صديوں برمحيط ايك تا قابل فراموش داستان

## صايور كابيا

(تيسرا حصه)

ایم\_اے راحت

## بيش لفظ

دوستوں کی دیرین فرائش تھی کہ اصدیوں کا بینا "کتابی شمل میں شائع ہو۔ جاسوی ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی اس سلط وار
کہانی کی او پی تاریخ بھی بہت دلچپ ہے۔ اس کی زندگی میں خود بھی بہت انو کے ادوار آئے ہیں۔ اس داستان کا بنیادی مقصد تاریخ
انسانی جیسے ختک موضوع کو دلچپ ہیرائے ہیں بیان کر نا تھا اور اس داستان کا دور ہماری کا میابی کا منہ بولٹا ہوت ہے۔ آج بھی ایم اس
راحت کا نام میں کرلوگ پو چھتے ہیں کہ اصد یوں کا بیٹا "۔ وسیقے وعریض ہندوستان کے طول وعرض میں اس کہانی کی متبولیت کا بیام تھا کہ
وہاں کے ڈائجسٹ نے اے کی غیر ملکی ذبان کی کتاب کی حیثیت ہے چھا پنا شروع کر دیا۔ وہ لکھتے تھے تحریر ایم اے آر جہنو راحمہ۔ اب
ان نور احمہ کو کیا کہا جائے۔ خدا کے فضل ہے بیا کہ طبع نر او گریتھی۔ پاکستان میں بھی ایک بو ہے بھکر دور کی گوڑی لائے اور انہوں نے چند
صفات کی ایک کتاب طاش کر کے دہوئی کیا کہ صدیوں کا بیٹا اس ہے ماخوذ ہے لیکن افسوں۔ تبین قسطوں میں وہ کتاب شائع کر کے وہ بھی
بیٹھ مجھے اور اس کے بعد صدیوں کا بیٹا مزید پانچ سال تک کسی جاتی رہی ۔ ایک اور پاکستانی ڈائجسٹ نے اس کہائی کے اختقام پوجوام کی
بیٹھ سے فار اس کے بعد صدیوں کا بیٹا مزید پانچ سال تک کسی جاتی رہی ۔ ایک اور پاکستانی ڈائجسٹ نے اس کہائی کے اختقام پوجوام کی
بیٹھ سے فاکر کے دی گئی گی ہے بین بیس انہوں نے اس نعلی میں جیسی شائع کر دیا۔ میرے بہت سے دوستوں نا بیٹا کی برائی متنطوں سے جو بچھ لے سے
اس بات پر جمعے سے ستضار کیا غرض ہے کہ میرااس نعلی کتاب میں بھی شائع کر دیا۔ میرے بہت سے دوستوں نا بیٹا ہی بی ہو کہ سے اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حضرات سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حساب کی ہوئی سے سے دیک میں کی خود سے سے ۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب کا سارات سے کو گور کی سے سے سالے کی سے سارے کی کو سے سے سورات کی ہوئی کی میں کی کی کو سے سے سے سے سے سیسلے کی کور سے سے سے سے سیسلے کی کی سے سے د

اليمايراحت

بزے احترام ہے وواوک جمھے اندر لے مئے۔ پھی پریم کی ماری میرے چھپے آئی تھی۔ دوسرے لوگوں کو اندر آنے ہے روک دیا میا تھا میکن میری ہدایت پر بزے احترام سے بھمی کو اندر لایا ممیا۔ بڑا پجاری زبروست عقیدت کا اظہار کرد ہاتھا۔ ببر حال مندر میں آکر میں ڈولی سے اثر آیا اور میں نے مجری سافس کیکر پجاری کی طرف دیکھا۔

" آ ب کا ستمان عام یاتر ایول کے ساتھ نہیں ہے مہارات ۔ مندر میں آ پ کے لئے جکہ موجود ہے ۔ یہال پدھاری آپ کی سیوا ہماری خوش نصیبی ہوگی ' ۔ پجاری نے کہا۔

''ہمارے لئے ہرجگدایک جیسی ہے مباراج ! پرنتو آپ کہتے ہیں تو تھیک ہے لیکن ہماری جو کمن ہمارے ساتھ دہے گ۔' میں نے مجھی ک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' دیوی بی گوجی کوئی تکلیف ند ہوگی مہارائے۔' بیجاری نے کہاا در پھرہمیں مندر کے اندر دنی جھے میں ایک نہایت پرسکون جگہ پہنچا دیا ہمیا۔ کافی کشادہ کمرہ تفاجس میں آرائش اور ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں اور پھران لوگوں نے جھے آرام کے لئے چھوڑ دیا۔

تب میں نے بچھی کی طرف دیکھا۔ مجھی سہی ہوئی تھی۔میرے ہونٹوں پر سٹراہٹ مجیل تنی۔''ارے مجھی کیابات ہے یم اتن قاموش

کيول ہو؟''

" مم نیا کہیں انو لی ؟" ووآ ہتہ ہے ہولی۔

والمحيون! ٢٠٠

'' تم تو۔ ، تم تو ہماری سمجھ سے او نیچے ہو۔ اگن بھی تہمیں نہیں آجسم کر سکتی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم تمہارے بارے میں کیا سوچیں اور ' ''اب بھی کہیں وچنے کی ضرورت ہے جان من ۔سب پھھ ہونے کے باوجو دتمہارا مردنہیں ہول ۔''

" ہو ۔" کھی کی کردن شرم سے جھک کی۔

''بمن نو … …ای کے ملاوہ کچھمت سوچو۔''میں نے اسے قریب محمیت لیا اور وہ میرے سینے میں منے چھپا کرمسرت میں وُ وب گئی۔اس کی بوجھل سانسیں اور چبرے کی سرخی اس کے کیف اور سرور کا پیتادے رہی تھی۔ کا ٹی ویر یک وہ مجھ سے لیٹی رہی اور پھر ملیحدہ ہوئی۔

> " ہم یبال تک تو آ منبع میں مجھی۔ابھی آ کے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔" ... میں میال تک تو آ منبع میں مجھی۔ابھی آ کے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔"

" نھيك ہمبارات بس جمعے ذركتا ہے "

" تجھے ذرکیوں گتا ہے لیگی ۔ میں تجھ سے کہر چکا ہوں۔ تیرا بال مہمی برکا نہ ہوگا۔" میں نے جواب دیا اور اس وقت دو پنڈ نے ہاتھوں میں بڑے بڑے خال کے اور ہماری اجازت میں اندرآ کئے ۔ تھا اول بڑے بڑے ہما نے ہمارے باس کی گئے ۔ انہوں نے دروازے میرک کراندرآ نے کی اجازت طلب کی اور ہماری اجازت براندرآ کئے ۔ تھا اول میں کھانے چنے کی چیزیں تھیں ۔ وہ انہیں رکھ کر چلے گئے ۔ میں نے اور کچھی نے کوئی ہملف نہیں کیا۔ تکلف کی بات نہیں تھی ۔ بہر حال ہمیں اب و بال

وكحدونت كزارناتها\_

مىدىول كابيثا

کیر جمٹیٹے کے وقت چندخوبصورت لڑ کیاں اندرآ تمیں اور انہوں نے کچھی کوساتھے میجانے کی اجازت مانجی۔

''او دیم اے کہاں لے جاؤگی ' انسیں نے بوجھا۔

" مناهار کریں مے مباران \_ رات کی بوجامیں شریک ہوتی دیوی تی ۔"

"او و تعیک ہے سندر ہو لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہم نے جیون پہاڑوں میں بنایا ہے ہمیں سنسار کی بہت کی باتیں نہیں آتیں ۔ کو کی بات جو کمن نہ سمجھ تواسے بچول کی طرح سمجھادینا۔"

" آپ چتنانه کریں مباراج ۔ "انبول نے کبااوروہ مجمی کو لے کر چلی کئیں۔ تنہائی میں، میں نے ایک گمری سانس لی۔ بیسارے کھیل بہر حال میرے لئے تو دلچپ تھے۔ کچے مقیدے کے ساتھ تو ہات پنداوگ بہر حال مجھ سے بہت متاثر ہو جائیں گے۔ ابھی تو میں نے پورے

تھیل نہیں وکھائے میں۔ بہرجال میں ان کے ذہب کی مجھ ہاتوں ہے متاثر ہوا تھااوراس کے ہارے میں پوری طرح جان لینا چاہتا تھا۔اس کے الکرک ان میں دھور اسک تھا۔ اس کے الکرک ان میں میں ان کے ذہب کی مجھ ہاتوں ہے میں میں میں تاکہ تھیں۔

الئے ایک ایک قدم بی اضایا جاسک تھا۔ بیک وقت ساری اِ تیں تو مجھکل بی سمجھ میں آسکی تھیں۔

پھر چنداور پنذے آگے۔ بڑا پجاری بھی ان کے ساتھ تھا۔ پنذوں کے ہاتھوں میں تھال تھے۔ بڑے پجاری نے وولوں ہاتھ جوڑے اور 'بولا۔'' مہاران ۔اگر پو جامیں ہمارے ساتھ شریک ہوں تو۔''

" ماراشريك موة ضرورن بمباران ؟"

" ہماری خوش ہےمہاران ۔ اگرآپ کو منظور ہوتو۔"

'' نھیک ہے۔سنسار میں کسی کی خوشی پوری کروینا بہت بردا کا م ہے۔ان تعالوں میں کیا ہے 'ا'

'' بيادُّك آپ كے كپڑے لائے ميں مہارات بيآپ كى مدوكريں كے۔''

" نمیک ہے۔" میں نے گردن بلادی اور پھر پنڈے اپنی کارروائی کرنے گئے ۔تھوڑی دیرے بعدمیرے بدن پرخوبصورت اور آئیس کپڑے کی دھوتی تھی ۔ مللے میں جنو اور ماتھے پرقشقہ۔ان او گوں نے خوب در گت بنائی تھی کیکن شایدان کے عقیدے کے مطابق میں پھواچھا ہی لگ رہا تھا۔سب نے ہاتھ جوڑ کر مقیدت کا اظہاد کیا۔

پوجامی زیادہ اوگ شریک نہیں تھے کیونکہ عام پوجانہیں تھی ۔ صرف مندر کے بجاری وغیرہ تھے۔ بڑا بجاری ضرورت ہے زیاوہ ہی میرا مقیدت مندہ ہو گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں ہے ہو جا کرائی۔ اس کے بعد مندر کی داسیوں نے رتص کیا۔ بڑا خوابسورت رقص تھا۔ کچھی بھی ان کے درمیان موجودتھی اس نے نہایت جسین اور مختاف رگوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ نہایت عقیدت سے کرش بھگوان کی مورتی کے سامنے ہاتھ باند بھے درمیان موجودتھی اس نے نہایت جسین اور مختاف رگوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ نہایت عقیدت سے کرش بھگوان کی مورتی کے سامن ہاتھ باند سے آگھیں بند کئے کھڑی تھی۔ اس وقت خود بھی و دکوئی مورتی ہی معلوم ہور ہی تھی۔ میں نے اس پیار ہمری نگا ہوں سے دیکھا اور دیکھی ہور ہی تھی۔ میں اور کی مارٹ مورتی ہو میں اور کی مورتی ہی معلوم ہور ہی تھی۔ میں نے اس پیار ہمری نگا ہوں سے دیکھا اور دیکھی ہور کی مورتی ہو جا کی طرف متوجہ ہو گیا۔

کوئی مشکل کا منہیں تھا۔ میں اس کا جائزہ لیتاء ہا۔ کھر بوجائتم ہوگی اور پجاری پرشاد کا تھال کیکرمیرے پاس آسمیا۔میرے ہاتھوں سے پچاریوں میں پرشا ڈفشیم کرائی عمٰی اور بیختصر پروگرام ختم ہوگیا۔

پھر بڑا پجاری میرے پاس آیااور ہاتھ جوز کر بولا۔'' میرا نام مع وری پرشاد ہے مباراج۔ آپ کا داس ہوں۔ آپ کا مبان کیان دیکھیکر میرامن آپ کاداس ہوگیا ہے۔''

"سب بعكوان كى ليلا بنم ورى يرشاو "ميس في كما ـ

"میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں مہارا ن۔ پرنت جب آپ پیند کریں۔ آپ نے دن ہجرا گن تہیا کی ہے۔ اگر آپ تھک مکئے ہوں تو واس مبح کو حاضری دے۔"

" بہی تھیک ہے تم و دری ۔" میں نے کہا۔

'' جوآ گیا مہارائ۔'نم وری نے کہاا در پھریں واپس اپنے ججرے میں آگیا۔ 'چھی بھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس پہنچ گئ تھی۔ میں نے مسکرا کراہے دیکھاور 'چھی بھی مسکرا دی۔ وہ انہی تک ای لباس میں تھی اور مشعنوں کی روشن میں بے حدمسین اُنظر آر بی تھی۔

میں نے مچھی کی تمریس ہاتھ ڈال کراہے نزو کیے کرلیا۔ ' خوش نظر آ رہی ہو کھی ا''

" بال مباراج \_من كويوى شائق الى ب\_" اس في جواب ديا\_

"اپنے کمربھی تم بوجا کرتی تھیں؟"

"بإل-"

· مندر بهی جا ل تعیس؟ · ·

"جمهی مبارائ \_روزانسیس اور بری بوجا پرتو سب بی مندر جاتے ہیں۔ دیسے ان داسیوں نے میری بری سیوا کی ہے۔سب

تمبارے بارے میں یو چوری تھیں انو کی ۔''

" كيا يو چهره تنفيس؟"

'' بھی کہ مہارات کوا تنا کمیان کبال ہے ملا اس ہے میلے وہ کہاں تھے وغیر واور بھی چھر بو چیر ہی تغییر یا پنند کہیں گی۔''جھی شر ماکر بول۔

"ارے،اورکیا بوج پر ہی تھیں؟"

''یہی .....ین کر مبارات. بم سے پر یم کرتے ہیں کیا؟'

''او دينونے کيا جواب ديا بھي؟''

" ہماری زبان ہی نبیر کملی۔ ہم کیا کہتے ان ہے۔" کبھی نے ادائے محبوبانہ ہے کہااور میں مسکرادیا۔ اس کے بعد ہمیں ک نبیس کیااور پھی آرام ہے میرے بازوؤں میں سرچھپا کرسوگی۔ ہاں مبی کوہم جلدی اشھے۔مندروں میں سب سوری نکلنے ہے پہلے جامنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے جھے بھی خیال رکھنا تھا۔ دوسرادن بھی حسب معمول تھا۔ جس کی لوجا ہیں، ہیں شریک نہیں ہوا تھاند ہی کچھی۔ البتہ ہم دونوں نے اشنان کیا تھا اور کچرون نے جے بھوجن آ محیا جو ہیں نے اور کچھی نے کھا لیا۔ سارے کا مول ہے فارغ ہوکر نم وری پرشاد ہمارے پاس آ میا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڈ کر ہمیں پرنام کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کر دیا اور پجاری ادب سے بوال ۔ کل کے مہان سادھو کے بارے میں لوگوں کوزیادہ معلوم نہیں تھا لیکن اب بے خبر آگ کی طرح پھیل چکی ہے مہارات کے بلد اوا میں ایک ایسا میانی موجود ہے جواکن تھیا کرتا ہے۔ لوگ آپ سے ملنے کے لئے بار بار مندر آرہے ہیں مہارات۔ وہ آپ کے درش کرنا چاہتے ہیں۔ '

' ' كِرْم ن ان سے كيا كہا؟ ' ميں نے يو جھا۔

" پنڈے انبیں اندر نہیں آنے وے رہے۔ مہارات کی آعمیا کے منابہ کیے مکن ہے۔"

" من في ميك كها بي مو ورى برشاد بهم البحي سى ينبيل ملي مع ."

' شام کی بوجا کے بعد انہیں درش دے دیں مہارات بیر کہد کر انہیں ٹالا جا سکتا ہے۔ '

" مبيهاتم پيند کرو۔"

" کچه با تمی اور کرنی جا متا ہوں مبارات "

" بال نمو دري! كبو-"

· ' میں مہاراج کے بارے میں کچھ جاننا جا ہتا ہوں۔ووسرے لوگ مجھے یو پھیں محبور کیا کہوں گا؟' '

" تم بمیں کرشنوکا کبد سکتے ہوئمہ وری \_ بوراجیون پہاڑوں بن مرازار پھر بھگوان کی امپما ہوئی تو بستیوں میں آئے۔ سارا جیون ہم نے

مکیان میں ہتا یا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ بس جو کچھ ہے ہمگوان کا دیا: وا ہے۔''

" جے بھگوان۔ جے کرشنوکا۔" پجاری نے عقیدت ہے کہا۔ پھی کے بارے میں اس نے فاص طور سے سوالات تبیں کئے تھے اور بہر حال بیام پھائی تھا۔

پورا دن پرسکون گزر گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی لیکن شام ہوتے ہی چو نچلے شروع ہو گئے۔ دیوداسیاں بچھی کو پھر لے تمثیں اوراس طرف میرا بناؤ سنگھارشروع ہوگیا۔شام کی پوجا میں بھی میں شریک نہیں ہوالیکن اس کے بعد مجھے مندر کی بالائی منزل کے جھرو کے میں الایا حمیا۔ در هقیقت با ہریا تریوں کا زبردست جمع تھا۔ ووسب میری ایک جھلک و کھنے کے لئے آگئے تھاور میں جھرو کے میں آگھڑا ہوا۔

یاتر ہوں نے اوران میں شامل پنڈول نے کرشنو کا مباداج کی ہے کے زبردست نعرے لگائے اور دمیر تک نعرے لگاتے رہے۔ میں نے مسخر دن کی طرح ہاتھ ملائے تھے۔

یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر، کردنیائے مجھے؛ نیاساز بنادیا تھا۔ میں نے جنگلوں میں شیروں کی می زندگی بسر کہ تھی اور میں تھا بھی شیر۔ بااشبہدوسرے انسانوں کو میں کیدڑ کی حیثیت ویتا تھا جو میرے سامنے کسی طور کھیری نہیں سکتے تھے لیکن بسرحال مجھے ان کی زندگی کے بارے میں معلومات درکارتھیں اس لئے میں ان کاعمل بھی سیکھ کیا تھا اور اب میں وبی ساری حرکتیں کرتا تھا جوانہیں ورکارتھیں۔ میں نے ان اوگوں
کے طور طریقے اور ان کی زبان کسی صد تک جان کی تھی لیکن ابھی میں ان کے بارے میں جاننے کا ول سے شوقین تھا اس لئے مجھے ان میں کھلنا مانا ہی
تھا۔ یا تری ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیرے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ پجاری بڑے احترام سے بھے
میرے جرے میں جھوڑ کمیا تھا۔ یہاں بھی بھی آم کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے کہری سانس لیکراس کی طرف و یکھا اور و دسکرادی۔

- ۱۰ تم ببت خوش بهومجهمی ۲۰۰
  - " إل مبارات ـ"
- ''اب تو تمبارے من میں کوئی ڈرنبیں ہے؟''
  - " وركات جار ما بمهاران -"
  - "اود!اليمي ہے؟" ميں نے كہا۔
- " تعوز اتعوز اانولي " مجمى نے آ مے بڑھ کرمیرے ملے میں بانہیں ڈال دیں۔
- ''بس نہ جانے من بھی بھی کیوں ہو لئے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں بھگوان کرے یے ونی سپنانہ ہو۔ آ کھ کھلے تو پچھ نہ ، دسوائے جتا کے لیکتے
  - معلوں کے۔' کیجنی جھے ہے۔ چیٹ گی اور میں اس کی ایشت پر ہاتھ کھیرنے لگا۔
  - ''ان خیالات کواپنے زہن ہے اکال دو کیمی کیا تہمیں میرے او پراعما زمیں ہے ؟''
    - " بمهارات التمهار او يرتواب بوراا مما د ب.
      - ''بس تو سوی او بمهارا کوئی کچونبیں بکا زیمکے گا۔''
- " یکی بھوان نے آکاش تے مہیں میری سبائنا کے لئے بھیجا تھاانو لی ۔ میں تواب بھی یہی بھی موں کہتم آکاش سے اترے ہو ۔"
- "من بتا چکا ہوں جو کچھ میں ہول۔اس سے زیادہ مجھے کچھ نہ مجھو۔"میں نے جواب دیا۔ای وقت ایک پنڈے نے اندرآ کراجازت
  - ما تمی اور میں نے اے بلالیا۔ پنڈ ادونوں ہاتھ جو ژکر جھکا پھر بولا۔
    - " ١٠١٥ ـ مهاران آب سه مناط ب تين-"
      - "برسے بجاری تی۔"
        - "بإل مباران ـ"
        - " کمان بین وه؟"
- "ر کھشالامیں میں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔" پنڈے نے کہا اور میں نے کردن ہلادی۔ پھر میں نے پھی کوآ رام کرنے کامشورہ دیا ادرخود پنڈے کے ساتھ چل پڑا۔ رکھشالا آیک طرح کانشے کا کمرہ تھا وہاں تین آ دی موجود تھے۔ پڑوتھا کم و دری پرشاد تھا۔ تینوں آ دمی شکلول سے

معزز نظراً تے تھے۔انہوں نے جھک کرمیرے یاؤں چھوئے۔

'' یہ نما کر مدین داس میں مباراج بے بیز لوک چنداور یہ کوونداس تی تینوں ہی بڑے اچھے لوگ میں ۔مندروں کی خدمت کرتے رہتے

میں۔ آپ سے ملے کوآئے میں مہارات ۔ "مم ورن نے کہا۔

" وهن ورد به اميس في كبايه

" آب جیسے مہال کیانی ہماری بستی میں پدھارے۔ ہمارے بھاٹ مہارات ۔ " تینوں نے کہا۔

" ہم جا ہے ہیں مباراج ،آپ ایک ایک دن ہمارے گھروں کورونق بخشیں ، مجوجن ہمارے ساتھ کریں۔"

۱۰ ہمگوان تمہیں مزت دے **بھائیو۔**ساد <del>حو</del>کوان سنسار کی ہاتوں ہے دور ہی رہنے دو۔ تمہاری کریا ہوگی۔ پچھد وزتمہاری بستی میں گزاریں

مے پھر بیباں سے جلے جاکیں گے۔ پہاڑون میں وریانوں میں بہمیں سنسار کالو بھے ندوواور میبی کونے میں پڑار ہے دو۔ 'میں نے کہا۔

"جوآ ميامهاران \_بس جارى خوشى دوتى \_ برنت جم مهاران كے لئے د چھا تو جھيج كتے ہيں؟"

"سارى چيزين جارے لئے باكار بيں۔"

"مہارائ تھیک کمبدر ہے ہیں بھائیوں ۔انبیں ان باتوں کی چینا کہاں ہوتی ہے۔"

مبرمال تحور أوريك ووتنول ميرے إلى بينے رب اور كھر على كئے۔

" "عمیانیوں کا عمیان کہاں چھپتا ہے مہاراج ۔اوگ دیوانے ہو سے ہیں۔ نہ جانے کیا کیامنو کا منا نیم کیکر آ سے ہیں ۔سسرے س کس کومنع

مرون؟ " بجاری نے کہا۔

" الل - بلطي بهكوان كومبول كرمنش ت ميان ما سلمت بين - "

'' پروہ بھوان کےاتنے قریب بھی تونہیں ہیں مہارا ت ۔ میں نے بہتوں کونا لا ہے مہارات ۔ مجھے ٹاکریں کیکن مہت ہے ایسے ہیں جنہیں میں بھی منع نہیں کر سکا۔''

" مجوادراوك بقى بين كيا؟" بين في بوجها

'' بال ۔ اما نند تی اوران کی دھرم بینی بھی جیلی جوعے ہیں ۔ و وکسی طورنہیں طلے۔ابآپ بی بتا نمیں مبارات . میں کیا کروں ؟''

"كياحات بين ده؟"

"بس آپ کی سیوامیں ماضری جائے ہیں۔"

''ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔''

''بہت سے تنے۔ بیگے منوکا منا تھی سجائے دوڑ ہے آئے میں کس کس کو ٹاوں۔ بری مشکل سے ان سب کو ٹالا ہے مہارا ہے۔' ''انہیں بھی بھیج دو۔'' میں نے ممہری سانس لیکر کہا۔ بہر حال یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ لوگ اپنی اپنی کہانیاں سنا تھیں ہے، دیکھیں تو

سى ان كے سائل كيا ہيں۔

اور چندمنٹ کے بعدا کید کیسپ جوڑا اندرواغل ہوا۔ ایک کالااور موٹاسا نڈتھا جوسفید کرتے اور دھوتی میں خوب چنک رہا تھا۔ اس کی عمر سانھ سال ہے کم نہ ہوگی۔ لمبا چوڑا تھا لیکن چرے پر جمالت نمایاں تھی۔ بس نہ جانے کیوں وہ مرد ہوتے ہوئے بھی مرد نہیں لگتا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک دہلی تبلی می دکھنے تھوں سازی جس کی لال کناری تھی ، سیدھی ما تک ، دھلا وھلا چرہ ، سیکھنے تھوٹ، بزی بڑی سیاہ آبھیں جن میں خاص چیک تھی۔ چہرو سیاٹ ، جذبات ہے عاری ، بزامتھنا وجوڑا تھا۔ کس طور ہے ایک دوسرے ہیں ماتا تھا۔

مرد نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ عورت ای طرح کھڑی رہی تھی۔ ''اری، کیاد کھیدتی ہے۔ پرنام کرمہارات کو۔'' مرد نے جلدی سے کہااور عورت نے بزاری سے دونوں ہاتھ جوڑ ویئے۔

میں نے ہاتھ اٹھا یا اور وونوں کو آشیر واودیا۔ تب مرد نے نمو دری پرشاد کی طرف مخاطب ہوا۔ ''اگر براند مناکی مہاراج تو ہم اسکیے میں مہان رشی ہے۔ ہات کرلیں۔''

" بال بال مضرور بحكوان تمهارى منوكا منا بورى كرين \_ "نمه ورى في كهااور بابرنكل مميا- تب مردف آم برزه كروروازه بندكرد يااور پهروانت نكافيه وئي ميرى طرف بزها-

'' ہے مبالمی ، ہے مبارثی ہتم بڑے کمیانی ہو۔ بھگوال نے تمہیں آورش دیا ہے۔ اکمن تمہیں جلانبیں سکتی۔ میری چینا دورکر دومبارا ج میری من کی مراوبھی پورک کر دومبالجی۔' اس نے دولوں ہاتھ جوڑ دیئے۔

''من کی مرادیں بھوان پوری کرتا ہے۔ تنہیں کیاد کھ ہے؟'' میں نے پو جھا۔ ویسے اس سخرے کی بکواس ادرادا کاری پر جھے بنسی آر دی تھی۔ '' بھگوان نے سب کچھ دیا ہے مہارات ، زھن ، دولت ، پراولا دنہیں دی مہارات ۔ میرا نام امانند ہے۔ بہت بزا کار و بارے ، سب کچھ

موجود ہے۔ بدمیری دهرم بتنی سروت ہے .... پر ... پر مبارات .... آن تک میں اس کا پی بین بن سکا۔

"ادد و میں نے ممری سانس لی۔

" بجيد بالك كى برى خوانش بمباران - پرمير ، بماك ."

"مم آن تک اس کے پی کیوں نبیں بن سکے؟"

''بس نیس بن کا مباران کوئی اس کے سرہے۔جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں یہ بھے مار بھگادے ہے۔' کا لے سانڈ نے بے جا چارگی ہے کہااور میں نے بزی مشکل ہے قبہ بننم کیا۔

" کون ہے اس کے سراا" میں نے ہو چھا۔

''کوئی مردار تیلیا ہے۔ بزے بزے اوگوں نے کوشش کی ہے تکروہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ بس وہ تو ای سے آوے ہے جب میں اس کے پاس جاؤں ہوں ۔''موٹے آ دمی کے چبرے پر بزی حسرت تھی۔ شکل ہے ہی نقیر معلوم ہوتا تھا کم بخت کے طوراس حسین عورت کا جوز نہیں تھا۔ میں

اس" تیلیا" کے بارے میں غور کرر ہاتھا اور پھر میں نے گرون باا گیا۔

" تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے امانتد؟"

· · كِتِبِينِ سال مباران \_ · · اما نند جمونك ميں بولا \_

"كيا؟"من في حرت كبا

''اد و مے میرامطلب ہے میری مہل شادی کو پجیس سال بیت <u>بیکے</u> ہیں۔''

' 'او د ـ ' ' میں نے مُرون بلائی ۔ ' بیوی کا کیا ہوا ا' '

" دهمانت موكيا!"

" دوسری شاوی کب ہوئی تنی ؟" ا

"التئيس سال يملي مهادان - "المانند في وانت نكالت موت كها-

''اورتیسری؟' میں گہری سانس کیر بولا۔

" تيسري کو بھي ہيں سال ہو سنے "

' ان دونول متنبول کا کیا ہوا؟''

"دهمانت بوگيا-" امانندنے بے جارگی ہے کہا۔

'' يتمباري کونسي بتني ہے'؟''

" آ تنوی مهاراخ-"الاندنے باتھ ملتے : وے کہا۔

"بہت خوب " میں نے بے ساختہ کہا۔" باتی ساری پتنیاں مرکنیں ؟"

" کچیم مرکئیں، کچھ بھا کے گئیں۔" اس نے سکون سے جواب دیا۔

"سنتان سي ينبين بونى ؟"

" نبیں مبارات ۔ " مونارود ہے والے انداز میں بولا۔

''ہوں۔' میں نے گرون بلائے۔'' مجھے کیا جا جے ہو؟''

" آ پ مهان میں مباراج \_ آپ خوا جانے ہیں ۔ سنتان ہوجائے تو میری دلی خواہش پوری ہوجائے اور اگر بھاگ میں سنتان ہے ہی

نہیں تو بیتو ٹھیک ہوجائے ۔'' وہ مظلومیت سے بولا ۔

" تم با برجاؤا ما نند ." من كبا ـ

"ایں۔"امانند چونک کر بولا۔

''تم بابرجاد' میں نے بھاری آواز میں کبااور امائند نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے اپنی بوی کی طرف دیکھا اور پھرمز مرکر دیکھا ہوا بابر

نکل کیا۔ تب میں نے سروح کی طرف دیکھا۔ وہ بجیب من نگاموں سے جمعے دیکھیر بی تھی۔

" توتم میرے سرت پریت اتارہ ہے؟" او بیونٹ بھینی کر ہولی۔

"میں تیرے پریت کواچھی طرت جا نتا ہوں۔"

''مہان سا دھوہوتا مِمن کی منوکا منا کمیں بوری کر تے ہوتگر صرف مرد وں کےمن کی پاعورتوں کی ہمی '''

''ما تا يتازنده بين تيري<sup>2</sup>''

"بال-

" کیا مجبوری تھی ان کی ، بہتھے تیری مرشی کے خلاف ہیاودیا؟ " میں نے بوجینااورو وایک شندی سانس لے کر بدیٹری ۔

''توتم نے میرے من کا دوگ جان لیا؟''

" ہال کسی صد تک۔"

" تمہارا کیا خیال ہے مہارات ، میں پاپن ہوں نا؟ تمہارا یہی خیال ہونا جائے۔تم میمی تو مرد ہو، طاقور،قسمت کے مالک، بھاگ

تمبارے ہاتھوں منے مرت میں '' وہ فرت سے بولی۔

" تیرے ما تا پانے تجھے اس کے ساتھ کیول بیاہ دیا؟"

" پتاتی اس کے نوکر میں۔"

''اوه'' میں نے ہمدروی کے کرون ملائی۔ پھرمیرے ہوننوں پڑسکراہٹ پھیل کی۔''اور جب وہ تیرے پاس آٹا ہے تواہے مارتی ہے ''

''بال \_ م*ِن برطرح اس كا ا*يمان كرتي مول \_''

" مندری \_ ایک بات اور بتائے گی؟"

''بوچپومباران۔ جوسن ماہ ہے بو چھاد۔''

" توسمی اورے پریم کرتی ہے؟"

" يي كيول بوجهد بي مو؟"

"اس لئے دیوی کہ جب تیرا پتی اپنی منوکا منالیکر میرے پاس آسکتا ہوا می خیال کے ماتھ کہ میری کوشش ہے اس کے ہاں سنتان ہو بائے گی تو سندری تیرے من میں یہ بات کیوں نہیں آئی کو تو بھی جھ سے اپنے من کی مراد ما تک کیا میں تیری سہائنا نہیں کروں گا؟ کیا میں تیرے لئے کچونیس ہوں؟۔"

" تم میری سہانتا کرو مے مہارات؟ مگر کیوں؟ میں تمہیں کیادے سکول کی؟ میرایتی وهن وان ہے و تمہیں سونے سے لاووے گا۔

پرنت ،امرتم نے میری سبائنا کی تو میں تہمیں د عاؤں کے سوا کچھ ندد ہے سکوں گی۔میرے پاس اس کے سوا کیجھ نہ ہوگا مباران۔''

" جهاراا بهان نه کرود یوی ماوهوسنتول کودهن ، وولت سے کیاواسط وهن جهارت کئے زمین پر دیکنے والے کیڑے مکوژوں سے زیاد وہیں۔"

"برنت تم كس كى سبائنا كرو مح مبارات ميرى يامير بي ك؟"

' وواوس کی دیوی \_اب تومیری بات کا جواب دے \_'

" كيابتا ذُل مهاراج ؟"

"توسی ہے پریم کرتی ہےا"

"-الإ

واس سے اور

"ایشوری سے ۔ وہ میرے بھپن کا پریم ہے۔ پر میرے پتانے دولت کے بوجھ میں میراجیون ناس کرویا۔ایشوری تزیتارہ حمیااور میں ذول میں بنتھا کردولت کی بمٹی میں جموعک دی گئی۔سونے کی آمک میں میرے شریکو لیپ کرامانند کے حوالے کردیا عمیااورایشوری دور ہے اس آمک کودیکھتارہ کیا۔سونے کی آمک کوسونا بجھاتا ہے اورایشوری کے یاس بہ شہرامال مذتھا۔"

اليثوري كهان ربتاب؟"

"اس محلے میں جہال میں بیپن سے جوانی تک پروان چڑاھی۔"

''وہ تھ ہے ماتا ہے جھی ؟''

" الل مبارات من خوداس سے ملنے جاتی ہوں ۔"

"كمياتونه اپناشريرات دے دياہے؟"

" نبیس مباراج ۔ بھرم نے میری سہائنا نبیس کی لیکن میں دھرم سیو کھ ہوں ۔ میں دھرم کو بھشٹ نبیس کرسکتی۔ میرے من میں بھگوان ہے ادر ایشوری کے من میں بھی بھگوان ہے۔ اس نے بھی میرے شریر کو چھو کر بھی نبیس دیکھا۔ ہم دونوں کی آتما نبیس ایک جیں اور جسب آتما کا رشتہ ہوجائے تو شریر تومٹی کے ذھیر ہوتے ہیں۔ "

مشرق بول رہاتھا پروفیسر ، اور بلاشیہ بیآ واز حسین ترتھی۔مشرق کی بیآ واز مجھے ہمیشہ مہند آئی اور میں اس آ واز کاپرستار ہوں۔ بہر حال میں نے اس سے پھر پوچھا۔

"لکین تیرے دھرم میں دوسری شادی تونسیں ہوتی سندری؟"

" بال مبارات\_"

المراماند سختے میموڑ دے تو کیا ایشوری جھے شادی کر رہا۔"

'' دهرم تواجازت نبیس دے کامہاران ۔''

" پھرتو کیا کرے گی؟"

''بغادت بیں نے بمشید دهرم کا مان رکھا ہے ،دهرم مجھ سے میراجیون کیوں چھینتا جا ہتا ہے۔ میں اس کی بیات نہ مانوں گا۔''

"سنسار والے بھیے جینے دیں ھے؟"

" ہم ایسےاوگوں کی نگاہوں ہے دور علے جا تیں ہے۔ جب کوئی ہما رانبیں تو ہم کس کے کیول ہوں۔"

" سوچ لےسرون کہیں ایسا ندہوکہ تو بعد میں پچھتائے 'ا'

''المحرين كچيتاني مهاران تووه كچيتاولاس د كات زياده نه موكاجو مجھامانند كى كندى اور پر ہوئ سانسوں ميں مانا ہے ي'

" توجا ... با ہرجا ... اما نند کو بھیج دے اور س، جو پچھ ہواس پر جیرت مت کرنا، بلکہ جو پھھاما نند بچھے کہا س پرخاموش سے ممل کرنا۔"

"المحرمها دائي- بين " بين " "

" ماذیوی ۔ تو نے ہمیں ہے کہاتھا کہ ہم مردین اور مرد کا پارٹ لیس مے۔ ایک بات نہیں ہے۔ ہم سادھواوگ سنساد کو، اس کے ایک ایک ایک مرد ہے۔ ایک بات نہیں ہے۔ ہم سادھواوگ سنساد کو، اس کے ایک ایک ایک مرحد ہوڑ ہے مرحد ہوں ہے۔ ایک جیسا سجھنے ہیں نہ" اور سرون شندی سانس لیکر باہر نکل گئ ۔ چندی ساعت کے بعد اما ننداندر آخمیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ ہے ہوئے نتھا دراس کے دانت لکلے بڑ رہے تھے۔

''مہاران کی ہے۔ کرشنو کا مہاران کی ہے۔ بھگوال بمیشت سی رکھیں۔ میرا کام کر دومہاراج۔ میرا کام کر دول مہارائ۔ جیون بھر وعائیں دول گا۔''

"المائند" ميں نے بھاري آواز ميں كہا۔ "مجھے پية ہامانند تيراجيون كتناہ؟"

' ج بعگوان ، ہے مہارات ، یہ یات تو کسی کوئیس معلوم ہوگی ۔'

الممين معلوم بالاندا

"رامرام برام ركيامعلوم بعباران ؟"

" تو جا ہتا ہے کہ تیری ہتی تھھ سے پر یم کرے اور تھے اپنا شریر سونپ دے۔ "

"بال مبال مبارات - بهم يمي حاج ين -"

"تونے بچن میں، جوانی میں یا مجانے میں کوئی ایسالی ضرو کیا ہےجس نے تیرے جیون کو بچالیا۔ اما نکد ہو ہم سے اپنی موت ما تلخے آیا ہے۔"

"كيا لا كيا كبدر ب بو بفكوان لا ب بفكوان ابيآ ب كيا كهدر ب مين مهارات "

' الل اما نند، تیری اندهی آنکھیں اس سفید نامکن کونبیں دیکھے پار ہیں جو تیری پتنی کے شریر میں چھپی بیٹھی ہے۔ اما نند وتو نے بیوش کہاں ہے

خريدليا؟ كمال سے بيدوك اپنى جان كولگاليا پالى؟"

"كيا؟ كياروك مهاداج؟"اما تندكي تكعيس حيرت ي يميل تئين -

" يبي روگ ،جس كے لئے تو بكل مور ماہے -س ا مانند، تيري جن ايك انسان كي بني ہے كيكن اس كا باپ انسان نبيس تھا۔"

'' پھرکون تھامہاراتٰ ؟''

" ناگ، وش ناگ جیش ناگ، جود ایوالی کی رات اس کے کھر میں آیا اور بھکوان نے اے مُنش کا روپ دے دیا۔ یہ بات کسی کوئیس معلوم۔ برنتو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سروت سانپ کی بیٹی ہاس کا باپ شیش ناگ تھا ،اس کے شریر میں وش ہی وش ہو اس لئے و دمُنش کو لیندنیس کرتی بلکہ اس کا پر بھی بھی ایک ناگ ہے۔ ہمارے جاپ ہے اگر وہ جھوت پر پیم کرنے بھی گھے تو تیری جو پہلی رات اس کے ساتھ گزرے گی وہ تیرے جیون کی آخری رات ہوگی۔"

" ہرے رام ، ہرے شکر ، ہے بھگوان ، میرس جنجال میں پھن ممیا میں ۔ اب کیا کروں مہارات ؟ بائے اگر آپ بلد یوا مندر میں نہ آتے تو میرا کیا بنمآ؟ پھر جھے یہ بات کون بتا تا؟"

" بھوان جو کھی کرتا ہے جمائی کرتا ہے۔ "میں نے آسمیس بند کر کے کہا۔ اما ندخوف کا شکار ہوگیا تھا میں اس کے او لئے کا انتظار کرتارہا۔

''اب میں کیا کروں مباراج۔؟''

''سادِحوکی بات مانے گا۔؟''

''ادش مانوں کا مہارات \_ بمہاراج میراجیون بچالو۔''اما نند تفر ترکانپ رہاتھا۔

" تیرے پاس دھن دولت کی تم نیس ہا اند۔ دھن دے اور جیون بچا۔"

"ميري سبائنا كرومباران\_ مجهد بتاتيس مي كياكرول -؟"

" یباں سے اے گھر لے با،اس کی بنی کر،ا ہے وھن دے جتناوہ مائے اور پھراس سے کبرکہ دواس ناگ کے ساتھ چلی جائے جواس کا

پریمی ہے توات ندر و کے گا۔''میں نے اے پٹی پڑھائی۔

''وه مان جائے کی مبارات۔؟''

''ہم تیرے لئے پرادتھنا کریں گے۔ اے مان جاتا چاہئے۔ بس اب تو دیر نہ کر، جااور جیون بچا۔' میں نے کہااور بردل بنیاد حوق کی برزے ہوئے ہا برنگل گیا۔ میں جی کھول کر ہنا۔ میرے خیال میں سرون کا کام بن کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کس اور سے ملا قات نہیں کی۔ دات تھی اور لیجھی کی آغوش۔ مندرکا پرسکون ماحول، کچھی کی آئجھی کی آغوش۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ باس میری ملاقاتیوں کا تا نتا بند ھار ہا تھا۔ بھیب النے سید ھے لوگ آر ہے تھے۔ بھیب بھیب خواہشات تھیں ان کی اور اس شام، سورت نہمیا ہی تھا کہ ایک جوز سے نے اندرآنے کی اجازت ما تی عورت ایک چا در میں لیتی ہوئی تھی ، اس کا چبرہ پھیا ، واتھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت ساد بلا پتلانو جوان تھا۔ اس کا چبرہ نے وار اتا ددی۔ میں نے ایک خوبصورت ساد بلا پتلانو جوان تھا۔ اس کا چبرہ خواہ تا ددی۔ میں نے ایک

مری سانس لی اورمیرے ہونؤں پرسکران بے چیل می

" باليثوري بي المن في عورت ي يوجها -

''بإل مباران\_''

" تيرا كام بهو كميا سروج ؟"

''مہاران نے''سروج نے ایک پوٹلی میرے قدموں میں رکھ دی اور پھرخود بھی میرے بیر دن میں کر پڑی۔ وہ سسکیال لے کرروری تھی۔ محمد میں میں میں سے بیچا سے تھا۔

نو جوان بھی میرے پیروں کے پاس بیٹھ کیا۔اس کی آنکھوں ہے بھی آنسو مبدر ہے تھے۔ میں نے دونوں کوا نمایا۔

"ابتم اوگ کیا کرو ہے۔؟"

" مم يرستى تورور ب ين بم بروے مان جارے ميں مباران -"

"مبی بہتر ہے۔اس بوٹلی میں کیا ہے؟"

" " والمن ب مبارات - بر بحاوان كى سوكند بمين اس كى ضرورت نيس ب بمين ايك دو على بريم ل حميا ب يبى تمبارى سب س مرى

وین ہے مہارات۔ ہم پروهن مندر کے لئے الائے میں۔ ہم تم سے آشیرواد چاہتے ہیں۔"

اور پر وفیسر مسین ان الفاظ میں کھو کیا۔ انو کھا جذبہ تھا۔ کتنا شدید تھا ، کتنا عظیم تھا ، کانی دیر میں ان الفاظ میں کھویار ہا۔ پھر میں نے پولمل ان دونوں کوریتے ہوئے کہا۔

"سنویتم دونوں سے پریمی ہو۔ بھگوان تمہاری سبائنا کرےگا۔ میداشن لیجاؤ۔ پردلیں جاؤ مے تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ بس اب جاؤ۔ "دونوں نے پوٹلی اٹھائی ،میرے قدم چوے ادر باہر نکل کئے۔ میں نے سکون کی سانس کی۔ ایک بجیب می خوش ہو کی تھی۔ بہر حال سروج اس کالے سانڈے نے تائج من تھے۔

اور مجرای وقت تم و دری نے مجھے بتا یا کوئل بری ہو جا کا دن ہے جس میں راجبا می چندا ور رائی منور ما بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں نے دل میں بجیب می کیفیت محسوس کی تھی۔ بہر حال ای چند سے ما قات کا خواہش ند تھا اور میری بید نواہش میری مرضی کے مطابق بی پوری ہور ہی تھی۔ میں غیب می کیفیت محسوس کی تھی ۔ بہر حال ای چند سے ما قات کا خواہش ند تھا اور میری بری طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی صور تھال ہوا ور یہ ہی سوچہ ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی صور تھال ہوا ور یہ ہی سے معلق کر دن اور بھی تھے تھی ہو کہ ور فیسر کے راجب کا مہمان بن کر یا اسے متاثر کر کے میں کوئی عدوز ندگی حاصل کر نے کا خواہش ند نہیں تھا۔ عدوز ندگی تو بمیش ہے سے میر یہ لئے ہے جھیت تھی۔ جس شے کا وجود دلا محدود ہوائی پر نکا ہیں بھانا ہمی ہے سقعد کہتا ہے۔ میں مرف داجہ کے تعاون سے اس معاشرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا جا بتا تھا۔ بشر طیکہ داجہ کی طرف سے تعاون کی فضائل سکے اور یہی میں بردور میں کرتا چا تا ہا تھا۔

بزی ہوجا کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن ووسرے دن اس کے لئے جو تیاریاں شروع ہو تمیں تو انداز و ہوا کے اس کا برا

ا بتمام ، وتا ب سارے مندر کوتیل کے دیوں سے بجایا گیا تھا، جکد جگد فانوس لاکائے گئے تھے اور پورے مندر کو شکھنے کی طرح چیکا دیا تیا تھا۔

دو پہرتک سارے پنڈت اس کام میں مشغول رہے اور اس کے بعد سب نہا دھوکر تیار ہو گئے۔ پھر پورے مندر میں خوشیو کی اہل پڑی۔ مضائیوں کی بیل گاڑیاں مجرکر آئیں۔ پرشاد کا بیا ترظام راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ جوں جول شام جھکتی گئی، مندر کے سامنے لوگوں کا جوم بڑھتا حمیا۔ آئ نہ ضرف یاتری بلکہ بردے مان کے دوسرے لوگ بھی آئے تھے۔ کو یا پوری بستی ہی امنڈ آئی تھی ۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مینے کا ساساں تھا۔ شام ڈیسلے بڑا پچاری میرے یاس آیا۔ 'مہاراتی، اشنان کرلیس، نئے کپڑے پہن لیس۔''

" تم جمارے لئے سلکیفیں کیول کرتے ہونم وری \_؟" میں نے یو جھا۔

"اس میں تکلیف کی کیابات ہے مہارات!"

" ہمارے میں کیڑے ٹھک تھے۔"

''رام رام، بڑی ہو جا کے دن ننے کپڑے بیس پہنیں سے مباراتی ؟''

" نشروري موت مين؟"

"بہت ضروری ۔ آج کے سارے اخراجات دلجہ کے اے ہوتے ہیں ۔ '

''او و۔' میں نے گردن با وی۔ بہر حال جھے خوب جایا میا۔ بھی کو حسب معول داسیوں نے قبضے میں لے لیا تھا اور پھر سورج چیتے ہی کھنٹیاں اور ناقو س بجنے گئے۔ چاروں طرف ہے بی جلی آ وازیں سائی دے رہی تھیں۔ پھر دانیدی سواری آگئے۔ یا برشور بچ کمیا تھا۔ مبادانیا ای چندی جے کے نعروں سے فضا کوننج رہی تھی۔ دوسر سے جھرو کے میں دیو جے کے نعروں سے فضا کوننج رہی تھی۔ دوسر سے جھرو کے میں دیو داسیاں موجود تھیں۔ راجہ کا تھا۔ مرخ رہی تھی ہے تھا۔ دو اور سے جڑا ہوا تھا۔ رتھ میں بختے تندرست بیلوں کا ساز بھی سونے کا تھا۔ رتھ مرخ رگ کے تیتی کہنر سے کا تھا خوض بڑی شان وشوکت تھی۔ رتھ مندر کے درواز سے کے سامنے رک میا۔ دوخاوموں نے جلدی سے ایک خوبصورت چوکی راجہ کے رتھ کے سامنے رکھی ۔ تب حسین لباس میں ملبوس ای چند نے چاتر ا۔ درمیا ٹی تھرکا تندرست وتو انا انسان۔ مقامی اوگوں کی مخصوص شکل تھی۔ بھراس کے چیجے سامنے رکھی۔ اتبول نے رائی کو صلتے میں لیا۔

کافی حسین عورت تھی۔ انہائی اعلیٰ در ہے کی ساڑھی اور دوشائے میں لہنی ہوئی، بال بال موتی پروئے، نازک تازک قدموں سے جلتی ہوئی وہ مندر میں دافل ہوئی۔ پرستاروں کے جمرمٹ میں چاندنگ ربی تھی۔ بہرحال بیمنا ظرمیرے لئے کافی وکلش تھے اور میری اس مختلو ہے م انداز واٹکا کتے ہو پروفیسر، کہ میں نے زندگی کا کوئی لیحد ضائع نہیں کیا۔ ہر لیے کی کوئی شدکوئی حیثیت ضرور ہے۔ کیا تہ ہیں اس سے اختلاف ہے؟''
''نہیں۔'' پروفیسر نے چونک کر کہا۔ اس کی آسمیس صدیوں پرانے ہندوستان کو و کمیر رہی تھیں۔ حسین ترین منور ماکی تازک مزاتی وو

المنظم المسلم ا

" ناقوس اور تعنینوں کی صداؤں ہے مندر کوئی رہاتھا۔ ایک جمیب ساساں بندھ کمیاتھا۔ بزے پجاری نے راجہ کا سوا گھت کیااور اسے ہوجا کے کمرے میں لے گیا۔ طویل وظریف ہال کو کمر وکہنا مناسب نہ ہوگالیکن اس وقت ہال ہیں ہردے مان کے معزز ترین اوگ اور داہہ کے خاص آوی اور ان کی جی سے میں مندر کے ایک مخصوص جصے میں۔ دوسرے جصے میں ان سے پچھ نچلے درجے کے لوگ ، تمیسرے جصے میں یاتری اور اس کے بعد سے کیکر مندر کے ہم تھے۔ وہ ہمی مندر کے ایک مخصوص جصے میں۔ دوسرے جصے میں ان سے بچھ نچلے درجے کے لوگ ، تمیسرے جصے میں یاتری اور اس کے بعد سے کیکر مندر کے ہم تھے۔ وہ ہمی میدان میں ہروے مان کے جوام اور وہ یاتری شعے جواندر داخل نہ ہوسکے بتھے۔

راجد کو بال میں پہنچا کرنم وری پرشاومیرے پاس آھیااور پھراس نے مجھے پر نام کرے کہا۔

"مباران \_ميرى خوابش بكرآن كى برى يوجاآب كرائي \_"

"میں ۔" میں نے اتھی کر کہا۔ یہ میر ها سوال تھالیکن میں نے جلدی سے کہا۔" ہمیں پریشان نہ کرونم و دری۔ ہم تو مجھوان کے داس میں۔ یہ مرتبہتم ہادا ہے۔ ہم صرف تمہارے ساتھ ہوں گے۔"

' النيكن مباراج ........

، منہیں نم وری ہتم سیحنے کی کوشش کرو۔ ہم نے پہاڑوں میں جیون گزاراہے۔ ہمیں نہیں معلومتم او کوں کی رسمیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں مجبور ست کرو۔''

"تبآب بمارے ساتھ موں محمہاران ؟"

• • کیو*ن نیم*ں و کیون تبیس ۔ •

"تو آئے ، بوجاشروع کی جائے۔" بچاری نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ عام رائے سے تو ہال تک پنجانا ناممکن تھا نم وری جھے نفیدرائے سے میں اور آخی رہ کی جائے۔ کے سر بھسر کرر ہے نفیدرائے سے کی اور آخی رہ گئی تھیں۔ لوگ ایک درسرے سے کھسر بھسر کرر ہے سے دیکھ تھے۔ خاص طور پر مورتوں نے جھے بڑے اچنہے سے ویکھا تھا یکھیوں کی ہمنہ مناہے تھی۔ کوئی آ داز میرے کا نوں تک مسافی بین کی تھی۔

تبنمہ وری پرشاد نے ہاتھ اٹھانے اور بجنبھناہٹ فتم ہوگی۔ اس کے بعد بڑا پہاری بولا۔ "متروا بھگوان نے آئ پھر ہمیں دیوی ویتا وَل کے سامنے الکھڑا کیا ہے۔ بڑاون ہے یہ ہمارے لئے اور فوقی کا دن ہے یہ کے مبارات اوجراج راجہ ای چنداور مبارانی منور ماہمارے ساتھ ویتا وَل کے سامنے الکھڑا کیا ہے۔ بڑاون ہے ہمی زیادہ فوقی کی بات ہے کہ پہاڑول کے باکی مبارات کرشنوکا ، جن کا ممیان آگائی محیان ہے ، اس بوجا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آئ سارے ہروے مان میں مبال میانی کی وجوم ہے۔ مبارات کرشنوکا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے چول کی دحول ہردے مان کے باک مبارات کرشنوکا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے چول کی دحول ہردے مان کے بین کی دھور کے اس کے باک مبارات کرشنوکا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے جولوں کی دحول ہردے مان کے بین کی بین ہیں ہوئے۔ "

اوکوں کی نگاہیں یوئی جمھ پرگزی ہوئی تھیں۔ میں نے ویکھار ابدامی چند جمھے بڑے فورے دیکھرر ہاتھا اور پھرمیر تھملق ہوئی نگاہیں رانی منور ما پر جاپڑیں۔ تب میرے ذہن کو جھٹکا سالگا۔ میراا حساس تھایا حقیقت ، رانی منور ما مجھے دیجے کرخفیف کی مسکرائی تھی۔ اس کی آتھوں کی چیک بجل کی طرح کوندگئی تھی۔ صرف ایک معے کے لئے، سمرف ایک لمحے کے لئے اور اس سے بعد کوئی احساس نہیں تھا۔ "تومیرے متروا راجدا می چندی . . . جے ۔ 'دوسرے لوگوں نے جواب ویا۔ 'رانی منور ماکی . . . جے ۔ ' پھرنعرولگایا کیا۔ ' ادرمہا رائ کرشنوکا کی . . . . جے ۔ 'اوگ ای زورشورے ہولے۔ 'مہاراج کی آگیا ہے 'بو جاشرو ملک جائے۔ '

"بال "ای چند نے جواب دیا اور بزے پہاری نے دیوں دیوتاؤں کے چنوں میں رہے آگ دانوں میں خوشہو تیں ڈالیں اور پھر اشلوک پڑھنے نگا۔ سب فاموش کھڑے تھے۔ پوجا کانی دیر تک جاری رہی اور پھر ختم ہوگئی۔ بڑے پہاری نے ایک تعال اٹھایا اور اس میں رکھی چندن کی پیالی میں سے ایک تلک راجہ کے نگایا ایک میرے اور ایک رائی کے۔ پھرد یو کنیاؤں کا ایک گرو و تعالیاں لے آیا اور اندرمو جو و سارے لوگوں کے ماتنے پر صندل اور چندن کے تلک لگائے گئے۔ اس کے بعد باہر پرشاد بختی ہی ۔ اندر بھی تھوڑی ہی مشائی تقسیم کی تی تھی۔ کانی دیر تک ہٹگا مدر ہا۔ پھرد یو کنیاؤس کا رقص شروع ہوگیا۔ ان میں کچھی بھی شامل تھی اور چھوئی موئی بی کھڑی تھی کیونکہ است رقص نہیں آتا تھا۔

کی بارمیری نگاہ راجا می چند پر پڑی اور ہر باریس نے محسوس کیا کہ وہ معنی خیز نگاہوں سے بھے دیکے رہا ہے۔میری چھٹی حس نے بھے احساس دلایا کہ کوئی بات منرور ہے۔ اور پھرمیرے خیال کی تعمد میں جوئی۔ دیوکنیا کیس واپس چلی تی تھیں اورا کی طرح سے بری بوجا کے پروگرام ختم ہو منے تھے۔

لکین ای چندا ہے چند خاص اوگوں کے ساتھ رکا رہا۔ پھر جب کمرے میں ہیں پھیں آ دمی رہ میے تو اس نے دروازے کو بند کرنے کا اشارہ کیا۔

· الجمیں بھی آعمیاد وٰمو دری ۔ ' میں نے کہا۔ ویسے میں سجھ عمیا کہ کوئی ڈرامہ شروع ہونے والا ہے ۔

الدے نبیں نبیں میانی مہارات ۔ ابھی میں نے آپ کے درش بھی نبیں کئے۔ 'امی چند بول پر ااور پھروہ آہت آہت میرے قریب آ کیا۔ وہ جھنے فورے دیکے رہاتھا۔ 'وھن ور دمہارات ۔ آپ کا روپ تو واقعی انو کھا ہے۔ 'اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نبیس دیا تھا۔
ان مار نہ مراس کھی میں میں سے اپنے میں نامیاں کا میں ان کے میں میں کا کوئی جواب نبیس دیا تھا۔

"مباراج كا كيان بعي مبان ہے۔"منمو درى نے كہا۔

· المكردوب شكه مي مياوري كبتاب مبارات - ' راجه بوالا -

"دوبِ شکرد" پجاری تجب سے بولا۔

"ووبِ على المراق و المراكب و المركب و المراكب و المراكب و المراكب و المراكب و المراكب و المراكب

''نہیں ای چند۔' میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں نے سرسری نگاہوں سے اس خص کودیکھا تھا جسے رامبہ نے آگے بالیا تھا۔ نہ جانے وہ کوئ تھا۔

"دو بستكه ـ"رىجى آئے آئے والے كو كاطب كيا۔

"جی مهارات ."

"م كرشنوكا مهارات كوجائ بر-؟"

"جي مهارات ـ"

" كيے جانتے ہو؟ كبال ديكھاہے تم نے انبيل - ؟"

'' سادھومبارائ ،مہاران ہے بران کے بتھیارے ہیں۔انہوں نے بی ہے راج کو ہلاک کیا تھااوران کے بہت سے ساتھیوں کو جان سے مارڈ الا تھا۔'' دو بے شکھ نے بتایا۔

"بے بات دو بے شکھ کواس کے معلوم ہے مہارات کروو بے شکھ خود بھی ان او کول میں شامل تھا جو جے رات کے ساتھ اس ناری کو لینے مکتے ستھے جے تی نہیں ہونے دیا کمیا تھا اور جب ہے رات مارا کمیا تو یہ بھا گ کروہ ان و بتامیرے پاس بہنچا تھا۔" رادبدای چند نے فورے میری شکل ویکھتے ہوئے کہا۔ پہاری تم وی حیرت سے آئی میں چھاڑے کھڑا تھا۔

"لوكماكمنا جابتا باى چند؟"مى في وجمار

٬ يبي مباران كه ذهو تك زياده درنبيس تيمينيه ٬ اي چند طنزيدا ندازين بولا\_

· ' ذهوتك \_ ' مين آستهت بولا \_

"بإل مبارات \_تمبارا كيان البهي تمهاري كيا سبائنا كر \_ كا؟"

''نمہد وری پرشاد بتمہارارابدتوبر ابن ہے وقوف ہے۔اسے بتاؤ کیا نیول کے منہیں لگتے انتصان افعاتے ہیں۔اس سے کہوکہ ہے رائ بھی اپنی ملطی سے مارا گیا۔'

''م مم مہاراج مہارا ج ای چند! میں نے کیانی مہارات کوخود جلتی ہوئی آئی میں دیکھاہے۔اس میں کوئی شک نہ کریں۔مہاراج ہیں، کہیں ایسانہ و۔''

"اود ـ مكر بران كوكيون مارا كيا؟"

"وواس الماكولينية ياتماجس كاجيون بم في بهت يداممه مسول سے بچاياتماء" بيس في جواب ديا۔

" آپ ف اس کا جیون کیوں بچایا تھامہاران ؟"

"اس لئے كە بھۇلان كى يېنا تھاتى-"

''اور بھگوان تو دھرم کے رکھوا لیے جیں۔انہوں نے دھرم نشٹ کرنے کی آممیا کیوں دی؟''

"بیسوال تم بھگوان سے کروہ وہی تہمیں اس کا جواب دے گا۔ جہال تک اس ابلا کے تی ہونے کا سوال ہے تو امی چند بن لوہ تی کی رہم بہت گندی ہے۔ عورت تہمیں اپنی کو کھ سے جنم دیتی ہے، وہ تہماری نسل ہر ھاتی ہے اور تم اسے زندہ آگ میں جلاو سے ہو۔ اس کی عزت کرو۔ اس کا جیون اسے دے دو۔ اسے آگ میں بھسم کرنا پاپ ہے۔ اس بات کو دھرم سے نکال دوہ رنہ بھگوان تم سے خوش نہ ہوگا۔ سنوا می چند! میکام آگر تم ندگر و مے تو آئے والی سلیس کریں تی ہے۔ اس کی رسم بہت گندی ہے۔ بری خراب رسم ہے۔ "میں نے کہا۔

"مباران \_"ای چند چنخ پرا\_" آپ دهرم کاایان کرر ب بیل ـ"

" تم اسے دھرم کا اپران مجھ رہے ہوا ی چند۔ اس لئے کہ ابھی تہاری آئیمیں بندیں۔ ہم کملی آٹھوں کی بات کر رہ میں۔ ہم آنے دالے سے کی بات کر رہے ہیں۔ "

"مہادائ کو ہوری بات تو کہنے والی چند تم تی میں کیوں ٹوک رہے ہو۔ اوائی منور مانے پہلی بار مداخات کی اور میری نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔
میں نے ایک بار پھراس کی آ کھوں میں وہی چیک اور ہونؤں پروہی مسکرا ہٹ دیکھی۔ ویسے اس بات میں وزن تھا۔ اس چندا یک دم خاموش ہوگیا تھا۔
"ریبھوان کی باتیں میں دیوی۔ ہم پہاڑ وہ پر تہیا کر رہے تھے۔ ہمیں وروان ما کے استی جاؤ اور اس ابا کے جیون کی رکھشا کرو۔ سوہم بستی بہنچ اور ہم نے اے آگ میں نہ جانے ویا۔ پرنت اس کے اپنے اس کے دیمن بن مجے۔ بیری نہیں جا ہے تھے کہ اس کی جان بجے۔ ہم نے انہیں سمجھایا ۔۔۔۔ پرنی نہیں جانے ورکسی ڈھو تھے۔ کو لے آئے اس کی جان کے اس کا جیون کی بجائے اس کا جیون کیا ام کرنتھ تھا۔ "

''اده کرنته مهاراج ا'امی چندآ سته سے بولا۔

" مرنقة مهارات بحى اى ك إتحوال مار ي محيمهاراج -" دو بستك في كبا-

" ہاں۔ تی ہونے سے بیخے والی کا جیون بچانا ضرور ٹی تھا۔ ہم اے لیکر چل پڑے کیونکہ اس کے بیری ہو گئے تھے۔ تب ہم دھرم شالہ میں آئے اور دہاں ہے رائ لشکر کے ساتھ واپس لینے آیا۔ تم جانوا می چند، جب اوپر ہے آورش ماتا ہے تو کون اے تو ژسکتا ہے۔ مجبور آہم نے جہ رائ اور اس کے ساتھ آنے والوں کوان کے خون سے اشان کراویا۔ پچھ بھاگ میئے جن میں سے یہ بھی ہوگا۔ "میں نے دو بے شکھ کی طرف اشار و کیا۔

"اليكن مبادات - ہمارے بر كھول كى رسم كيے نوٹ سكتى ہے؟"

" ٹوٹ جائے گی ای چند۔ اگر تو بھی اس تی ہونے سے فئی جانے والی کے جیون کا گا مکب بن جائے گا تو ہم بھیے ہمی تیری رائ د حانی سمیت نشٹ کردیں گے۔ یہ کون می ہر می بات ہے۔ '

اورائی چندے چبرے پرخوف کے آٹارانظر آنے گئے۔ وہ شاید کافی بزول تھا۔ دوسرے کیے اس نے وونوں ہاتھ اٹھائے اور جلدی ہ بولا۔ "نہیں نہیں مبارات میں، میں پہینیں کہتا۔ میں پہینیں کہتا مبارات میں ہے آپ نے جو پھی کیا۔ جو بھگوال کی مرضی۔" ""سکھی رہوامی چندے تم نے اپنا جیون بچالیا۔"

'' آپ کی باتوں سے کیان برستاہے مباران ۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ آکاش کے رہنے والوں میں سے ہیں۔'' ''امی چند۔'منور مانے تھرمداخلت کی اورامی چندا ہے دیکھنے لگا۔'' کیاا یسے مبان کیا لی بار بار ہاتھ کلتے ہیں'''

· ننهیس رانی \_مبارات مهان میں \_''

" تو كياتم انبيل مجهد وزخل مين ركه كران كي سيوانبيل كرو محا" منور مابولي \_

"اوش اوش مبارانی -"ای چندتو صرف باتوں سے چت ہوگیا تھا۔ ویسے اگروہ ضرورت محسوس کرتا تو میں اسے دوسری طرح بھی مطمئن کرنے اور کی کوشش کرتا اور کچروہ میری طرف رخ کر کے بولا۔" مجھے میری باتوں پرشا کر دو مبارات ۔ پوری بات میر بے طم میں نہیں تھی۔ اس دو ب سنجھ نے میرے کان میں کہا تھا کہ بیسا دھوواد ھونیں ، وئی ہتھیارا ہے جس نے جراح کا کھون کیا ہے ، ای پائی نے جمعے بہکایا تھا۔" اور پھر داجہ ای چند نے تیر آلود لگا ہوں ہے دو بے سنگی کود کھھا۔" دو بے سنگھ ۔ کیا تو بتا کے گا پائی کہ ہے راج کے ساتھ کتے منش تھے!"

و و بیستگرد کی حافت میبلے بی خراب ہوگئ تھی ، بدلتے رتک کود کم کر اور بھی شیٹا گیا تھا اور اس کے چبرے پر ہوا ئیاں اڑنے لگی تھیں۔ '' جواب د ے دو بے ستگھے۔''راجید حماز ا۔

"بہت ہے منوئی تنے مہارات "اس فے لرزتی آواز میں کہا۔

''اورمہارات کے ساتھ کتن بڑی نوج مقی؟''

الياكيلي تنصهباران-"

"اورتواس کی برائی کرنے آیا تھا جس نے اسیلے سب کو مارگرایا۔ پانی ، تو میرامتر ہے یا بیری ،اگر میں بھی تیری ہاتوں میں آ کرمہارات کا انہان کر تاتو "" داجہ نے کہااور دو ہے تھا ٹھو کرمیرے قدموں میں گر گیا۔

'' شاکردیں مہارائے۔ شاکردیں۔ہم ہے بھول ہوئی۔ بھگوان کے لئے ہمیں شاکردیں۔'' دو بے تکھیکو وقت کی نزاکت کا اجساس ہو کمیا تھا۔ وہ بچھ کیا تھا کے اب خوداس کی زندگی خطرے میں پڑگئ ہے اوراس وقت صرف میں ہی اے بچاسکتا ہوں۔

مجھے اس کی جالا کی پرہنی آر بن تھی۔ ہمر مال میں افرادی رشنی کا تو تائل بی نہیں ہوں پرونیسر، چنانچے میں نے اسے معاف کرویا۔ تب امی چندآ کے برجہ آیا۔

'' مباراج۔ واس کی خواہش ہے کہ آپ رائ محل چل کرر ہیں۔ پھرروز ہمیں بھی اپنے چرنوں میں رہے کا موقع ویں۔ ہم آپ کی سیوا سمریں مے مبارات۔''

"ساوھوسنتوں کے لئے پھریلے پہاڑا وروائ کل ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں ای چند۔ اگرتم چاہتے ہونو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے۔" "مہارائ کی جے۔"ای چند نے کہااور پھراس نے دوسرے اوگول کو ہدایات جاری کردیں اور بہت ہے آدی میرے لئے رتھ لینے ووڑ گئے۔
"ہاری جوگن بھی ہمارے ساتھ جائے گی مہارائ۔" میں نے کہا۔

"اوہ ۔ ضرور مبارائ ۔ ضرور رہ بارائ چند نے کہااور ایک بار پھر میں نے بھر پور اگا ہوں سے منور ما کود یکھا خوبصورت عورت کی آئی میں غضب کی تھیں ۔ معنویت سے بھر پوراور مسکراتی ہوئی دکشی آئی میں ، جیسے وہ آئی میں ہرراز جانتی ہوں ، ہر بھید بھتی ہوں کین بہر حال اس نے میری مدد کی تھی اس کے اس کی طرف سے میرے ول میں کوئی کدنہیں تھی۔ ہاں میں ان آئی موں کی معنویت جاننا چا بتا تھا۔ اس مسکر ابٹ کا جمید معلوم کرنا چا بتا تھا۔

میرے ول میں کوئی کہ نہیں تھی۔ ہاں میں ان آئی موں کی معنویت جاننا چا بتا تھا۔ اس مسکر ابٹ کا جمید معلوم کرنا چا بتا تھا۔

میرے پاس آئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آئ کی بو جامیں اسے بہت لطف آیا تھا۔ اس چند نے اسے پرنام کیااور پھی نے بھی وہوں

ہاتھے جوڑ دیئے۔

"بڑی ہما کیووان ہود یوی کہ تہمیں کرشنو کا جیسے مبان کیانی مل مئے اور تہارا جیون سمل ہوگیا۔میری طرف سے دھن وردسونیکارو۔" ای چند نے کہا۔ وہ علاوت سے جلد متاثر ہو جانے والول میں ہے معلوم ہوتا تھا۔ بہر حال مجھے ان باتوں سے کیا غربش ،میرے ذہن میں تواس وقت مسرف منور مائن آئمسیں تھیں۔ در مقیقت ان آئکھوں کا اس جسین رانی کے چبرے سے کوئی را بطنبیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کے خدو مال بے حد حسین اور سادہ تنے۔ چبرے سے وہ بڑی معصوم کتی تھی لیکن آئے میں ،ان آئے موں کے بارے میں کو کی فیصلہ کن بات نبیس کہی جاسکتی تھی۔

تموڑی دریے بعدرتھ آمیااور کھاوگوں نے اندرآ کراس کی اطلاع دی۔

" تونمو دري پرشادسواي آهميادي-"

" ہے رائ کی مہارائ ۔ آپ ایے مبان پرش کو لئے جار ہے ہیں جس ہے آپ کو بہت کھے لئے گا۔ان کی قدر کری مہارائ ۔ان کی سیوا كريں اور چيل يائميں۔ "بزے بجاري نے كہا۔

" آپ چنان کری مباران - "ای چند نے کہا اور ہم اوگ باہر نکل آئے ۔خوبصورت رہے ہمارا انتظار کرر باتھا۔ پھررابدای چنداور رانی منور ما تواہینے رتھے میں سوار ہوئے اور میں پچھی کے ساتھ دوسرے رتھ میں۔رتھ چل پڑے تو میں نے مسکراتے ہوئے پچھی کی طرف دیکھیا۔

۱۰ کمیاسوی ربی مونعیمی<sup>۱۰</sup>۰

· ' ۔ پہنیس انو لی ہم کہاں جار ہے ہیں ؛ ' ' کیھی نے زندگی ہے بھر پورآ واز میں کمبا۔

"باے رام۔ہم راجہ کے کل میں رہیں گے؟ اور وہ مہارات ای چند تھے؟"

' اور دوسری رانی جی تعین ' ' ' مجھی بچوں کی طرح سوالات کر دعی تھی۔

''بإل، وه رانی منور ماتمی ۔''

الور الوانوني مبارات ني جمير برنام بعي توكيا تمال

" كما وقال

''ارے میری مزت بی کیا ہے۔ سیرب کچھتمہاری وجہ سے ملا ہے انونی مبتکوان کی سوکند! تم نے مجھے کہاں سے کہاں کہ بجاویا ہے۔ سے ساری با تیں سپنوں میں بھی نہیں ویکھی تھیں۔ راجہ اور رانیوں کے نام قصے کہاندل میں سن لیا کرتے تھے۔ بھیوان نے مجھے بہت بری عزت دی ہے انو بی \_ بحکوان نے مجمعے بہت پھردیا ہے۔''

'' يەتوخوشى كى بات ہے كچمى۔''

''میں ایسی خوش ہوں۔''

"بهت زياده فوش موا"

" الل " اس نے آ سے بڑھ کرمعصومیت سے میری گردن میں بانبیں ڈال دیں۔

سارے دائے پھی ایسی ہی معصوم معصوم باتیں کرتی رہی ۔ کئی باراس نے بچوں کی مانندرتھ کا پرو د بنا کر باہر جھا اکا تھا اور پھر ہم رائ محل المبنئ مسئے۔ راجدامی چند بنجے اتر کر داسیوں کے بچوم میں بڑی بے نیازی ہے چلی می کیکن راجدامی چند بہت متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے کل میں میرا سوا گھت کیا اور پھر بیز سے احترام ہے ہمیں کل کے ایک خوابصورت کمرے میں پہنچا و یا گیا۔ راجہ خودمیرے ساتھ آیا تھا۔

''میرے اندر میمی خراب بات ہے مہارات ،جس کا بیری بنتا ہوں اسے پاتال میں بھی نہیں تیموز تا اور جس کی عزت کرتا ہوں پھراس کے سامنے خود کو بچھومیں سمجھتا۔'اس نے کہا۔

"اتیرے من میں کھوٹ نیس ہے ای چند -تیرامن گنکا جل کی طرح سان ہے۔ امیں نے جواب دیا۔

"میرے من فرآپ ومہنان مان لیا ہے۔ اب کو گی بھی آپ کے ہارے میں تہرے کیے: میں نبیس مانوں گا۔ آپ آ رام سے یہال رہیں، میں آپ کی سیوا میں آپ کے جراوں کی دحول جا ہے مہارات ۔'' کی سیوا میں آپ فاموش ندر ہیں۔ ہمیں آپ کے چراوں کی دحول جا ہے مہارات ۔''

'' چتنانه کروا می چند بهم تعور ہے دن تیرے مہمان رہیں ہے بھریبال سے چلیں جا تھیں سے ۔'

''ابھی جانے کی بات نہ کریں مہادائ۔ آپ جیسے مہان پرش بار بارنہیں ملتے۔اب آپ آ رام کریں ،رات بیت رہی ہے۔''امی چند نے مجہاا ور پھردہ میرے قدم چھوکر با ہرنکل گیا۔

'' بائے رام ۔ میں را جاؤں کونہ جانے کیا مجھتی تھی مہارائ ای چند تو بڑے ہی ا چھے نش ہیں۔''

'' جی ہاں ۔'' میں نے طنز بیا نداز میں کہااور پھر چونک کر پچھی ہے بچہ مجھا۔'' تم مجوجن کرچکی ہو پھی ؟''

" بإل مبارات ، كيول؟"

صد بوں کا بینا

" بس مُعيك ٢٠ إو نهي يو جدِر باتعا- آؤ آ رام كري ."

" میں ہمی تھک تن ہول مبارات ۔ " مجھی نے ایک انگر اٹی کیتے ہوئے کہا۔

"تب پھردر داز ہ بند کرد د ۔ ایس نے کہاا در پھی کے چہرے پر آنے دالے وقت کے رتگین سائے لہرانے لکے۔اس کی آنکھوں میں گلال کھیل کیا اور وہ شرمائے شرمائے قدموں سے درواز ہے کی طرف بڑھ گئی۔ پھراس نے کا پنتے ہاتھوں سے درواز وبند کردیا اور بہتے بہتے قدموں سے داپس آگئی۔

میں ولچیسی ہے اس کی کیفیات و کھور ہاتھا۔ آنے والے وککش کھات کی پوری کبانی کچھی کے چبرے پر جھری ہوئی تھی۔ جسے یہ کتاب ب صدیسند آئی اور میں نے ات خود پر کھینج لیا۔ کچھی کے پورے بدن میں خوشبو کیں بسائی سی تھیں اور وہ پھول کی طرح مہک رہی تھی اور پھر میں نے اس کے پورے بدن کی مبک خود میں جذب کر لی۔ کچمی اب صرف کا اب کی ایک تی روائی تھی لیکن علمئن ومسرور۔ وہ میری آغوش میں دراز تھی۔ تب اس کی آنجھیں بند ہو کئیں اور سانس محبرے ہوتے ملئے ۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح میری آغوش میں سوگئی۔

کین میری آنکھیں کملی ہوئی تعیس اور میں پیار مجری نگا ہوں ہے سوتی ہوئی کچھی کود مکیر باتھا۔ اپناسب کچھ میرے حوالے کر کے کس سکون ے سوکن کتنا اعماد ہے اسے مجھ پر۔ میں نے سو حیا اوراس کی بندآ تکھوں کے پیوٹوں پرانکلی پھیرنے لگا۔۔

تب ان آتکھوں کودیکھتے ہوئے وواورآ تکھیں میرے ذہن میں انجرآئیں بشرارت کی جبک لئے ہوئے ایک عجیب سی معنی خیزیت لئے ہوئے۔ دو براسرار آئلھیں ، دولکش آئلھیں اوران کے نیچ مسکراتے ہونے ہونٹ، عجیب مسکراہٹ تھی ، واقعی عجیب مسکراہٹ تھی۔ آئلھوں کی جمک حیرت انگیزتھی۔روٹن ادرروٹن تر، تیزے تیز تر۔ بیروٹن پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آنکھیں میرے سامنے تھیں ادریہ کو کی تصورنہیں تھا۔ آنکھیں در مقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھیں اور ان ہے آئی تیز روشنی مجوٹ رہی تھی کہ کمرہ منور ہوگیا تھا اور کھرمسکراتے ہوئے ہوئٹ ، کھرنھی ہی ٹھوزی ، تھے گردن اور پھر گردن سے نیچے کا بدن۔ ایک انسانی بیول تھکیل یار ہاتھااور چند لمحات کے بعدوہ بیول مکمل ہو گیا۔ وہ منور ماتھی ، رانی منور ما۔ اس ک مسکرابٹ اور کبری ہوگئی کمیکن میں جیران رو کیا تھا۔ درواز ہبدستور بند تھااورو ہا ندرموجودتھی۔ پھراس کی آ واز اکھری ۔

" کرشنو کامهاران <u>"</u>"

"م ... تم راني منور ماتم يهال كبال = المحين؟"

'' ثم تو آکاش بای ہومبارات بہم دھرتی کے کیڑے تمہارے کیان کو کہاں پہنچ کتے میں کیکن کیا یہ کمیان تہمیں اس ابلاک کودے ملاہے؟''

" تم اندر کس طرح آهمتی منور ما" "اس بار میں نے بخت آ واز میں پوچھا۔

"او و پر بیثان ہونے کی ضرورت نبیں ہے مہارات ۔ چینا کیوں کرتے ہو۔اب منور ماایک کی گرری بھی نبیں ہے کئسی کاراز کھول وے گی۔"

' مجھے کی راز کی چنتانہیں ہے منور ما۔'

''تم میرے لئے مجیب ہومہارات ۔ بڑے ہی سندر تکر بڑے تی انو کھے۔ میں تمہارے بارے میں جا نناحیا ہتی ہوں۔''

''کیاجاناجاہتی ہو؟''

"میں کہم کون ہو؟ کہال ہے آئے ہو؟"

" جو كوه من في نباب ال رحمهين يقين نبيل آيا؟"

''نبیں مباران ۔''و ومسکرایز ی ۔'' کیا آپ اب بھی مہی کہیں مے کہ میں اس بات پریقین کرلوں؟''

'' کیون،اب کمیا ہو**ا**''

" تیا گی منسارے کوئی واسط نبیس رکھتے ،آپ نے اس ابلا کوئتی ہونے ہے بچایا ہے اور اب اے اپی ملکیت بنالیا ہے۔ کیار شی کسی ایسا

ی کرتے ہیں'''

"اود-كياايمانبيل كرتى؟"مين في مسكرات بوي يوجها-

" بتمہیں تو ہندومت کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہیں مباران اورتم خودکو کیانی کہتے ہو۔"

" بإل راني منور ما - تيرا خيال مُعيك بيعمر يسلينو مجصوريك بات بتا-"

" بوجهومباران - "

" توای بند کمرے میں کیسے آخی ؟"

" بيمراكيان بمباداح - بيميري عمتى ب- "منور ان كبا-

" تب تو برى بى ب و توف ہے۔ اپنے كيان وائي شكتى ہے ميرے بارے ميں كيوں نيس معلوم كرليتى ؟" ميں في مسكراتے ہوئے كبا۔

' ایکام بھی مشکل نبیں ہوگامہارات برنت میں پھھاور جا ہتی ہوں ۔'

" ووممى بتادے \_" ميں تے لاير دا بي سے كبا\_

''بتادوں کی مہارائ۔ایی جندی بھی کیا ہے۔''منور مانے کہاادراس کی آنکھوں سے پھر تیز روشن پھوٹے گئی۔میری نگاہ اس کی آنکھوں پر جم کر روگئی۔ درحقیقت مجھے انداز ونبیں ہو۔ کا کہ اس کا بقیہ جسم کب تحلیل ہو کیا۔ پھروہ آنکھیں چھوٹی بو نے تنبیں۔ چھوٹی اور چھوٹی اور پھروہ ننھے ننھے نقطے روشئے اور ساس کے بعد ہجے بھی ندر ہا۔

میں جیرت زوہ نگا ہوں سے مپاروں طرف دیکھنے لگا۔ ذبن میں ابھی تک منور مائی آ داز کونٹی ربی تھی۔ پھر میں نے چو تک کراردگرد کے ماحول کودیکھا۔ کیا بیسب وہم تھا،تصورتھا۔ دروازہ بالکل بندتھا اور کمرے میں کوئی دجوز نبیس تھا۔منور ماکبال سے آئی اور کہاں چلی کئی۔ پچھا ندازہ نبیس ہوسکتا تھا۔

بہرحال یہ عجیب وغریب توت تھی جس کا اظہار دوسری بارمیرے سامنے ہوا تھا۔ یہاوگ اے جاد و منتر کہتے تھے لیکن جو پہریم تھا ،ملم دلچیپ تھاا در میں اس سے کافی متاثر تھا۔ میں چا بتا تھا کہ کسی ایسے فعل کودوست بناؤں جو مجھے بیٹم سکھادے اور و ومنور ما بھی ہو کمتی تھی۔

کافی دیر تک میں اس کے بارے میں سو چنار ہااور پھر کہری نیندسو کیا۔ دوسری صبح دیرے جاگا تھا۔ پھی جاگ چکی تھی اوراس کا سلا ہوا الباس اب اس کے بدن پر تھا کیل کی داسیوں اور داسوں نے ہمیں عسل کرنے کی جگہیں ہتا کیں۔ پچھی اور میرے لباس بھی نے آئے تھے اور پھر داسوں نے اطلاع دی کے مبارات نے بھوجن کے لئے بلایا ہے۔

" چلو۔" میں نے کہااور میں اور کچھی نوکروں کے ساتھ چل پڑے یکن در حقیقت بے حد خوبصورت تھا۔ ہر چیز سے شان پکتی تھی۔ ایک بہت بزے اور خوبصورت کمرے میں راجدای چند، رائی منور ہااور دوسرے کچھاوگ موجود تھے۔ انہوں نے کھڑے ہوکر ہمارا مواکمت کیا۔

منور مایوے احترام سے چیش آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جمانکالیکن اس دقت مجتصاس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نظر نیس آئی۔ '' رات کیسی گزری مبارات ؟''امی چند نے دوستاندا نداز میں بع جیما۔

"اس پرآج کی غور نبیں کیاای چند جیسی بھی گزرجائے۔"

''میری منوکا مناہے مہاراج کہ آپ بیبال کوئی آگلیف نہ اٹھا 'میں۔''

" میں کوئی کلیف نہیں ہای چند۔"

" تم بھی دیوی ... ..مہان گیانی کے سنگ کی دجہ ہے تمہارا رتبہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں تمہاری سواکر کے بہت خوشی ہوگ۔ "راجدای چند، کچھی سے بولا۔ کچھی کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ میں نے بار ہارمنور ماکی طرف دیکھا لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے بھوجن کرر ہی تھی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی خاص ہائے نہیں تھی۔

نا شتے کے بعد ہم کمرے سے نکل آئے۔راہ نے میرے قدم چیوئے اور در بارجانے کی اجازت طلب کی۔ پھر چلا گیا۔ ہیں اور پھی اپنی آرام گاہ کی طرف چل پڑے تھے۔رانی منور ما بھی ہمارے چیچے آرای تھی۔ تب میں نے پچھی کو داسیوں کے حوالے کیا اور رانی سے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔منور مامیرے قریب آکر دکئی تھی۔

المرے لئے کوئی ایدلیش مبارات ۔ المنور مانے اوب سے بوجھا۔

"بال راني يم سے و باتم كرني بيں "ميں في كہا۔

''مہاراج اگر پیند کریں تو میرے دوار چلیں ، یا پھر جہاں جا ہئیں۔؟''

"به تیراکل برانی اور ہم تیرے مہمان، جہال تو کیے۔"

"پدهاریئے مہاران میرے بھاگ کہ آپ یہاں تک آئے۔ ارانی ایک نشست گاہ کی طرف اشارہ کر کے بولی اور میں اطمینان سے بینے کمیا۔ رانی میرے سامنے بینے کمی سے بینے کمی اور میں اطمینان سے بینے کمیا۔ رانی میرے سامنے بینے کمی میں نے خور سے اس کا چہرہ و یکھااور چکر میں پڑھیا۔ اس وقت رانی کا چہرہ بالک سادہ تھا۔ آنکھوں میں چیک اب بھی تھی کی نیاں میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں سنہول آلیا۔ یہ تو معالمہ بی کھیا ورنظر آر با تھا۔ رات کے وقت رانی کی کیفیت بی کھیا ورتھی۔

"كيالبديش بمباران-""اس فكبا

'' کچھ باتیں پوچسنی ہیں۔''

'' مين موجود بول.''

"كياا ي چندكي ايك بن راني بي ياكوني اور بهي ب- إ"

''مرف میں بی بوں مہاران۔ چاررانیاں مرچکی ہیں۔ ویسے بھی راجاؤں کورانیوں سے زیادو داسیوں کے ساتھ سے بتا نا ہوتا ہے۔

مانی ایک:ویادی اس ہے کوئی فرق نبیس بڑتا۔"

''او و۔''میں نے گرون بلائی۔''ای چند بھی داسیوں میں دکھیں لیتا ہے۔؟''

'' پیراجاؤں کی شان ہے مہاران ۔'' منور مااداس ہے بولی۔

· جمهیں برانہیں لکتا۔؟''

"عادت پر جاتی ہے مہارات ۔"اس نے جواب دیااوراس جواب میں برے بہی تھی۔رات کی منور ما بے بس نہیں تھی۔ پھر یہ کیاراز

ب- كيادر مقيقت و دصرف ايك تصور تما ، يا مجركوني اور بستي - ين

" تم اگر جا ہومنور ما ، تو میں تمہاری سبانتا کرسکتا ہوں۔"

''کس بارے میں مبارات ۔'ا''

ا ای چندصرف تبهارادم بحرے۔

' ہنبیں مبادان مجمی بیمیری منوکا مناتعی ابنیں ہے۔'

" ' کیون۔''

"بس میں عادی بروچکی ہوں اور پھرمیرا ہی جس بات میں خوش ہے میں اس میں تاخیک کیوں اڑ اوَں نبیس مبدارات میں نبیس جاہتے۔"

" تیری مرضی برانی میں جا ہتا ہوں تیری کوئی سبالتا کروں ۔ امریمی تجے اس کی ضرورت پڑے تو مجھے ضروریا دکر لینا۔"

" ویا ہے مبارات کی اور میں اس کے لئے بہت شکر کر ار ہوں ۔ امنور مانے کہا اور میں اٹھ کھڑ ا ہوا۔

"بن اب مجهة أحمياد ي-"

" پدهاری مباران بین کیاسیوا کرون رمیرے ایم ممی تو می کمبیں۔؟"

"ضرور کہیں مے منور ہا۔ پر ابھی نہیں۔" میں نے کہا اور پھراس سے کمرے سے نگل آیالیکن الجماذ ہن لئے تجی بات ہے میں کوئی انداز و نہیں لگا سکا تھا۔ منور ما تو میرے خیال کے برتلس نگل۔ وہ چالاک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی ٹیکٹی تھی لیکن اپنی تفظو سے دوایی نہیں معلوم ہوئی تھی۔ اس نے نہایت احرام سے مجھ سے بات کی تھی اور میں کہیں ہمی انداز ونہیں لگا۔ کا کہ وہ مجھ سے کوئی فریب کرری ہے۔

پجرو دانمورکیسا تھا... کیا درحقیقت و وکوئی تصور تھا... گراس بہل تو مجھی ایسانہیں ہوا تھا،اس سے پہلے تو میں نے کھی آتھیوں سے کوئی خواب نیم دیکھا تھا۔ یہاں ایسافریب کیوں ہوا۔ درحقیقت میں تھوڑی دیر تک المجھار ہااوراس کے بعد میں نے یہ خیال ہی ذہن سے آگال دیا۔ منور ما سے دن میں تین بار ملا قات ہوئی۔ ایک بارشام کی ہو جا پر اور پھررات کے کھانے پرلیکن اس کے اور را جاامی چند کے انداز میں احترام کے سوا کہ تھا۔ کے کہنا نے میں تھا۔

اور پھررات آعمیٰ۔میرے ذبن میں کسی تسم کا تر دونبیں تھا۔ پچھی کا نازک اورمیرا جانا پیچانا بدن تھااور میں ۔ پچھی کی لذت انگیز سانسیں

تنص اور رات کا سناٹالیکن اس سنانے میں ایک کھنکتی ہٹسی شامل ہوگئی اوریہ بٹسی کچھی کی نبیس تھی۔ کچھی تو نیم غنودہ ہوگئی تھی۔ پھرمیرے کا نول میں صاف آواز انجری۔

"كيا أور باب مهارات - ؟" اور مين في جارول طرف و يكها- قوازمنور ما كي تحى واس مين كو كي شبهين تعا-

'' پہمے۔''میں نے کچھی کوآ واز دی۔

"اے سونے دومبارات، مجھے یا تین کروں وہ میری آ وازنبیں سے گی۔"

٬٬٬ کون ہوتم۔ ؟**٬٬** 

"ارے کیے کیانی ہواتن ی بات نہیں معلوم کر کتے ۔"

"منور ما۔"میں نے ایک ممبری سانس لے کرکہا۔

"رای بی ہے۔"

"كيابات ٢٠٠٠ ت تم كمل كرسام خبيس آرجي - ٢٠٠

" آ جاؤں ۔ ؟' 'منور ہا کی چیکتی ہوئی آ واز انجری۔

" ہاں آؤ۔ دیکھوں تو سمی کیاطلسم ہے۔ ' میں نے کہااورا جا تک ایک جگہ دوشنی ہوگئی۔ میں نے چونک کراس طرف دیکھا۔ منور ماہی تھی لیکن جیرت کی بات تھی۔ میں اس کے چمک داروجود کے نزدیک پہنچا وہ میرک نگا ہوں سے اوجول ہوں کے بات تھی۔ میں اس کے چمک داروجود کے نزدیک پہنچا وہ میرک نگا ہوں سے اوجول ہوگئی۔

" فاصلے ٹھیک ہوتے ہیں مہارائ۔ میں قریب ہے بھی ای ہی نظر آؤں گی جیسی دور ہے۔ "بیآ واز میری پشت ہے آئی۔ میں نے تھوم کرد یکھا مٹور ما کمرے کے دوسرے کونے میں کمڑی ہوئی تھی اور مجھی ای طرق سور ہی تھی۔ ہبرجال جیرت انکیز بات تھی لیکن جھے کرنھ ناتھ یاد آ میا۔ اس کاعلم میں دکھے چکا تھا۔

' فحیک ہے منور ما۔ دور ہے جی سی مگر کیاتم جھے یا تیں کروگی۔؟'

· ا بان بان مباراج كيون نبين ـ أ

" تب پهرآ وَ بينهو، با تين كرين "اورمنور مامسكراتي بوكي بينه كني" كل رات بهمي تم بي تقي نا-؟''

'' ہاں مہاران ۔سنسار میں صرف ایک ہی منور ماہے اور وومیں ہوں۔ میر م جیسی دوسری نہ ہوگی ۔ آپ نے دیکھی ہوتو بتا کیں ۔''

" نہیں دیکھی۔ ' میں نے سکراتے ہوئے کہا۔ الکینتم دن کی روشتی میں برل کیوں جاتی ہو۔؟"

''تم جاد وکرنی ہو۔''

" ہوں ، مرتم میرا جادونشت بھشٹ کیوں نہیں کر دیتے . ... تم نے تو پوراجیون پہاڑوں میں بتایا ہے ، تیبیا کرتے ہوئے ، کیان حامل

كرتے موے -كياتمباراكيان ميراكي نيس بكازسكتا -؟"

'' شایر میں۔''میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''ارے کیوں۔''

"اس لئے منور ماک میری اور تمباری حیثیت مختلف ہے۔ تمبارا بیلم جےتم جادو کا نام ویتی ہو،میرے لئے اجنبی ہے میں تمبارے اس ملم

ے بہت متاثر ہوں ہم مجھے ایک بات بتاؤ ،تمہارا جاد و بتمہارا بیا نو کھا علم جمہیں میرے بارے میں کیا بتا تا ہے۔؟''

'' سنو محےمہاران \_؟''

"بإل-"

''اور یج بواو محے۔'''

· الله من مجموث نبيس بواول كا- "

"تو پھرمہاران تمبارانام كرشنوكانبيں ہے۔تم نے بھی بہاڑوں میں كيان نہيں كيا۔ بال ميرے بير جھے تمبارے بارے ميں پہنيس بتا

سكتے ۔ وہتمباری چھل زندگی كاپتے نمیں لگا سكے اور بیتمباری ذات كاانو كھا پن بے \_ كيا ميں غاط كبدر ہى موں كرشنو كامبارات \_ ؟''

"بالكل أميك ب\_من نے كوئى حميان تبين كيا \_"من نے اسے بتايا۔

" تو پر کمیانی کیوں بن محصے ۔ اس لڑکی محے لئے ۔؟"

' انہیں منور ما۔ باز کی میرے لئے کوئی بوی حیثیت نہیں کھتی ... بس مرنے سے ذرر بی تھی ،آم میں نہیں کو دنا میا ہی تھی۔ میں نے اس

كاجيون بجاليا-"

"ادر مجرایناس احسان کابدلهاس کے شریرے لیا۔؟"

''نہیں منور ما۔ میں نے اس کا شریر بدلے میں نہیں لیا تھا۔ وونو جوان تھی اخوابصورت تھی اور میں ایک مجر پور مرو۔ میں نے اس کی خوشی ہے اسے حامل کیا۔''

"اور پرمبارات كرشنوكان كربلد يوامي آبينے \_؟"منور ماطئر ميانداز ميں بولى \_

" آیانیس لایا گیا تھا۔ ابتم سے کیا کہوں ہمہارے ہاں حما تقول کی ہاتوں پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ میں نے خودتو مندر میں واخل ہونے کی کوشش نبیر کا کہ "'

''ایک اور بات بناؤ مح مهاراج ۲''

"بال يو يعو-"

"كيا بندووهرم تة تمهاراكوكي ناطنبين ب-؟"منور مائے سوال كيااوريس نے چندمنت اس كے سوال پرغوركيا۔

"اس كا جواب دينے سے مليلے ميں تم سے كچھ بع چھنا جا ہتا ہوں منور ما-؟"

" چلویو جھاو۔"منور مانے شابانداز میں کہا۔

''اہتماس بات سے انکارٹبیں کروگی کہ اس وفت کی منور مااور رانی منور مامیں کوئی فرق ہے۔؟''

" چلونحیک بیمین نے مان لیا کہ میں منور ماہی ہون اب

'' تو منور ما پھر میں تم ہے کہوں گا کہ جھوسے دوئ کرلو۔ہم دونو ں ایک دومرے کواپنے بارے میں بچ بچ بتا کمیں مے اورایک دوسرے پر وشواش کریں ہے۔''

" وچن دیتے ہومباراج کے جھوٹ نبیس بولو کے۔ ؟"

'' مال وچن ديزا هول\_'

" نھیک ہے توابتم بھیے ہاؤ کہ کیاتمہار آعلق ہندودھرم ہے ہیں ہے۔ ا

، منهیں دیوی۔ '

" كيم كيا دهرم ٢ تمبارا -؟"

"کوئی دهرم بیس ہے۔ بس دهرتی پر بسنے والا ایک جاندار ہوں۔ دهرتی پر بسنے والول سے پریم کرتا ہوں اور اگر کی مانوتو پریم ہی میرا دهرم ہے۔ بہس کیڑے دور انہیں آگل جا کی وروں کی رکھشا ہے۔ بہس کیڑے جب اپنے جسے دوسرے کیڑوں کو نگلے لکیس تو ان سے طاقتور کیڑوں کا فرض ہے کہ وہ انہیں آگل جا کیس اور کمزوروں کی رکھشا کریں۔ یہی میرے دھرم کا وجارہے۔"

"کہان سے آئے ہو۔ ا"

'' سنسار کے ہرکونے سے ۔ دھرتی کے مہت ہے گلاے میرے پیروں تلے روندے مجھے ۔ بات بچ کی ہور ہی ہے اس لئے تم اس میں شک نذکر نا۔''

" ہمارے دھرم کا روپ کیون اپتالیا۔ ؟"

"صدیوں کے انسانوں کا تجزیہ کرتا آیا ہول۔ ہردھرم سے دلیسی ہے، ہرملم کو پہند کرتا ہوں۔ تمہارے دھرم کے بارے میں جاننے ک

نئے تم جبیہا بن کیا۔ یہاں ہے کہیں اور جاؤں گا توان جبیبارنگ جاؤل گا۔''

''الو کھے :و۔ بھگوان کی سوگند۔اتنے سندر کیوں ہو۔'ا''

"بس اس بارے میں کھینیں کبر سکتا۔ کام کی باتیں کریں۔ ؟"

" چلوكرين ـ "منور مانے عجيب ستانداز ميں كبا۔

"اب میں تمبارے بارے میں کھر ہوجھوں۔ ''

" او چواو - حالانک میں ابھی تمہارے بارے میں کونہیں جان کی ۔ "منور مانے کہا۔

''اس سے زیاد واگر میں تنہیں ہتا دُل کا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گااور تم اسے بھوٹ سمجھوگی بثبوت مانگوگی اور مجھے بیثبوت دینے میں

خاصی الجھنیں چیٹ آ کیں گا۔''

' ' محر مجمی میں تمہارے بارے میں مہت کچھ جا ننا جا ہتی ہوں کرشنو کا تی ۔ ' '

" آہتہ آہتہ جان لوگی ۔ابتم اینے بارے میں ہاؤ۔"

" تم يوچيومها دان - "منور مامسكراكر بولى -

''تم جاد د چانتی بو۔؟''

"بإل-"

'' یہ بات سب کومعلوم ہے۔؟''

د وخهیر میل-

"اس طرح توتم ای چند پر بھی قابور کھتی ہوگی ۔؟"

''اتنا ہزارابد۔ای چند کتوں کی طرح میرے پیر جا ثاہے۔اس کی جاررانیاں تھیں۔جنہیں میں نے ایک ایک کر مے موت کے کھاٹ

اع رو یا اوراب مردے مان کے راجہ پرصرف میری حکومت ہے۔"

"بهت خوب رانی منور ما ۱۰ بدوی کی بات کرو"

"ضرورمهاراج"

'' كمياتم مجعيم بإناملم سكهاسكق بو-؟''

"بيبهت بري بات موكى مبارات مين ايدا كرسكتي موليكن جب وري كي بات على ايتو مين بعي آپ سے يحور مانكوں كي ـ"

" بال مشرور "

' کہلی بات تم مجھا چی شکتی کے بارے میں بتاؤ کے۔'

الوه بات ومين آخلي

" إل مهارات مين جاننا حابتي بول ـ"

"توسنومنور ما۔ پھے تہہیں بتا چکاہوں ، پھھاور تناو۔ میراخیال ہے تہاماطلسم میرے او پرنیس چل سکے گا۔ میں ہے اثر انسان ہوں۔ آگ پانی یا کوئی اور چیز میرے بدن پر باثر ہے اور میصد یوں کی شنیاں ہیں جنہوں نے جھے نہ جانے کیا بنادیا ہے۔ میں تم مبیام وشت پوست کا انسان نہیں ہوں۔ ہردور میں، میں ہر ند ہب اور ہر خیال کے انسانوں کے ساتھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہردور کے انسانوں میں ضم ہونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان سے مختلف نہ رہو ۔ سومیں نے خود کو تمہارے دھم کے مطابق بنا کر پیش کیا ، کو مجھ اس کی ضرورت نہتی ۔ وہ ایک لڑکی کی جان لینا جا ہتے تھے۔ اگر میں اس کو بچانا جا بتاتو ان سب کو آکر دیتا اور وہ آت بھی میرے پاس ای طرح محفوظ ہوتی جس طرح ہو میں ان مجھ سے تہیں سکتا تھا۔ منور مالیکن اس طرح جود شنی کی فضا پیدا ہوتی وہ مجھے سکون سے ندر ہنے دیتی نہ میں اپنا تحقیقاتی کام جاری رکھ سکتا تھا۔

تمبارے دھرم میں شامل ہوکر میں زیادہ سکون ہے اپنا کام کرسکتا ہوں اور اس میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو آگ کے درمیان رکھ کرتمبارے ہاں کے اوگوں کی دلچسپیاں حاصل کرلیں۔انہوں نے مجھے اوٹار سمجھا، میں نے انکار نہ کیا۔وہ مجھے عام آ دمی مجھیں گئے تب بھی مجھے اعتراض نہ ہوگا بس میرا کام جاری رہے۔'

" محرصد يون ت تمهارا كيا مطلب ب مبارات؟"

"مديال،صديال جوتى بين-"ميس في شندى سائس كركبا-

''وہ تو ٹھیک ہے کیکن تم جوصد یوں کی ہات کرتے ہووہ کیا میٹیت رکھتی ہے؟ تم نے کہا کہتم بروور کے انسانوں کے ساتحد شامل رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟''

'' میں صدیوں سے زندہ ہوں رانی منور ما۔میری عمر بزار وں سال ہے۔ مان سکتی جونو مان لو، ور ندا پیے علم کوآ واز دواس سے پوتھیو میں نے جھوٹ نہیں کہا۔''

"لائے رام ۔ تو کیاتم نے امرت جل پیا ہواہے؟"

'' میں نے کچھنیں پیا۔ میرے بارے میں سوچتی رہی تو میرے ہی بارے میں پوپھتی رہوگی۔ اس لئے اس مفتکو کو میسی فتم کردوادرمیری بات کا جواب دو۔''

" مجھے بڑی حیرت ہے مہاران ۔"

" بردور كانسان جمور برحران دب بين بم فكولى في بات نيس كي-"

"توتمبارانام بمي كرشنوكا ٢٠٠٠

، ننهیس د بوی - '

" مجرتمهاراكيانام بمعهاران؟"

''مند يول كابينا ، ، اوريس\_''

''انوکمانام ب\_احتمالیک بات بتاؤ؟''

"وه محی بوجهاو" میں نے ایک مبری سانس لے کر کہا۔

"بالركي تمباري پريميكا ب؟ ميرامطلب بمباران تماس ي ريم كرت بواورد و بھي تم سن

''ز مین کی بے شارعورتوں نے اووار کے مطابق میراقرب حاصل کیا ہے۔انبوں نے مجھ میں کشش محسوس کی ، مجھے بھی ان کی مغرورت تھی ہتا تھے۔ میں نے ان کا قرب اپنالیا۔ کچھی بھی انبی میں سے ایک لڑک ہے۔ جبال تک تم پریم کی بات کرتی موتو یہ میرے لئے ناممکن ہے کیونکہ تمباری

مرین ایک عد تک جا کرفتم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میں تنہارہ جاتا ہوں چنانچہ بدلتے ادوار کے مطابق میری عورت ہمی بدلتی رہتی ہے۔''

" تو کیاتم مباراج ایک دور میں ایک ہی استری کے ساتھ رہتے ہو؟"

نہیں۔ ' میں نے مسکراتے ہوئے کہااورمنور ماکسی حد تک جھینے گئے۔

"مرامطلب بمباران تم ال عدواه كريستي مو؟"

"ہول۔ تمباری ساری باتیں انوکھی ہیں۔ بھوان کی سوگندتم جتنے سندر ہوائے بی حیرت انگیز بھی۔ میں تہبیں پہند کرنے کی ہول مبارائ ۔میرامن تم میں الجھ کیا ہے۔ ابھی تو نہوں گی لیکن میں تم ہے ایک بات ضرور کہوں گی۔ "منور مانے کہا۔

' ابهی کیوں نه کبوگی منور ما ؟' '

''لان آوے ہے۔'' دوشر ماکر بولی۔

"ا "پھا۔ ایک بات اور بتا دو۔ "

" إل، بال يوجيهو-"

· ' کیاا می چندگوجهی نبیس معلوم کهتم ایسےعلوم جانتی ہوا''

' اے معلوم ہے مہارائ مراس کا د ماغ میری مٹمی میں ہے۔وومرف وای سوچتاہے جومیں جا ہتی ہوں۔ امنور مانے جواب دیا۔

" تب نو يون مجما جائے كه برد ب مان پراصل حكومت تمبارى بـ "

" بال مہارات، یبی مجھ لو۔ اسنور مانے بزے فخرے ہاا در پھر ہولی۔ اسمرمباراج جو پھھ میں تم ہے کہوں گی اس کا پہلا پارٹ میہ ہے کہ کیا تم میرے کہنے سے پچھی کوچھوڑ سکتے ہو؟ "

"او و۔" میں نے مہری نگا ہوں ہے اسے دیکھا۔ میں مجھ کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے لیکن بیا بجھن کی بات تھی۔ وہ خوبصورت تھی ، سب سے بڑی بات میں کہ بات تھی۔ وہ خوبصورت تھی ، سب سے بڑی بات میں کہ زندگی کے گا بہ چار ول طرف جمعرے ہوئے تھے ، بقصورتھی اور میرے ملاو واس کا کوئی سہارانہ تھا۔ اپنی خوثی کے لئے اور اس علم کے حصول کے لئے میں اپنے اصول کوئیس تو رسکتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کی حف ظست کا وعد و کمیا تھا سواس کے لئے میں بڑی سے بزی قربانی و سکتا تھا حالا تک منور ما میرے لئے بہت وکش تھی ، جوان اور حسین

عورت کی حیثیت سے بھی اورا کی جادوگرنی کی حیثیت سے بھی سیکین معموم کچھی کو ہر بادکرنامیرے بس کی بات نہیں تھی۔

الصحيموز نابهت ضروري بوگامنور ما؟ ا

" ہاں مہاران ۔ اب کہلوانا چاہتے ہوتو من ہی لو۔ تمہاری سندرتا نے میرامن موہ لیا ہے۔ میں تمہارا جیون بھرکا ساتھ جاہتی ہوں اور میں کسے برداشت کروں گی کمیرے پریم میں کوئی ووسری بھی شامل ہو۔ میں تمہیں اپناسب پچھودے دوں گی مہاران ۔ تم میرا پریم سوئیکار کرلواور صرف میرے ہوجاؤ۔ ''منور ماکی آتھوں سے پیار شیخے لگا تھا۔

میں موج میں اوب کیا یہوری بیزیمی کے منور ماکی پیکش تبول کراوں بلکہ بیٹی کدا مربیں نے است انکار کردیا تو اس سے بعد کیار دمل ہوگا؟

" موج مين ووب محيّه مباراج ؟"

"بإل منور ما"

" پر کیا سوی رہے ہوا؟"

"تم جیون تجرمیرے ساتھ کیے روسکوگی؟"

"كيون اس من كيابرج بيا"

"مباراج ای چند کا کیا ہوگا؟"

''وہ صرف ایک کتے کی طرح ہمار ہے تمہار ہے سامنے دم ہلا تار ہے گا۔ میں اسے بے تقیقت کر کے رکھ دوں گی۔ میرانام منور ماہے۔'' '' مجھے سوچنے کا موقع دو۔ رانی سیم تمہیں جلد ہی جواب دوں گا۔''

'' نھیک ہے مہاراج، سلیکن عورت جب کسی کومن کا میت مان لیتی ہے تو پھراس کے بعد کسی دومری عورت کو برداشت نہیں کرسکتی یم میرے ہو تھکے بوسوای ۔اب میں مہیں،اس عورت کے ساتھ نہ و کمچ سکول گی۔'منور مانے نفرت سے مچھی کی طرف دیکھتے ،ویے کہا۔

الممراميمي توسيشكل بمنور اي

"میں ساری مشکلیں نھیک کراول گی مہارات ہے چنا نہ کرو۔" منور مانے ہاتھ اٹھایا اور دوسرے کمیے و و میری نگاہوں ہے اوجھل ہوگئ۔
بالکل ای طرح جیسے جلنا ہوا چراغ اچا تک بجھ جائے اور میں آئی تھیں بھاڑتارہ کمیا۔ ایک خطرتا کیکن دلچیپ انجھین میرے ذہن پرسوار ہوگئی۔ ب
چاری پچھی خطرے میں پڑ گئی تھی اور اس باریہ خطرہ شدید تھا کیونکہ وواؤک جو مچھی کی جان کے گا بک تھے کھل کر میرے سائے آ چکے تھے۔ جسمانی طور
پران سے نمٹن میرے لئے مشکل نہ تھا لیکن ایک ایسی پرامرار قوت جو شعلے کی طرح زندہ ہوتی ہا اور چرائی کی طرح بچھ جاتی ہے، میری سمجھ سے ہا ہم
تھی اور میں اس کے لئے کوئی منا سب بندو بست نہیں کر سکتا تھا۔

میں نے بچمی ک طرف دیکھا۔ چبرے پرسکون جائے آرام ہے سور ہی تھی۔ ساری قلریں ساری پر بیٹانیاں میرے سروکر کے۔ ظاہرے معنبوط سبارے انسان کوسکون ہی دیتے ہیں اور میں اس کے لئے ایک مضبوط سبارا تھا۔ ساری رات آگھوں میں گزر گئی۔ پھر پچھی کے خوابسورت تيراحيه

ہونٹ مسکرائے اور صبح ہوگئی۔

وہ باکل مطمئن تنی ۔ اس کے چبرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی اور ہوتی ہمی کیوں۔ اس کوتو مکمل سکون تھا۔ دن جس کوئی خاص بات نہیں ہوئی ۔ رہ باد بوئی چند مجھ سے سلنے آیا اور اپنے دکھڑے رہ تا رہا۔ نہ جانے اس نے مجھ سے کیا کیا تو تعات لگار کھی تھیں لیکن اس وقت میری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ۔ میور وہ مجھاس کی حیثیت سے آگاہ کر چکی تھی ۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے بات چیت کی ۔ میراؤ بمن الجھا جی رہ تھی ۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے بات چیت کی ۔ میراؤ بمن الجھا جی رہ تھی ۔ میر افیصلہ ما تھے گی ۔ اسے فریب وین بھی آسان کام نہ ہوگا، مجھی کے لئے کہا کروں ؟

رات ہوگئ۔ بدل ہوئی منور ما دوبارہ میرے سامنے آئی۔ بھول کربھی نہ کہدسکتا تھا کہ بیدوی رات کی جادوگرنی ہے۔ ہرطور بدلا ہوا تھا۔ پھرسارے کاموں سے فارغ ہوکر میں اپنی خوابگاہ میں آیا تو دروازے سے اندرقدم رکھتے ہی میرے کا نوں میں ایک باریک کی آواز انجری۔

" كرشنوكا مباراج \_ يمال كيول تع مواا"

" كيانا" مين آسته سے بولا۔

" بیں تم سے کہہ پنگی ہوں کہ اب تم میرے ہوئے ہو۔ میں تنہیں کسی اوراؤ کی کے ساتھ اسلیے نہیں دیکھ مکتی۔ اس سے پہلے تم اس کے شریر سے کھیلتے رہے ہولیکن اب پر نھیک نہ ہوگا مہادائے۔ '

''لیکن منور ما۔''

'' میں اس بارے میں کچھ ندسنوں گی۔ میں تمہاری باہث تک رہی ہوں۔ میرے من میں ادر مک منوکا منا 'میں ہیں۔ آ جاؤ۔'' ''لیکن میں اس سے کیا کہوں'؟''

''اس کی اور دیکھو ، وقتم ہے کچھ نہ کہ گی۔''منور ما کی آ داز امجمری اور میں نے چونک کرنچھی کی طرف دیکھیا۔ مجھی چپ چاپ کھڑئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کھڑی کھڑی سوئی ہو۔

" کچھی۔" میں نے اسے آواز وی لیکن کچھی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب میں اس کے قریب پینی حمیا۔ میں نے اس کے شانے پکڑ کرا سے جہتے ہر دونوں جہتے کہ کوشش کی لیکن اعبا تک میرے جسم میں گرم اہریں دوڑ کئیں۔ مجھی کا بدن .... بیانسانی بدن نؤند تھا۔ میں نے کسی پھر کے جسمے پر دونوں ہاتھ درکھ دیئے تھے۔ پاگلوں کی طرح میں نے اس کے بورے بدن کوٹولا ، چبرے کا جائز دلیا۔ آئکھیں دیکھیں ،سب کے سب پھرائے ہوئے تھے اور میرے بدن میں شعلے بحرک اشھے۔ منور مانے چکر جلا دیا تھا۔

"منورما \_"مین نے فراتی ہوئی آواز میں کہا۔

" آجاؤ . ..مهارات. ، باقی با تمن یبال موں گی۔"

· البيكن مياكيا نرويا ؟ · ·

· میں آکر ہوچھ لینا سوای ۔ امنور ماکی آواز میں خمار تھا۔

میں جھلائے ہوئے انداز میں کمرے ہے باہرنکل آیا۔منور ما حدے بڑجھ کن تھی۔ مجیمے اس پر سخت طیش آ رہا تھالیکن بابرآ کر میں مختک ممیا۔ وہ کم بخت عورت نہ جانے کہاں ہے۔ میں اس سے پاس کہاں جاؤں شیمی دوخاد مائمیں کسی طرف ہے نکل کرمیر ہے نزو یک پہنچ کئیں۔ '' آیئے مباراج ۔ہم آپ کورانی تی کے پاس لے چلتے ہیں۔'اور میں ان کے ساتھ چل پڑا مجل کے ایک دور دراز جھے میں پہنچ کر باندیاں ایک در دازے پردک کئیں۔ ویران ی جگرتھی۔شایکل کا پرانا حصہ، جہاں نہ چوب دار تھے نہ پہرے دار نے موثی اور ویرانی اس کے سوا کہونہ تھا۔ باندیوں نے درواز و کھوانا اور وہ ایک جھوٹے ہے کمرے میں داخل ہو گئیں لیکن اس کمرے میں فرش نہ تھا بلکہ میر همیاں تعمیں جو نیجے نہ جانے کمبال نیک حلی کی تحمیں ۔

'' آپ ان میرهیوں سے بیچا تر جا کیمی مبارات۔' عورتیں و ہیں رک حمیں اور میں میرهیاں طے کرنے لگا۔ میں نے خود کو پر سئون کر لیا تھا۔ بیشک منور مانے جو کچھ کیا تھاوہ تا قابل معافی تھا۔ میں کسی قیت پر کچھی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک برداشت نہیں کرسکتا تھا کین یہ پراسرار ملم، یہ طلسم میرے پاس نہ تھا۔ میں اس ملم ہے اجنبی تھا۔ چتانچہ میں نے بہتر یبی سمجھا کہ د مانچ نحنڈار کھ کر کم بخت منور ماہ بات کروں اور کچھی کواس عذاب سينجات والادول \_

به شارسیرهسال اتر کرمین ایک بهت بزی بال میں بہنچ همیا جہاں ویواروں میں روشنیاں نصب تمیں ۔ فانوسوں میں رتمین شمعیں رتک تجھيرري تھيں۔سامنے عن ايك برده برا بواتھا۔ ظاہرے آئے بر سے كن وي جكتھى۔ ميں نے برده اشايا اوراك وم جو مك برا۔ بردے كى دوسرى جانب آگ کا سندرموجزن تھا۔ پید، تارنجی شعلے زمین سے بلند مور ہے تھے اور اوپر جہاں تک نگاہ جاتی نظر آ رہے تھے لیکن حیرانی کی بات تھی کہ انہوں نے کپڑے کے اس پرد ہے کومتا ٹرنبیں کیا تھااور نہ ہی ان میں حدت تھی۔ ہاں عام آ دمی ان شعلوں کود کیچے کر ہی وحشت زدہ ہو جا تاکیکن آئ میری صدیول سے مونس تھی ۔ میں اس سے فوفز دہ کیوں ہوتا۔

میں نے اندر قدم رکھاا درآگ کے اس جھونے ہے کزرے ہے گزر کیا۔ ماتینا ہے آگ نہتی کوئی نظری دھوکا ،کوئی انو کھاطلسم،جومیر بی سمجھ میں نہیں آ کا تھالیکن شندی آگ کے دوسری جانب یا وُں رکھا ہی تھا کہ چھپاک کی ایک آواز ہوئی اور میں پانی ہے بھرے کی گز جے میں جا پڑا۔ روشُ آئک کانکس یانی پر پر رہاتھا۔ بجیب سا حوض تھا جس میں رنگین مجھلیاں تیرد ہی تھیں۔ بہرجال اس مجھونے ہے گڑھے کو بطے کرنا میرے لئے مشکل نہ ہوااور میں دوسری طرف نکل حمیا۔ ایک جھوٹا سا خٹک گنزا ملے کر سے میں رک حمیا۔

''اندرآ جاؤ،کرشنوکامباراج۔''منور ماکی آوازا بھری اور بین آمے بڑھتا چاہ کیا۔سامنے نظرآنے والی دیوار، دیوار نہیں تھی بلکہ ایک پر دو تھا۔ میں نے اسے بنایا اورا ندر پہنچ کیالیکن ساسنے جوشکل نظرآ تی است دکھیر کرمیری آئکھیں تعجب سے پھیل کئیں۔ وہ مجمعی تھی۔ ا کیے لیحد رک کرمیں نے جبرت سے اسے دیکھا۔ کھمی نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور تخصوص انداز میں مسکرائی۔

'' تم۔ بہتم ہو کچھی۔ ''اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ پھیلائے میری جانب بزھ آئی اور میرے سینے ہے لگ منی۔ میں تعجب ورخیس ے اس کے بدن کوٹٹول کرد کھیر ہاتھالیکن حیرانی کی کو لیات نیٹمی ۔منور ماکی بیا سرارتو توں کے بہت ہے مظاہرے دکھیہ چکا تھا۔ ، تتهبیر بھی اس نے سبیں بالیاتمہاری وہ بہل کیفیت . . . کیاتمہیں اس کا احساس ہے؟ ' میں نے کہائیکن پھی خاموش رہی۔اس نے میری بات کا کوئی جواب نبیں و یا تھا۔

''کیابات ہے مجھی؟ خاموش کیوں ہو؟''

''بواوں۔'' مجھی کی آواز ابھری اور ایک بار پھر میں جیران رو گیا۔ بیآ واز اس کی نیتھی۔ بیس نے منور ماکی آواز صاف بہجان لی تھی۔ دوسرے لیج میں نے اسے خود سے الگ کر دیا۔

''کیوں کرشنوکا! کیا صرف بدلی ہوئی آواز ہے مجھ میں اور پھی میں فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ دیکھ لومیں بالکل اس جیسی ہوں اب تو مجھے سویکارکراو سے ۔''

"توبيتم بومنور ما"

" بال مباراج ، کیسی لگ دی مول؟"

" مهمی کبال ہے؟''

"تم لے اسے اپنے کمرے میں نہیں ویکھا تھا۔"

''وہ ابہمی ای حالت میں ہے۔''

" إل اور بميشه رب كي ."

" كيون؟"ميري آوازيس غراب تقي\_

''اس لئے کرشنوکا کواب تو میری پسند ہےاہ رہے میں پسند کرتی ہوں اس پڑھی دوسرے کا سابیۃ کمنہیں پڑسکتا۔ پھی اب مجھی انسان نہ بن سکے گی اور تو اس پرصرف افسوس کر سکے گا۔'

"كيا كواس بمنور ما - تيراخيال بتواس طرح ميرامن جيت سكي ك؟"

"تو" "تو كيا كرشنوكا مكياتواس ك لئے " ؟"منور ماحيرت سے بول \_

"تو بھی عورت ہے منور ما۔ او بھی عورت ہے، تیراعلم میرے لئے دکش ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ تیری کوئی دیثیت نہیں ہے۔ میری

مان تجعنی و تعیک کروے ورند اللہ

"مُ مجھے اورا سے یکسال جمعتے ہو؟" منور ماغرا لی۔

"بال اس مي كوئي شك نبيس ب-"

" تب میں نے اسے پھر بنادیا ہے۔اس سے کبودہ ٹھیک جو جائے۔"منور مانے کہا۔

''میں نے تیری فیلئی کومان کیا ہے۔''

''میری ذات گزمیں مانا؟''منور مانے طنزیہ ایج میں کہا۔

"و کی منورہا۔ حالات خراب نہ کر۔ میں دوستوں کی طرح یہاں آیا ہوں۔ اگر دشمن بن گیا تو تیرے تی میں اچھانہیں رہے گا۔
" تو نے اپنے بارے میں بجیب بجیب باتیں کی جی کرشنو کا مکن ہے وہ تج بوں کیکن دیوانے تو منور ما کی شکتی ہے واقف نہیں ہے۔ میں چاہوں تو تھے کتوں کی طرح بھو کتنے پر مجبور کر عمق بوں۔ میرے چرنوں میں ہزار وہ جیون قربان کیے جاتے ہیں اور تواکی معمولی لڑکی کے لئے میرا ایکان کرر باہے۔"

" آخری مات منور مایه "میں نے کہا۔

" وه مجمي كبيرو ك\_"

''کھی وایک انسان کی میثیت ہے یہاں لے آ۔''

۱۰ نامکن ۱۰

" ابس میں اس کے بعد کوئی ہات نہ کروں گا۔ "میں نے کہا۔

''اے دیائی ہے نکال دومہارا ن ، ہاں اگر اس جمعے کوتم یہاں و یکھنا چاتے ہوتو میں چیش کر دوں ۔''منور یانے کہا اور کچراس نے ایک طرف ماتھ کیا۔

کچھی میرے سامنے آکھڑی ہوئی لیکن وہی پھرایا :واانداز \_میری آنکموں میں خون اتر آیااور میں نے کہا۔ ' منور ما۔ میں کھیے پندکر نے لگا تھالیکن اب میں تجھے نے فرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت ،اب میں تیرادشن ہوں منور ما، بھی ؟ اب تو میری ڈ ات سے کی محبت کی امید نہ رکھ'' '' تو اچھانہ کرے کا کرشنو کا! کیا تو یہ پند کرے گا کہ میں بھیے کتوں کی طرح دم ہانے پر مجبود کردوں؟''

"بال \_ میں یمی بہند کرون گا۔"میں نے زبر لیے لیج میں کہا۔

" تب نھیک ہے۔"منور ما کا چبرہ آئک کی طرح و کئے لگا تھا۔

میرے بدن میں چنگاریاں و فرری تھیں۔ نھیک ہے بیٹورت ایسے انو سے علم کی مالک تھی ، جونی الحال میری سجھ سے باہر ہے لیکن و میرا کہ خوت میں بڑا ذکتی تھی۔ فلاہر ہے وہ جمعے موت تو و نے بیس سکتی تھی جبکہ میں اس کے خلاف ہروہ کوشش کر سکنا تھا جوا ہے جہم کر دے۔ ہاں پر و فیسر، ہندو دُن کا بیجا دو بھی خوب چیز تھی۔ اس کا کوئی تو زمیری سمجھ ہے باہر تھا۔ لیکن اس وقت بات چونکہ ایسی ہوگئ تھی کہ میں کس مصلحت ہے بھی کا منہیں اسکتا تھا۔ جمعے اس جادہ گرمورت پر خدسہ آھیا تھا اور اب میں کسی طور اس کی بات نہیں مان سکتا تھا خواہ اس کا انجام ہجو بھی ہو۔ روگئ مجھی ک بات نہیں مان سکتا تھا خواہ اس کا انجام ہجو بھی ہو۔ روگئ مجھی ک بات نہیں مان سکتا تھا خواہ اس کا انجام ہو جمی کوششیں اس ک بات سے سے بھی تھی۔ اب اگر میری کوششیں اس ک زندگی و ایس کے ناتہ میں کہ ساتھ پہنیس کرسکتا تھا کہ اس کی زندگی کے لئے آخری کوشش بھی کروں۔

میں خونخو ارزگا ہوں ہے منور ماکو دکیے رہاتھا اورمنور ماکا چبرہ اعتدال پرآت جار ہاتھا۔ کافی دیر بعد ہم دونوں خاموثی ہے ایک دوسرے کو منحورتے رہاور پھرمنور مامسکرانے لگ۔

"مديول كے ملے -اب بول كيا جا بتا ہے -ا

"تونے مجھے تول کی طرح دم ہلانے کو کہاتھا ""میں نے زہر لیے کہتے میں کہا۔

'' ہاں۔ وہ تو اب تیرامقدر ہے۔ سن جب تک نؤ میرے تکوئیس جانے گا،میرے چنگل سے نبیس نگل سکے گا تو یہاں ہے جانبھی نبیس سے گا۔ دیوانے راجد هانی کے بزے بڑے سندر، بڑے بڑے کڑیل جوان، جواپی مونچھ کے ایک بات کی بہت بڑی قیمت تیلھتے ہیں، منور ماکی آگھ کے ایک اشارے پر اپنا جیون وارنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔تو سندر ضرور ہے لیکن ایساانو کھا بھی نبیں ہے کہ کوئی تیرے مقالبے کا نہ ہو۔''

'' میں جانتاہوں منور ما۔ اور توسن لے، میں مجھے کتیا کی موت ماردونگا۔' میں واپسی کے لئے پلٹا۔

" تو جار باب- " منور مامضك خير لهج ميس بول-

"بال-مسجارباتول-"

''واپس میں ای چندہ بھی تیرے بارے میں بات کروں گا۔''

" جا سكتے ہوتو ضرور جاؤں ويھو۔ يہ جانے كے لئے كهرو با ب-" منور مانے بنتے ہوئے كبا اوراس كى آواز كے جواب ميں ايك بھيا يک قبقہد سنا کی ديا۔

'' جائے کا کہال منور ما دیوی ،اگر اس نے بیباں سے جانیکی کوشش کی تو میں اس کی ٹانگیں تو زوں کا۔' ایک بھدی اور تھٹی میٹی می آواز ا بعرى اوراس كے ساتھ بىكى نے ميرى كرون كم ل منور ماكا خيال تھا كماس نظرند آنے والے كرفت سے ميں خوف سے سرو بو جاؤل كاليكين میرے زو کی خوف کا کیا گزر۔ میں نے نہایت سکون سے اس کے بورے بدن کو نثولاجس کی گرفت میری گرون پر کافی سخت تھی مکمل جسم تھالیکن میں تکاموں سے ما مب تھااوراس سے فرق بھی کیا ہے تا تھا پروفیسر ... نظرا نے یاندا ئے۔

اس کی گرفت میری گردن پراتی تخت تھی کہ بلاشبکو کی جیتا جا ممتاء میرا مطلب ہے ایساانسان موتا جوایک طاقنور ترین آدی ہے بھی نمٹنے ک مملاحیت اور توت رکھتا ہوتا تو اس گرفت سے مایوس ہو جاتا ،کیکن میرے بدن پرتیز دھاراوروزنی قوت والے ہتھیار بھی ہے اثر ہوتے تھے ،اس ک مرفت مجھے کیا پریشان کرتی۔ ہاں میں نے سکون سے اس سے بدن کوٹنول کر بالآخراس کی مردونوں ہاتھوں سے پکڑلی اور پھر میں نے اسے قوت مرف کرے اویرا شمالیا۔

> ''اہےا ہے کیا کرتا ہے، و بے چھوڑ، اور اور ''کھٹی پھٹی آ واز میں بوکھلا ہے۔'تھی۔ ''وینو۔ دبادے برون۔ ماردے جان ہے،اس نے میراایمان کیا ہے۔' منور ما فرائی۔

''اب چیوچیو ، اے اپدیشی بچا سب بچا جیے اس کے ہاتھوں ہے۔ ہا ، ، ہائے کلا ، کلا ، کریہ آواز کھٹی جار بی تھی۔ میرے گردن ہے کرفت تو پہلے بی ٹتم ہوئی تھی۔اب وہ خود میری گرفت ہے نکلنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ پھر میں نے اچا تک ہاتھ نیچ گرائے اوراس کی دونوں ناتھیں پڑلیس۔

"اب، اب بیکیاکرد ہاہے ، اب ، "آواز نے پھرکہا، لیکن اب ٹائٹیس میری گرفت سے کہاں نکل عتی تھیں، ہیں نے ان پراپی گرفت قائم کی اور پھرمیرے ہاتھ پھیلنے گئے۔

''دیوی۔ دیوی اسے روکوں سیکیا کر رہا ہے، میں نشف ہو جاؤں گا۔ آہ ساتوں ہائے۔ '' آواز بھیا تک ہوتی گی اور میرے ہاتھ دریادہ جو تا گی اور میرے ہاتھ دریادہ کی اور میں اور بھیا والفتیار کرنے گئے اور مجرا چا تک میں نے زمین پرایک سیاہ رنگ کا سیال کرتے و یکھا چینی شدید ہے۔ شدید ہوتی جاری تھیں ۔ اور پھراس کی آخری بھیا تک چیخ امجری ،اور میری ہاتھ پوری طرح مچیل سے ۔ سیاہ سیال کانی مقدار میں کرد ہا تھا اور رانی منور ماغور سے میری شخل د کھے دری تھی ۔

اور پھروہ، جونظر نہیں آر ہاتھ زندگی کو کراب حقیق شکل میں آسمیا۔ بری ہمیا تک شے تھی پروفیسر۔ میں نے اس وقت کی واستان کلھتے ہوئے اس کی خیالی تصویر بھی بنائی تھی میری کتاب میں محفوظ ہے، کسی وقت و کھاؤں گا۔ سیاد جسم ، انتہائی لمبا چوڑ الباس سے بے نیاز۔ اس کی سرن زبان تقریباً گزلمی باہر کل آئی تھی۔ وولوں سفید دیدے کرب سے بھٹ سے تھے۔ بالکل کو کلے کے ایک جسمے کی طرن سیاد عفریت مرچکا تھا۔
میں نے دونوں ہا تھے جماڑے اور منور ماکی طرف و کیھنے لگا۔

'' خوب۔ 'اوہ مسکرائی ،'' تیرے شریر کی شکتی تو واقعی ماننے کے قابل ہے۔ ہائے تیرے بازوؤں کی گرفت کتی مضبوط ہوگی۔ ترسی ہوں میں ایسے مرد کے لئے جومیرے بدن کی ساری ہڈیاں اپنے بازوؤں میں دبا کرچور چور کردے میر پالی تو تو ایسا کھور بن گیا ہے ، پگا کہیں کا۔'' '' میں تیری بینواہش ضرور پوری کروں گامنور ما۔'' میں نے غراتے ہوئے کہا۔

"نانا....،الیے نہیں .. اے مارکراتنا خوش مت ہو۔ تیراساراجیون ایسے راکشٹوں سے ٹرتے لڑتے بیت جائے گا، تب بھی یہ نم موں مے۔ چل ایسا کریں، میں بچھے میبیں چھوڑے جاتی ،وں تو سوج لےکل تک کوئی فیصلہ کر لینا۔ اگر تواسے من سے زکال کرصرف میرا بن جائے تو میں تجھے آزادی دے دول گی ، درنہ ... !'

''ورنه کیا-؟'' میں نے ہو چھا۔

"تھوڑے دن مجھے زند ورکھ کر مار دول گی۔"منور مانے لا پروائی ہے کہا۔اور میں نے اس کی لا پروائی ہے ذرا فائدہ اٹھایا۔میرے خیال میں اے میرے کمیں اور سید حامنور ما پر جا پڑا۔ میکن میری حماقت خیال میں اے میرے کمی چا تک دگاد کی اور سید حامنور ما پر جا پڑا۔ لیکن میری حماقت متھی۔ میں اس گندے ملم کے بارے میں کچھوٹیس جانی تھا۔منور ما کا بدن میری کیٹینی گرفت میں آیا تھا لیکن میں خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ منور ما المینان ہے میری گرفت سے ذکل کرا لگ جا کھڑی ہوئی کی والی کو جود ہی نہیں تھا۔

"میراشری تبهارے پکڑ میں نہیں آسے گامہاران ۔ آؤ۔ میرے قریب آؤ۔ آؤ بھی۔ "اس نے بھے پلنے کیااور میں اس کے نزدید آگیا۔
"او مجھے پکڑاو۔ "وہ بولی اور میں نے اس کے بدن کو چھوا۔ لیکن میرے ہاتھواس کے بدن سے نکل مجئے تھے کوئی خوس او جود بی نہیں تھا۔
"کیا خیال ہے۔ "" وہ مسکرانی اور میں نے اپن پوزیشن پر خور کیا۔ میں بالا وجہ غصہ کرر ہاتھا۔ بیانو کئی مخلوق در حقیقت ابھی تک نا تابل کست تھی۔ یوں مجھیں پروفیسر سندو میرا کی ہو بھی اور نہ میں اس کا ایکن بہرمال اس وقت و میرے او پر حاوی تھی اور میرے و اس میں اس کے خلاف کوئی شوس اور کاری وار کرنے کی ترکیب نہیں آری تھی۔ چنا نے سب سے پہلے بھے اپنے غصے پر قابو پا تھا اور اس کے بعد می کوئی

ترکیب موجی جاتی۔

میں نے ایک کمری سانس فی اور منور ماک مسکرا بٹ کمبری بوگئ ۔

"كياخيال ب- "اس في مركبا-

"منور ما منار میکن نبیس : وسکتا که تو گهمی کونھیک کروے ، اے اصلی حالت میں لے آ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بیتیے بھی اپنا قرب دے دوں کا بتم دونوں کو برابر کا درجہ دوں گا۔ "

" ہونبہ ، ، برابر کا درجہ ٔ .... میری اوراس کی کیابرابری اور پھراب تو وہ بے چاری کسی متم کی برابری کر نے سے قابل ہی نہیں روگئی۔ '

"كميامطلب-؟"

" بتمرک مور تیول میں ہمی جھی جان پڑی ہے۔"

"تو كياسياب. ١٠" ميرے بدن ميں چنگارياں ي دوڑنے كيس ـ

" پھر کا پنوبھورت مجسراب یونمی رہے گامباراج ، بلکرشنو کا مباراج کوئی شکق اب اے زندہ نبیس کر سکتی ، میں چاہوں تو میں بھی نبیس۔ " "اوہ وزلیل عورت ۔ تونے اس کی جان لے بی لی۔ " میں غرایا اور میں نے پھراس پرجیپنا مارا ... کیکن پروفیسر، مساری زندگی میں پہل

بار مجصے بے بسی کا حساس ہواتھا، میں پکڑتا تو سے، غصہ ذکا تیا تو کس پر۔؟\*

''تم ابھی نھیک ندہو کے مہارات ۔ ہیں اب چنتی ہوں۔ بس تم پھر ہے اپناسر پھوڑتے رہو۔تم اب یبال سے جابھی نہ سکو مے۔''منور ما نے کہااور پھراس نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور میری نگا ہوں سے غائب ہوگئ۔

میں احمقوں کی طرح محوم محوم کراہے تلاش کرنے لگالیکن اب اس اسنے بزیط سم خانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تنہری سانس کی اور محبت کا نے بعض نے بنی کی اور محبت کے اور غصہ آر ہا تھا بالا آخر میں زمین پر بینڈ کیا۔ اب میباں کوئی آواز نہیں تھی ، کوئی سرمرا :ت بھی نہیں تھی۔ میں کائی دمرتک زمین پر بیٹھار ہااور پھراٹھ کر مجھی کے جسمے کے بز دیک پہنچ حمیا۔

'' کچھی۔' میں نے اس کے چھر یکے بدن پر ہاتھ پھیرا۔'' مجھے افسوس ہے کچھی۔ میں جھھ سے کیا ہواوعدہ بورانہیں کر سکا، ہاں کچھی۔ میں امتراف کرتا ہوں کے کا ننات بے حدوستے ہے میری طویل ترین زندگی بھی ابھی اس کا نئات کے سارے راز معلوم کرنے میں ناکام رہی ہے، ابھی اس کا نتات کے بے شارراز چھپے ہوئے ہیں۔ جھےافسوس ہے کہمی الیمن تیری زندگی کی کہانی سیمی تک تھی۔ ہردور کے انسان کا خیال رہا ہے کے زندگی کی ایک حد ہوتی ہے ادراس کے بعد موت بقینی ہے۔ مرنے کے بے شار طریقے ہوتے ہیں۔ تم سمجھ لینا تمباری موت کا بہی وقت تھا۔ بہی انداز تھا،
تمباری زندگی کی حدیں میبیں آ کرفتم ہو جاتی ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ''میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ پکا اور پھر اس کے بزوی کی حدیں میبیں آ کرفتم ہو جاتی ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ''میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ پکا اور پھر اس کے بزوی کی حدیں میبیں آ کرفتم ہو جاتی ہیں۔ بہر اس کے لئے نبیس کرسکتا تھا۔ اس سے زیاد و بحدروی اور محبت کا تاثر میں کسی کوئییں و نے سکتا تھا۔ بہمی میری زندگی ہے نکل تن تھی۔ ہاں لیکن اس بات کو میں نبیس بھول سکتا تھا کہ اسے موت کی طرف دھکیلا میا ہے اور دھیلنے والے کو میں کس طرح معاف کرسکتا تھا۔ ؟

منور ما مجھے اپنے طلسم خانے میں چھوڑ گئی تھی۔ کیا ایک قیدی کی میٹیت ہے۔ ویسے اگر اس نے مجھے یہاں قید بھی کرلیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ پراسرار ملوم کی ماہراس مورت کے پاس مہر حال ایک برتر قوت تھی جوجسما نی طاقت سے قسم نہیں کی جاسکتی تھی۔

لیکن میرا کوئی تصور نیس تھا۔ اس علم کے بارے میں پہلے کوئی آوازی میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی۔ میں نے اس خطے میں آ کراہے ویکھا تھا، اور بہر حال یہاں بھی بیعام نہیں تھا۔ کیونکہ اوگ اس علم والوں سے خوفز وہ تھے۔ اس کی عزت کرتے تھے۔

لیکن منور ہا بھے قید کر کے کہاں گئی اور کیا ہیں یہاں قید ہوگیا ہوں ہے قد مشکل ہے، اگر ہیں قید ہوگیا ہوں تو صدیوں کی تمہائی یمین ختم ہو جانی چاہتے ۔ ہیں نے چاروں طرف و یکھا اور پھر ہیں ایک طرف چل پڑا ایکین صرف چند قدم ۔ اس کے بعد ہیں کی شوس چیز ہے کر ایالیکن جس چیز ہے میں کرایا تھا وہ نظر نیس آری تھی ۔ بلا شہر وہ نظر نہ آنے والی ویوار تھی لیکن شاید شخشے کی دیوار، کیونک اس کے دوسری طرف کا منظر بھی صاف نظر آر ہا تھا۔ شی نے رخ بدل لیا لیکن چند منت کے بعد ہی معلوم ہو گیا کہ چاروں طرف ویواریں ہیں ۔ منور ما بھے شھے کے قید خانے ہیں بند کر کے گئی تھی جہاں چھی کے بت اور میر سے مالا وہ کوئی نہیں تھا ۔ لیکن اس نے کوئی مضبوط کا منہیں کیا تھا۔ ہیں ایک ویوارکا انتخاب کر کے اس کے قریب پہنچ میا اور پھر میں ایک ویواروں پر دباؤ پڑن کا ۔ ہیں نے اپنی قوت آ ہت آ ہت آ ہت ہت بر معانی شروع کر دی اور کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ ہاں ۔ شوٹے کوٹو ڈ دیا تھا اور پھر میں ایک میر ایک کہری سائی موٹی۔ ہاں ۔ شوٹے کوٹو ڈ دیا تھا اور پھر میں ایک کہری سائی سے در تک کی تھی ۔ میرا خیال ہے دورتک کی تی ہوگی۔ ہیں نے قید خانے کوٹو ڈ دیا تھا اور پھر میں ایک کہری سائی سے کر آگر بر ہے گیا۔

منور ما کوشاید اپنے اس طلسم خانے کے ٹوٹے کی خبرنہیں ہوئی تھی ورنہ وہ ضرور آتی ، ببر حال میں اطمینان ہے آگے بڑھتار ہا۔ جمجے باہر نظنے کے رائے کی تلاش تھی لیکن کم بخت قیدتھی۔ تمارت ور تمارت سان میں درواز سے ضرور نئے لیکن ایک درواز سے نکل کردوسرے کمرے میں تو جایا جا سکتا تھا۔ کمروں سے باہز نہیں اور باہ مبالغہ میں نے درجنوں کمرے ملے کیے۔

پجرکافی دمیر کے بعداحساس ہوا کہ پچھ گڑ بڑے۔ باہر کے رائے کانہ ملنا بھی اس کمبخت منور ماکی حرکت ہے۔ رائے بنائے بھی جاسکتے ہیں منور ما۔ میں ہونٹ بھینے کر بولا اور ایک لیے کے لئے میرے ول میں آیا کہ اس بورے طلسم خانے کومٹی کا ڈھیر بنا دول لیکن اپنی ہمنجا ہٹ کا یہ انداز خود مجھے میں نزمیں آیا۔ اس طرح منور ماکوا ہے ہے۔ بر ترسمجھتا ہوں۔ اس طلسم کو بوری طرح جانے کی کوشش توکی جانے۔ میں نے اپنے ذبن کو

پرسکون کیاا دران درواز دں ہے ہوکر میں جس کمرے میں جاتا تھاد دنیا ہوتا تھا۔ ایک بھی کمرے میں ،میں دوبارہ نہیں میا تھا۔ دل ہی ول میں ،میں اس انو کھے ملم ہے بے حدمتا شر ہوا تھا۔ جوانسان کواس حد تک جکز سکتا تھا۔

'' سنو… '' جونبی میں ایک کمرے میں داخل ہوا۔ میرے کا نول میں ایک آواز گونجی اور میں احبیل پڑا۔ اس طویل وعریف طلسم خانے میں یہ بہلی آواز تھی۔

میں نے جاروں طرف نکامیں دوڑا تیں۔

''ادھر… اس دیوار پر …''وہ آواز پھرآئی اوراس باریس نے اس کی ست کا نداز ہ لگالیا۔ پیس نے اپنی پشت کی دیوار پر دیکھا ایک انسانی چبرہ دیوار بین نصب تھا۔ایک نو جوان کا چبرہ تھا جس کی آئیسیں کھلی ہوئی تھیں ،اس چبرے پر تاثر ات بھی تھے۔خوبسورت آئیسیں یاس مجری نکا ہوں سے مجھے و کمیے دبی تھیں۔

من افي جكه كمر الحقاندا مداز من اسد و يكتار با

المرے قریب آؤ الاس کے ہونٹ بلے اور میرے ہونوں پر مسکرامث آعنی۔ آستہ آستہ میں اس کے قریب بیٹی حمیا اور اے فور اور کیضے اگا۔

"باق كبال كم بمال - " " من في مفكد خيز ليج مين يو جها-

" بنادوں کا۔ پہلے تم اپنے بارے میں بناؤ۔"

" یارد بوارمیں لنک کربھی ضد کرو ہے۔" میں نے ہنس کر کہا۔

" تبتم كوني معيبت زوه نبيس بوسكة يا اس كي آواز مين ما يوي تقي ي

"كيامطلب-؟"

"بیر:واس کے۔"

" بیر کیا ہوتا ہے۔" میں نے بو چھااور یا س بھری آ تکھیں میرا جائز الینے لکیں ، بزی مجرائی تھی ان آئکھوں میں ، جیسے وہ جھے اندر سے نول

ر می جول ـ

" فودے بیال آسینے ہوں۔ ؟ " چند کھات کے بعد اس نے سوال کیا۔

''يونهي سمبراو''

" بدنصیب ہو۔" اس نے افسوس مجرے کہیے میں کہا۔

" کیوں۔'ا"

" شایداب بھی بہال سے نہ لکل سکو، چونکہ خوبصورت انسان ہواس کی نگاہتم پر پڑگی آؤ کھرو ہمبیں مہی نبیں چھوڑ ہے گی۔"

"منور ما كى بات كرد ہے ہو۔؟"

" ہاں۔ات جانتے ہو جھتے بھی یہاں آھئے۔" ویوار کے چہرے نے کہا۔

' میں پاکل ہوں محرابتم اپنے بارے میں مجمی کچھ بتاؤ کے یامیرے ہی کان کھاتے رہو گے یا '

· میں ستم رسیدہ ہوں ، ہما کوں کا مارا ہوں ، اس سے زیادہ کیا بتاؤں۔ ' اس نے در دمجری آواز میں کہا۔

" تو من جاؤل \_ ؟" من في يوجهااوراس كى أتكهين وبذبا أسمى السوري كقطراء السكاول براز حك آئ اور جمراً بست

ہے بولا ۔

'' جاؤ… کب تک یبال رہو گے، بھگوان کرے تم جاسکو … '' حسرت ویاس میں ذو بی اس آواز نے میرے دل پراثر کیا۔اس ہے قبل میں یہی سو چتار ہاتھا کے ممکن ہے میہ منور ما کا کوئی غداق :وکیکن دیوار میں لئکے :وئے اس سرکی آواز نے مجھے متاثر کیااور میں نے کبری نگا ہوں سے اس کا جائز دلیا۔

" تم خود بجه سكة مودوست \_ جس حالت مين تم مواسد كيوكركيا مين تمبيل كمل انسان مجهسكا مول ـ"

" میں کمل انسان ہوں الیکن میرا بقیے جسم ، وہ سامنے صندوق و کمچورہے ہو۔ میرا باتی جسم اس میں ہے۔ اس نے گھوم کراس کے

اشارے کی ست دیکھا۔ بھر کا ایک ابوت نماصندوق رکھا ہوا تھا۔

"اورسرو بوار مل لتكاموات."

''بإل-''

ا اس کے باوجورتم زندہ ہو!

"بال يكونكدو وشكتى مان بير"اس نے كہااور ميں نے سنجيدگ ستداس كى با توں پرغوركيا۔ بيتو درست ب،وہ جادوگر نی جب مجھى كو پھر بنا سكتى ہے تو يہ بھى كر سكتى ہے۔

'' کیاتمہارابدن جوڑانہیں جاسکتا۔؟'' میں نے یو چھا۔

''وہ جوز لیتی ہے۔''

"كيامطلب-؟"مين في بوجها-

" بباس یا بن کو ضرورت ہوتی ہے تو جوز لیتی ہے۔ کیاتم میری بوری کہانی سنو مے۔؟"

"بال، بال ضرور ، سناؤ ، "ميس في كباء

" میرا نام سریندر کمار ہے، بھو جانستی کا رہنے والا ہوں۔ بھو جانستی بیبال سے کانی دور ہے۔ بھین ہی سے مجھے دیوی دیوتاؤں سے بزی مقدت ہے۔ میرے پہائی کانی دھن وان تھے۔ دوسرے بھائی بھی تھاس لئے میں آزاد تھاا ورسارے ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کے مندر ک

یاترا کرتا ہونا تھا۔ بچھے کسی بات کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ پھریس قسمت کا مارابروے مان آٹکاا۔ یہاں کے بلد یومندر کے بارے ہیں تھی بیس نے بہت کچھیس رکھا تھا۔ بری پوجا کی دات تھی۔ بیں تھی ہے چڑوں میں تھا۔ کے منور ماکی نگاہ میرے اوپر پڑگئی جسین دافی بچھے بجیب میں نگاہوں ہے وکھیس رکھا تھا۔ بری پوجا کی دات تھی۔ بی نگاہوں ہے وکھیس کے بیٹر وہ خاموثی ہے چانگی اور میں من رہی گئی اور میں من کو سے بھی بڑی سندر، میں اے وکیسے ہے باز نہ رہ سکا اور میں ایک دوسرے کود کھیتے رہے پھر وہ خاموثی ہے چانگی اور میں من کوسنجا لئے کی کوشش کرنے لگا اور سنجل میا۔ "

لكين . .رات كے سے ميں اپنے فيم ميں سور باتھا كركس نے مجھے جگايا، اور ميں چونك پارا۔

"كون ب- " من في آكميس ملته موس يوجها-

"وای ہوں مہاراج ۔" ایک عورت میرے سامنے کھزی تھی۔

"كيابات بإرات كي سيم كون آئي مو-ا"

"بڑے کنیور: ومبارائ۔ وہ تمہاری یاد میں جاگ رہی ہے کروٹیں بدل رہی ہے اورتم سکھ کی نیندسور ہے ہو کیسی بری بات ہے۔" مورت نے جواب دیا۔

"كون جاكرتل ب-"مين في تعجب ي وجها-

" نوتم ات بھول بھی گئے۔مردہوتے ہی خراب بیں۔"عورت نے نخرے سے کہا اور میں نے اسے فورے دیکھا۔ کی نیندے جاگ عمیا تھا اس لئے چڑچڑا ہور ہاتھا۔لیکن اے دیکھ کر میں ٹھیک ہو گیا۔ا تھی خاص جوان اورخوبصورت عورت تھی لیکن میں دیوی داوتاؤن کا پجاری تھا۔ دھرم کی اتھی باتوں کا قائل تھا اس لئے میرے ذہن میں کوئی کھوٹ نہیں آئی اور میں نے اس کے چیرے سے نگا ہیں بنالیس۔

"مین نبین مجماد اوی بتم کس کی بات کرری جو "میں نے صاف کیج میں کہا۔

" إع رام اليي بالتي مت كرو، وه ناراض بوجائ كي"

" مکر کون ۔؟" میں نے جھنجھا نے ہوتے انداز میں کہا۔

"رانی منور مااورکون یا اس نے کہااور مجھے وہ خوبھ ورت آئیمیں یادآ کئیں ۔اوکول نے بجھے بتایا تھا کہ وہ بروے مان کی رانی ہے۔ راب ای چند کی چیتی ہتی ہتی ہتی ہتی ہتی ہتی ہتی ہوں ہے۔ راب ای چند کی چیتی ہتی ہتی ہتی ہتی ہتی ہوں میں اس کا جو خیال پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے تھیک تمریک کرسلالیا تھا۔ جیون میں ہی چند کی چیتی ہتی ہوا تھا تو وہ بھی اتنی ہورت تھی۔ وہ مجھ سے اتنی دورتھی کہ میں اس کی گرد بھی نہ پاسکتا تھا۔لیکن سکین اس مورت کی آید سے میرے من میں لاکھوں ویپ جل مینے ۔اس کا مطلب ہے کہ اسے ہی میراخیال ہے۔ میں بے افتیار ہو گیا۔

"ويوى " ويوى ، توكيون آئى با"ميس ف بتابى سے يوجيا۔

' انتمهیں و دیا وآ حنی اکا 'عورت نے بو تھا۔

" إلى بكر ... وه ورانى ب "ميس في واى س بوجها ـ

" پریم میں کیارانی. ، بکیامہترانی۔"

" تو کمیان ماتو کمیاه همیمی ....وه مجهی <u>"</u>

" بكل ب تير الئي برو بي ب-"

" میں . . . میں کیا کروں و ہوگ ، مجھے بتا، میں کیا کروں۔"

" تواس کے پاس جانا جا ہتا ہے۔"

''بال۔''میں نے بافتیار کہا۔ عورت سنساری سب سے بڑی تاکن ہے بھائی۔ اس کی کالی شکتی کے آئے۔ سنسار کی ساری شکتی تی ہے۔ میں نے ساری محرد بوی ، دیوتاؤں سے من لگا یا تھا۔ پر نواب کا یا جال میں پھنس کمیا تھا اور سب کچھ میرے من سے نکل ممیا تھا۔ بہ شک بید بوتاؤں کا ایمان تھا۔ میں نے ایک بل میں سب کو بھا دیا تھا اور اس بات کی مزاتو جھے انی ہی جائے تھی اس لئے دیکھ اور آئے کس حال میں ہوں۔

" كمركبا بواد دست "مس في عوجها \_

وه چرشروع موحمياً۔

'' تو پھرآ ڈ۔' عورت بولی اور میں سب پھیے بھول کراس کے ساتھے چل پڑا۔عورت مجھے لئے ہوئے سنسان راستوں سے گز رکرمل میں جا رہی تھی اور میرے من میں پٹانے پھوٹ رہے تھے۔اس سے مجھے بس وہ حسین آتھمیس یا تھیں ،ان کے سوا کچھ بھی یا ونہیں تھا۔

تھوڑی دیرے بعدہم دونوں محل کے پیچھے کے جصے میں پہنچ مئے۔ رائی منور ماکمل طور پر رائی تھی۔ سب سے سب اس کے راز دار تھے۔ کس کی مجال نہیں تھی کے ہمیں روکتا اور میں منور ماکی خواب کا ہ میں پہنچ میا جہاں وہ میری راہ تک رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف ویکھا۔خواب کا ہیں اس کے ادر میرے سواکوئی نہ تھا۔وہ جمھ سے پریم کی باتیں کرنے گئی اور میں دل بی دل میں خوش ہوتار ہا۔

پیمر جباس نے جھے کناہ پر آ ماہ ہ کیا تو نہ جانے کہاں ہے میرے من میں پاپاور پن کا خیال آھیا۔میری بچن ہے اب تک کی تپیاا بھر آئی اور میں سنبھل کیا۔

الراني منور ما المين في است فاطب كيا .

' 'جول۔ ' دوئمنور کیج میں بول ۔ و ہمسبری پرمیر ہے نزد کیے لیٹی انگزا ئیال لے رہی تھی۔

'' میں ۔ ... میں پاپ نہیں کرون گا۔' میں نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہااوراس نے میری کمریکڑ لی۔ پھروہ پریت سے بولی۔ '' کہا ہو گہاتمہیں؟''

'' میں پاپنبیں کروں کا رانی تم دوسرے کی استری ہوا ارتم رانی ہو نبیں تو میں تم ہے ویواد کر لیتا ۔ مبھوان کی سوکند میں تم سے پر یم ممر نے لگا ہوں مگر ، ، میں یا پہنیں کروں گا۔''

'' کیا بکواس کررہے ہو۔ کیا یتمبارے بھاگ نبیں ہیں کہ ہم نے تمہیں اتتا بڑا درجہ دیاہے۔ بے تکی باتوں ہے ہمارامن میلا نہ کرو۔''

" نبیں رانی میں یا بیس کروں گا۔ میں نے نیسلد کن کہت میں کہا۔

"مم میراایمان کررے ہو۔"وہ غرالی۔

" نهیں ممریس پاپ سی طورنہیں کروں گا۔"

" تبتم جبنم میں جاؤ۔ رکھی ہم نے اپنے گئے کا نئے ہوئے ہیں۔"

" کچیجی ہو، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہدویا۔تم اتن سندر ہو کراندر ہے۔اتن میلی ہو، مجھے معلوم نبیں تھا۔ پریم تو سنسار کی سب ہے انمول

چز ہے۔ہم دیویوؤں دیوتاؤں ہے بیار کرتے ہیں۔اس میں شرمر کی کھوٹ تھیک نبیں ہے۔''

' ویشو۔'' اس نے غضبناک کیج میں آواز دی اور ایک خوفناک شکل کا آدمی میرے پاس آھیا۔اس کی شکل دیکھتے ہیں میرے حواس خراب ہونے گئے تھے۔

''اے لے جاد اتھا کراور جادومنڈل میں قید کردو۔'' کالے رنگ کے بھوت نے میری گردن اس زور سے پگڑی کہ میں بے بہوش ہو گیا اور ہوش آیا تو یہال قید تھا۔ ون بھر میں بھوکا پیاسا ہندر ہا۔ یہ میں میں میں میں لیا تھا کہ اگروہ جمعے جان سے بھی مارد سے تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔

دوسری رات وہ تئی بن کریباں آئی اوراس نے وہی یا تیں شروئ کرویں۔"اب کبومہارائ۔اب تمبیارے من میں کیا ہے؟"' "میں پاپ نیس کروں گا دیوی۔ میں نے تھیے ہے پریم کافیصلہ ہی غلط کیا تھا۔تواوپر سے اجلی مکرا ندر سے کالی ہے۔ تیرامن میا ہے۔" "اورتو پاگل ہے۔"وودا نت چیں کر بولی۔

" میں اب تجھ سے فرت کرتا ہوں ویوی۔" میں نے کہا۔

ہے شار چیز میں شمیس کس کس پر جیرت کرتا۔ کا فی دس یتک میں خاموش کھڑاا ہے ویکھتار بااور پھرا یک گہری سانس لے کر بولا۔

"میں تمباری کیا مدو کرسکتا ہوں دوست؟"

" دو .. مرس ... تم كياكر علته مو؟ "وه مايوى سه بولا ـ "ممرتم خودكون مو؟"

· بس ، بيهوال مت كرويا امين في جواب ديايه

"اس کے شکارہو مے اس کے طاوہ کون ہو سکتے ہو گرایک بات بتاؤ ،کیاان کے ساتھ وہ کوئی ٹراسلوک نبیں کرتی جواس کی بات مان لیتے میں ؟"
"میں اس کا شکار نبیں ہوں دوست کیکن انجی اس ہے جنگ کی کوئی تر کیب نبیں تلاش کر سکا ہوں ۔ بہر حال فکست اس کی ہوگی ۔ اسے بھی اہمی تک میرا حیسا کوئی نبیس ملا ہوگا۔" میں نے پُر خیال انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور پھرمیر نے ذہن میں ایک خیال آیا۔" تم اس کی بات کیوں نبیس مان لیتے ؟"

''کون کی بات ۔''

''صورت شکل کی پُر کنبیں ہے۔اس کے ملاو وعورت ہے۔اس کی بات مان اواور یبال سے نکل جاؤ۔ پھرزندگی بھراس پاپ کا پرانتیت مرتے رہنا۔''

"اس سے میری عمر تیرہ سال بھی جب ایک میان میں مباراج نے میرا ما تعادیکے ہوئے کہا تھا کہ بائیس سال کی عمر میں میرے اوپر ایک مصیبت آئے گی۔ اگر میں اس مصیبت تے چھنکارا پا کمیا تو جھے برا گیان ملے گااور آگر کا یا جال میں پھنس کیا تو بھر جیون نشف ہوجائے گااور کس کا مرک میں رہوں گا۔''

" توتم كيان حاصل كرنے كے چكر ميں الكے بوئ مو؟"

" بال مبارات اورائحی ہمت نبیں بارامول\_"

"كميامطلب"

"جب من دوبھر جائے گا تو اس کی بات مان اوں گا اور یہ وج اول گا کہ گیان حاصل کرتا میرے بھا گ میں بی نہیں تھا۔ ابھی تو میں اس طرح مبت ہے دن گز ارسکتا ہوں مبارات ۔"اس نے مسکرا کر کہا اور میں نے گرون بلا دی۔ جمعے اس نو جوان سے جمدردی ہوگئی جونیکیوں کی طرف جانے کے لئے بدی کاظلم برداشت کرد ہا تھا۔

'' میں تمباراجسم تو دیکھوں اس کی کیا کیفیت ہے۔' میں نے پھر کے صندوق کی طرف بروستے ہوئے کہااور دیوار میں لاکا ہواسر ہنے لگا۔ ''کیوں بنس کیول رہے ہو؟' 'میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔

" تمہارا نداق نہیں ازار ہادوست، بلکہ تمہاری نامجھی پر ہنس رہا ہوں۔ بیہ جادوکا صندوق ہے۔ اگر بچاس آوی ٹل کربھی اے کھولنے ک کوشش کریں تونہیں کھول سکتے۔ میں نے سریندر کی بات پر گردن ہلائی اور پھر میں نے صندوق کوٹول کو دیکھا۔منبوط صندوق تھا جس کا ڈھکٹا بھی بہت مونا تھا۔ میں نے الکلیوں کی قوت سے ڈھکنے وتھوڑ اساا ٹھایا اور جب میری الکلیاں اس میں پھنس محمیس تو میں نے بچود کی قوت صرف کر کے ڈھکنے

کواشا کردور بهینک ویا۔

و بوار میں لنکے ہوئے سریندر کا چبروایک دم سکز گیا۔ اس پر جیب سے اضطرافی جذبات نظراً نے ۔'' ارے ۔ارے بیتو کھل گیا۔' اس کے منہ سے نکالیکن میں اس کی طرف متوجہ ہواا ورود بارہ اس بغیرسر کے انسانی جسم کود کیسے لگا جو بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ تب میں نے اے احتیاط سے مندوق ہے نکال کیا۔

''مہاراج مباراج ہمباراج جلدی کرو۔ مجھے دیوارے نیچا تاراو۔ مجھےاس کےساتھ جوڑو ویمکن ہے بھلوان نے تمہیں اس لئے

بمعيجا بويه

سریندر کے جسم کوزینن پررکھ کرمیں نے اس کے سرکی طرف دیکھا۔سرد بوارے چیکا ہوا تھا۔ میں نے اس پرتھوڑی کی تو ت صرف کی اور ات دیوارے جدا کر دیالیکن دیوارے جدا ہوتے ہی سریندر کی آئیسیں بند ہوگئیں ۔اس کے چبرے ے زندگی کی پہک چھنتی جا رہی تھی اور پھراس کی زبان بھی بند ہوگئ۔

''مرئيندر… بمريندر''ميں <u>نے اسے ک</u>يٰ آوازين ويں ليکن اب وہ خاموش ہو کيا تھا۔ اب اس کےعلادہ کو کی حيارہ کارنبيں تھا کہ ميں اس سرکو کئے ہوئے بدان سے جوڑوول اور میں نے نہایت احتیاط سے سرکوکئی ہوئی مردن پرر کھ دیالیکن اسے جوڑوں کس چیز ہے ؟۔

کیکن میں نے محسوس کیا کہائس کی گردن کی ترکیس خود بخو د دوسری رکوں ہے مل گئیں اور میں نے سکون کی سانس لی اوراس کا رومل و سکھنے رکار وقت محررتار ہا۔ مجھے خطرہ تھا کہیں کم بخت منور ما کواس بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ بچ بات توبیہ ہے پروفیسر ہم نے انداز ولگایا ہوگا کہ طویل ترین زندگی بیساس وقت میں جمن حالات سے دوجا رہوا تھا ،ایسے حالات ہے بھی واسط نبیس پڑا تھااور میں اس بے ایمان عورت سے کی قدر خوفز دو ہو کیا تھا۔ جسمانی قوت سے تومیں ہر چند نمن سکتا تھا۔ خوا کیسی ہی ہولیکن بیسب کچھ میری مجھ سے باہر تھا۔

پھر جب میں نے مریندر کے بدن میں سانس دوڑتی محسوں کی تو میرے بدن میں خوشی کی لہریں دوڑ حمیں اور میں نے زمین پر بیند کراس کا سرا بے زانو پر رکھ لیا۔ سریندر کومیری آغوش میں ہی ہوش آیا تھا۔ وہ تھوڑی ویرتک بمنکی اکا کرمیری شکل دیکستار بااور پھراس ہے ہونوں پرمسکرا ہت مچيل کئي کيکن پومروه جونک پڙا۔

''ارے۔کیا۔کیا۔کیا ہے بھوان۔''اس نے نکاہیں نیجی کیں اورائیے بدن کودیکھنے لگا۔ پھراس نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اوراس کا باتھ اٹھا کیا۔' ہے بھوان۔'اس نے کہااور دو بارہ آسمعیں بند کرلیں۔وہ کہری ممبری سائسیں لینے وگا تھا۔

''سریندر'' میں نے اسے چینجموڑ ااوراس نے دوبار وآئیمیں کھول ویں۔

۱۰ میں تھیک ہوگیا۔ میں تھیک ہوگیا مگر سیس تو بدن کو حرکت دینا ہی بھول عمیا۔ مجھے سب کھھ یاد دلاؤ میں محرا کیسے ہوں۔ میں تو بدن ک ساری حرکتیں بھول کیا۔' خوشی ہے اس کی کیفیت بھیب ہوگئ تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھزائیا اور پھر سہارا دے کرکن قدم جلایا ہمی۔ وو خوثی ہے پھوانسیں سار ہاتھااوراس کے چبرے ہے مسرتیں بھوٹ رہی تھیں یتعوزی دیر کے بعدوہ نھیک ہو کیااور پھراس نے احسان منداندا تداز تيراحسه

میں میری طرف ویکھا۔

'' میں کس منے سے تمبارا شکریدا واکروں۔'' وہ آ ہت ہے بولا اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کاش ای طرح کچھی کی زندگی بھی بی سکتی میکن اس میں اور اس نوجوان کے معالمے میں بہت فرق تھا۔ کچھی کو پھر سے انسان بنانے کی کوئی ترکیب بھی میں نہیں آئی۔

"كيااب بهي تم اپنيارے مين بين بتاؤ مح مير محسن إ" سريندرنے كبا۔

"میں تمہیں کیا بتا وک سریندر۔ میری اور تمہاری کہانی میں تھوڑ اسافرق ہے۔ میں بھی بلدیوا مندرآیا تھالیکن میری استری میرے ساتھ تھی۔منور مانے مجھے دیکھااورہم دولوں کو میہاں بالیا۔ پھراس نے مجھ سے کہا کہ میں اپل عورت کوچھوڑ دوں اور اسے اپنالوں۔ میں نے انکار کر دیا تو ساک نے میری عورت کو پھر بنادیا۔"

" " پقر بناد یا؟" سریندر چونک پڑا۔

''وہ مجمعے میں بدل کی اورای جگدموجود ہے۔''

" ب به کوان - "سریندر نے افسوس ناک لہے میں کہا۔ چند لمعے خاموش کھڑار ہا بھر بولا۔ "براہتم کیا کرو سے بھائی ۔ اب کیا کر سکتے ہو!"

"ابس يبان سے تكنے كى كوشش كرتے ہيں۔ان كے بعد جو ہوگاد كمما جائے گا۔"

''او دا باں ۔اس سے پہلے کہ وہ یہاں وہ بار دوالیس آئے جمیس یہاں سے اکل چلنا جا ہے ۔''

"كياتمهين بابرجاني كاراستدمعلوم بي "مين في دوك كربو جهار

ا انہیں ۔ہم وونوں مل کر تلاش کرلیں ہے۔''

" آؤكوشش كرتے ہيں۔" ميں نے كہا۔ حالا نكه شيطان صفت منور ما كے بارے ميں انداز ولكانے كے بعديد بات كهي جاستي تقى كه راست

تلاش كرناة سان كامنييں تفاادر بھرہم چل پڑے۔ 'مم نے توجمی بیبان سے فرار ہونے كى كوشش نبيس كى تھى ، ' ميں نے بے خيالى ميں ہو جھا۔

"میں کیسے کرتا؟" مریندر بوالاور مجھے اپنے سوال پرخودہلسی آگئی۔

"بال مين في موجا شايداس في مهين ويسيمي قيدر كها مو"

" نبیں ۔ بس اس نے تو میر ہے ساتھ بہی سلوک کیا تھا محرتہاری استری کی بات پر جھے بہت و کھ ہوا ہے۔ "

''او ہ۔ ہاں۔ بے چاری لڑکے۔' میں بے خیالی میں بولا۔ ورامسل میری نگامیں اس ست کا جائز ہ لے رہی تھیں۔ جہاں ایک خواصورت ۔

برده پر امواتفا۔

"مریندر "میں نے سریندر وا واز دی۔

''مہارات۔''سریندرملدی سے بولا۔

" آؤ و ویکھیں ۔اس پردے کے دوسری طرف کیا ہے؟"

" آیئے مہاران - بھوان کرے ہم اس پاپن کے طلسم سے نکل جائیں۔" سریندر نے کہا اور ہم اس پرد سے کی طرف چل پڑے۔ ابھی تک میں نے یہاں جو پھود یکھا تھا اس کے تحت تو جھے بحرو سنبیں تھا کہ راستال سکے گا۔ بہر حال کوشش تو کرنا ہی تھی۔ ہم نے پرد سے تحریب پینچ کرا سے سرکا نے کا کوشش کی لیکن کچرا کیے گہری سانس لے کررہ گئے۔ دور سے دروازہ اور پرندہ نظر آنے والی چیز ٹھوی چٹان کی طرح تھی۔ "دھوکا ہے مہاران۔" سریندر نے بھاری لیجے میں کہا۔

''ادو۔ میں یہاں دروازہ متاکر مانوں گا۔'' میں نے کہا اور میں نے اس طلسی دیوارے پشت لگا دی اور پھراپے صدیوں کے پلے بدن کی قوت صرف کرنے لگا۔ سریندر کی نگا ہوں میں مجیب سی کیفیت انجر آئی۔ اس میں مبلکے سے خوف کاعضر بھی شامل تھا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اچا تک میراد ماغ خراب ہو کمیا ہے۔

لیکن سیدها سادانو جوان، بے چارہ میرے بارے میں پھٹیس جانتا تھا۔ اس دیوار کی حیثیت بی کیاتھی۔ پھراپی جگہ تھوزنے گے۔ چوکورسلوں سے دیوارین تقمیر کی می تھیں، ان کے جوڑھل گئے ادر پوری دیوار دوسری طرف جاپزن ۔ فاصا زور داردھا کہ جواتھا اوراس کے ساتھ بی سریندرا تھیل کر پیھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی آئیسیں جیرت ہے تھیل می تھیں۔

" آؤ ۔" میں نے اس کا ہاتھ کیڑ لیا اور پھر ہم پھر وں کو پھلا تگتے ہوئے و وسری طرف نکل آئے۔ بیا کی لیمی کی راہداری تھی جو تا صدنگا و چلی می نہیں تھی۔ اس طلسم خانے کی تھیر بھیب تھی کو کی طرز ، کوئی تک ہی تہیں تھی۔ بس جہاں جو دل جا ہا ، بنالیا کیا تھا۔ ببر حال ہم راہداری میں آ کے بزھتے مرہا ور پھراس کا سرانظر آیا۔ ایک چوکورخلا ، تھا جس سے وہ سری طرف کا حصہ نظر آر ہاتھا۔ ہوا کے جمو نئے بھی اندر آر ہے تھے جس سے انداز و ہوتا تھا کہ واقعی ہم ہا ہر نگنے والے رائے تک پڑنی مجے جیں اور ہماری رفزار تیز ہوگئی۔ تھوڑی ویر کے بعد ہم اس سرنگ نما راہداری کے دہانے سے نکل آئے اور ووسری طرف کلاآ سمان اور در دئت و کھی کرسر یندرخوش سے انجھل ہڑا۔

"مباراج مباراج بم بابرنكل آئے"

"شاید" میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجمدرے جیمدرے دوخت چاروں طرف تھیلے ہوئے تھے۔ عجیب بےرونق سا جنگل تھا۔ بہرحال عمارت پیچےرو کی۔ ہم نہایت تیز رفقاری ہے آگے بزھ رہ سے تھے۔ سریندرمیری بانبعت زیادہ خوش تھا۔ اس کے چبرے سے مسرت کی کرنیں چھوٹ رہی تھیں۔

در نتق کا سلسلہ مطے ہوتار ہا۔ہم نے سید ھارا ستا نعتیا رکیا تھااور پھر تھوڑی دیر کے بعد در نئت چینچے رہ گئے ۔اب سرخ زمین کا ایک صحرا تھا جہاں بے آب وگیا ہسرخ چٹانوں کے سوا کچھ نظر نیس آر ہاتھا۔

المريندر المين في مريندر كوفاطب كيا-

" جی مہارات ۔ "سریندرجلدی سے بواا۔

" بہلیتم اس ملاقے میں آئے ہو؟"

"اس طرف نبيس آيامباران-"

'' کلا ہرہے۔ بیعلاقہ ہردے مان ہے زیادہ دورنہیں ہوگا؟''

" بال مباران \_ البعى بم حلي بى كتنا بي \_"

"كياخيال بيسيد هي جلته رهين، يكوكي ا درست اختيار كرين ا"

" سید ہے ہی چلتے رہیں مہارات ۔ ہروے مان ہے جتنی دورانکا جاسکتا ہے آگلی چلیں ؟ کو منوس رانی کو ہماری خوشبو مجھی نامل سکے۔ "

" تم اس سے بہت ڈرتے ہوسر بندر!" میں نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

" بال مباراج میں دوبار واس کا سامنانہیں کرنا چاہتا۔ بھٹوان نے ہماری سہائتا کی ہم کل آئے۔ اگر اس کمینی کومعلوم ہو جائے تو وو ہمارا پیجیعا کرے گی۔"

" تمبارے خیال میں بیرات کہاں جاتا ہوگا؟" میں نے یو چھا۔

'' میں اس کے بارے میں جونبیں جانتا مبارا ن<sup>ہے</sup>''

"تمبارى بى كياكيفيت بيا"

" بالكل نميك بول -"

"ا ہے جسم میں تہدیں کوئی تبدیلی محسوس ہوری ہے!"

" بالكانسيس مهارات ميس نے خود مھی غور كيا ہے ۔"

۱' بهوک وغیره جمی نبیس نگ رین؟' '

"ا بھی تک نہیں گئی۔" سریندر نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ چندلحات میں سوچنار ہا اور پھر میں نے سریندر سے اتفاق کیا۔

ہر دیے مان سے جتنی دور نکل جایا جائے ٹھیک ہے۔ روگئی پھمی کی بات تو آس کے لئے میں نے پہلے ہیں مہر کرلیا تھا۔ اس بے چاری کی زندگی سہیں تک تھی۔ اس کے بعد میں اس کے لئے کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ ہاں منور ماسے انتقام کی بات تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا جواب میں اسے ویتا چا بتا تھا لیکن ابھی یہ میں بھی ابھی اس کا کچھ نہیں بگا رسکتا تھا۔

لیکن ابھی یہ میرے لئے مشکل تھا۔ میں ووجم نہیں جا تھا جو وہ جانی تھی۔ وہ میرا کچھ بگا زنبیں سکتی تھی لیکن میں بھی ابھی اس کا پچھ نہیں بگا رسکتا تھا۔

اور پھر برد باری میرے ذہن پر دباؤ ڈالنے تکی۔ انتقام کی خوابش کود بادی تھیک ہے۔ ابھی اس ملم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہئے۔ یہ ملم اگر حاصل بھی ہو سکے تو کی بیات ہے ، لطف آ جائے گاء ویسے میں نے ایک بات محسوس کی تھی۔ ابھی تک اس ملم کے دو پیرہ میری نگا ہول میں آئے تھے۔ ایک تو وہ بوڑ حما کر نتھ اور دوسری منور مالیکن دونوں شیطان صفت تھے۔ وہ اپنے علم سے اجھے کا م بھی کر سکتے تھے لیکن جو پھرانہوں نے ممر دکھایا تھا وہ شیطانی چر جہ تھا۔

میں خیالات میں ؛ و پاہوا تھا کہ سریندر کی آواز نے مجھے چوتکا دیا۔

''مہاراج \_''اس نے بھے واز دی اور بیں اس کی طرف متوجہ و کمیا۔

"كيابات بسريندر؟"

"كسسوج من ژوبيهو يخ بو؟"

· ' کو کی خاص بات نبیس سریندر ۔ ' '

" تم بسیس اینانا م بھی نہیں بتاؤ سے مہارات ؟"

"اود- جوتههاراول جاب كبهاوسريندر- ويستم مجدانولي كبه كت مو" مجدي يادة منى بينام اى معسوم لزك في مجدد ياتها-

''انوپ کمار؟'' سریندر نے کہا۔

" إل - اى حانونى بنات - " من قدر ليج مي كبا-

' ابر اسندرنام ب مباران تم خود بھی بر سندر ہو کہاں کے رہے والے ہو؟''

"بيهاري اتيل بم ال وقت كريل محيسر يندر - جب بميل يقين ،وجائے كاكه بم اس كے چيكل سے أكل ع بيں - " ميں نے كسى قدر

البعية وي كها\_مريندركى باتول كاجواب ديناس وقت مص پيندنبيس تفا\_

سریندرخاموش ہوگیااور سفر جاری رہا۔ طویل میدان پارکرنے میں کافی وقت تک کمیا تھااور پھر جھے محسوس ہوا کہ سریندرغیر معمولی طور پر خاموش ہو۔ شایدا سے میری جعلا ہٹ کا اظہار کیا تھا۔ خاموش ہے۔ شایدا سے میری جعلا ہٹ کا اظہار کیا تھا۔ ووقو خووز ندگی ادر موت کی شمش سے بچاتھا۔ چنا نچے میں خودہی اسے کا طب کیا۔

''ابتم فاموش :و محيَّ سريندر'''

" نبیں مباراج ، ہم توصرف اس لئے خاموش ہیں کہتم سوی میں ڈو ہے ہو۔ "

"اده ـ مِن كُونَى خاص بات نبيس سوق ربا\_"

"نبيس انوني جي جميل معلوم بكرتمبارامن وكمي ب\_"

''ارے۔ کیوں؟'' میں نے تعجب سے پوچھا۔

''استرى جيون مجرك ساتقى موتى ہے۔''

''استری \_اوہ \_تم اس کی بات کرر ہے ہو جسے پھر بناویا میا؟''

"بال مبارات."

" بال - جيماس كافسوس بيريندر برى معصوم ازكيمي -"

' بحکوان ناس کرے اس عورت کا یم و کمچه لیما مباراج ، وه کتیا کی موت ماری جانے گی ۔''

" تھک تونبیس محصر یندر؟"

''اب کیچتمکن لگ رہی ہے مباراج ۔''سریندر نے کبا۔

''اد و۔ وہ سامنے دیکھو۔ در نت نظرآ رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ کوئی انھی جگہ ہو۔ ہمیں وہاں تک چلنا چاہیے ۔اس کے بعد رات اس جگہ گزاریں گے۔''

" ٹھیک ہے مہاراج ۔" سریندر نے کہااور ہم نے رفتار تیز کر دی۔تھوڑی دیر کے بعد ہم ورفتوں کے بعنڈ کے پاس پینی مجتے ۔ پیش دار در خت تصاور در فتوں کے دوسری طرف ایک چیوٹی می ندی ہمی نظر آ رہی تھی۔

الود عمره جلد ب- امين في مسكرات بوت كها-

" بماس طرف بمی نبیس آئے مباراج ۔"

"بہرمال تیام کے لئے بیعمرہ جگد ہے۔" میں نے ندی کے تنادے کے چنددر فتوں کے نزدیک کی جگد کا انتخاب کیااور بالآخرہم نے ایک درخت کے نیچ ڈیرہ ڈال دیا۔

"ابتو ہماس جادو مرك كافى دور فكل آئے بين مهاران \_"

"بال-كافي فاصله في كرلياب - كي كافي فا وحي؟"

''ورختول میں کھل تو بہت ہیں مہاراج۔''

" پانی بھی ہے۔ پھیرو، میں پھل تو رُتا ہوں۔" میں نے کہا درا ٹھ کھڑا ہوا اور پھر میں ایک درخت کا انتخاب کر کے اس کے قریب پہنچ کیا۔
تب میں نے درخت پر دولوں ہاتھ رکھے اور اے زورزورے بلانے لگا۔ مولے تنے کے درخت کو ہلتا و کھے کرایک بار پھر سریندر حیرت کا شکار ہو
عمیا۔ زمین پر بے شار پھل کر پڑے تھے کیکن سریندران کی طرف لیکنے کے بجائے جھے دکھی رہاتھا۔ جب کافی پھل ہو محیے تو میں نے اس کی طرف ویکھا۔
" انہیں جمع کروسریندر۔" میں نے کہا۔

''اد و۔ ہاں۔'' وو پھلوں کی طرف لپکاا در پھروہ خاموثی ہے پھل جن کرنے لگا یتھوڑی دمیر کے بعد ہم ندی کے کنارے بیٹھے تھے اور عمر ہ اور خوش ذائقہ پھل کھار ہے تھے۔

''ایک بات کبون انو پی جی ۔' کھل کھاتے ہوئے سریندر نے کہا۔

''منرورکبو ی''

" آپ مجھے عام انسانوں سے الگ لکتے ہیں۔ آپ نے وہ دیوار آسانی سے تو ز دی تھی اوراب آپ نے اسنے موئے در دست کو جنجھوژ کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر کا دوسندوق بھی آسانی سے کھول لیا تھا جس کے بارے میں منور مانے کہا تھا کہ پچاس آ دی بھی ل کراسے نہیں کھول کتے ۔'' "اود ـ بال سريندر ـ يس عام او كول سے زياده طاقتور بول ـ"

''نەمىرف طاقتور، بلكە بېت زياده طاقتور''

'' بہی تبحۃ او۔' میں نے کہا۔ انجمی میں سریندر کواپنے بارے میں تنصیل نہیں بتانا چاہتا تھا۔ چھوٹی ی عقل کامعصوم ساانسان تھا۔ اس کا ذہن میری باتوں کو نہ تو سمجھ سکے گااور نہ تبول کر سکے گااور پھر ہر جگہ پبلٹی سے فائد ہ بھی کیا۔ اس لئے میں نے ٹال جانا ہی مناسب سمجھا۔ پھل کھانے کے بعد ہم نے ندی سے بانی پیااور سیر ہو گئے۔

رات ہو گئی تھی۔ آ رام کرنے کے لئے ہمی پی جگہ برئ نہیں تھی۔ چنا نچہ در دنت کے پنچہ ہی ہم دونوں لیٹ مجے۔ اب میں نے ذہن سے سارے تککرات جھنگ دیئے تھے اور پھر ہوں ہمی جمعے فکر ہی کون می تھی۔ پھمی کا مبرآ چکا تھا اور اب میں پھرا کیک آ زادانسان تھا۔ بس دل میں ایک خواہش بار ہار سرابھارنے تکتی تھی۔منور ما کواس کے غرور کی سرا دی جائے لیکن عقل مطمئن کرد چی تھی۔ ابھی اس کا دقت نہیں ہے۔

"سریندر " میں نے خاموثی ہے اکتا کراھے آواز دی۔

"انوني مهارات\_"

''کیاسو<del>ی</del> رہے ہو۔؟''

' ' محمر والے یاد آر ہے ہیں مہاراج ۔ ' سریندر نے بھاری آ واز میں کہا۔

· ' کیاشہیںاس کی تید میں طویل عرصہ گزرگیا تھا۔؟' '

" بال مهارات\_ بهت دن بو مح !"

"نفيك إبتم كمريط جانا"

'' آپ ہمارے ساتھے نبیں چلیں محیمہارات۔؟''

''میں ے''ا

'' ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا تھر کہاں ہے مہارات ؟ کیا آپ کے ما تا پتاا ور بہن بھائی نہیں ہیں۔؟''معصوم سریندر نے بوچھا۔

" بہیں سریندر تہارے اس پورے سنسار میں میراکو کی نہیں ہے۔؟'

''ادے۔''سریندرنے افسوی مجرے کہتے میں کہا۔''کہاں چلے صحنے سب کے سب۔''

" بتناسل "مل في مسكرات بوع كبا-

"كمامطاب-؟"

' 'بس میں نے مجمعی کسی کودیکھا ہی نبیں ہے۔ اکیلا ہول۔''

" تب پھر چنا ندکریں مبارائ - ہم آپ کے ہیں - بھگوان کی سوئندہم آپ کو اکیلا ہونے کا احساس ندہونے دیں گے۔ "سریندرک البح میں بیحد خلوص تھا۔ مجھے ہلی آئی۔

'' نھیک ہے سریندر۔ مجھے کوئی چنتا نہیں ہے لیکن میرے دوست میں ایک ال انبان ہوں۔ آوار وگر د ہوں۔ بس یون مجھو میں تو تمہارے دیش کا ہوں بھی نہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔''

'' یہ اور ایس ہے۔ ہم یہاں ہے کھر چلیں مے اور پھر یاتر اکوچلیں مے۔ جھے بھی پورے ہندوستان میں کھوم کریاتر اکرنے کاشوق ہے ہم ساری جنگہیں دیکھیں ہے۔''

' 'ہوں۔ نھیک ہے سریندر مگر میل تمہیں بتا چکا ہوں کے میں ہندوستان کار ہنے والانہیں ہوں۔ مجھے یہاں کی باتر اوس کے بارے میں پہلے ہمی نہیں معلوم ۔ ''

" مجید معلوم ہے آپ چینانہ کریں انو پی جی۔" سریندر نے کہا۔ اس بے جارے کے ذہن میں بیسوال بی نہیں آیا کہ پھر میں کہاں کار ہنا الا ہول۔

"اس كے علاوہ ميں تمبارے دليش كاس علم ك بارے ميں جانا جا ہتا ہوں جسے جادو كہتے ميں -"

"او و ۔ جادوگر جگہ جگہ لیں گے۔ یہ پانی بزے بزے جاپ کر کے بیر پریت قبنے میں کر لیتے ہیں اور پھران ہے کام لیتے ہیں۔"

"اوريه بيراور پريت كيابوتي بين-؟"

'' کندی روطیں ہوتی ہیں جوجگہ جگہ بھٹی تھرتی ہیں۔ مرنے کے بعدیہ بھوت بن جاتے ہیں اور پھرسارے کام کر سکتے ہیں۔' ''اا ہ۔' میں نے مردن بلائی۔ حالانکہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔اس کے بعد میں خاموش ہو کیا اور پھرہم سونے کی کوشش کرنے نگے رات کے نہ جانے کون سے جھے میں مجھے نیندآ گئی۔ سریندر بھی کروٹ لیے خاموش لیٹا تھا۔ نہ جانے سو کیا تھا بااسپے کھروالوں کے بارے میں سونی ر باتھا۔ بہرحال میں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔

د وسری مسیح سورت بھی نہیں لکلاتھا کہ آ کھی گئی۔ ایک سریلی آ داز آ رہی تھی جس نے جگایا تھا بیس نے چونک کرا دھرا دھردیکھا پھر بہت سی گڑ کیوں کی آ دازیں سنائی دیں اوراس باران کی ست کا انداز و ہوگیا۔ سریندر بے خبر پڑا سور ہاتھا۔ میں نے آ واز کی طرف دیکھا۔۔

ندی کے کنارے تھین لباسوں میں ملبوس لڑکیوں کا پورامگر و وموجود تھا۔ان کے ہاتھوں میں تا ہے اور پیتل کے کلیے ہے جن میں وو پانی مجرر بی تھیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ شاید کوئی بستی قریب تھی اور لڑکیاں پانی مجرنے آئی تھیں۔ان سے ان کی بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے سوحیا اوران کی طرف چل پڑا۔

لڑکیاں آپس میں ہمی فلمی نداق کرر ہی تھیں۔ پھران میں ہے کمی نے جھے دیکھ لیااوراس نے دوسری لڑکیوں کومیری طرف متوجہ کیا۔سب کی سب شرارت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے کگیس۔

تاز دہوا وُں ادر سربز کھیتوں کی بیکلوق کافی دکش تھی۔ ہندوستان کاروایق حسن ان کے چبروں سے بھلک رہاتھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی۔ انہوں نے کہنی خوشکوار کیفیت محسوس کی اور میں حسین تھی۔ انہوں نے کافی خوشکوار کیفیت محسوس کی اور میں ان کے بانکل قریب بینج حمیا۔ ان سے گفتگو کرنے کے لئے میں نے ان کی زبان کے مناسب الفاظ تلاثی کیے اور پھر میں نے انہیں مخاطب کیا۔
"سند، یہ "

"مسافر ہو۔ یانی پومے کیوں۔ ا"الیک شوخ ک لزک نے طنزیہ کہے میں کہا۔

· ، مگر بین ای صبح تهمیں پاس کیول لگ انتھی۔ ؟ · ' دوسری نے کہا۔

"كيارات بعرسفركرت رب مبو-ا" تيسرى بول-

"ارے تو نہ جانے ، ندی کے تنارے ناریوں کود کی کران سارے مرد دن کوایک دم پیاس لکنے لگے ہے۔"

"مكربيب كون \_ ؟"

"ايكا مكو كيما بيلايه ، سونه كى طرح"

"م كون مومهاراج الكياة سان عدارت مود؟"

"ااس ندى من سے الكے ہو"

" كيا كيتون مين الم بور" ايك ازكى في كباا ورسب كلكها اكرنس بري ير

''نی ننی جوان ہوئی تھیں۔امنگ بھرے ول تھے۔انگ انگ میں شرارت تھی سب کی سب تیز تھیں اورا پنی دانست میں انہوں نے میرا م

غراق ازاكر مجمع مدحواس كردياتها

کٹین میں خاموثی ہےان کی سنتار ہااوران کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔

' ارے کچریو بولومٹی کے مادھو 'ان میں سے ایک مجھے خاموش پاکر چند قدم آ کے برجہ آئی۔

" مَمُ اوْكَ هَا مُوشُ مِونُو سَرِجُو بُولُول ! "

" بلوہم فاموش میں۔"اس نے سینتان کر کہا۔

" شكريد يتبارى بستى يبال سے تنى دور ہے -؟" ميں في سوال كيا۔

''اتنی دورکه اگرتم کو کی حرکت کرواور بم چیخ کر چاچا کوآواز وی تو پوری بستی ؤیذے لے کر آئے گی اور تمہاری چننی بناوے کی۔''ایک لڑکی نے جوابد یااور مجھ بنسی آگئی۔

" مكريه جب وكاناجب مين كوئى حركت كرول كايا كهرتم ويسيجى جيني يزوك - إ"

"اب جلدی سے مطلب بتاؤادر راست نابع لا کیوں کودیکھاتو کھڑے ہو کے ان سے باتیں بنانے۔"

"مم نے میر فابات کا جواب سبیں دیا۔"

' ابس تھوڑی دورہے۔ہم یانی بھرنے یہاں آتے ہیں۔'

"كيانام يتهارى بتنكاء؟"

''رکمنی۔''لڑی نے جواب ویا۔

" ہم مسافر ہیں۔ دیکھومیراد دسراساتھی وہ در نت کے نیچ سور ہاہے۔ ہم نے رات یباں بتائی ہے۔ سیستی کی تلاش میں تھے۔ ابتم

اوگ نظر آئی ہوتو جان میں جان آئی ہے۔"

'' آئے ہائے آئی نا جان میں جان۔ ریکھامیں نہتی تھی۔ ''لڑکی شرارت سے بولی۔

" بس كرومالتى \_اب اورزياده پريشان نه كروب جارب كو- "ايكلاكى ف بمدروى سے كبار

" چلونمیک ہے مراہے بتا دو مدحو، کرستی میں قدم ندر کھے درند یہ جو جان میں جان آئی ہے، پھر چلی جائے گی۔ " التی نے پیچے بتتے

ہوئے کہا۔

"بال مسافريم هاري بيتي مين قدم مت ركهنا-"

" كيون - ا"من في حيراني سے يو مها-

ا ہے اپنے کلسے اٹھائے ۔ تقریباسب نے پانی مجر لیا تھا۔

" مرحو ۔" میں نے ای ہدر دلا کی کومخاطب کیاا وروہ تیکھی نگا ہول ہے جھے دیکھنے لگی۔" کیا ریم می نباؤگی کے تم نے ہمیں اپی بہتی میں

آنے ہے کون منع کیا ہے۔؟"

''ہارے ہاں کے مردکسی مسافر کوا پی ستی میں نہیں آئے ویتے۔وہ مسافروں سے نفرت کرتے ہیں اور اگر کو کی مسافر بستی میں داخل ہو

جا تا ہے تواہے مارکوٹ کر پھینک دیتے ہیں۔"

· بمحراس کی وجد۔ ۲۰۰۲

''بس بس اس سے زیاد دسے نہیں ہے میرے پاس ''اس نے نخوت ہے کہااور پھرووسب مزکرواپس چل پڑیں۔ میں آنہیں جاتے

و کھتار ہا۔ان کے رائے ہے میں نے بہتی کی سمت کا اندازہ لگا یا اور جب وہ نگا ہول ہے ادجھل جو ٹمٹیں تو میں لمپٹ آیا۔ بے جارہ سریندراب بھی اس

طرت سور ہاتھا۔ نہ جانے کب کا تھکا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کیا اور اس کے جائنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی ویرای طرح گزرگی۔ پھرسریندر نے کروٹ بدلی اور پھروو جاگ کیا۔اس کی آنکھول میں ویرانی تھی۔ چندلھوں تک وویبراچپرود کیتیار با۔ میں اس کی کیفیت مجھدر ہاتھا۔

. پھرا جا تک اس سے چبرے کی رونق اوٹ آئی۔ ووا تھیل کر بیٹھ گیا۔" ارے۔ارے۔ آبا۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ارے ہاں میں تو ہمول ہی

WWW.PAKSOCIETY.COM

مياتهاانو في مبارات - 'اس فنوش مرزت لهج مين كبا-

" بال - بال - انمو - جاگ كيسريندر " ميل نيزم اور پيار بحرے ليج ميں كبا -

'' ہاں مہاران ۔ نیند بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں کے بعد سویا ہوں۔''

'' بال يتم بهت دن كے بعد سكون كى نيندسو بے ،و معے - ا

"بڑے سے کے بعدمہاراج۔؟"

''احیماابانھو،چلوندی پرمنہ ہاتھ دھولیں۔'' میں نے کہااور ووسعادت مندی سے میرے ساتھے چل پڑا۔ ندی پر جا کرہم نے مندوعویا

اور پھرشام کے بچے ہوئے محاول کا ناشتہ کیا۔ وہ اب بالکل پرسکون تھا۔

''مریندر یا میں نے ایک کبری سالس لے کرا ہے آ واز دی۔

"تىمبارات\_"

"امیمی تعوری در پہلے جبتم سورے تنے یہال ندی پر پھھاڑ کیاں یانی مجرف آ کی تھیں۔"

" يبان - ؟" سريندرا حميل يزا ـ

"بال-اس مرى ير- ميس في ان سے تفتلو محمى كى تتى -"

" مكروه كبال = آ ئى تھيں انو ني مباراج \_ ""

" ملا برہا بی ستی ہے۔"

"اه و اوه و تواس کا مطلب بان کی استی زیده و و رئیس ب ان

"بال ميراخيال بدرختول كاس بهند كدوسرى طرف "

" تب تو پھر ہمیں وہاں چلنا جا بنیے مہارات۔ وہاں ہے ہمیں معلوم بھی ہوجائے گا کہ ہم کبال ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہئے اور پھر

وبال المساس كمانے بينے كى چيزين بھى الى جائميں گا۔''

· اليكن ان لڑ كيول نے پچھاور ای کہاں ہے سمريندر۔ '

''کیا۔؟''

"میں تہمیں بتا چکا ہوں میری ان سے بات چیت ہوئی تھی۔ بڑی شوخ لڑکیاں تھیں۔ اپنی دانست میں انہوں نے جھے سے خوب مذاق کیا۔ پھر میں نے ان کی بستی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کی بستی درختوں کے اس پار ہے لیکن ہم وہاں آنے کی کوشش نہ کریں ان کے مرد مسافروں کو زند دنہیں چھوڑتے۔"

> رس رس مارا

''کیوں۔'ا''

"بس اس سے زیادہ انہوں نے مینیس بتایا۔"

'' کھشمول کیا ہوگا مہارات۔ بورے ہندوستان میں ایسے اوگ کہیں نہیں پائے جاتے جومسافروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوں۔ضرور ان شرمیاز کیوں نے ٹھٹمول کیا ہوگا۔چلیس مہاراج بستی والے ہماری سہائیا ضرور کریں گے۔''

''تم مناسب بیجیتے ہوتو ضرور چلو۔'' میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہااور ہم دونوں بستی کی طرف چل پڑے۔ورختوں کا حیسنڈ زیاد دوور نہیں تھا۔ میں سریندر کے ساتھ ای راہتے پر چل رہا تھا جدھر میں نے ان کڑکوں کو جاتے دیکھا تھا۔ تھوڑی دریے بعد ہم درختوں کے جسنڈ کے مزدیک بیٹن مجند بہت گھنائییں تھا۔ ہم اس کے دوسری طرف کل آئے کیکن اس کے بعد پہیٹیس تھا۔ دوسری طرف کھاس کا ایک میدان پڑا تھا۔
''یہاں تو کو کی بستی نہیں انوبی جی ۔''

''لیکن از کیاں ای طرف آئی تھیں۔''میں نے متحیرانداز میں کہا۔

"سامنے بھی دوردور تک سی ستی کے اٹارنبیں ہیں۔"

" ہوں۔ ' ہیں پر خیال انداز میں بولا۔ درحقیقت بڑئی تجب خیز بات تھی۔ درختوں کے ادھرادھر کا ماحول بھی صاف تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ستی کمی اورطرف ہوگی اورجتنی دورتک ہم دیکھیے تھے تنی دورتک کوئی بستی نہیں تھی۔ اسے زیاد ودور سے لڑکیاں پانی بھرنے نہیں آ سکتی تھیں۔ سریندر پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا جار ہاتھا… "اوھرتو کوئی بستی نہیں ہے مہادات ۔"اس نے کردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" إل سريندر اليكن الزكيان اى طرف آئى تھيں ۔ ظاہر ہے ميں غاط بھی نہيں كہدر ہا۔"

"انبيس مبارات بمر، بية واكيا \_؟"

"من منبيل كبيسكنا - ببرحال بم ال الركيول كو الأش كريس مي -"من في فيعل كن ليج مين كبا-

''مکرکہال مباراج۔'ا''مریندرنے ہو چھا۔

" بس چلتے رہو۔ دیکھیں مے وہ اڑکیاں کہاں ہے آئی تھیں۔ اور سریندر نے کردن ہادی اور ہم نے سامنے کی ست سنرشروخ کردیا لیکن میدان دومیدان ،سورج سر پر آمیااور پھر کرزیھی میں لیکن بتی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ میں بھی پریٹ ن تھا۔سریندر بدستور میراساتھ دے رہا تھا۔ طاہر ہے اتن طویل مسافت ہے وہ تھک کیا ہوگائیکن اس کے چرے ہے کہ بچا ہٹ کا حساس نہیں ہور ہاتھا۔ بھر میں بی رک میااور میں نے مسکراتے ہوئے سریندر بھی مسکرادیا۔

"کیاخیال بسریندر-۲<sup>۰</sup>"

"جومبارات کا۔"

''اس سے زیاد دوور سے تو کوئی پانی مجرنے نبیں آتا۔''' ''نبیس مباداج ۔ہم تو بہت دور نکل آئے۔''

"ابكياخيال ٢-؟"

''مهارا<del>ن</del> جو کمیں۔''

"والیس چلنا بھی بیکار ہے لیکن میں بخت حیران ہوں۔ آخرار کیاں کہاں حکیس۔ "میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ "بہر حال اب والیس چلنا بیکار ہے۔ ہمیں آھے بڑھتے رہنا چاہیے کے بہی نہ کہیں او پہنچ ہی جا نمیں مے۔ "

سریندر نے میری بات ہے اتفاق کیا تھااور ہم دونوں آ کے بڑیتے رہے، سورت اپنا آخری سفر ملے کرر باتھااور تھوزی دیرے بعداس نے مند چھپالیا۔ تاریکی پھیل گئی تھی۔ ہم نے میدان میں ایک مناسب جگہ قیام کا بندو بست کیا تھااور پھر ہم آ رام کرنے لیٹ گئے۔ اس پھٹیل میدان میں کھانے چنے کا کوئی بندو بست مکن ہی نہیں تھااس لئے اس کفتاو کا آغاز ہی نہیں کیا گیا۔

سریندر خاسوش تھا۔ہم دونوں صاف ستھری جگہ لینے ہوئے تتے۔کانی دیر خاسوثی ہے گزر کی تو میں نے خاسوثی نوڑنے کے لئے سریندر کونخاطب کیااوراس نے طویل سانس لے کرمیری طرف دیکھا۔

"ای بارے میں کو کی تبعیرہ نہیں کرد کے سریندر۔ ا"

"میں کیا کیوں مبارات\_"

'' بہر حال ۔اس میں کسی دھو کے کا توام کان بی بیس ہے۔''

'' پھر ، بستی کہاں گئے۔'''

''ایک بات بتاؤ سریندر۔؟''

"جي مهارات-"

''منور ما کو ہمارے فرار کاعلم تو ہو ہی حمیا ہوگا۔؟''

"اوش مهارات و وبري حالاك \_\_"

'' تووهاس کی حرکت توننبیس تقل \_!<sup>\*</sup>'

''ہوہمی عتی ہے۔''

"المريه بات مان لي جائے تو اس كامطلب بكرمنور ماہمارے و يہني كى ہو كى ہے۔"

" مبحکوان بچائے مہارات۔ وہ بہت بڑی جادو کرنی ہے۔"

'' تب پھرخیال رکھنا پڑے گا۔' میں نے پر خیال انداز میں کہااور ہم اچا نک چونک پڑے۔کہیں دورے ساز بجنے کی آ واز سائی وی تھی۔ {مول اور مجیروں کی آ واز تھی۔

ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سریندرغورے آوازس رہاتھا۔ کانی صاف تھی اور پھراس میں گانے کی آواز بھی شامل ہوگئے۔

" أَ وُسرِيْدِد - دِيكِينِ - "

" ضرورکوئی گڑیز ہوگی مہاراتے۔؟"

'' وه تو بهوگی ہی۔ ویسیس تو سمی۔''

'' چلیس مباران ۔' سریندر کی آواز سبی ہوئی تھی لیکن اگر میں اسے یہاں جھوڑ بھی دیتا تو کوئی فائد ہنبیں تھا۔ ہمارا تعاقب یبال تک کیا گیا تھا۔ سریندر کواس جگہ بھی پکڑا جاسکتا تھااس لئے میں نے اس کےخوف کی پرواہ نبیس کی اور وومیرے ساتھ چل پڑا۔ آواز صاف آر رہی تھی اور پھر ایک جگدروشنی دیکا کہ کرم نے اس سے کاتھین کیا اور چل پڑے۔

فاصلہ بہت زیاد ونہیں تھا تھوڑی در کے بعد ہم مشعلوں کے نز دیک پڑتی گئے اور یہ دیکھ کر مجھے بخت جیرت ہو کی کہ وہاں بہت ی جھو پڑیاں پڑی ہو کی تھیں گویا کو کی بستی تھی لیکن دن کی روشن میں سیستی کہاں عائب ہوگئ تھی۔ ہم نے دن میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ ایسی پوشیدہ جگہ بھی نہیں تھی کے نظری ندآ سکے۔

بہرحال ہم اس انسانی گروہ کے پاس پہنچ گئے جومثعلوں کی روشی میں گا بجار ہاتھا۔ سادہ اور تدیباتی تھے جودن مجر کے مشات کے بعد گا بجا کرول بہلار ہے تھے۔ درمیان میں دوتین ٹر کیاں رقص کرر بی تھی وولڑ کیاں ایک دیباتی گانا گار بی تھی اور بہت ہے وگ مقے لیے جار پانیوں پر بہنے ہوئے تھے۔

رات ہونے کے باد جو دہبر صال ہم ان سے پیشیدہ نہ رہ سکے۔ ہماری موجودگی کا احساس ہوتے ہی ناج گا نابند ہو گیا اور سب کر دنیں افنا انھا کر ہمیں دیکھنے گئے۔ بہت سے اوگ جار پائیوں سے بیچا تر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سادہ اوح انسانوں کے چبروں پرخوف کے آثار نظر آر ہے تھے۔ پھرا یک بوڑھا آدی ایک نوجوان دیباتی کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہمارے قریب آکراس نے دونوں باتھ جوڑ دیئے۔

" پالاگ مبارات " بوز ها دی نے کبا۔

" پالاگ ـ " سريندر محى اى كاندازي باتحد جوز كربواا ـ

" تم كون بومباران \_؟" اوز هے في بو جها۔

"سافرين إباب"

"اتن رات كي كمال سيآر به مو-؟"

" بس سفر كرر ب تھے۔شام بوگئے۔" ميں نے آھے بڑھ كركبا۔

"كهان جارية تعيه"

"راست بصلك موت بين مبارات \_ يكون كابستى ب- ١٠٠مس في ويها\_

'' نرستکھی بہتی کہلاتی ہے۔اب رات کہاں جاؤ مے ۔آؤ میٹھو تھارے مہمان رہو۔''

"بڑی کر پا مباران ۔" میں نے عاجزی ہے کہا اور بوڑھے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے دوستاندا نداز میں آ کے لئے جار با تھا۔ سریتدر بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔

" بیٹھو بیٹا۔ارے چلورے۔مہمانوں کے لئے جل پانی لاؤ۔کھانے کا بندو بست کرو۔ "بوڑھے نے پراخلاق کیجہ میں کہااور دونو جوان اٹھ کرا یک طرف چلے گئے۔

ہم اوگوں کو ایک جارپائی پر جیشا دیا گیا۔ رقص کرنے والی لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ساز بجانے والے بھی چپ جیشے تھے۔ سب ک نگا ہیں ہماری طرف تھیں اور ماحول میں ایک جیب سی حظن پیدا ہوگئ تھی۔

''بس بونمی گا بجارے تھے دن مجر کی تعکن کے بعد ماہوکر لینے سے طبیعت خوش ہوجادے ہے۔''بوڑ ھے نے کہا۔

" بہت انچی بات ہے۔ ہمیں انسوس ہے کدآپ کو ہماری دجہ ہے رکمنا پڑا۔"

''ارے۔اس میں افسوس کی کیا بات ہے۔ تم بھی سنو۔''بوڑ ھے نے کہا۔

"بال ہال کیوں نہیں۔ باکل۔ "میں نے کہااور بوڑھے نے لڑکیوں کی طرف دیکی کرکہا۔" ناچوری چیور یو۔ مسافر ہیں ہے بھی نوش ہوں گے۔" اورا چانک ساز پھرسے بچنے لگے اور دیباتی الحز دوشیزاؤں نے رقص شروع کر دیا۔ ذہن میں جنتی المجھن تھی دور ہوگئی اور ہم دونوں ان دیباتی انسانوں کی خوثی میں شریک ہو گئے۔ان سے سادہ رقص میں کھو گئے۔ میں تو میں سریندر بھی ساری با تیں ہمول کیا تھا۔

اور پھر ہمارے لئے کھا نا آ حمیا۔ با جرے کی روٹیان ، مکھن ، دود داور ساگ کی ترکاری۔ بہت بزی احمت تھی ،سیر بوکر کھائی ،ساتھ ہی رقع کالطف بھی انھاتے رہے۔ بوڑ ھا کبے رہا تھا۔

"میں اس کا وَل کا تھیا ہوں۔بس تھوٹی ک بتی ہے اپلے۔"

"بہت خوبصورت بستی ہے۔ بڑے اجھے اوگ ہیں۔" میں نے کہااور بوز حا ہنے نگاتیمی کسی طرف سے ایک لڑکی چھن چین کرتی آئی اور پیتل کے کورے میں پانی ہمارے سامنے رکھ دیا۔

"كيابرتناء؟" بوزه عي في حجماء

'' جل لا لَی ہوں مہمانوں کے لئے ۔'' خوبصورت آواز انجری اور نہ جانے کیوں میہ آواز مجسے جانی پیچانی محسوں ہو لی۔ میں نے چونک کر ''کردن انھائی۔

مورات کا وقت تھالیکن میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ یہ بھی ندی پر پانی مجرنے والی لڑکیوں میں شامل تھی اور میں چونک پڑالیکن میں نے سر بندر وغیرہ سے کہ تہمیں کہا۔ لڑک نے پانی ہمار ہے سما سنے رکھا۔ اس کی مسکراتی آئیمییں میرے او پرجمی ہوئی تھیں اور پھراس نے آستہ سے ناک چڑھائی۔ بڑی بیاری اواقعی۔ میں اسے دیکھیارہ کیا۔ اس نے ایک بار پھر کبری نگاہوں سے جھے ویکھا اور ایک طرف چلی گئی۔

''میری بنی ہے۔''بوز ھےنے کہا۔

"اود-" میں سنجل میا۔ بہرحال ہموڑے ہے اواب منروری تھے۔اس طرح لڑکی کو کھور کھور کردیکھنا بھی مناسب نہیں تھا ایک بے جیٹی ک میرے ذبن میں پیدا ہوگئی۔ بیسب بچھ بچھ پراسرارگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس ماحول کوذبن قبول نہیں کررہا تھا اور پھرحالات بھی جمیب تھے۔ اتناطویل فاصلہ جس میں پورادن صرف ہوگیا تھا، طے کر کے بیلز کیاں پانی لینے می تھیں۔ یہ کیا تک ہے لیکن اس بات کا جواب کس سے متا۔ خاموثی کے سواچار نہیں تھا۔ ہاں میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ دوسرے دن میں معلومات حاصل کروں گا۔ بیرات خاموثی سے کز ارکینی جانئے۔

خاصی رات مگئے تک ہے گامہ جاری رہااور پھرسب تھک گئے ۔'' بس بھئ۔اب فتم کرو، نیند آ رہی ہے اور پھرمسافر بھی تھکے ہوئے ہول سے ۔''اور ہنگامہ فتم ہوگیا۔

الرئمنوبر-"بورهے نے سی کوآ وار دی۔

"جي مکياجا جا۔"

''مہمالوں کے لئے بندوبست کرویا۔؟''

'' کرو یا ج**ا جا۔**''

"كبال كياب-؟"

''رکھا کی کٹیاں فالی کرالی ہے۔''

" تب پھرمہمانوں کو وہاں پہنچادے۔"

"جوآ ميا جا جا\_آؤ بهميا\_" نوجوان نے كہاا در بهم دونون اس كے ساتھ چل پڑے ـ

کہتی چھوٹی تی تھی۔ جس جھونپڑی میں ہمارے لئے بندو بست کیا گیا تھاوہ زیادہ دور نہتی ۔ جھوٹی سی مفبوط اور صاف ستھری جمونپڑی ، دفعہ میں دیت

جس میں ایک مشعل روش تھی۔ دوصاف ستمرے بستر ملکے ہوئے تتھے۔

" آرام کرو بھیا۔ پالاگ۔ " ہمارے راہبرنے کہااور واپس لیٹ کیا ....مریندر بھی خاموثی سے بستر پر بیٹھ کیااس کے چبرے پر بھی غور نگر سے آثار تنھے۔

"كياسوية رب بوسريندر ... "

"بس انو في مباراج \_ د مان چكرايا مواب ـ "

'''کیوں۔'ا''

'' يستى دن مين بميل كيول نبين أظراً في هي - !''

"بال تعبك بات بــ"

"اب بهم ایساند هم بحی نبیل میں کدا ہے دن میں دکھ نہ سکیل۔"

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

"تمهاراكياخيال ٢-؟"

' 'میرا تو کوئی خیال نہیں ہے انوبی جی بہتگوان ہی جانے ۔ ' سریندرایک ممری سانس لے کر اولا۔

''میں ایک بات بتاؤں سریندر۔؟''

" بى مہارات\_"

· ، کمیا کازی یانی لائی تھی ۔؟ '

.. المال -

'' پارک مجمی ان لا کیوں میں شریک تھی جو جھے ندی پر فی تھیں ۔' میں نے کہاا ورسریندرا چھل ہیڑا۔

"ارے۔ 'وہ منہ پھاڑ کر بولا۔

'' ہاں۔میری آنکھول کو دھوکانبیں ہوا۔ میں نے اے اچھی طرح پہچا تا ہے۔کیا میمکن ہے کہ دواتی ووریانی بھرنے تی ہوں۔'ا''

" ناممكن بعمهاراج."

" پھرييب كيا چكر ہے۔؟"

''میری مانومباران بو بیسب بھی منور ماہی کا چکر ہے۔ خاموثی سے یہاں سے نکل چلو۔ ندجانے کیا طالات پیش آئیں۔ ''سریندرنے ارز تی آواز میں کہناور میں بنس پڑا۔

" میں سے کہدر ہاہوں مبارات ۔ میری بات مان او۔"

''لیکن سریندر، پرکہال چلیں ہے فورتو کرو۔وہ یہال تک ہمارے پیچھی کی ہوئی۔ہم یہاں سے چلیں بھی تو وہ ہمارا پیچھانہیں چھوڑے گی اور ہمارے ساتھ لگی رہے گی اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کہال جارہے ہیں ۔۔ باقا عدو آبادی کتنی دور ہے۔ایک صورت میں اگر ہم سفر کرتے ہیں تو اس سے فائم ہے۔؟''

'' تو کھرمہاران ۔؟' 'سریندر نے بوجھا۔

"جو ہور باہے اس میں فاموش تماشانی بے ربوسر بندر۔"

"اور - اوراگرمباری ہم .... ہم دوبار واس کے چنگل میں پینس سے ۔؟"

" توديكها جائے گا۔ چنگل ميں تواب بھی ہیں۔ "میں نے كہااورسر بندر خاموش ہوگيا۔ وہ مہم گيا تھاليكن اس حقيقت سے انكار بھی نہيں كيا

جاسک تھا۔ یہ جو پچھ تھا بے حدیرا سرار تھا۔ سریندرا کراس کی طرف ہے آئسیس بند کرتا تو تماقت تھی۔ اگریمسرن ا تفاق ہے تو ٹھیک ہے اورا کر مند منور ماجی کا چلایا ہواکوئی چکر ہے تو پھراس ہے باخبرر بنا ضروری ہے۔ سریندر خاموش ہو کیا تھا۔ سونے کا تو خیرسوال بی نہیں پیدا ہوتا تھا اے تو خوف

کی دجہ سے نمیند ہی نبیس آسکتی تھی۔ سہر حال و واس انداز میں لینا تھا جیسے سوچکا ہو۔

میں نے بھی کروٹ برل لی اور ان حالات کے بارے میں سو چنے لگا۔ پی بات تویہ ہے کہ جھے ان معاملات ہے کو کی خوف نہیں تھا۔

پھی تو ہاتھ سے جا چکی تھی۔ اب کس بات کی فکر تھی۔ روٹ کی آئی منور ما، تو وہ بتنکنڈ ہے استعال کرتی رہے میرا کیا بگا ڈکٹی تھی۔ ہاں ہے وتو ف سریندر

پریشان کررہا تھا۔ اس کی زندگی کا بو جھ خواہ تخواہ کنواہ کندھوں پر آپڑ اتھا۔ بہرحال اب تو اس بو جھ کو سنجانیا تی تھا۔ ظاہر ہے میں کس زندہ انسان کو، مجبور

انسان کو موت کے جوالے تو نہیں کرسکتا تھا۔ بال اگر موت کس ست سے آ کراہ وبوج سے تو دوسری بات ہے۔ اس بارے میں، میں بے بس تھا
ملین کم ان کم اس وقت تک سے سرات گزرتی رہی اور پھر آئھوں میں غنودگی آنے تھی تھی کہ اچا تک ایک بلک کی آ واز سانی وی ۔ یوں لگا جیسے کس نے کس کو مخاطب کیا ہو۔

میں نے گردن اٹھا کردیکھا ہجھونپڑے کے دروازے میں کوئی کھڑا تھا۔ میں چو تک کرسیدھا ہو کیا۔ کو یا اندری اشارہ کیا جارہا تھا۔ ثی ثی کی آوازوو بارہ سنائی دی اور میں نے سریندر کی طرف دیکھا۔اس بے جارے کوشا بیز نیندآ گئی تھی۔

بہرحال میں اٹھ میٹھااور پھر میں جمونپڑے کے دروازے پر پہنی گیا۔ باہر جاندنی پھیلی ہو گُتھی۔ میں نے رتنا کو پہپان لیا۔ یہ بوز ھے کھمیا کی میٹی رتناتھی۔

"مہاراج" وہ آہتدے ہولی۔

"بول\_"

" مجمعه بهيانة بو ' إ' "

"بال يتم رتنا :و"

"ارے مکرمیں نے تمہیں اپنا تام تونہیں بتایا تھا۔"

" كهميان تمهارانام رتنالياتها واس ونت جبتم ميرك ليم بإنى لا في تعيس "

"اوديم ناس يهليهن توجهد يكها تهايا"

"بال مندى ير "ميس في جواب ويا-

" نھیک تہارا کیانام ہے مہاراج۔ ا'

''انویل''

"كياتمهاراساتمي سوكميا ہے۔؟"

"بإل-"

"ميرن ايك بات مانو تے ـ '؟'

" <del>''</del>

" بابرچاندنی چنگی جوئی ہے۔ نمندی ہوا چل رہی ہے۔ بڑاہی سندرلگ رہا ہے بابرکاموہم یقور ٹی دیر جھے ہے ہا تین کرو ہے۔؟"

" ضرور۔" میں نے مسکراتے جوئے کہااوراس کے ساتھ بابراگل آیا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ میں میرا ہاتھ لے لیااورایک طرف بڑھنے یہ گئی۔ پھروہ جھے ہتی ہے کافی دور لے گئی۔ بیبال کچھ کھنڈ رات نظر آ رہے تھے۔ چاندنی میں کا صوری اینوں کا بیڈھیر بڑا تجیب سالگ رہا تھالیکن یہ کھروہ جھے ہتی ہتی ہیں نظر آ ہے تھے۔ کھنڈ رات بھی نہیں نظر آ ہے تھے۔ کھنڈ رات بھی نہیں نظر آ ہے تھے۔ کھنڈ رات بھی نہیں نظر آ ہے تھے۔ کھنڈ رات بھی میرے لئے جیرے انگیز تھے۔ آخرون کی دوئن میں یہ سب پھی کہال مائٹ بہو گیا تھا۔ اس وقت جھے یہ کھنڈ رات بھی نہیں نظر آ ہے تھے۔ اس وقت جھے یہ کھنڈ رات بھی نہیں نظر آ ہے تھے۔ اس کی رہا تھی ہے۔" رتنا نے رک کر کہا۔

" ہوں مرستی سے کانی دور ہے۔"

"اس کی چننا ندکرو" میں یہاں اس لئے آئی ہوں کہتی کے دوسرے اوگ جمیں پریشان ندکریں۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ 'اور میں ایک پھر پر بیٹو گیا میں غورے رتنا کود کمیر ہاتھا۔ چاندنی رات میں دو بے حد خوبصورت نگ رہی تھی۔ وہ بھی میرے سامنے ایک پھر پر بیٹو گی۔

" کیابات ہرتا۔ !" میں نے بوجھا۔

''انونی ''اس نے مخور آواز میں کہا۔

"بول-"

" تم اس سے بھی جھے اچھے لکے تھے جب میں نے تمہیں ندی کے پاس دیکھا تھا اوراس سے تو تم بہت ہی سندر لکے جب جا جا کے پاس جار پائی پر ٹیٹے ناچ دیکے رہے تھے۔"اس نے کہا۔اس کی آواز میں ایک شرکلیں کی کپپاہٹ تھی۔ میں اے فورے دیکھنے لگا۔اس سے زیادہ وو کیا کمہتی۔ میں نے ایک لمجے کے لئے سوچا اور پھرمیں اٹھ کراس کے قریب پہنچ کیا۔

'' خوابسورت توتم مجمي مورتنا\_''

" بچے۔"اس نے میری گردن میں بانبیں ذال دیں۔

"بال رتنائم كانى خويصورت بودوراس وقت بھى بہت المبھى لگ رى ہو۔" ميں نے جواب ديا اور رتنانے ميرے سينے سے سرنكاليا۔ "ليكن ايك بات مجھے پريثان كرر ہى ہے۔"

"كيا-؟"اس في محارى للج ميس بو محما-

"وه ندی تباری بستی سے کانی دور ہے۔ تم اتن دور پانی مجرنے کیے گئی تھیں۔؟"

" تم نے دیکھا ہوگا یہاں سے کانی دورد درتک پانی نہیں ہے۔ بستی کے دوسرے ست سے ایک جھوٹا راستہ ہے ندی کی طرف جانے کا۔ ہم سب ای کھنڈر سے ہوتے دوسری طرف جاتے ہیں۔ایک جھوٹی می سرتگ ہے جو پھروں کے اس طرف بھتی ہے۔ "

"او د!اس کھندر میں راست ہے؟"

''بال انوني-'

''لیکن سیسب کچھ بزا بھیب ہے۔ خیر ہوگا۔ ہمیں ان با توبی میں دفت نہیں صائع کرنا چاہئے۔''میں نے اسے باز دول میں جمینج لیااوروہ سسسانے تکی۔

"مہارائ۔"

. . تول \_

'' جاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ آؤاندرچلیں۔''

" آؤ۔ "میں نے جواب دیااور ہم دونوں کھنڈریں داخل ہوسئے۔ کھنڈرات میں تاریکی پھیٹی ہوگی تھی۔ وہ بڑے پراسرارلگ رہے تھے میکن میں دلچیں سے انہیں دیکور ہاتھا۔ پھررتاایک دروازے سے اندرواخل ہوگئے۔

"يبان توبزااند هيراب رتناله مين في كباله

"میں ابھی روشی کرتی ہوں مہارائے۔" رتنا کی آواز الجری اور پھر پنجھ کڑ ہنر کی آواز سنائی وی اور پھر روشی ہوگئی۔ میں نے ویکھا دیوار میں اللہ مشعل روش ہوگئی تھی کی روشی آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ تیز ہوتی جاری تھی۔ اتنی تیز کہ یہ جکہ بے حدصا ف نظر آنے لگی۔ میں نے حیرت سے مشعل کی طرف دیکھا اورای وقت چھیے ہے بے شمار قبیقیے ابھرے اور میں لیٹ پڑا۔

" ہاتے رام ۔ یہ چنڈ الیس کہاں ہے آگئیں۔" رتنا تھبراکر ہوئی۔ یس بھی از کیوں کے اس گروہ کو دہمیر ہا تھا۔ یہ سب وہی از کیاں تھیں جنہیں میں نے ندی کے کنارے ویکونا تھا۔ میں ایک ہو لی سانس لے کررہ گیا لیکن مشعل کی سفیدروشنی میرے لئے اب ہمی جیرت انگیزتھی۔ میں نے ایک ہون کے کروہ کی طرف دیکھا۔ انگل سورٹ کی مائند سفید تیز روشنی دائی مشعل تھی۔ پھر میں نے پلٹ کران شریاز کیوں کے گروہ کی طرف دیکھا۔ اور سب کی بات یہ ہم پر وفیسر سب کہ ایک میں میں شیا گیا تھا۔ ابھی چند کھات قبل میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ سب کی سب اور سب تھی اور خوب اجتھ لباسوں میں تھیں لیکن ۔ اب ان کی شکلیں اس قدر بھیا تک ، وکن تھیں کہ ان برنگا میں جمانا مشکل تھا۔ بھرے ہوئی میں اور پھروہ سب بھیا تک انداز میں منتے تکہیں۔ بال، پھٹی پھٹی سفیدا تھی منتی ایک انداز میں منتے تکہیں۔

میں وحشت زوہ انداز میں پانااور میں نے ان کی طرف ویکھا۔میرا خیال تھا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہونے والی ہوگی کیکن رتنا ،اس ک شکل توان سب سے زیاد و بھیا تک تھی۔ میں اسے کھور نے لگا۔ تب رتنا نے دونوں ہاتھ انھائے اور منسناتے ہوئے بول ۔

''بڑی ہی چنذالیں ہیں بیسب کی سب انو لی۔ آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں۔ آؤ نامیری جان ۔''اس نے بڑے بھیا تک انداز میں مسکراتے ہوئے کہااور میں اچا تک ہی سنجل کیا۔

میں نے ول میں موجا بھیک ہود مجھوں گاتم اوٹ کتنے پانی میں مواورد وسرے کمی میں ہمی مسکرایزا۔

" ہاں آؤ۔" میں نے بھی کہااوراس کی کمریس ہاتھ ؤال کراس ظرف بز ہو کیا جدھراس نے اشارہ کیا تفا۔اس طویل وعریفن ہال میں ایک اور درواز ہ تھا۔ رتنا مجھے لئے اس درواز ے سے اندر داخل ہوگئی۔ دوسری طرف بھی ولیں ہی روشن تھی لیکن اس روشن میں مجھے ایک اور وجو دنظر آر ہا تھا۔اے دیکھ کرمیں نے ایک گہری سانس لی۔منور ماکو پہچانتا مشکل کا منہیں تھا۔

" نوب يا مس مسكرايا ارمنور ما بهي تحسين آميزانداز مي مسكراني \_

· معکوان کی سوکند - بزے ہی دل کردے والے ہو۔ ''

· 'کیسی بورانی منور ما۔ '<sup>۲</sup> ''

"انھی ہوں محرتم ہے خوش ہیں ہوں۔"

"اوبو ، كيول - ا"ميل في جيكت بوت كبا-

"اے۔ابتم کیا کررہی ہو۔ جاؤ۔"منور ماکرخت کیج میں رتناہے ہولی۔

"اس نے مجھاس شکل میں ہمی مان لیا تھارانی ۔" رتا تھنکتے ہوئے بولی۔

"اجهارتو اتواے جاہتی ہے۔؟"

" آن کی رات مرف آن کی رات دے دو۔" رتانے کہا اور منور مانے اچا تک ہاتھ لہرایا۔ مرن دہمتا ہوا ایک کوزارتا کی طرف

بر حااوراس کے بدن ت لیث میا۔

" التي يس مرى المائي ميں جلى " وه دلد وزجينيں مارتی ہوئی باہر بھا كئى اور پھر سناٹا جماعميا \_منور ما پھر مينھى زكاہوں سے جمعے و كمينے تكى \_

· جمہیں ان ساری باتوں سے ڈرنبیں لگا۔؟ ' منور مانے بوجھا۔

" ذركيا بوتا بيد؟"

''ای کے کہاتھا کہ بوے دل کروے کے مالک ہو۔ تمبارا کیا خیال ہے، ایک بل کے لئے بھی میں تمباری طرف سے انجان رہی ہوں۔

میں تبهاری ایک ایک حرکت دیمفتی مرسی ہوں انو پی ۔''

" مجھے یقین ہے۔"

" تم دیوار میں لئکے، بولتے سرکود کمپر کرہمی خوفز دہ نہیں ہوئے ، بلکہ تم نے اس کی سبائنا بھی کی ۔ "

" تم نے اس وفت مجھے رو کئے کی کوشش کیون نبیس کی منور ما۔ اا" میں نے بوجھا۔

" بجھاس پالی سے اب کوئی لگاؤ نبیس رہاانو لی ہے نے اسے نمیک کرویا، میں نے کوئی پر واونبیس کی۔"

''ادر پیسب کیاتھا۔؟''

، ممل کی بات کررہ ہے ہو۔'ا'

۱۰ میں اندی از کیاں بستی وغیرد۔ ۲<sup>۰۱</sup>

"كميل - پيندنبين آيا- ؟"منور مامتكرا كر بولي -

" پندتو بہت آیا ہے منور مالیکن تم ہے خوش نہیں ہوں ۔"

"كيول مهارات -؟"

'' کچھی کے ساتھ تم نے بہت براسلوک کیا ہے۔''

''او و۔ میں جے پہند کرتی ہوں اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں و کھے کتی اور پھرتم تو بہت ہی انو کھے ہو۔ میں نے جیون ہجر میں تم جیسا جوان نہیں و کیصااور دشواش کر و،اگرتم میر ہے ہو جا ؤتو پھر میں کسی اور کی طرف آ کھوا اُنٹویس دیکھوں گی۔''

"من أيك شرط رتمباري بات مان سكتا مول منور ما"

'''کی<u>ا</u>۔'ا'

''تم ہجمی کوئمیک کردو۔ بیں اے خود ہا لگ کردوں گا۔ اس کے لئے کوئی معقول بندوبست کردیں مے تاکہ وہ باقی زندگی آرام ہے اسر کرے اور چھر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دوسری شرط سے کہتم مجھے ابنا یہ چیرت انگیز ملم سکھاؤگی۔ میں تمہاری اس انو کھے علم سے بہت متاثر ہوا ہوں جسے تم جادو کہتی ہو۔''

'' پہلی بات تواب میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں میں تہہیں اپناعلم ضرور سکھا دوں گی۔ وچن دیتی ہوں بھر کیم کواب میں بھی ٹھیک نہیں کر سکتی ۔ و دہیدا کے لئے پتھر بن گئی ہے۔''

''اوه ـ ذليل عورت ـ كياتونے بياح چاكام كيا ہے ـ ؟'' مجھے غصراً محيا ـ

" تم اس كے لئے مجھے كالياب و برے ہو۔ ميں تمہيں جلاكر خاك كردوں كى \_ امنور ماغرالى \_

"انبیل منور ما۔ میں پھی کے ساتھ ہونے والے سلوک کؤیس بھول سکتا۔ میں بھی سے انتقام لوں گا، میں بھیے موت کے کھا نے اتا رکر ہی وہ اول گا۔" میں نے نونو ار لہج میں کہا اور در حقیقت پروفیس میں نے اس سے جو پھی کہا تھا۔ بھی کہا تھا۔ بھی اس علم سے دلچی تھی۔ میں اس سیکھنا چھی کے باتھا۔ بھی کے بارے میں ، میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ پھر سے انسان بن گئی تو اس کے لئے کوئی بندو بست کرویا جائے گالیکن پھی کی ویمن کو واس کی قاتل کو صرف اس لئے معاف کرنا میر سے خطاف تھا کہ میں اس سے علم سیکھنا۔ بیخو و خرصی تھی اور جس بات کو میرا دل نہ پہند کر سے میں کی قاتل کو صرف اس لئے معاف کرنا میر سے خطاف تھا کہ میں اس سے علم سیکھنا۔ بیخو و خرصی تھی اور جس بات کو میرا دل نہ پہند کر سے میں کی قاتل کو صرف اس لئے معاف کرنا میر سے خطاف کہ میں اس سے علم سیکھنا۔ بیخو و خرصی تھی اور جس بات کو میرا دل نہ پہند کر سے میں کی تاتی ہو سے نیا ہے نہیں کرنا تھا۔

"تم ميرا کچينه بگازسکو ڪانو لي "

" ينو آنے والا وقت متائے گا۔"

" بتنا ونت گزرتا جائے گا ہمبارے لئے برا ہوگا۔ اہمی تمہارے لئے میرے من میں نفرت نہیں جاگی ہے استے بہادر ہوکہ میں تمہاری ساری با تیں درگزر کردیتی ہوں۔ یہ انو بی میں مہاری دیا تیں درگزر کردیتی ہوں۔ یہ انو بی میں بہادراور طاقتور مردوں کی دیوانی ہوں اور پھرتمہاراتو کوئی جواب بی نہیں ہے۔ ' منور ما کالبجہ پھرزم ہوگیا۔
" الیکن میں تجھ سے بحبت نہیں کرسکتا منور ما۔ تو نے بچھی تے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے۔ '

" توسنادانو پی جی۔ میں تمباراد وحشر کروں گی کہتم کچھی کو بھول کراپی خیر مناؤ کے ۔سنویتم سارا جیون ان جنگلوں میں بھنکتے رہو۔اگر جمعی کوئی کھر ،کوئی عمارت نظر آئے تو بے کھنگے اس کے اندر آ جانا۔ بیراستہ میرے کھر کا ہوگا اورا ندر صرف میں منوں گی تم سارا جیون میرے چنگل سے نہ انکل سکو گے۔ "منور مانے دانت چیتے ہوئے کہا اور میں سیاٹ نگا ہول ہے اسے کھور نے لگا اور کھر میں نے سرو کہج میں کہا۔

"ب وتوف رانی ۔ کیوں پتم سے سر پھوڑ رہی ہے۔ جس زندگی کے بارے میں تو کبدہ بھا ہے۔ ،خود کتھے اس کے بارے میں پھوٹیس معلوم ۔ اگر تیراعلم بنا سکتا ہے تو اس سے میرے بارے میں ایو چھے۔ نبیس بنا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ووکمل نبیس ہے اور اگر بنادے گا تو خود ہی شرمندہ ہوجاسوی کہتو مجھے کیا نقصان پہنچاسکتی ہے۔''

"كيول يم ديوتا مونا \_؟" اس في طنز بحرت ليجد من كبناور من بنن لكا يا تو ديوتا بى اين شكى كوكيول آواز نبين ديتے - جاؤا سے آواز دواور يبال سے نكل جاؤ \_"

" بڑی پاکل ہے تو منور مانھیک ہے ہیں میبال سے نکل جاؤں کا مکرتو میری بات تن۔ " ہیں نے مسکرات ہوئے کہاا دروہ نزدیک آئی۔ میرے اس انداز پر وہ جیران رہ من تھی۔ لیکن جونبی دومیرے قریب آئی تھی پر فیسر سن میرے ہاتھ پہلے کی طرح اس کے بدن سے نکل گئے تھے۔ دو کم بخت تو انسانی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس باراس کے بالوں پر ہاتھ ڈالالیکن کچھ ہمی نہیں تھا۔

منور ما نے میری کیفیت دیکھی اور پھراس نے ایک زبردست قبقبدلگایا۔" اود چالاکی کر رہے ہوانو پی۔ بھی آل کرنا چاہتے ہو۔ مار ڈالنا چاہتے ہو جھے لیکن اظمینان رکھو۔ بیتمبارے ہس کی بات نیس ہے۔ بھٹتے رہوان ویرانوں میں اور س اواس بات کو کہ ان کا کوئی وجود تیس ہے۔ بیا خست کا اعتراف زمین ہے میری تیار کی ہوئی۔ ساری عمراس میں بھٹتے رہو گے۔ بال جب تمبارے من میں احساس جاگ اسٹے کرتم بار گئے تو اپنی فلست کا اعتراف کرنے کس بھی وروازے میں تھس آئی جو تسمیں نظر آ جائے ، کیونکہ اس طلسم خانے کے سارے وروازے میری طرف آتے ہیں۔ "منور مانے کہا اور بچھ میں۔ بال بیس اس بھٹس کی بوری عرف آتے ہیں۔ "منور مانے کہا اور بچھ میں۔ بال بیس اس بھٹس کی کوری گا۔ وہ اس طری غائب ہو جاتی تھی جیسے کی جاتے ہوئے جرائے کا شعلہ بھٹر کیا۔ میں اس کی تاش میں آئیسیس بھاڑ تا مہا کہا کوئی نشان نہ ملا۔ تب میں گہری سانس لے کرواپس اس دروازے کی طرف چل پڑا جس سے اندرآیا تھا۔ باہر کا ماحول و سے ہی خاموش میں اس کی تو ن کی روح کا احساس نبیس ہون تھا۔ میں کھنڈ رات سے بی نگل آیا۔

چاندنی میلی بوئی تھی۔ چاند پرروشن کا پار و چزھنے لگا تھااوروہ بنور بوتا جار ہاتھا۔ اپنی پیلا ہے کھوتا جار ہاتھا۔ کو یاضی بونے والی تھی۔ میں اس بستی کی طرف چل پڑا۔ میرے ذبن میں سینئٹروں خیالات تھے لیکن میں پریشان نہیں تھا۔ پریشان کیوں بوتا۔ میری زندگی کا کون سامشن تھا میں اس بستی کی طرف چل پڑا۔ میرے ذبن میں سینئٹروں خیالات تھے لیکن میں پریشان نہیں تھا۔ پریشان کیوں بوتا۔ میں جول کا توں رہوں گا۔ جس میں رکاوٹ پڑ رہی تھی ۔ تجھوفت میبان بھی سہی ۔ منور مابوڑھی :و جائے گی اور پھرا ہے اپنی بابسی کا احساس ہوگا۔ میں جول کا توں رہوں گا۔ ہاں میں جول کا توں رہوں گا۔

کافی و ورنفل آیا۔ انداز بے کے مطابق میں ابستی کے قریب تھا۔ لیکن بستی ... ابستی کبال می ... بیبال نو پرکونہیں تھا۔ جمونیزی کیا، ورخت کیا اکسی جو کانشان نہیں تھا۔ معالی محصر بندر کا خیال آیا۔ اس غریب کے ساتھ کیا بین اس کی تلاش میں جاروں طرف نگا ہیں دوڑا کمیں

اور تعورُ ي دور بر اليك يقر لى جكد بروه زين بركروت لئے نظر آيا۔

''او و۔' میرے منہ نے انسوس کی آواز نگی اور میں دوڑتا ہوااس نے پاس پہنچ عیا۔ جسک کرو یکھا تو وہ کروٹ لئے مزے ہے سور ہاتھا۔ تب میں نے سکون کی مجمری سانس لی۔ا ہے کو کی حادث نیمیں چیش آیا تھا۔ بس غائب ہونے والی چیزیں غائب ہو کئی تھیں اور سریندر کوان کا حساس بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے جگادینا مناسب سمجھا اور اس کے قریب بینے کراہے آوازیں دیں۔ دوسری تیسری آواز میں وہ جامک میاوہ آئھیں متنا ہوا اٹھ کھڑ انوا۔

" بينمو بيفو پريشاني كى كوئى بات نبيس ب-"

''صبح ہوگئے۔''سریندرنے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور پھراس نے چاروں طرف نگا ہیں دوڑا کمیں۔اس پر وہی رڈیل ہواجو ہوتا چاہئے تھا۔وہ ہری طرح اٹھل پڑا۔

''ارے ، ارے۔''اس نے متحیرانہ انداز میں جارول طرف و کیمتے ہوئے کہا۔

"كيابوا-؟" بين في مكراتي وعلي حيها-

" وه ولستى . ... بهم تورات كو ... . رات كوستى ميس تحاور ... اورا يك جمونيز يه ميل سوخ تهديا "

''وواتیمی جگنبین تقی بم و ہاں سے عکل آئے۔'' میں نے کہا۔

"كك سكيامطلب يا"

"بس طيآئ وبال ســ

"مگرنمس طرح \_؟"

''ارے تو کیا میں تہبیں اٹھا کرنبیں چل سکتا۔'

"اورميري آنکونبيس تحلي \_ ؟ "

"م برت ممرئ نيندسوت بو"

''اد د ـ کیا کروں ۔ نہ جانے کب کا جا گا ہوا ہوں گر کیا بات تھی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ۔؟' '

"بس آمنی " میں نے کہا۔ سریندر جاروں طرف دیکیر ہاتھا۔ پھروہ پریشان کہج میں بولا۔

''لکین انونی مبارات <u>'</u>'

" "ول ب

" يوجكه نو و جى ہے ميرامطلب ہے بالكل و جى حجامه ي

''واتعی۔'ا''

"بال مبارات مين دعوت ع كبيمكا بول "

''اگریہ وہی حبکہ ہے تو در خت کہاں گئے۔؟''میں نے بوج میما۔

"ایں ۔ ہاں دربحت نہ جانے کہاں منے ۔"

· ' جمیونیزیاں بھی نبیس ہیں اور ندان میں رہنے والے جورات کو گا بجار ہے ہتھے۔''

" بھکوان ہی جانے مہاراج۔"

''ہوگا سریندریم اس کے لئے پریشان کیول ہوتے ہو مکن ہے جمونیر یال بی یبال سے کبیں چلی گی ہوں۔ان کے رہنے والول نے ساق جمی جیموڑ دیا ہو۔''

"اوروه در الت بهي افعاكر لے محتے \_؟" مريندر نے ايسے ليج ميں كہا كہ مجھے لمي آئن \_

"ان کی چیرتھی لے مجے۔ ہم کیا کر مجت تھے۔"میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' ہمگوان کے لئے انوبی مہارات میں پاکل : وجاؤں کا میری مجھ میں تو پچھ بھی آر ہا۔'

'' ذراذرای بات پر پاگل ہونے کی ہاتیں مت کیا کروسریندر۔ مجھے یہ بزولی بالکل پیندنییں ہے۔تم حالات سے اس قدرخوفزوہ کیوں ہوجائے ہو۔ سنو۔ہم ابھی تک منور ما کے چنگل میں ہیں۔ ووبستی جادو کی بستی تھی۔ یہزمین جادو کی زمین ہے۔اب خوف سے مرجاؤ۔' میں نے جہلائے :و نے لیجے میں کہا اورسریندر بھٹی بھٹی آنکھوں ہے جمھے و کیھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جیب سے تاثر است سنے۔کافی دیر تک وہ خاموثی سے مجھے و کیھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جیب سے تاثر است سنے۔کافی دیر تک وہ خاموثی ہے۔

" شما كرد ومهاران \_"

" كونى بات نبيل بمريندرليكن تم سوچوجم موت كے خوف سے بى مرجا كيل - "

' میں ابنبیں ڈروں کا مہاراج ۔' اس نے ماجزی سے کہااور مجھے اس پہلی آگئی۔

'' ڈرن برکار ہے سریندر۔ ہم کوشش کرتے رہیں مے۔ ویسے میں تنہیں ایک بات بتادوں۔'

" کیامباران\_؟"

" تہاری زندگی کواب کوئی خطرہ نبیں ہے۔"

۱۰۰ کیوں۔ ۲۰۰

''منور ما کواب تمہاری ذات ہے کو کُ دلچین نبیس روم کی ہے۔''

۱۱۱ د شهبین کسے معلوم ۱۴۰

"البھی تمور ی در پہلے وہ میرے پاس سے گیا ہے۔"

"تمہارے پاس ہے۔؟" مریندرالحیل بڑا۔

ہاں۔ رات محراس نے بزے کھیل کھیلے ہیں۔''

''اوہ۔''سریندر نے کہااور میں نے اسے ختصر تفصیل سنائی۔ سریندرغور سے پوری کہانی سن رہاتھا۔ پھراس نے گردن ملاتے ہوئے کہا۔ ''مھیک ہے مہارا نے ۔ مگراب کیا کریں۔'''

" فكركرن كى ضرورت نبيس بيمريندر - بهم كوشش كرت ربيل مح \_"

''اب بیجے کوئی چنانہیں ہے مہاران ۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ بھاگوں میں اگر اس کے چنگل سے انگنا لکھا ہے تو انگل جا نہیں سے اور اگر ہماری جا دوئمری میں موت کہمی ہے تو چھرکون روک سکتا ہے ۔''

'' یہ ہوئی بہاوری کی بات۔ آؤ۔ اب اس جگہ کوچھوڑ ویں۔' میں نے کہااور سریندر تیار ہو کیا۔ تب ہم و بال ہے آگے ہو ھےلیکن اس طرف جہاں کھنڈرات بھی بہال نہ ہوں لیکن یہ خیال نالط مسلم کھنڈرات بھی بہال نہ ہوں لیکن یہ خیال نالط نہیں تھا۔ چاروں طرف پھر کی زمین کے ملاوہ اور کوئی چیز میس تھی ۔ ایک کمیس نشان میں تھا۔

اس بارے میں، میں نے سر بندر ہے چھ نہ کہا۔ ضرورت بھی کیا تھی۔ ہم آ مے بر سے رہے۔ جادو کی زمین دور تک پہلی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ زمین تھی یا سرف خیال ، نظری دھوکا۔ کمکن ہے ہم ایک چھوٹے ہے دائرے میں ہوں ، ای میں چار ون طرف کھوم کر مختف مناظر و کیور ہے ہوں لیکن خوب تھا یہ سب بچھ۔ در حقیقت میری طویل زندگی کا سب سے بجیب منظر ۔ در حقیقت سر بندرا ب بالکل خس ہو کیا تھا۔ وہ فاموش دہا تھا۔ بہت کم بات کرتا تھا کین اب وہ نہ کی بات سے الجمتا تھا اور نہ کی بات سے کونز وہ ہوتا تھا۔ بس میر ما اتحد و بیا تھا۔ وہ فاموش دہا تھا۔ بہت کم بات کرتا تھا کین اب وہ نہ کی بات سے الجمتا تھا اور نہ کی بات سے الجمتا تھا۔ بس میر اساتھ و بیا تھا۔ وہ نہ کی ہوت میں بن جاتا تھا۔ وہ نے پروفیس سے اس فاصی میں ہو ہو ہو تھا۔ بس اگر پر بیٹا ان تھا۔ جس اس اس فاصی کر سے میں بھی بھی بھی بھی بھی تھا س کے بعد دیو کوئی ہتی نظر آئی ، نہ وئی جا تھا اور اس کی اس کے بعد دیو کوئی ہتی ہو گئی ہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت بھی بہوئی تھی، بر جیٹا سوچ میں کم تھا۔ بھی جس تھوڑے فاصلے پر سر بندر کر وہ بدلے سور ہا تھا۔ اب وہ بے فکری کی نیند سوی تھا۔ اس کی کیفیت بھیب بوگی تھی، بر جیٹا سوچ میں گئی تھا۔ بی برواہ ۔ اگر میں اس تھوڑ بھی وہا تو شاید وہ احتجان بھی نہ کرتا۔ شکل کی نیند سوی تھا۔ اس کی کیفیت بھیب بوگی تھی، بر جوز ہی کوئی تھی۔ بھی میں دو اس بالی بیں اس سے بھی ہوڑی ہی کوئی چیتی ۔ بھی اس سے اور متاثر ہوگیا تھا۔ اب وہ کوئی تکرین انسانی بدروی بھی کوئی چیتی ۔ میں اس سے اور متاثر ہوگیا تھا۔ اب وہ کوئی تکرین انسانی بدروی بھی کوئی چیتی ۔ بس اس سے اور متاثر ہوگیا تھا۔ اب وہ کوئی تکرین سے کہا تھا۔

سوچوں میں گم میں کافی دریتک ٹیلے پر بیٹھار ہااور پھرلیٹ حمیا۔میری نگامیں آسان کی طرف اٹھ تمنیں۔او پرستارے مسکرار ہے تھے۔ بھی ے نگاہ ملتے بی بنس پڑے اور میں چو تک پڑا۔

او دانسانی ذہن جمی بعض او قات کس انداز میں سو چماہے۔ میں اپنے دوستوں کو بھول کمیا تھا۔میرے وہ دوست، جو ہردور میں ،ہر ماحول

میں، ہر جگہ میرے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی اپلی بھول کا اعتراف کیا اور انھوں نے خوشی سے بھے معاف کر دیا۔ بزے فرا ن ول تھے وہ۔ سومیں نے ان سے وقت کی بات کہی اور انہوں نے میرے اوپر طنز سے بھر پور ذکا ہیں والیں۔

" بوں لگتا ہے جیسے تم نے صدیاں مخوائی ہیں۔ وقت کی ایک ب مایے قلوق تہمیں ب بس کرر ہی ہے جبکہ ہم تمہارے جسن ہتمہارے رہبر موجود ہیں۔ "ستارے بولے۔

" ہاں۔ میں بھول گیا تھا میر سے ازل شناساؤں کیکن تم اس بات کو درگز رکر داور بھے بتاؤ کیا اس مشکل کا بھی تو گی حل ہے۔؟"

سوکبا ستاروں نے کہ یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ زمین کے بسنے دالے ایسے بی علوم آشنا ہوں ،ان کی حیثیت پھی بھی نیس اور نبایت ہی معمولی

بات ہے لیکن سوچی نبیں تو نے کہ وہ تیرے توجہ کی طالب ہے اور تیرا تجربہ وسیع تر ۔ تو کیا یمکن نبیس کہ تو اسے اپنے بدن کے جال میں بھائس لے

اوراس وقت تو وہ دوشن کے لباوے میں نہ ہوگی جب تیری آغوش میں ہوگی اور عورت ہردور کی کیساں ہے اورا نی فیلرت بدلنے پر قاد زمیس اور تیری

آتش بدان اس کے احساسات کوسلاد ہے گی اور سوتی ہوئی عورت کو گہری فیندسلاد یناکوئی مشکل کا م تو نے ہوگا کیسی آسان بات ہے۔" کہال ستارول

نے اور میں چو تک پڑا۔

ہاں سیدھی سی بات ہے واقعی ۔ انو وبعض اوقات مل کی اوٹ پہاڑ آ جاتا ہے۔ میں کون سے اقد ارکا قائل تھا۔ اگر ایک ایی ہستی کو میں وعوکاد ے دیتا ، جومجسم دھوکاتھی تو کون می مشکل پیش آتی اور بہت پہلے بھی امیہا ہوا تھا۔ اب ہوجا تا تو کیا حرج تھا۔

لیکن وقت کی بات بھی ہوتی ہے اور ستارے میرے رہنما ہیں۔ تو اس وقت کی صبح میرے لئے کافی روش تھی۔ بچ بات ہے ذہن پر کیسا نیت کی گروشی جوستار دں کی دوئی سے صاف ہوگئی تھی اور سریندر نے بھی میر ٹی بد ٹی ہوئی حالت محسوس کی لیکن اس سے کوئی ذکر فضول تھا۔ بال مجھے تو اس در دازے کی تلاش تھی جس کے بارے میں منور مانے کہا تھا اور ضرور بات سے فارغ ہوکر ہم دروازے کی تلاش میں چل پڑے۔

دائرے کا سفرجاری رہائین ایٹ کل بدل کئی تھی۔اب مجھان وروازوں میں ہے کسی ایک کی تلاش تھی جن کے بارے میں منور مانے کہا تھا۔ سریندرکو میں نے اس بارے میں پچونیس بتایا تھا۔وہ بے چارہ بدستور میراساتھ دے رہا تھالیکن اس کے چبرے سے اندازہ موتا تھا کہ وہ مستقبل سے مایوس ہے اور اسے قطعی امید نیس ہے کہ وہ منور ماکے جال سے نکل سکے گا۔ ببرحال ہم چلتے رہاور پھرایک شام ایس جگہ بینی گئے جو گہری نگاہ سے ویکھنے پرقدرتی معلوم نیس ہوتی تھی۔

بہت چھوٹے سے دائرے کی جھونی کی جھیل جس کے کنارے دوور خت سر جوزے کھڑے تھے۔

"مہاران-اب كب تك چلتے رہيں ہے؟" مريندر في مايوں لہج ميں كبار

" تھک کئے سریندر ؟" میں نے مسکرا کر بوجھا۔

"بال مبارات \_منزل كاكوئى بية موتو آ وى اس كوتلاش كرنے كے لئے جيون مجر جل سكتا ہے، پھراس جادومنڈل ميں گھو نے رہے ہے كيا

فائدہ؟ كتنے بن علتے ربواس سے ناكل سكو محد"

" لكانا جات : وسريندر؟" ميس في سرد لهي ميس يو جها\_

" تواب تك كياكرت ربيل بين مهارات ، كياتم ن يهل فكن كا وشش نبيل كا ١٠ مريندر في جيب سي لهج مين كها-

'' نعیک ہے سریندر۔اب ہم بہت جلداس جال ہے نکل جائیں گے۔ فی الحال قیام کے لئے میں جکہ مناسب ہے۔ دات میبی مخزاری جائے گی۔ 'میں نے کہاا درسریندر نے کردن ہلا دی۔

سرگوشیال کرتے ہم نے درختوں کے نیچے ذیرہ ڈال دیا۔ سریندر بیٹی طور پر بھوکا تھا۔ ایک ی خواہش جھے بھی ہی کھی کہان تم جانے ہو پرہ فیسر،
کے انسانی زندگی کی ہرضرہ درت میرے لئے معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ بیس خوراک کے لئے بے چین نہیں تھالیکن جھے سریندرکا خیال تھا۔ یہ مزاد میں خوراک کے بغیرزیادہ وریزندہ نہ درہ سکے گالیکن اس جادہ کے جنگل میں شکار بھی تو مشکل تھا اور پھریا امتی اوگ گوشت کھاتے بھی تو نہیں ہے اور میں اس کے لئے کیا کرتا۔ چنانچ میں نے بھی فاموثی افتیار کی سورج حجب چکا تھا۔ ہور کی تیزی سے پھیلتی جارہی تھی۔ ہم دونوں آ رام کرنے لیت اس کے لئے کیا کرتا۔ چنانچ میں نے بھی فاموثی افتیار کی سورج حجب چکا تھا۔ ہور کی تیزی سے پھیلتی جارہی تھی۔ ہم دونوں آ رام کرنے لیت میں نے درختوں کی جزیں تھی کا کام دے درختوں کی جزیں تھی۔ میں نے بادہ واقعا کہ اچا تھی۔ میں نے بی میں دوران کی تین میں نے بادہ واقعا کہ اچا تھی۔ میں نے بادہ واقعا کہ اچا تھی۔ میں نے بی میں نے بادہ واقعا کہ اچا تھی۔ میں نے بی میں نے بی میں نے بادہ واقعا کہ اچا تھی۔ میں نے بیل میں بیں کے میں بین کے میں میں کے میں نے بیل میں بیں کے میں میں کے میں بیر کے میں بیر کے میں میں کے میں بیر کی سے بیر بادہ واقعا کہ اچا کہ میں بیر کی میں بیر کی سے بیر بادہ واقعا کہ اچا تھی۔

"مباراج مباراج \_"اس كي آواز مين ايك بجيب ى ارزش تقى \_

''کیابات *بسر یندر۔*'!''

لیکن پرمریندرکو پڑھ اولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔میری نگاہ بھی چھوٹی کی میل کے پانی کی مطلی پر جاپڑی۔ آسان پر جا ندنہ تھا۔ جاروں طرف کا ماحول تاریکی ٹیں چھپا ہوا تھالیکن پانی کی مطیم پر چمک داردائرے ابحررہ سے میں ۔روشن کے بالے ایک جگہ سے بھوٹے ادرایک دائرے ک طرح پھیلتے جلے جاتے۔ تب ال دائزوں نے جاندہ چہرے اگل دیئے۔

ا پسراؤں نے پانی سے سرنکالا اور پھر بلند ہوتی چلی تئیں۔ہم دونوں جیرانی سے اس بھیل کی مخلوق کود کیور ہے تھے جو با قاعدہ لباس میں ملبوس تھی۔ ان سب کے باتھوں میں چھوٹے مجھوٹے تھال تھے اور ان تھا اول میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پانی سے اکل کروہ ہمار نے نزدیک آ منیں اور انہوں نے تھال ہمارے سامنے رکھ دیئے۔

سريندر كينو حواسمم تضليكن فجصابك دردازه أظرآ مميا تعابه

"المفومريندر بموجن كراو"مين في مكرات موس كما-

٬٬م\_مباران مـ٬٬سريندر بكلاتي موكي آواز من بولا \_

'' تم بھو کے ہونا۔اباگر چاہوتوان کڑ کیوں کوبھی کھا تنتے ہو۔' میں نے کہااورسر بندر بوکھالے بوئے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ '' مگر بیآ کیں کہاں ہے مہارات۔''''وہ سرسراتی آ وازمیں بواا۔

· ، تمهارے سامنے ہی پانی سے نکل ہیں۔ ویسے اگرتم جا ہوتو ان سے بوجھ سکتے ہو۔ بیسب کی سب منور ماکی واسیاں ہیں۔ ا

''مم۔منور ما۔ بیسبمنور ماکی واسیال ہیں۔ تنہیں ان کے بارے میں کیے معلوم مہارات ؟'' سریندراح تعاشہ نداز میں تفتگو کرر ہاتی میکن میں نے ان میں سے ایک لڑک کواشارہ کیااوروہ بلاتعرض میرے نزو کی۔ آئی۔

"تمبارانام كياب

، مر پتی ۔ الزک نے جواب دیا۔

۱۰ کیاتم رانی منور ماکی دائ نبیس ہو؟<sup>۱۱</sup>

" بال مباران -" اس نے دونوں ہاتھ جوڑ كرعقيدت سے آئىميس بندكرليس -" جم-ب مبان رانى كى داسيال بى ميں -" اور يس نے

سریتدری طرف؛ یکھا۔وہ ابہمی منہ بچاڑے بیٹا تھا۔تب میں نے تھال اپی طرف سرکائے اور پھرسریندر کا انتظار کئے بغیر کھانا شروع کردیا۔

" آ جاؤ سریندر۔ ورند گھائے میں رہو مے۔ 'امیں نے اس سے کہاا ورسریندر کے حواس بھی سمی حد تک بھال ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ

کھانے میں شریک ہو کمیااورتھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے ہے فارغ ہو گئے حبیل سے نکلنے والیاں قطار بنائے کھڑی تھیںاور بڑی دلجیپ زگا ہول ہے ہمیں دیکھور بی تھیں ۔

"رانى منور مات جاراشكر سياداكروينايا"

" بمين آگيا كي بم مهاراح كه بم برطرح آپ كامن ببلائي - "ايك خوبعورت لاك بولي -

'' کیوں بھتی ۔ کیا خیال ہے؟'' میں نے سریندر ہے کہااور سریندر بخلیں جما کلنے نگا۔' پیندہان میں ہے کوئی ؟''

''نبیس مباراخ ۔'اس نے بو کھلائے ،ویے انداز میں کہا۔

' انسوس لڑ کیوں ۔میراد وست تو تم میں ہے کی کو پہندنہیں کرتا۔ رہی میری بات تو میں منور ماسے ملنا چا ہتا ہوں ۔میرا بیسندیس منور ما کو

د ہے دو۔ ا

لڑ کیاں چو تک پڑیں۔ ووایک دوسرے کی شکل دیجھے لگیں۔

"كياآپ في كهدر بين مباران .؟"

"بال، بالكل سيح."

"تباق ستباق آپ نے ہمیں نیاجیون دے دیا۔ ہم یہ بڑی خبررانی منور ما کودیں گے اور وہ سآؤری سکھیے۔ آؤ۔ اوہ سب مجھے م جھوڑ مجھاڑ کر بھاگ پڑیں اور فراپ فراپ کر کے واپس جھیل میں کوڈنئیں۔ سریندر متجب نگا ہون سے انہیں دیکھ دہاتھا اور جب لڑکیوں کا کوئی نشان ندر ہاتواس نے میری طرف دیکھا۔

"يآپ نے کیا کہامہارات اکیا آپ، ۱۰۰۰

"بال سريندر . من فقم عدوندوكيا تفاكراب بهماس جال عنكل جاكي معيد"مين في أسته علما .

" محر ... محرمها داج ، كيا آپ داني منور ماكى بات مان ليس مح -؟"

"اس كے علاوہ كيا كيا جاسكتا ہے سريندر تمہارے ذہن ميں اوركوئى تركيب ہے۔ جب ہم اپنے طور پر پرونييں كر كے تو ہميں اس كى بات مان لينى جائے۔"

'' مگر میں تونہیں مانوں کا مبارات میں نے تو ہرطرت کے کشٹ مجموصنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ میں پھرمر نے کو تیار ہوں ، پر بھگوان کی سومخند میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔''

"میرا خیال ہےا ہو ہمہیں پریشان نہیں کرے گی سریندر۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہےا ہ رتمباری جان بی گئی ہے۔ رہی میری بات توسریندر، میرا تو کوئی دھرم تی نہیں ہے۔ تمہارادھرم تمہیں برے کا مول ہے روکتا ہے تکر میں نے کسی دھرم کی بات نہیں مانی ہے۔ میں تو صرف وقت کا دوست ادروقت کا بیروکا د ہول۔"

سریندر بجیب ی نگاہوں سے بجھے دکھے رہا تھالیکن اس کے بعد کھھ ہولنے کی مخواکش ہی ندر ہی۔ اچا تک بھیل روشن ہوگئ ۔ پانی جاندی کی طرح چکنے لگا۔ چاروں طرف روشن مجیل من کے بعر پانی برایک تخت امجرا۔ تخت پر جاروں حسین داسیاں ہاتھ یا تد ھے کھڑی تھیں۔ درمیان میں ایک حسین ادرمرمع سنتھائن پرمنور ما بیٹھی تھی ۔

سوالا سنگھار کئے، چیکتے زیورات ہے لدی ہوئی، چبرے پر سنارے چیکے ہوئے تنے اور سرپر ایک حسین تان رکھا ہوا تھا۔ ہیروں کے زیورات کی شعا میں اس کے چبرے پر پڑ رہی تھیں اور انہوں نے اسے سنکڑ ول رنگ دے رکھے تنے۔ بلا شبہ اس تاریک رات میں اگر کو گی ذی روح اے اس عالم میں دکیے لیٹا تو حواس قائم ندر کھ سکتا۔

میں بھی وہ پھی سے اسے ویکھنار ہا اور معامیرے ذہن میں خیال آیا۔ آخر منور مامیں کیا برائی ہے، سوائے اس کے کہ وہ جا دوگر نی ہے مگر مجھے اس سے کیا۔ مورت ہے اور ایک خواصورت مورت ہے۔ اگر اس مورت سے مجھے اس کا پراسرار ملم بھی مل جائے تو کیا حرج ہے۔ بحثیت مورت مھی وور کی نہیں ہے۔

ادېرجى ہو كى تعيں۔

" بإل منور ما " ميس في بروقارا ندازيس جواب ديا\_

"اليكن مبادان \_آپ تيار كيي بوكن ؟" و مسكراتي بوئي بولي اورميري آئلموں ميں فصى كيفيت الجرآئى \_ ميں اے گھور نے لگا۔

"كياتوميرى زبان ئىكست كااعتراف جائى با"مى فرايا-

"ارئيس نبيس مباراج ما جا من مول بن يوني بوجه ليا تعام ببرعال آب مترين و آيئه اس تخت برآ جائي الاس في محيه

جُلدد ہے : و نے کہااور میں نے اپنے پیچھے کھڑے سریندرود یکھا۔

' اسے بیبیں رہنے ویں مہاراج ۔ 'منور مامیراارادہ مجھے کر بولی۔

"اس كاكيا بوكامنور ما؟" ميس في يوجها ـ

"اس پالی سے اب مجھے کوئی سرو کارنہیں ہے۔تم اس کے لئے کیا جا ہتے ہوا نو بی مہاراج؟"

''اے اس جادومنڈل سے نکال دیا جائے۔'' میں نے کہااورمنور مانے اس کی طرف ہاتھ اٹھالیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریندرمیری نگاہوں کے سامنے سے نئائب ہوگیا۔

میں نے جیرت سے جاروں طرف دیکھااور پھرمنور ماک طرف دیکھنے لگا۔

''اس کے بارے بیں چینا ندکریں مہاراج۔اب دہ اپنے کھروا اول میں تننی جائے گا۔ میں نے آپ سے پریم کا پہلا ثبوت یہی ویا ہے۔ میں آپ سے کوئی دھوکہ ندکروں گی۔''

" ہول۔ "میں نے مرون بلائی۔

" آئیں مہارات ۔ "وہ پھر بول اور میں آ کے بڑھ کراس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ منور مانے محبت بھرے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھروہ بیار بھری نگا ہوں سے جھے دیکھتی ہوئی اپنے سکھماس کی طرف چل پڑی اوراس کا بجرو آ ہت آ ہت کنارہ چھوڑنے نگا۔ میں خاموش اس کے ساتھ اس کے نز دیک بیٹھ گیا۔

جعیل کے درمیان پینی کر بجرہ آ ہت آ ہت نیچ بیٹے لگا۔ میرا خیال تھا اب وہ پانی میں خراب ہو جائے گائیکن پانی تھا کہاں۔ ہم تو کسی نمارت میں اتر رہے تھے اور جس جگہ ہم اتر ے وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس کی سجاوٹ کا ذکر طویل ہوجائے گا، بس یوں بجھ لیس پروفیسر، وہ بے حد حسین جگہ تھی۔

منور ماای طرح بیشی ربی ۔ وہ بے حد خوش أخلرآ ربی تھی ۔ پھراس نے میری طرف دیکھا۔

'' ناچ رنگ ہوگامبارات \_''

"جوتم چاہو۔"میں نے آہتہ ہے کہااور ران کول نے ہاتھ بلند کردیا۔اس کے بعدرقص شروع ہو کیا۔وہ جادو کرنی جو پچھ بھی نہر کیتی

وہ کم تھا۔ایسےایسے سین رتص پیش کئے مجئے جومیں نے کبھی نہ دیکھیے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رتھی تو ان او کول کے وحرم کا ایک خیر و تھا۔ ہند و گڑکیاں در حقیقت دنیا کے منتخب حسن کی مالک تھیں۔

خاصی رات گئے تک رقص وسرود جاری رہا۔ مجرمنور مانے ہاتھ اٹھادیا۔ 'اب ہم آ رام کریں گے۔ آؤ مہارا ن ۔ 'اس نے میرا ہاتھ مکڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

چند ساعت کے بعد ہم ایک در دازے سے اندر داخل ہو گئے۔ منور ما کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ سرخ رنگ کے ایک چیپر کھٹ پراس نے مجھے بٹھادیااور خودمیرے سامنے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اب و عجیب می نگا ہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھروہ آ ہستہ سے ہولی۔ ''مہاراج۔''

" ہول۔ " میں نے بھی یونی بے خیالی کے سے انداز میں کہا۔

' اس سے میں اس لئے خاموش ہوئی تھی کہ داسیوں کے سامنے تم میرے سوااوں کوا پمان سجھتے ۔ '

"كميامطلب"

" مِن تم ت كه بالمن كرنا عامتي مون مهاران \_"

" بول \_ كبو \_ كيا كبنا جا متى بو؟ " بي پورى طرح اس كى طرف متوجه بوكيا ..

" تم ہزے ہی سندر ہوانو لی ، ہڑے ہی من موہن بتمباری صورت و کمچے کرمن پر قابو پانا ہر اہی مشکل ہوتا ہے۔ پھرمیری بات اور ہے۔ میں عام عورتوں سے ایک ہوں۔ میں اندر باہر و و و طرف دیکھتی ہوں اور بیمیرے لئے بہت ضروری ہے مہارائ یتم تو ہز ہے ہی مندی تنے ، ہزے ہی کشور تنے ، تم رام کیسے ہو گئے ؟ "

"واتعى توببت جالك بمنورما ليكن خود تيراكيا خيال ب:"

''تمبارے بارے میں ، میں کچونبیں کہا کہ مہارات ۔ جس طرح میں عام عورتوں سے الگ ہوں ای طرح سنسار میں تہبارے جیسے بھی کم میوں کے ۔ بھوان کی سوگند ، میں جے چاہوں میراداس بن کرجیون بتانے پر تیار ہوجائے کا کمر ، ۔ . بجھے وشواش ہے کہ تم .... تم نے جھے من سے کہند میں کیا ہے۔''

" تيرايدخيال غلط بموراء" مين في كبا-

"كيامطلب مباراج؟"منور ماعجيب س مجيد مين بولى -

" بحثیت عورت بتواتی سندر ہے کوئی بھی ایک نگاہ بھے و کم کر کھاکل ہوسکتا ہے۔"

" برتم نبیس ہوئے تھے۔ "منور مانے میری آتھوں میں و کھتے ہوئے کہا۔

" الله من محمائل نبيس مواتها ليكن بيس في ول بي ول ميس محتجم بسند ضروركيا تها."

" پورمکراتے کیوں رہے مہاراتی ؟"

" پہلے تو میں نے سو جا کہ تو میرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ میں نے تہے بہند ضرور کیا مگر تہے ماصل کرنے کے سپنے بیس و کہیے کیونکہ تو

رانی تقی اور می**ں ایک** عمو لی انسان ۔''

" كيمر جب مين في تجهد سے كبالا" منور مابولي \_

" تب تونے شرط ایس رکھ دی جومیرے لئے تا بل قبول نہیں تھی۔"

· کیوں، مجھی تہارے گئے مجھے نے دیادہ تھی ا' '

" به بات نبیں منور ما۔ بلکہ مخیے معلوم ہے وہ کتنی بداغیہ بازی تھی۔ میں تواس ہے پریم بھی نبین کرتا تھا۔ بس مجھے اس ہے ہمدروی تھی اور

پھر چونکہ ہم دونوں تنہار ہے ،ای لئے وہ میرےاتے قریب آگئی۔''

" کھر بھی تم نے میرے ساتھ براسلوک کیا۔"

" مجھے آج بھی کیچھی کاافسوس ہےاور تو نے مجھے ضدوا ادی تھی جس کی مجہ ہے۔"

" محر بيرتمبارامن رام كيون: وامباراج؟"

" صاف بات بمنور ما میں تیرے طلسم سے نبین کل کااور ببال مجی ایک انسان سے ہمدروی نے مجھے تیری طرف جھکا یا ہے۔ ' میں

نے جواب دیا۔

"كون سانسان سے بمدردي نے ؟"

المريندر ـ وهغريب زندگي سے مايوں ہو كيا تما۔"

" تومیرا پریم اب مجی تمهارے من میں نبیس پیدا توا ا ا

' ' پیند میں تجھے اب بھی کرتا ہوں ، پر پم نہیں کرتا۔ ' میں نے کہااور منور ماسوج میں ڈوب گئی۔ پھراس نے مجری سالس کیکر کہا۔

"بي من برى بات بمهارات كرتم يج بول دب موليكن اس بات كاكيا ثبوت ب كرتم اس حد تك يج بول دب بو؟"

٬٬میراایمان کرنا ها بتی بهومنور ما؟٬٬

" بنبيل مبارات مرف وشواش جا ہتی ہوں۔ "

''کیسادشواشیا؟''

" يبي كداب تم من سے مير ك إلى آئے ہو؟"

"بے تیری بے وقوفی ہے منور ما۔ میں مجھے ہتا چکا ہوں کہ میں جبوری میں تیرے پاس آیا ہوں ۔ تو نے کہا تھا کہ جب تمہیں میرے پاس آتا ہوتو کوئی در داز ہ تلاش کر کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تو نے بیہ بات اس لئے کہی تھی کہ اس کے بعد تو میری ہے بسی کا نداق اڑائے؟'' · · نبیس مباران ، شاچاہتی ہوں۔ اگرتم عام انسان ہوتے تو مجھے کوئی چنتا نہ ہوتی ۔ میں تواپنے قرار کے لئے یو چھنا چاہتی ہوں۔ '

"مطلب كياب تيرا"

'' میرےساتھ دعوکا تونہیں کرو مےمہارات ؟''

· · کیسادهوکا؟ '

سیاد ہوہ :

(اب جہیں کیا بتاؤں۔ اسنور ماکس حد تک اداس ہوگئ ۔ کانی ویر تک سوچتی رہی گھر ہوئی۔ ایجھے عورت ہی جھنا مہارائے۔ سنور تمہارا ان مندوب جا چکا ہے ۔ اب وہ میرے قبضے میں نہیں ہے مہارائی۔ اب کج بول دو مین سے میرے ساتھ رہو کے یا یا ... وہوکا کرو گے ! بخ بتادو۔ اور مجھے ہتی ہم کی دل سے اس کا ساتھ و سے سکن تعالے طو لی تر زندگی میں پہلی بار میں کسی کے ساسنے بہی ہوا تعالے صدیوں کا اور مجھے ہتی ہم گئی۔ میں اسے معاف کر سکنا تھا کیوں کا ساتھ و وست ستاروں نے مجھے آگاہ کردیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس انو کھے ملم کے مراح میں بی چیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس انو کھے ملم کے ساسنے میں کانی بدیس ہوں اور اس عورت کو کسی ووسرے طریقے سے زیر کرنا خاصا مشکل کام ہے چنا نچ میں یہاں بھی اپنی فطری اسری سے کام شہیں لے سکنا تھا۔ میں اس سے نہیں کہرسکنا تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں ۔ ہاں جموٹ بولنا بی مناسب تھا۔ بیاور بات ہے کہ میں خود کہر وقت نہیں کے ساتھ گز ار نا پہند کروں۔

" میں مجھے دھوکا کس طرح دے سکتا ہوں منور ما؟" میں نے کہا۔

'' میں حمہیں بتا چکی ہوں کہ میں تہہیں من سے چاہئے لگی ہوں۔اگرتم میرے ہو گئے اور پھر مجھ سے دور مبانے تکے تو ستو میں بن موت مرجاؤں گی۔ پھرمیں حمہیں نہ بھول سکوں گی مہاراج۔''

'ان خيالات كوز بن سنكال ديمنور ما ا

" تمبارے من سے کھی کا خیال آگل ممیا ہے مبارات ا'

" مجھےاس کے ساتھ ہونے والے سلوک کا و کھ ہے لیکن میں اس کا عاشق نہیں تھا۔ میرے لئے وہ ایک عام اڑکی سے زیادہ نہیں تھی۔ "میں نے جواب دیا۔

''اب مجمی و کھ ہے مہارات 'ا''

"بال-اگرتوائے نعیک کردے تو ہم اے کہیں دور بھیج دیں مے جبال وہ اپنی سرخی ہے زندگی گزارے کی۔ پھر بھیے تیرے اوپر کوئی خسہ ال: وگائے ''

" انہیں مبارا نے ۔ میں سوگند کھا کر کہتی ہوں اب میں خود ہمی اے تھیک نہیں کر علتی ۔ " منور ما ہولی ۔

" ہوں۔ " میں نے ایک کبری سانس لی۔ " تمیک ہمنور ما او نے ایک ایسی زندگی بر بادی ہے جو جینے کی آرز ومندھی۔ مجھے اس بات کا

بميشه د ڪار ٻي گا۔"

" بیند کہومباراج ۔ میں آج بھی بھتی مان ہوں ۔ س کی مجال ہے جواس چیز کو حاصل کر لے جے میں جاہتی ہوں ۔ تم کیمی کا خیال د ماغ ہے اکال دو، میں اس سے تم پروشواش کر سکتی ہوں ۔ ' منور ما کے بولنے کا انداز بدل گیا۔ وہ پھر فرعون بن کئی تھی ۔ اے پھر سے اپن تو تیں یا دا گئی تھیں ۔ اور پروفیسر، اس کا میا نداز کیا مجھے اس کی محبت پر مائل کرسکتا تھا۔ بلکہ کہنا تو یہ جا ہے کہ میرے دل میں جوا یک خیال آیا تھا کہ میں اس

حسین عورت سے دوسرافائدہ اٹھاؤں ، لینی بحیثیت عورت بلکہ بحیثیت ایک دکش عورت ، وہ میری آغوش کی زینت بنتی رہاور ہی اس سے اس کا علم بھی لے اول کیکن سے خیال ابھی کو کی بھوس شکل بھی افسیار نہیں کر سرکا تھا کہ منور ما کے ان الفاظ نے اسے ذبن سے بالکل منادیا اور ہیں جوصد ہوں سے فاتح رہا تھا اور بی جو بہ بس ہوگیا تھا تو میری بہی سے فاتح رہا تھا اور بی حواد وقی ماحول پراور میں جو بہی ہوگیا تھا تو میری بہی ایک عام بات نہتی۔ میں جا بتا تھا کہ صدیوں کی کتاب سے ایک ایسے باب کومنادوں جس میں ، میں نے ایک بہی انسان کی زندگی تحریری تھی۔

تقی۔ مسول علم کی دھند، پھرسے چیک اٹھی ،تو میں نے سو چا کہا ہے مورت اپن ہیٹیت نہ بیول ہمجھ لے گی ، بہت جلد مجھ لے گی کہ تو اور تیراعلم ایک ایسے انسان کے سامنے آپڑا ہے جو پیکیر ہے عظمت و طاقت کا اور بالآخر نو منہ کے بل نیچ گرے گی اور ایسی کرے گی کہ پھرافعنا نھیب نہ ہوگا۔

رانی منور ما کی آبھیں، جیسے میرے : بن کوتو زکراندرواظل ہونے کی خواہش مند ہوں، کو یا وہ میرے چہرے کی کتاب پڑھ رہی تھی کیا ان آبھیوں کی روشنی تیز نہ تھی۔ سو جی کہ اس بارجس ویشن سے واسطہ پڑا ہے وہ نام کی ایک بخوس گیند میں چھیا ہوا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت کمزور ہے کین گیند مضبوط، سواس گیند کوتو ڑنے کے لئے مقل کے مضبوط ہتھیا رور کاربوں گے اور میبال بھی اومزی کی چال نھیک رہے گی۔ ساخت کمزور ہے گیا رہ کوئی حرج نہیں ہے کہ خمن کوزیر کرنے کے لئے تھوڑی کی گرون جھک جائے۔ کو یاوشن بہت قد شیر کی دھاڑی اس نفوس دیوار سے پارنہ ہو کی اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ویشن کوزیر کرنے کے لئے تھوڑی کی گرون جھک جائے۔ کو یاوشن بہت قد ہوار کا کاری وارای وفت کارگر ہو سکتا ہے جب تھوڑا سا جھ کا جائے۔ سوجس نے تعلی وے لی ایپ دل کو ، کہ یونمی نمیک ہے اور اپنے چہرے پر ایسے آثار طاری کر گئے کہ جیسے میں اس سے مرموب ہوگیا ہوں۔

"تم نے کیا سوجا مباران؟"

'' کچھی تجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی منور ما ہتو جانتی ہے کیکن مرد ہمیشہ مورت پر حاوی رہا ہتو اگر جھیے اپنا غلام بنا کرر کھے گی تو ہیں خوش نہ روسکوں کالیکن اگر تو یہی جاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔'

" میں پنہیں چاہتی مبارات میں بس بیوشواش چاہتی ہوں کہ میرا پر بی صرف میرا ہے۔"

"نو پھرتو بھردسے کر لے۔"

"ایسینیں مبارات ؟"

" كيركيا جا ہتى ہے؟"

'' ثبوت یا 'منور مانے کہا۔

"""کیا؟"میں نے کہا۔

'' آؤمیرے ساتھ۔'' کمینی مورت نے کہا اور میں ایک مجری سانس لے کراس کے پیچے چل پڑا۔ دیکھیں کم بخت عورت اب کیا گل کھلا تی ہے۔ ویسے اس انو کے ماحول نے میرے حواس مم کر رکھے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ساری زمین کیساں ہوگئی ہولینی منور ما جھے لیکر ایک دروازے ہے اندر می توجی نے دیکھایہ وہی سرتگ تھی جہاں میں پہلی بارآیا تھا۔ بچھی کا پھر یا جسمہ اس جند موجود تھا۔

میں جیران رو کمیالیکن اب جیرانی کی کون می بات تھی ، کون می چیز فطری تھی۔ میتو ساراماحول بی غیر فطری تھا۔منور ماجسے کے قریب پہنچ گئی اور مجروہ در کی راس نے تیکھی نگا ہیں اضائمیں اور مسکروکر ہولی۔

'' پیتمہاری بچھی ہے۔''

کچھی کود کیے کرمیرے ذہن پر بکلی می دھند جھاگئے۔مندر کی وہ رات یاد آئی جب وہ ہم کر جھے اپٹ گئی تھی۔ بارش میں بھی ہوئی جوانی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا بدن چتا کے معلوں میں سلگ رہا تھا،میرے ہاتھوں نے اسے ذندگ دے دی اور اس نے جھے اپناسب پہریم بھی لیا۔

لکین خیالات کے بیسائے آسان کے اس بادل کی طرح ذہن سے گزر کئے جوسوریؒ کے پنچے سے گزرتے ہوئے اپنا ایکا ساتھس چھوڈ تا ہوا آھے بڑھ جاتا ہے۔

بیں ایک ہوشیار نامن کے سامنے تھا اور اس کی تیز آ تکھیں دیاغ میں چبھ کرجیے ہر خیال کو جاننے کی خوا ہاں تھیں ،سومیری معد یوں کا تجربہ اس عورت کے ہاتھ تو ندلگ سکتا تھا، میں نے مسکرا کراہے: کیمیا۔

'' یتمباری کچمی ہے مہارات ۔''منور مانے دو بار وطنزیدا نداز میں کہا۔

"متمی ابنیں ہے۔"

'' مگریس تواب بھی اے رائے کا پیمر جھتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ یبان تنبار بنا جا ہتی ہوں بھی اور کا خیال بھی تمہارے من میں آیا تو مجھے ہے برداشت نہ ہوگا۔''

"كيامطلب-؟"مين في ول بي ول بين كولت ووت يوجها

'' میں بتادیتی ہوں مہاراج۔''منور مانے کہا۔ کھردہ ایک طرف بڑھی اور پھر کا ایک وزنی گرزا ٹھا کرمیرے نزدیک پڑنچ منی ۔اس نے گرز میرے ہاتھ دہیں دیتے ہوئے کہا۔

''ا پنے ہاتھول سے مجھی کے اس بت کوتو زود ۔''

تزپ گیا تھا پروفیسر ، کو جانتا تھا کہ اب وہ ایک پتھر کے موا پہلیجی نہیں ہے، بے جان پتھر، سالم رہے یا نوٹ جائے کیکن کچھی کے پتھر لیے نقوش اب بھی مسکرار ہے تھے،اس امید میں کہ میں اسے پہلے کی ہائند بچااوں کا واس طرق جس طرق اس کے اوک اسے اس کے نادیدہ شوہر کے ساتھ آٹک میں جلاکری کردینا چاہتے تھے اور میں نے اس کا جیون بچالیا تھا۔ آئ اس کی آٹھوں میں امید کی وہ پھک نہتی لیکن سکون کی کیفیت تيراحيه

مرورتمی جوکس اے کور کھے کر پیدا ہوجاتی ہے۔

لکیکن بیصرف میرے جذبات بتھے، میری سوچ تھی۔ کتنی ہی داستانیں ان چھرک آنکھوں ہے منسوب کردو، صرف میری اختر اع تھی۔ حقیقتا پیمر، پھرتھا۔

"كياسوى رب بومهاران-!"

منور ما کی آواز نے جھے چوزگادیا۔

'' من نبیں منور ما۔'' میں نے کبری سانس لے کر کہا۔

'' کچھی کا پریم من میں جا گ ر ہا ہے کیا؟'' منور ماطنز بیا نداز میں بولی۔

'' بنیس منور ما۔''میں نے ول ہی ول میں چے و تا ب کھاتے ہوئے کہا۔ تیرے منحوس و جود کوریز ہ ریز وکرنے کے لئے کچھی کا بت تو تو ز تا ہی ہوگا۔ میں نے ول میں سوچا۔

" تو پھرتو زتے کیوں نہیں؟" منور ما بل کھا کر ہولی۔

اور میں نے پھر کا گرزا ٹھا کر کچھی ہے مر پر مارااور کچھی کی گردن شالوں سے الگ جا پزئی۔ پھر میں نے اس کے جسم کوئی کلزوں میں تقسیم
کر دیا۔ول تو جا ہور ہا تھا کہ ای گرز سے منور ما کے وجود کو بھی فاک میں ملادوں لیکن مقل رو کے مو نے بھی ۔ جادو کرنی اس طرح تو نہ مرسکتی تھی ۔ منور ما کے ہونوں پر کا میابی کی مسکرا بہت تھی اور میں خود کو ایک حقیر چو ہا بجھ رہا تھا، جو ایک خونو اربلی کے ساسنے بہس تھا اور بلی ا سے اپنے نوسلے بنوں سے چھیز چھیز کرخوش ہوری تھی ۔

" آؤ مباران یا منور مانے میرا باز و پکڑااورا یک طرف کے گئی۔ ہیں اس کے ساتھ چلتار ہاتھا، یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے کمرے میں پہنچ سے جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔

دھات کے خوبصورت مجسموں سے آراستہ عجیب دخریب چیزوں سے جاہوا۔ "بیمیرے سونے کا کمرہ ہے۔ "منور مانے ایک خوبصورت مسمری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے بھی بازو سے کمر کرا ہے ساتھ بٹھا ابیا تھا۔

کچھی کا بت تو زکر مجھے ذبنی صدمہ ہوا تھا لیکن اب تو جو پھی ہونا تھاوہ ہو چکا تھا۔ مجھے سب پھی بھول کر اس مفرور کورت کے وجود کومٹانے ک کوشش میں مشنول ہو جاتا تھااور میں نے خوو میں تبدیلی پیدا کر لی۔

" ببندآیامباران میرا کره-؟"

" بہت خوبصورت ہے۔" میں نے مصنوعی مسکرا ہٹ ہے کہااور پھر جیسے میں نے چونک کر بوج پھا۔" کیکن منور ماایک بات تو میری سمجو میں

ميس آني؟"

"کیامباران۲"

"راجدای چند کوتمهارے بارے میں کچھنیں معلوم؟"

'' میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں جب تک چاہوں وہ رابد ہےا ورجس سے میں اس نے نظریں میں

مجيراوں اس كى حيثيت كل ميں آوارہ فهرنے والے كتے سے زيادہ نبيں ہے۔"

"اس كا مطلب براجدا مى چندمرفتم بارى بديد راجدب"

"بال يا و مغرور سے سينة ان كر بولى ..

'' وہتم ہے میں بارے میں بوجہتا بھی نہ وگا ا''

"اس کی کیا مجال ہے۔ویسے میری شکتی اسے پنجیسو چنے بھی ندوے گی۔"

"كيامطلب"

''منور ہا۔''منور ہانے خو داپنے آپ کوآ واز دی۔ درواز وکھلا اورا یک خوبصورت مورت اندرآ منی کیکن میں اے دیکھ کردنگ رو کیا کیونکہ دو پیشار

ہو بہومتور مائتھی۔ 'منور ما۔منور ما کو بلاؤ۔ ' رانی منور مانے آئے والی کو تکم دیا اور آئے والی منور ما در وازے کی طرف مزی۔

" تم سب اندر جاؤ۔" اس نے کہااور میراول جاہا کر سرے بل کھڑا ہوکر قبقے دگاؤں۔ کمرے میں تقریباً میں لڑکیاں اندرآ مگئیں اوران میں سے کوئی ایک دوسرے سے مختلف بیتھی۔ رانی منور ماامرخود مختلف لباس میں نہوتی اوران میں شامل ہو جاتی تو کوئی دیکھنے والی آتھ یہ فیملنہیں کر سکتی تھی کے اصلی منور ماکون کی ہے۔

''اورو کیمو مے مہارا ن ؟''منور ماسکراتی ہوئی ہولی۔''آگرتم جا ہوتواس پوریستی کی ہرعورت صرف منور ماکاروپ دھار لے؛'' ''نہیں منور ما۔بس کافی ہے۔''میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔

"جاؤتم سب-"رانی ہاتھ انھا کر اولی اور آنے والیاں مسکراتی ہوئی باہر ککل کئیں۔اس کم بخت مورت کی ہر حرکت میرے ذہن میں بجیب سے خیالات پیدا کردیتی تھی۔کاش یہ بری اور نالپندیدہ نہ ہوتی ،کاش میں اس کے بارے میں استھا نداز سے موج سکتا تو اس کا بیالو کھا علم کیسادکش،
کیسا حیرے انگیز تھا لیکن نہیں ۔۔۔ وہ میرے لیے محبوب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جھے اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ وہ لڑی جس کی زندگی بچانے کے کیسا حیرے انگیز تھا لیکن نہیں انتہ کیس خود میرے ہی ہاتھوں ریزہ ریزہ ہوگئی۔

''تو عجمینهی بومنور ما، میں مجھے زند دنہیں تیموڑوں گا۔' میں نے ول ہی دل میں سوچا۔

"نه جانے تم كہال كو جاتے ہو؟" منور ماك ليج ميں جذبات كالرزش تقى ـ

" تمہاری اس بے پناہ قوت کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں منور ما۔اب تک تو میں خود کودنیا کا سب سے انو کھامنش سمجھتا تھا پرتم تو ہزی

انونکی ہو۔''

" کیجیمی ہو پر کی جمہیں تو جاہتی ہوں ۔"منور ما آ کے کھسک کر بولی اور میں نے محسوس کیا کہ اب عورت مقل سے خالی ہوتی جارہی ہے

ادراس پرضرب لگانے کا بہترین موقعہ بہل تو ہے لیکن ذرا ہوشیاری ہے ،عورتوں کی بھی مختلف تشمیس ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں ان اوقات میں مرد کو گدھا مجھنے آلتی ہیں، اب صرف بیا پی اپن سمجھ ہے کہ کون جذبات کے دیلے ہیں بہدکر گدھا ہن جاتا ہے۔

سوپر فیسر ، ابتمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ عورت بحثیت عورت میرے لئے کیاتھی ، ، معدیاں گواوتھیں۔ میں نے عورت کا کون ساروپ نہیں دیکھا۔ سوبیاتمیں جادوگر نی اپنے حسن سے جمعے کیا متاثر کرسکتی تھی۔ ہاں لیکن اس وقت میری ذبانت کواور جلا کی ضرورت تھی ، چنانچے میں نے بےافقیار ہونے کے سے انداز میں اسے اپنے باز دو کل میں سمیٹ لیا۔

" الل - مجھانی اس خوش بختی برمازے کے سنسار کی اتن طاقتور عورت مجھ سے پریم کرتی ہے۔"

''انولی مباران، انولی مباراج می تمباری دای مون است است مست موت کیج می کبار

'' جلد بازی نه کرومنور ماغور کراویتم کیا کهه ربی ہو۔امجی تم ہوش میں نہیں ہو۔ ہوش میں آ وَاورسو چوکہ میری کیا حیثیت ہے۔'

البتوسندار مي صرفتم موانولي \_ بي محوان مي تو ماري كن \_ ' و و دونول طرف كرون وتخفية ول بولي اور مي الت خور سي و يحف

لگا۔ 'انو لی ۔انو لی ۔ بھگوان کے لئے اپنے من سے سارے کرودھ نکال دو تم ہم مبان ہوتم ۔انو لی تم ... ، '

میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ' ہوش میں آؤ منور مائم بہت جذباتی ہو گئی ہو۔ ' میں نے کہااور وہ بجیب ی نگا ہوں سے جھے دیکھنے گئی۔ پھراکیہ ممبری سانس نے کر خشک ہونوں پر زبان پھیرتے گئی۔

'' ہوش میں آؤمنور ما۔انھو۔'' میں نے کہناوروہ میراسہارالے کرانچھ کی۔وہ اب بھی گبری مہری سانسیں لے رہی تھی۔

· ' میں اب تمہارے بارے میں کچونبیں کبول گی ۔ بھوان کے لئے مجھے ٹا کردو۔ میں تم سے بے پناہ پیار کرنے تکی ہول مہارا نے۔ بھوان

کی سوئند،ابتمبارے بناایک بل بھی میرے بیون پر بھاری ہوگا۔"

۱۰ منور مايتم خودا پنامان تو ژريق جو ۱۰

" كمى ايسے كے سامنے بين جواس قابل نه ہو۔ "منور مانے جواب ديا۔

"ليكن ميں خودكوتم ئے كمتر مجمتا ہوں\_"

" نہیں انو پی ۔ ابتم جھ سے کمنیں ہو۔ پر تم میرے ہواور سدامیرے رہو گے۔"

"اس سے پہلے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوا تھا منور ما۔"

'' میں شرمند د ہوں انوبی ۔ جو کھومیں نے کیا اس کے لئے معاف کردو۔''

" چلوٹھیک ہے۔" میں نے مہری سانس لی۔ شکار جال میں مجنس کیا تھالیکن بہتو میری کوشش تھی۔اباس سے مصالحت کا تو سوال ہی

نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ویسے نوری طور میں نے اس سے پچھ بع چسنا مناسب ہی نہ مجما اور اس کے بعد پر وفیسر، منور ما بھی میرے لئے ایک عام عورت

ے زیادہ نہیں ربی۔ وہ مرف تنہائی کے ان لحات کے لئے جینے لکی جب دومیری آغوش میں جو۔ بیقرب اے جھے ۔ اورز دیک لار ہاتھا۔

ویسے مجھامی چند پر حمرت تھی۔اس بے وتوف کو جیسے منور ماکی ضرورت ہی نبیس تھی۔ایک رات میں نے منور ماسے اس بارے میں او جھ

ين ليا\_

"منور ما کیاای چندکومعلوم ہے کہ میں تہبار نے یاس ہوں؟"

" البيس انولي - اے كياكس كوليس معلوم -"

''لیکن و هتمهاری میشیم محسو*س کر*تا'؟''

، تتهبین تو معلوم بی ہے مباراج '

''کمیا؟''میں نے بوجھا۔

" میں نے تہیں دکھایا ہے۔میرے کتنے روپ ہیں۔امی چند کے سامنے سینکز ول منور مائیں جاسکتی ہیں۔اس پاگل کو تمیز بی نہیں کہ ان

هيں اصل کون ہے۔''

" کچیجی ہومنور ہاہتہارے اس اتو کھیملم کامیں دل ہے قائل ہول۔"

" پرمیراینکم بھی تو جھے تمباراد بواند بنانے سے ندروک سکا۔"

''وہ روسری مات ہے۔''

"نبیں انوبی \_ بھکوان کی سوکندہ جھے بتاؤ ۔ کیاتم سنسار کے سب سے مجیب منش نبیں : و؟ کیاتمبار ہے جیسا کوئی دوسرا بھی ہوگا؟"

''ایخ<sup>نک</sup>م سے بو ہیمو۔''

" میرے سارے کم اس بارے میں حاموش ہیں۔"

" تب پھر ... شايدتمبارا خيال نھيڪ ہو۔"

" مِن توایک بات جهتن بهون مهاراج."

"کما؟"

" تمبارے شریر میں آگ بی آم کے بھری ہے اور آگ ... آگ میری ساری تہیا بھسم کر عتی ہے۔ تمبارے شریر کی آم ی میرے من کو

موم کردیت ہے اور اس سے میراعلم میراساتھ نبیں دیتا۔''

میرے بورے بدن میں سنتی دوڑگئ تھی۔ شاید دہ مقصد علی ہو گیا تھا جس کے لئے میں کسی مناسب موقعے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں شاید منور مادہ بات خود بخو دکہا تی تھی جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات کرہ میں باندھ لی جواس نے بے اختیار کہددی تھی ۔ میں نے نوری طور پر اس کی توجہ اس طرف سے بٹادی۔

۱۰ کیا سوینے کلیس منور ما؟**۰** 

" منظم مبارات بس تمهارے بارے میں سوی ربی ہوں۔"

"كياسوچىربى موا"

" پیتابیں تم نے من سے مجھے معاف کر بھی دیا ہے یانبیں؟"

"معانى كس بات كى منور ما يس تم في شروع مين مير ما تهوام معاسلوك بين كياته اليكن خير -اب و ديراني بات بيتم ميمي اس بجول جاؤ -"

" تمبارے بارے میں میراعلم کیوں خاموش رہتاہے مہاراج ؟"

"كيامطاب"

'' سے میں بوئی حیران رہ جاتی ہوں۔''

"كن بات ير؟"

''انو پی مہاران سنسار میں جتنے منش ہیںان کی ریکھا کمیں ہوتی ہیں۔ دھاک پوچھی میںان ریکھا دُس کا پیتے چل جاتا ہے۔ پرنتو دھاک م

موقعی تمبادے بارے میں خاموش کیوں رہتی ہے؟''

''میں اس چیز کے بارے میں جانتا ہی نبیں شہیں کیے بتاؤں۔''

"اود۔ وھاک پوتھی منٹر منڈل کا ایک شید ہے۔ ہم اس میں منٹی کی ریکھا کیں المانی کرتے ہیں۔ جیسے تم ہو۔ میں وھاک پوتھی پرمنٹر پرختی ہوں اور پھر اس منٹی کا نام لیتی ہوں جس کے بارے میں جیسے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ منٹی کا چتر اس پرآ جا تا اور پھر من کے سارے ہمیداگل دیتا ہے۔ اس بوتھی پرصرف وہ منٹی نہیں آتا جومر چکا ہو، یا پیدا ہی نہ ہوا ہولیکن مرنے والی کی آتما کو بھی دوسرے طریقے سے بایا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا اور جس کا کوئی وجو دئییں ہے ہاں پہتی پر جس نہیں آتا اور مہارات ، جسوٹ نہیں بولوں گی میں نے کی بار پہتی پر تمہارے من کا ہمید جانے کی کوشش کی ہے گر ۔ ... ہم اس پہنیں آتے۔ 'وہ الجھے ہوئے لیچ میں ہولی۔

اور میں نے دل بی دل میں اس بوقعی کاشکر مداوا کیا جس نے مجمعے جمیاد یا تھا۔

'' کیاتم بھے نہیں بناؤ کے مہارات کے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ کون می طاقت ہے جس نے تمباری ریکھا تھیں آگائی میں چھپار تھی ہیں''' '' محرتم میرے بارے میں کیوں جاننا جا ہتی ہوں منور ما''' " جاہتی تو پہلے بھی تھی ، پراب ہات ووسری ہے۔اب تو میراتمباراساتھ جیون بھرکا ہےاورا پے جیون ساتھی کے بارے میں کون نہیں جاننا جا ہےگا۔" منور مانے جالاکی سے کہا۔

" تھوز ابہت تو تنہیں معلوم ہے منور ہا۔"

'' ہاں مباران لیکن وہ باتیں دوسروں کے لئے تھیں ۔ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مبان مبارات کے ساتھ جو جو گن ہے وہ اصل میں کون ہے ۔''

" نھیک ہے لیکن تہارا اپنا خیال میرے بارے میں کیا ہے؟"

میں نے دلچیسی سے بوجھا۔

''مرنِ ایک ہات جانتی ہوں۔''

" کیا؟"

''کوئی جنتر ہے ضرور کہاں چھپار کھا ہے؟ دوسرا جنتر ہے کیونکہ میرامنتر بھی اس کا کھوٹ نبیس لگا سکا ۔' منور مامسکراتے ہوئے بولی اور میں بنس پڑا۔ جنتر منتر کی بات کرری تھی امتی کہیں گی۔ ہبر صال چند ایجے اس طرح گزر ملتے ۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔

'' کیوں ندمنور ما۔ہم اپلی اپنی شکتی کے بارے میں ایک دوسرے وہتا تمیں تم مجھے بتاؤ ہم کہاں تک وواور میں تنہیں بتاؤں۔''

· میں تو اب کھلی کتاب ہوں مہارائ تمہارے سامنے۔ جو پچھ جول تم دیکھ میکے ہو۔ میرے منتزمیرا جیون ہیں اور انبیں کے بل پر میں

جیون کاف رہی ہوں اور اپی مرض سے کاٹ رہی ہوں۔"

" ہول۔میری بات دوسری ہے منور ما۔"

"کیا؟"

"شايد ميں تخبے بناچكا بول كەمىرادھرم د نہيں ہے جوتيرا ہے۔"

"بال يم بتا ڪِيم مهاراڻ \_"

" نەمىرى شكتى دە بىج جوتىرى ب-"

" مِن نبیس مجھی مہارات ۔" منور مانے حیرانی ہے کہا۔

"امیرے پاس کوئی مسترنہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی فتی ہے۔ سوائے اس کے کہ میں تہاری ماندنہیں ہوں۔ دھرم کے بارے میں،
میں کہد چکا ہوں، میرا کوئی دھرم نہیں ہے۔ میں صرف در کھنے والوں میں جوں، جوصد یون سے بدلنے ادوار دیکھتا آر باہوں۔ میں نے دھرم بھی دیکھے
میں۔ پچھا لیے دھرم جن کے پیروان کے سے اصواول پر چلتے تھے۔ پچھا لیے جن کے دھرم توا چنھے ہوتے تھے کیکن ان کے ماننے والے برے۔ وہیں
تو و کیھنے والوں میں سے جوں۔ بال میری ماہیت تم سے عدا ہے۔ سنومنور ما۔ بات جب سی تی کی ہے تو بچے سنواسے ماننا تہا داکام ہے کیونک

آنے والا وقت سب سے بڑا کواہ ہوتا ہے اور جھے اس کواہ کی ست رفتاری سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ سویس نے پہنے بھی ایسے بی زندگی گزاری ہے۔ بااشہتم اپنے طلسم کے ساتھ دوسروں سے پہر مختلف ہولیکن مختصر صد کے اندر۔ میں تمبارے بدن کے جال میں ایک طویل عرصہ گزار سکتا ہوں گئین وہ عرصہ تمبارے لئے طویل ہوگا، میرے لئے نہیں ہے بوزھی ہوجاؤگی، تمبارے اندر تبدیلیاں آجا تمیں کی لیکن میں یو نہی رہوں گا۔ پھرتم زمین میں واپس چلی جاؤگی اور میں کی اور جبان کی تلاش میں ۔ سو بھی فرق ہے میری اور تمباری تھی میں۔ اگرتم جھے اپنے شکتی کے جال میں بھائستی رہوتو میں میرے لئے وکی فرق میں۔ ہاں فرق اس کے لئے تھا جو چلا میا۔ "

منور ما عجیب من نگاموں سے مجھے دکیور بی تھی۔ میں خاموش ہوا تب بھی ووا کیھے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے بھی چپ ساوھ لی۔ تب مجروبی جاگ ۔

" ' مباراج ! بعثوان کی سوئند، میری مجهه میں کچھیس آیا۔''

"مبی میری فتنی ہے منور ما۔"

"مكر ، ميتم نے كيا كہا ہے؟"

"وه جونقيقت ب-

''پھر مجھے سجھاؤتو۔''

''اس میں نہ بھنے والی بات کیا ہے؟''

''ایک بھی نہیں ۔ میں مجھہ بی نہیں یا گی۔''

" يتمبار ك كمزورة بن كى دليل ب\_ بس طرح تمباراعلم مجيد تلاش كرني من ناكام بالعطرة تمباري على ميرى بالتيس مجيد ت

معذور ہے۔''

" ممر میں جانتا جا ہتی ہوں مہارات \_"

" تم نے آئکہ کھولی تو ہرد ہے مان کے سوا کیمیا وربھی دیکھا؟"

" كيون بين مير عالي جال مين بزاسسار الي بواج -"

''بہت مختصر۔ کمیاتمہاری ستاروں ہے دوئی ہے؟''

''او۔ستارے کیسے راز دار ہو سکتے ہیں؟' 'منور ما پھیکی ہلک ہے بولی۔

''لکین میصدیوں سے میرے ساتھی ہیں اور میرے دوست۔ مجھے جہاں جہاں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ مجھے بھی دعو کانبیں دیتے۔ کیا ۔

تم ستارول کی با تمین سننا چاہتی ہو؟''

'' ضرور \_ میں تمہاری سیطاقت ضرورو کیموں گی۔''

"طاقت نبیس، میں نے دوئی کی بات کی ہے۔"

''وہی سکی۔''

" تبتم آخ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟"

"امن دیوی مایامنذل ک سب سے بزی اہمنگ ہے۔ وہ بڑی شکق رکھتی ہے۔"

''موياوه تمبارے اوپر حاوی ہے؟''

"وه سنسار پراده کاررکھتی ہے۔ میں کیا چیز ہول۔"

''سوآگ میری دوست ہے منور ما۔ وہ مجھے بھی نہیں جلاتی۔ ہلداس کے شعلے زندگی بخشتے ہیں۔ ہال اس کے طیف شعلوں کا جو ہرمیرے بدن کے مسامات کوزندگی کی حرادت بخشاہے۔ کیا تہاری دوتی گہرے سمندروں ہے بھی نہیں ہے۔ '''

المندرا المنور ماجيرت سے بولی۔

'' ہال ۔ گرم ، شنندے سمندر ، برف سے جے سندر۔ بزار ہاراز ول کے امین کیا وہ تمہارے دوست ہیں؟''

" پانی بھی کسی کادوست ہواہے !"

'' ہاں۔ میں اگر ممبرے یانی میں سکون کی نیندسو جاؤں تو یانی میرے بدن کی حفاظت کرتا ہے اور مجھے بھی نقصان نہیں پہنچا تا۔''

"نه جانع تم كيا كهروب بوانوني؟"منور ماالجم بوئ الدازيس يولى ـ

''اونچے اونچے پہاڑوں کی بلندیاں، ہوا کی آغوش، سب جھھ پرمہریان ہیں۔ بیمیری زندگی کی حفاعت کرتی ہیں۔ یوں میں ان سب

چنے دل سے دوی رکھتا ہوں یم اعتراف کرتی ہو کہ و جمہیں بیندنہیں کرتیں۔''

"بال دان ميں ہے كوئى ميرامترنبيں ہے۔"

"اليكن ميں نے جو كركمااس كاايك ايك حرف درست ہے۔"

" تو کمیا بیل تمهارے دوستوں کود کیم سکتی ہوں۔"

''د کھنا ماہتی ہو'؟''

" إل- "

"جبتمبارادل ما ہے۔"

" أكاش پر جلتے ديب ميم كسى كے متر ہوتے بيں اميري مجھ مين نبين آتا۔"

" أَ جِائِحٌ كَا وَرات مُونِهِ وو مِينَ تَمِهَارِي ملاقات ان ستارون تَرَاوُل كَا ـ "

' 'تم براتو نه مانو کے انو لی؟' '

"كس بات كا؟"

٬٬ میں تمباری م<sup>قت</sup>لق و کینا جا ہتی ہوں۔''

" بال - میں پُرائیس مانوں گا۔" میں نے کبا۔ سورات ہوگی اور مست منور ما جھے کھی جگہ لے آئی جبال ستار نظر آ رہے تھے۔ ہنتے مسکراتے سنارے ،میری چالا کی پرآپی میں ہر کوشیاں کررہے تھے۔ میں نے ائیس خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور منور ماایک او فجی چنان پر میرے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کا حسین بدن میرے بدن ہے مس بور ہاتھا۔ اس کے انداز میں کوئی تیجک نبیس تھی۔ ایسا بی سکون اس کے بورے بدن پر طاری تھا جیسے ایٹ کا متاور دوست کے ساتھ ہوں ۔ لیکن میں اے معانی نبیس کرسکنا تھا۔ اس نے اپنے وقت میں و بوائل کی انتہائی کی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کم بھی کا بت ریزہ ریز و کرایا تھا۔ کچی جوزندگی ہے موت کی طرف اوٹ کئی تھی۔ ہاں وہ کچھی کی قاتل تھی۔ اس نے صد بول کا غرور تو ز دیا تھا۔ میں ، میں اس عورت ہے انتخام لینا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی ۔ اس وقت بھی اگر ہیں اس پر جارہا نہ کوشش کرتا تو وہ اسے بدن کو مجائز کر وشنی میں تبدیل کر سے تھی۔ اور کچر میں اس روشن کا کہ خیبس بگا زسکتا تھا۔ اس ایک بات ، مرف ایک راز میری مشی میں آگیا تھا جواس نے نادائنتی میں افشا کردیا تھا۔

النولي الاس نے مجھے اوازوی۔

''جول۔''

"ايك بات كهوس؟"

" نشرور \_"

" تمهارے اندراورکوئی شکتی ہونہ ہولیکن ایک شکتی منرور ہے۔"

''وه کون ی؟''

" نارى كامن موه لينے ميں تم اپنا ثانی نبيس رکھتے۔"

' او د ـ بيكو كى طافت نبيس بمنور ما ـ '

"ميرے لئے تو ہے۔ بچ مانو جمہارے ماس جتنا آنند ملتا ہے جیون میں مجمعی نہیں ملا۔"

"تومیری دوسری تو تول ہے بھی انکار کرتی ہے۔"

" توبتاؤنا۔ تمبارے مترتمبارے مر پر تھلے ہوئے ہیں۔"

" الا ديكهو مير عدوست جمعه وكيدكر بنس رب بين - وه كلاث ب- وه بآث اوروه أسنكو ليكن ميس ني ان بي بين الي المجتمل

ك بين - كيون سَدّ ت تيرن إلى كل جاكين - "

"میری باتیمی؟"منور مابنس یژی ـ

''بال تيري بالتمن بوجود ان يركيابو جيمنا جامت بيان

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

' میں پوچھوں مباران ؟ ' اس نے بدستور سکراتے ہوئے کہا۔

" بال - جو پهمن حاسب يو جيد "

'' تو پو چواپنے دوستوں ہے،میرے ماتا پتاکون تھے؟ کیا یہ نتھے میری کہانی بتا کمیں گے؟ میتو بہت پرانے ہوتے ہیں۔انہوں نے سب پچھرد یکھا ہوگا؟''

'' کیوں نہیں۔''میں نے کہااور میں نے ستاروں پر نگامیں ہماویں۔'' کلاٹ میرے دوست یتم نے سنایی ورت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ ہماری دوستی کا امتحان لے رہی ہے۔''

''ہم تجھے ہے الگ تونبیں ہیں۔' ستارے نے کہا۔

" سنا تو نے مبنور ما۔ میرے ووست مجھے مایوس نبیس کریں گے۔" ا

'' میں ندتو کیجیسنا بی نہیں مہاراج۔'' منور ماہنس پڑی اور مجھےاس پر فصداؔ نے لگا۔ ذلیل عورت میرانداق ازار بی تقی۔ ستاروں پرطنز کر ربی تقی۔ کویا میں جھوٹ بول رہا تھا۔

" تو میرے کان۔ مجھے اسعورت کا ماضی بتا، جس کے کان تیری سوگند نمیں سکتے۔ " میں نے کہا اور کلاث نے کے " بازی آیا سنار کی ہوی کے پیٹ سے پیداموئی کیکن سناراس کاباپنہیں تھا۔ سوبازمتی چونکہ اپنے باپ کی بین مہیں ہتی اس کئے وہ اپنی مال کے تقش قدم پر کیوں نہاتی۔ اور ریابات اس کاباب بھی جانتا تھا اورا تقام کی آگ میں جل رہا تھالیکن وہ خاموش رہا۔ اور جب بازمتی تیرہ سال کی موکی تواس کے باب نے اس ک مال سے انتقام لیا اور بازمتی اپنے نام نباد باپ یعنی اس سار کی ہوس کا نشانہ بنی اور اس کا متیجہ منور ماہے ۔ کویا و واپنی مال کے باپ کی اولا و ہے لیکن بازمتی کی ماں نے پنچایت سے فریادی جس سے نتیج میں سنارکوآ محس میں زندہ جلا ؛ یامنیا اور بازمتی اوراس کی مال کوستی سے نکال دیامیا کیونکہ اب وہ موری بستی کے لئے توست بن کی تھیں لیکن ان کورا و بھاتی بھر میں کوئی ٹھکاندند ما اور انہوں نے کشتو مبارات کی کٹیا میں بناولی۔ جو بزے کیانی تھے کمین حرام کی جنی بازمتی مردآ شنا ہو چکی تھی۔ اس نے کشتو مہارات کا ممیان ہسٹ کردیا اوران کے ساتھ ل کراپی ماں کوفتم کردیا۔ کشتو مہارات اب ایک عام انسان تھے اور وہ میں سمجھے کدان کی کٹیا میں بازمتی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی منور ماان کی اولاد ہے۔ سوانہوں نے منور ماکی پرورش کی اورسارے کا لے علم اے سکھانے شروع کر دیے لیکن بازمتی کسی جوان کی تلاش میں تھی۔ بوڑ ھاکشتواس کے بچپن ہے حسن آشنابدان کو سکوان نہیں و بے سکتا تھا۔ تب ا ہے جنگلوں میں کا لے علم تلاش کرتا ہوا بھکشو پورن مل ممیااور بازمتی نے بورین کے ساتھ مل کر کشتو مہارات کوختم کرویااوروہ منور ہاکو لے كرشېرول ميں آھنے ليكن دلچىپ بات بە بونى كەكالے جادو كے رسابورن كو بازمتى كى بينى پىند آئنى - يوں بورن منور ما كا ببلا مرد تمااور بەكالے بادوکی بات ہی تھی کے متور مانے بے پناہ حسن حاصل کیا اور چونکہ اس کی شکتی پختہ : دگئی تھی اس لئے اس نے بورن کی بے پناہ محنت ہے حاصل کی ;و کی شکتی ہمی سلب کر لی اور مبان بن گی اوراس کے بعداس نے ہرد ہے مان کے راجہ کو گانٹھ لبا۔ بوں وہ رانی بن منی ۔ سویہ رانی جو پھھونہ کر لیتی کم تھا۔'' یکهانی کااٹ نے مجصے سالی اور میں دیک رہ کیا۔ سوید متور مشینی مردزا دی تھی۔ اس سے کو ل بات اجید متھی۔

لیکن میں نے بوری کہانی منور ماکو بے تم وکاست سنادی اور منور ما تزب کرمیری آغوش سے نکل کنی ۔اس کے طور ایک دم بدل سے ۔اس

کی آجمعیں ممبری سفید ہو گئیں اور وہ دور کھڑی ہو کر جھے کھور نے لگی۔

"كياس كهاني مين كوني عم روكيامنور ما؟"

"اوریکبانی بقول تمبارے مہیں کس ستارے نے سائی ہےا"

" ہاں کیکن ستاروں کے سامنے کمبرے کان بہرے میں۔"

" مِن بِين مانتي تم بناؤ حهين سيسب چيمعلوم بوگيا <u>.</u>"

"تونے میری طاقت کے بارے میں او میما تھا اور پہلی ہی بات تیرے لئے اس قدر سیجان خیز کی ۔"میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

" مهمی نبیس مانول کی انو بی مباران شمهیں بتانایزے گاتم کون :و؟"

'' بِ وَتُوفَ عُورت \_ ہماقت کی مُنظّومت کر ۔ تو خود کو بے مقیقت کیوں نہیں محسوس کرتی ۔ یوں کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے تیری ذات کو

مجمی اتنی اہمیت نہیں دی کراس ہے قبل ستار وں سے تیرے بارے میں پوچھ بی لیتا۔ تو میرے لئے مس ایک مورت ہے اس سے زیادہ پھوٹیس۔ بال

اكرستارون يهاين إرئيم اور كهوجانا جاب

کیکن منور ما خاموثی ہے مجھے محورتی رہی ۔اس کی آگھوں کا رنگ اب ہلکا گلا لی ہوئیا تھااور بھراس کے چبرے پرسی قدرخوف کے آثار

أظراً نے۔ آہشہ آہشہ وہ پرسکون ہوگئی۔

"انوكعاب تيراعلم''وه آسته يمسكراني \_

"او اب تو كروث برل رى ب - "مين في مسكرات موئ كبا-

''کمیامطلب'''

"بكاربات بي توميري إت كاسطلب خوب جائتي بي - "ميس في كبا-

٬٬ ول ميلانه كروانو لي \_ميراجيران بونالاز مي تعاـ٬٬

"مرف حيران ہونا كم كى؟"

'' میں نے تمہار بے ستارول کائلم مان لیا ہے۔''

"شكريه" مين في بنت بوت كبار

"اورخوب ہے ہم وان کی سوکندخوب ہے۔میری یہ کہانی اب اتن گہری دفن ہوئی ہے کہ و کی اے ہیں مبانتا کیکن ابتم جانے والے ہو

ممنع ہو۔"

" تیرے اور اس کیافرق بڑے گا۔"

· ' كوڭ نبيس مباران يتم جانتے بوز بانيس ميري مثمي ميں ہوتی ہيں ۔ '

"بال، المحيى طرت "ميس في جواب ويا \_

" پر بھی مجھے چتانہیں ہے میری کہانی جانے والا کوئی غیرنہیں ہے۔"

'' بیشک، بیشک۔' میں نے گردن ہلائی لیکن منور ما کے چبرے سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ بے الممینان ہوئن ہے۔ا ہے اب نہیں ریا ہے۔

'' چلومبارا ن ۔ بیبال سے چلیس۔ ''اس نے کہا۔ '' اب میں تمہیں کبھی آسان کی حیت کے نیچے ندآ نے دوں گی۔ بیستارے تو بہت بری بری باتیں کرتے ہیں۔''

"اود، توتم مجصالي طلسم خاني من قيد كرووكي؟" من في جهار

" قید۔ جہال میں تمباری سیوا کے لئے موجود ہوں ہم اے قید خانہ بھتے ہو۔"اس نے محبوباندادا کے ساتھ کہا۔

"سنو" كالث نے مجھة داز دن " اورادهرد كمو" اور ميں نے آسان كى طرف ديكھا۔" احتى عورت حال جل رہى ہے۔اس نے

ا ب دل پر چمرد که دیا ہے۔'

"كيامطلب" مي ني يوميا-

"اب وهتمهاري موت کي خوابال ہے۔"

"اوه و"مين بنس يزار" وركياده كامياب بوجائے كى ؟"

ميرااسوال برستار وبنس برا" بيكيمكن ٢٠٠٠

"'!'\*

" تم اے اس کوشش سے باز تو بندر کھ سکو ہے۔"

" کمیا کرے کی ود؟"

" بهمبین تبهارے داؤے مارے کی ۔"

وولعيني والأ

"، تمہین آٹک میں جاا کر خاکشر کروے گی۔"

" بہت جلد۔ وہ اپنے راز دار وزندہ نہ چپوڑے گی۔اس کی زندگی کا ہرلحداس کے لئے خطرناک اور ذہنی بے چینی کا باعث ہے۔" کا! ٹ

فے جواب دیا۔

"تب و وخودا بي ليم موت كاوقت قريب ال على " ميس في منت ، وع كما ـ

"كياد كيورب بوانولي؟" منور مان معنظر بإنه انداز مين كمهار

"او ، پھونیس منور ما۔ فرراا ہے دوست سے الودائ کلمات کبدر ہاتھا۔ چلوچلیں ہے با وجد البحسن میں پڑ تمکیں۔" میں نے اس کے شائے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا اور منور ما چلو پڑی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے ہاتھ دکھتے ہوئے کہا اور منور ما چلو پڑی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے ہوئی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی تھی ہوئی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی تھی ہدوگی تھی ہے۔ ایسے داز کھول کئتے تھے جن کا پردومنور ما کے لئے ضروری تھا اور بیاب اس نے صاف کبدوگی تھی کہا۔ کہا ہو وہ جھے کھلے اسمان کے بیج بیس آئے وی گی۔

بِ وقوف عورت ، اپنی مختمری زندگی تو میرے اوپر حاوی کرنا چاہتی ہے۔ ویسے اس کی محبت انتقام کو پنتی طنی تھی۔ میں اس کے لئے کو کی حیث تقدیمات وہ ہے ۔ حیثیت تو رکھتا تھالیکن اے اپناو قار مجھے نے یا دوعز پر نتھا۔ میرے جیسے تو اسے لل جاشمیں مے لیے منتقد کی اس کے لئے نقصان وہ ہے ۔ واس کے راز سے واقف : و۔

منور ما مجھ ہے آ رام کرنے کے لئے کہ کر چلی تی کیکن مین سیجی خلاف اطرت بات تھی۔ تنبارات تو وہ سی طور نبیں گز ارسکی تھی۔ خاص طور ے اس وقت سے جب سے میں اسے ملاتھا۔

میں آرام سے اپنے بستر پر ایمیٹ ممیا۔ منور ماتم جہنم میں جاؤ ، کبد کر میں نے کروٹ بدل لی اور پھر آرام سے سو کیا۔

د دسری صبح منور مانے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی کیکن میر بی تجر بہ کارنگا ہیں اس کا جا کزہ لے ربی تھیں۔ بیس جان رہا تھا کہ وہ پچھیے بولنے کے لئے بے چین ہے۔

صبح کا بھوجمن کرتے ہوئے اس نے کہا۔" انونی ۔"

''ہوں۔''

''تم خاموش کیوں ہو؟''

" تمباری فاموثی کے بارے میں سوی رہاتھا۔"

"كيا\_"ان نعنوي الفاكريوجها\_

''یمی کیم اتی خاموش کیوں ہو؟''

''میں رات کی باتمیں سوٹ رہی آتی ۔''

"كونى باتين؟" مين في تستوانداز مين انجان منة موسخ كبا-

"ستاروں دانی۔"

' او د ـ ذرا مجمع بتاؤ منور ما كه ستارول كي سنائي بوئي كباني غلط حي؟' '

، انہیں ، ، اسلامیا -

'' تب پھروس میں تمبارا کیاقصور ، حالات ہی ایسے تھے اور تمہیں تو اب اس کا خطرہ بھی کیا ہے۔ ظاہر ہے میں کے تمہارے بارے میں بتائے جار ہا بوں اور کسی کو بتانے سے تمہارا نقصان بھی کیا ہے۔ کوئی تمہارا دگا اُ بھی کیا سکتا ہے۔ جسے چا بوچنکیوں میں مسل دو۔ پھر میں جانتا ہوں تمہیں اپنے انو پی پرمجرد سربھی تو ہے۔ ہے نا؟''

" کیوں نبیں اکیوں نبیں ایموں مانے جھے نامیں ملائے بغیر کہا۔" میکن انو پی کسی دوسرے کے کانوں تک بیات جانا میرے لئے اچھا بھی نبیں ہے۔"

'' آخر کیوں؟'

"ادہ ۔ میں ینبیں ہتا کتی۔"وہ جلا کر بولی اور پھر سنجیل کرمسکرانے گئی۔"لیکن جمعے پریشانی نہیں ہے کیونکہ تم ہمرصورے قابل بھروسہ ہو۔"
"بال، بال منور ما اور اب تو تم جانتی ہو کہ میں تم ہے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، جس بات میں تمبارا نقصان ہو، میں وہ کیوں کرنے لگا۔"منور ما کی ذہنی کیفیت بھیب سی تھی کیکن اس نے بڑی حد تک اے سنبیا لئے کی کوشش کی اور پھرخود کولا پرواہ ظاہر کرنے کے لئے ادھرادھر کی باتیں تم کرنے گئی۔ میں بھی دوبارہ اے اس موضوع پرنیس لایا تھا۔ اب اتنا بھی انتیان تھا پروفیسر، کیکن جلد بازعورت تھوڑی در بھی رک نہ کی ، کہنے گئی۔

''ستاروں ہے تمباری دوئتی بڑی انوکھی ہے۔''

'' إل لِيكِن وه قابل اعتماده وست ميں \_ميشہ سي كہتے ہيں \_''

"كون مانے كالى بات كو؟"

''تم نے مانا؟''

"بال میں تو مان کی اور اس بات پر حیران ہوں کے تمہاری میصی میرے بہت سے منتروں پر بھاری ہے مگر انو کی مہاراج ہتم نے احمن والی جو بات کی ہے وہ کسی طور سے نہیں نکتی۔"

"اجها ـ" مي في مسكرات بوع كبا ـ

" بال یتم خود ہی ہتاؤ ، اکن تو سارے منتر ہسم کر ویتی ہے۔ اس کے بعد تو منش کے پاس نہ شریر ہی رہ جاتا ہے اور نہ ہی شکتی۔ "

" نھیک ہے منور مالیکن میں تم ہے کہ چکا ہوں کہ میں نے بیشکق منتر وں سے نہیں حاصل کی۔ ستار ہے صد بول سے زمین و کمیر ہے

ایس ۔ ان کی نگا ہوں میں زمین پر بسے والے تے جیں اور پھر دھول میں ل جاتے ہیں ۔ کو یاصد بوں کی کہائی ان کے ساسے کھی جاتی ہے اور زمین پر
تحریر حروف ان کی نگا ہوں کے ساسنے معدوم ہوجاتے ہیں کین میں زمین کے او پرصد بول سے ان کا ساتھی ہوں ۔ وہ مجھے پہچا ہے ہیں اور مجھ سے
انسیت رکھتے ہیں ۔ "

" تهباری به بات بھی جیب ہے۔ تم نے کی بار کہی ممرمیری سمجھ میں نہ آئی۔"

''کون ی بات؟''

''یبی کهتم امر ہو۔''

"بال، سيمى مجينے كى بات ب-"

"كياتم في امرت جل پيا بيمهادان ؟"

" بنیں اسی کوئی بات نبیں ہے۔"

" كيركيابات ي؟"

'' بەيلىن خودىجى نېيىن بنا سكتا<u>'</u>'

''احیماایک بات ہتاؤیتم نے زمین کے سارے کونے و کیھے ہیں؟''

" ریتونہیں کہ سکتالیکن جب سے زمین وجو دمیں آئی ہے تب سے میں ان پر بوجھ بناہوا ہوں ۔"

" باع رام يم توصد يول بوز سے مو ـ "منور مائنس بردى ـ

والريس مجھ لو۔''

" پرات خسندر،ات جوان، آخر کیے!"

" بس راس بارے میں ، میں کیا کبول ۔"

''ادروه آگن دالی بات؟''

''وہ بھی ستاروں سے مختلف نہیں ہے۔تم جانتی ہوآ می، پانی ، ہوائیں بیجی صدیوں سے امر ہیں اور آم نے بمیشہ دوست سمجھا ہے۔

پانی میرے بدن سے مانوس ہے،ای طور بوائی ،تو دوست تو دوستوں کونقصان نبیں پہنچایا کرتے۔ بیسب میرے صد موں کے ساتھی ہیں۔'

· 'میں اب بھی نہیں مانوں گی؟''

"اس تزیاده ش کیا کبول کتم ستارون کی بات مان چکی ہو۔"

'' وهسب چهوتو میرے سامنے ہوا۔''

"جسجس بات پرشبهوات آز مالو"

" یکی " منور مانے کہا۔

'' ہوں ہوں۔ ' میں نے طنزیدا نداز مین مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی کہدد احمق عورت ، جودل میں ہےاہے کہنے کے لئے یوں معماؤ

نھراؤ كيول كرتى ہے۔

· میں تمہیں آ زماؤں کی مباراج ۔''

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

" بقتنی بار میا ہو۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بوں منور مابالآ خرابے ارادے میں کامیاب ہوہی گئی۔ لینن وہ جو کہتم کہنا جا ہتی تھی میں نے اس کے لئے ؟ سان بناویااور پھراے بورا بورا موقع ویا کدو وجو کچیکرنا جا بتی ہے،سکون ہے کر لے۔ ہاں رات کو و میرے پاس ہوتی تھی اور پروفیسر،بستر پرآنے کے بعد ہرفورت معموم ہو جاتی ہے۔ ندہمی ہوتو مجھنامیں جات اوراس کا ظبار بھی کرنا جائے کیونکہ وہ سبرحال خربوز ہ ہے۔

سومنور ما کوایک رات بھی میاحساس ندہو سکا کہ میرے دل بین اس کی طرف ہے کوئی بات ہے۔ ہاں آخری رات خود منور ماپریشان تھی۔ اس رات بستر پر بھی اس کے جذبات سردرہے۔اس کا ذہن سوچوں میں ذوبا ہوا تھا۔ غالبًا میر نے ممالبدل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یا پھرمکن ہاں کے ذہن میں کو ٹی اور خیال : و، یا پھرو ومیرانقصان کرنے کو تیار نہ ہو کیونکہ بہرحال و و مجھے بہند کرتی تھی کیکن فیصلہ جو پچھے ہوااس کا اعلان اس في ال رات كي من بي كرديا ـ

' انکن منذل تیار ، وکمیا ہے مہاران ۔ اب بھی سوج لوجو کہتم نے کہا ہے و دلھیک ہے کہیں ایساتونہیں ہے کہ آگے ہے نارامن بھی ہوجائے ؟ ' ا ''اور مجھے جلاوے ؟''میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں ، ہاں۔ ستاروں کی بات اور ہے۔ آ کاش پر جلتے جرائ زم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں مگرامکن دیوی سے بخشتی ہے۔ " '' دیکھیں سے بھئے ۔اس کی دوئت میں کوئی فرق آیا کے تبیس ''میں نے کہااور پھڑمیںا ہے ان جملوں کاردممل منور ماکے چبرے پردیکھا۔ ایوں جانوا کیے کھلی کتا ہے تھی جس کا ہرسنے صاف نظر آر ہاتھا۔ 'احمق انسان ۔ بے شک تیرے بعد مجھے تجھ جبیبا جوان نہ ملے گا، ہاں ہاں تیرے بدان ک ممرمی میرے وجودکو بچھلا دیتی ہے ، بال تیرامس آکاش کی میر کرا دیتا ہے لیکن اس سے بھی اہم اس دھرتی کی بات ہے۔ جیون بی ندر ہاتو جیون کے دوسرے روگ کہاں رہیں مے۔من تو تمہل جائے گا ،تو نہ سہی تھو ہے کم سہی لیکن موت مجھے آ واز دے رہی ہے تو میں بھی محال کیے روکول کی ۔ بلکے ستارے تیرے بیری بھی تو ہو سکتے تھے۔انہوں نے مجتبے ینبیں بتایا کدرانی منور ماکا کیا چٹماکسی کو تہ جاننا جا ہے جواس کے بارے میں جان لے گا اے زندہ رہے کا کوئی ادھے کارٹیں ۔''

سومیں نے ول میں کہا۔'' دیوی منور ماہتم غلط موج رہی ہو۔ میں نے بچے ہی کہا کہ آگے میری دوست ہے اور یہ بچے تنہیں ستاروں کی آواز میں تلاش کرلینا جائے تھا۔ جوتم نبیس سکیس کیکن تم نے جن کی حقیقت تسلیم کی اور جو پچھانہوں نے کہامیں نے بے کم کا ست بتادیا کیکن دیوی جی رہی نه ورت کی عورت ۔ استارے کچھاور بھی تو کہہ سکتے تھے۔ جب وہ تہارا ماضی اند ھے کنویں ہے نکال سکتے ہیں تو کیاوہ تبہارے من کی بات جھے نہیں ہنا کیتے ، بال کاش تمبارے نیتر ، تمبارے ایسے دوست ،وتے جیسے کے میرے دوست ستارے ،سوتمہیں بھی آنے والے دفت سے بارے میں پہم علوم ہوجاتا۔ بول تم وهو کا کھا کئیں ناد بوی منور ما۔''

تو پرونیسر، لے چلیں منور مادیوی جھے اس امن منڈل کی جانب جواس نے نہ جائے کتنی محنت سے تیار کرایا تھا۔ اور دیکھا ہیں نے ود آتش کد و کہ جس کے نمو نے بار ہامیری نگاہوں میں آ چکے تھے۔ بھی مصر کے ایوانوں میں جمعی یونان کے معبد دں میں اور بھی بابل و نمینوا کے محلات

101

یں۔ سوسب نے ایک بی کوشش کی تھی کہ آئی تیز کر ہیں ، اتنی بلند کر دیں کہ شعلوں کا پیٹ اوران کی بلندی و تئے ہے و جے تر ہو جائے۔ وہ چینیں جو جلنے والوں کے حال ہے آزاد ہوں آگ کی تیز ہمنبسنا ہٹ میں گم ہو جا کیں ، نہ دھواں اٹھے نہ جلتے ہوئے گوشت کی بد بوکے دہن کو پراگند وہمی کرتی ہے اور سمح خراش ہمی ہوتی ہے۔ یعنی جوں ہی جھے جیم کا انسان اگن میں داخل ہو، آگ کی زبا نیس اے اس طرح لیک لیس جیسے کوئی پیاسا ہزا سا جانور پانی کے ایک قطرے کو۔ تو جس نے ویکھا وہ آتش کدہ جس میں میری روح کی بالیدگی سلک ربی تھی اور نشہ طاری ہونے لگامیرے اعضا پر، کہ بختر تھی اور شاید خوش بھی کہ اس کا راز چند کھا ت کے بعد شعلوں کی آغوش میں سوجانے گا۔ ووز بان کو کئے میں بدل جائے گی جوا افتا کر سکتی ہے۔

شعلوں کی پیش دورد ور تک پیمیل رہی تھی لیکن وفاک دیوی منور مااس آخری وقت میں آئی دورتک میرے ساتھ آئی جہاں تک اس کے علوم
اس کے تن کی حفاظت کر سکتے تھے لیکن پیش سے اس کا ہرا حال تھا۔ اس نے گو یا الودائی زگا بول سے میری طرف دیکھا اور جیسے تا سف کیا کہا ہے ام تن السان ، دیکھ ستاروں کی دوتی تجھے کہاں لے آئی ۔ شاید میرا دل تجھ سے بھی نہ مجر تا اور شاید ستقبل میں ہردے مان کا دلج تو بی بن جا تا ، ہاں میری ایک مہر بان جبنش میکام جس قدر آسانی ہے کہتے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کیکن افسوس ، تو اس قدر جا ننا ہے جس قدر کسی فری روح کوئیس معلوم مونا جا ہے۔ میں تجھے زندگی می طرح دیے تی ، ووں۔ نامکن ، تیرے لئے زندگی می طور مناسب نہیں ہے۔ باں ، تیرے لئے زندگی سی طور مناسب نہیں ہے۔ باں ، تیرے لئے زندگی سی طور مناسب نہیں ہے۔ باں ، تیرے لئے زندگی سی طور مناسب نہیں ہے۔

ہاں، وہ دِمَّ یبی موج رہی تھی کے اب زیمرور ہتا میرے لئے ناممن ہے۔ اس نے میری جانب دیکھاا در سکراوی۔ میں ہمی مسکرانے انگا تھا۔ ''انو پی مہارائے۔''وہ کسی قدر طنزیدا نداز میں بولی۔

"مبان منور الم"من نے پیار مجرے کیے میں کہا۔

''اممن تمباری متر ہمباری صدیوں کی ساتھی۔ کیوں ، یہی امن ہے ، یاتم کسی اور آمک کی بات کر رہے تھے؟ ارکے مہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی اور آمک کی بات کررہے تھے؟''

منور ماکی بات پریس بنس دیا۔ 'ایک بات اور منور ما یکیا یہ می تیری جاود کی آگ ہے؟ کیاریآ تش کد وہمی تو نے اپنے منتر ہے روشن کیا ہے؟ ''
'' بالکان نہیں مبارات ۔ بلکہ اس کے لئے تین دن میں پورا بدیمل بہسم ہو گیا ہے۔ سیننکر دس آ دمیوں نے یبال در بحت جلائے ہیں۔ اس میں میراعلم نہیں بلکہ اسمی و یوی کی شخص ہے۔ باں ،اس میں اسمن دیوی کی پوری بوری شخص ہے۔ ''

" تب تواس میں ہر چیجسم ہوسکتی ہے۔"

" إلى مكركيا بيا من تمهاري متربيس إلى التوحمهين بين جادي كي مهادات ا"

'' ہاں ،اورتو نے شایدیہ بات مجموث مجمی ہے۔ تیرا خیال ہے میں آگ دیکھ کرخوفز دو ہو جاؤل گائیکن ۔ میں آگ میں جار ہا ہوں۔ ہاں مجھے ایک دعد وکر نا ہوگا۔''

" بإل بإل كبومبارات! كبو\_"

'' تو میمیں میراا ترظار کر ہے گئی ۔ بیسوچ کروا پس مت چلی جانا کہ میں جل کر کوئلہ ہو کمیا ہوں ۔''

''اریے بیس مہارات تم جھوٹ کب بولتے ہو۔ تاروں نے تنہیں جو پچمہ بتایا وہ جموٹ تونیش تھا۔ میں نے مان لیا ۔اگر مجھے شبہ ہوتا کہ

ا کن تهبیں جلاد ہے گی تو میں تہبیں آف میں نہ جانے دی سے تو پدھارومبارات۔ دیکھوں تو سہی ہے اس تمباری کیسی متر ہے اکمیاتہ ہارا ساتھ دیتی ہے؟'' ۱۰ تم يېيى ر پيوگى منور ما ۲۰۰

'' ہاں مہاران ۔ میں میمیں رہوں گی۔'' نہ جانے کیوں منور ماکی آ واز میں محتم بیرتا آئنی اوراب آئک ہے جدائی جھے کوارونبیں تقی۔ چنانچہ میں نے آگ میں چھلا تک اٹکاوی۔

منور ما کی ملکی ہی جینے میں نے بنتی کیکن اس کے بعد میں ہر ہو جو ہے دور ہو کیا۔ ہاں پروفیسر، میں اپنے بیندید فنسل میں سرشار ہو کیا اور اس خسل کے دوران مجھے بہت کم یا در د جاتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ شعلے میرے بدن کو چوم رہے تھے۔میرے مسامات زندگی ے سرشار ہور ہے تھے اور میرے ملق ہے لذت انگیز سے کا ریاں نکل ربی تھیں۔ ول بی نہیں جا ور ہاتھا کہ آگ ہے ہا برنکلوں ۔ لیکن نہ جانے کیسے منور ما کا خیال آ میاا ورمین چوک براء ارے بان ،میری محبوب میری انتظر ہوگی۔

لقین طور پر و دمایوس : و چکی بموگی۔اس نے سوچا بوگا بالآ خرآ <sup>ع</sup>ک کی دوتی جھے لے ڈوبی اور آمک میراساتھ نیدد ہے کی۔ یقینا وہ آگ ادر سنارول کے انتلاف برغور کرر ہی ہوگ ۔

ذراد کیموں تو 🕟 آٹ کہاں جاتی ہے اور 🕟 اور پھر 🕟 اگر شعلوں میں میرا کوئی ساتھی بھی ہوتوں 🖟 تو 🔐 میں واپسی کے لئے لیکا اور چندساعت كے بعد بدن بن بن بناد چمك كئے بابرآ كيا۔

منور ما اب تنبانبیں تھی ۔اس کے ساتھ اس کی تی داسیاں مھی تھیں لیکن اس سے چبرے پرالم سے سائے تنے اور وہ کسی قد را داس تھی۔ سب سے پہلے اس کی ایک دای نے آگ کے قریب کس سائے کومسوس کیااور دہ چینے پڑی۔ چردوسرے لیےسب نے مجھے دیکھ لیااور ب شار چینی بلند ہوئیں۔

''نہیں تبین سے بیکیے ممکن ہے، یہ … یہ کیے ممکن ہے'ا''منور ما یا کلول کے سے انداز میں بولی اور میری طرف دوڑ آئی۔ وہ میرے بدن کوقریب سے و کمیر ہی تھی۔ 'نامکن سیمطوان کی سوکند ۔۔ نامکن ، ، یہ کسے بے تم ، تم واقعی ....''

"زنده وه"من نے جملہ بوراکردیا۔۔

" إل يتم ... تم زنده بو!"

"ارے منور ما۔ میری رانی ۔ کیا تہمیں میرے کہنے برشک تما؟"

۱۰ مگر ... محرآه . .. بتمبارابدن تو اور حبکنے لگاہے ... اوو ... اوه ... انو لی ، بائے بتم تو چھوت کچھ ہو گئے ۔ ۱

" و کیداد منور ما۔ دوست دوست کوکیادیے ہیں۔"

''انو بی تم مجھےا پنے بارے میں بچے نہ بناؤ ہے ۔ بھگوان کے لئے بتادوتم کون :و؟اورتم… تم جاڈیبال ہے .....تم سب مجاگ جاؤ۔''

وه داسیون سے بولی اور داسیاں ایک ایک کر کے کھسک تکئیں ۔منور مامیرے بدن پر ہاتھ چھیر چھیر کھیر کی اور داسیاں ایک ایک کر کے کھسک تکئیں۔منور مامیرے بدن پر ہاتھ کھیر کھیر کھی کہ اور داسیاں ایک ایک ایک کی درجی تھی۔

"توديكهاتم في متور ما إيس في جهوت تونبيس كها تها مي ياميري دوسري بات بمي يح تكلي-"

" بإل انو بي مر . . . مين . . . مين كيب مان اون ميري سجيد مين جهونيس آتا انو بي . "

"میری بات مانوگ منور ما؟" میں مکاری سے کہا۔

"كياانو لي؟"منور ما يح يئي ندهال بوكئ تمي \_

" تم بھی میرے ساتھ اکن میں چل کرد کھو۔ دیکھوتو میری مترتمبار اکسا سوا گت کرتی ہے۔ "

' 'نہیں انو پی ،امن میری مترنبیں ہو عتی ۔ وہ · · وہ مجھ سے میراسب کچھ چیسن لے گی ۔''

" جیسی تہاری اچھامنور ما۔ یتم نے میری بات تو مان لی ا " میں نے اسے باز وؤل میں لے لیا اور منور مامیرے بدن کی تیش سے اور

متاثر ہوگئ ۔اس نے اپنا کال میرے سینے سے لکالیا تھا۔ میں نے اس کے بدن کے کر دھاتھ تک کرلیا۔

" مر، بيسب تيجه كييم بوسكتا بانوني اور .... اورتمبارا جيون .... انوني تمبارا جيون ...

" تمبارے لئے نقصان وہ ہے؟" میں نے کہا۔

"بال-"وه ب خيالي مين بولي ـ

" كيونك جيرتهاري تجيل كباني معلوم ،و بكل ب؟"

"بال انونی، اور مین نہیں جا ہتی۔ اس نے کہاا ورا جا تک سنجل میں۔ اس نے ہم کرمیری شکل دیکھی کیکن آم سے اس وقت جھے جوان کردیا تھا۔ میں زندگی سے بھر پورتھا۔ اس وقت ہرتم کی مرکاری سے کام لے سکتا تھا چنانچے میری آتھوں سے بے پناہ مجت بھوٹ رہی تھی جس نے منور ماکواطمینان ولا دیا۔

"بال منور ما مجمع بتاؤ ممكن بي من تمباري تسلى كرسكول."

" محرحهبین اینهمین به سب تمیم معلوم بوا؟" اس نے چینسی چینسی آواز میں کہا۔

' 'او دمنور ما، میری جان ، ستارے میرے و وست ، بزے ہی چھلنو رہیں کوئی بات مجھ سے نبیس چمپاتے ، چاہے و ہان کے من کی ہویا

مسی اور کے۔''

" توانہوں نے تمہیں، تمہیں؟"

'' بال۔' میں نے اس کی آ کھے وجو متے ہوئے کہا۔'' انہوں نے مجھے وہ بتایا جوتمہارے من نے اس وقت موجا تھا۔ میرے دوست کالاٹ

نے کہا وانو لی جی ہمہاری منور ماکویہ بات پسند ہیں آئی کہم اس کے جیون سے واقف ہو مکئے اور اب تمہاری پر یمریکا تمہارا جیون لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔''

''او د \_ محر'؟''

" کچرکلاٹ نے کہا کہ منور ماسوی وہی ہے کے تمہارے جموت ہے ہی تمہارے جیون کا خاتمہ کیا جائے اور پچراس نے کہا کہ وہ تمہارے لئے منر ورا کن منذل تیار کرائے گی تو بیرب کچے میرے لئے انجا تانہیں تھامنور مایہ"

''او د\_''منور ماتھوک مکل رہی تھی ۔

''لیکن میں نے سو چاکیا حرج ہے۔منور ماکو میبھی کر لینے دیا جائے۔حالانکہ میرے دوست ستارے اس سے پہلے بھی مجھ سے مہت پچھ سہد چکے تھے۔''

'' کمیا'؟' منور مانے سرسراتی آواز میں کہا۔

"ان دنوں، ان دنوں منور ما ، جب میں تہارے طلسم کے جنگل میں بھنک رہا تھا ، ایک رات میں نے اپنے دوستول سے ما قات ک اور بڑا ہی شریر ، بڑا ہی چالاک ہے بیکلاٹ بھی ، ترکیبیں تو اتن معروبتا تا ہے کہ بس ۔ اس نے کہا منور ما کو فلست وینے کے لئے ضروری ہے کہ اس ہے دوئی کر لی جائے۔"

" کیمر؟ کیمرانو کی؟"

"اور میں نے اس کی بات مان کی اوروہ پہلا دروازہ جوتم تک آنے کا ملاء میں ای سے اندرداخل ہو کیا۔"

"تو....توانولي بم. يم جمي فكست ديغ آئے تعج"

" بال منور ما - اس كے علاوہ اوركوئى تركيب نبيس تقى - كلاث نے جھے بتايا تھا كه الله متبرار منترول كا تو رہ اور يس نے تهبيس

تمبارے بن داؤے مارنے كافيط كرلياليكن ... "

"لكين كيا؟"منور ما كاسانس بهو لنے ذگا۔

· 'تم میرے من کو بھامن تھیں منور ماہتم بے حد سندر ہو۔ میں تمباری سندرتا کے جال میں پیشس کیا۔ '

"او د\_"منور ما کے ہونٹوں پرسکون کی مسکراہٹ بھیل گئی۔

" بالاً خرتم جمع يهال تك لية تمي يتم تو جمع مردة بمهري كل موكي منور ما؟"

" بإن انو پي سين ... "

" میں نے تم سے کوئی جموث نہیں بولامنور ما، اور بالآخر ، وه وقت آحمیا جب میں نے کان کی بتائی ہوئی ترکیب برعمل کرنے کا

فيعله كرلياً.''

"كون ى تركيب؟" منور مائے جموتك ميں يو جيا۔

'' یمی کشمہیں تمہارے داؤے ماردیا جائے۔''اچا نک میں نے منور ما کو ہاز وؤں میں افھالیا۔منور ماکے چبرے پرایک بار پھروحشت نمودار ہوئی میکن و مرے کیے میں نے آگ میں چھلا تک دکاوی۔

منور ماکی چیخ الی بی تھی جیسے بشار روحوں نے ل کرچینیں ماری ہوں۔اس نے میری گرفت سے نکلنے کی زیروست جدو جبد کی اورا گروہ میری گرفت نہ ہوتی تو مجال تھی کسی کو جواے د ہوہے رکھتا۔ اس کے بدن میں کسی طاقتور تھینے کی ای قوت تھی ۔ آگ سب کی ووست تو نہیں ہوسکتی تھی۔اس نے منور ماکے بدن کو لپیٹ لیا اور دحما کے :و نے لگے۔ یوں لگ رہاتھا جیسے آتش کیر مادہ مجھٹ رہا :و- آگ کے شعلے بلند :ور ہے تھے اور مين مسرت ت أعقب لكار باتعار

منور ماک آواز بھٹ کر بھیا تک ہوگئ تھی۔ اب اس کے بدن میں کوئی سکت نہیں رہی تھی لیکن ایک بات میں نے محسوں کی تھی۔ اس کے بدن کا کوشت جلنے کی پوئییں تھیل رہی تھی۔ اس کے خدو خال سیاو ضرور ہو گئے تھے لیکن مسخ نہیں ہوئے تھے۔ پھروہ بے جان ہوگئی اور میں نے اسے

پهر مجھ نگاجیسے باہر کی دنیامیں زلزایہ آ کیا ہو۔ تیز ہوا ئیں جل رہی تھیں۔ آگ بھی اس سے متاثر ہور ہی تھی ۔میری توجہت گن اور میں ہلتی مونی زمین برخور کرنے لگا میمی اوا تک جھے تھے ہمیا تک چینیں سائی دیں۔ میں نے دوئک کرد کھا۔ منور ماکا سیاد مجمدا پی جگہ سے اضااور مجراس کی آ واز سنائی دی \_

" پالی ابتھیارے ۔ تونے مجھ سے میراسب کچھ تھیں لیا۔ تو کامیاب او کیا ۔۔۔ تونے ۔ تونے چالا کی سے مجھے ماردیالیکن من من اتن آسانی سے مرفے والی نبیں ہوں۔ میری آتما ... میری آتما جنم تیرا پڑھا کرے گی۔ جہال بھی جائے گامین تیرے پچھے ہوں کی۔ میں … میں تھے ایسے ایسے چر کے دوں کی کہ تو۔ ، تو جیون مجر یا در کھے گار کھور۔ مجھ تے ملطی ہوگئی۔ میں تیرے مبال میں پھٹس گئی۔ میں تيرے پريم جال ميں پھنس مئي ورنه .... . تو تو ، .. سوجنم ميں بھی ميرے اوپر ہاتھ نبيں ڈال سک تھا۔ ' اور پھرسياه چزيل آگ ہے نظل کر بھاگ مئي ۔

میں سر کمجا تارہ ممیا تھا۔واہ بھن واہ۔ بیتو مرکز بھی زندو ہے۔خوب ہے بیکالا جادو بھی۔ مردے بھی اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔

کیکن میرابزا نقصان ہو کمیا تھا۔ وو ہاتھ ہے نکل گئی تھی اور میں اس کے اس انو تھے علم کے ہارے میں کوئی خاص بات نہیں جان سکا تھا۔ ببرهال آمک ہے انچھی طرح سیراب ہو گیا تھااس لئے باہرانکل آیالیکن واوں ، باہری و نیا بھی خوبتھی۔ بس آتش کد و تھااوراس کے علاوہ پھونیس تھا۔ دور دور تک سم ممارت کاو جو دنیس تھا۔ ہر چیز نگاہوں ہے اوجیل ہوگئ تھی۔ سب پچھے غائب ہو کیا تھااور نہ جانے بیکون کی جکہ تھی۔

میں نے ایک مجری سانس لی۔ بدن پرلباس بھی نہیں رہا تھا لیکن لباس کی پرواہ سے رہی تھی۔ مجھے توبی قدرتی لباس ہی پہند تھا۔ بس دنیا

والوں کی خوشی تھی جس کے لئے لباس مہن لیتا تھا محراب رخ مس طرف کا کیاجائے ، کیابردے مان کا وجود ہمی سٹ کیا ہے؟

کتین تھوڑی وور میلنے کے بعد ہی اس خیال کی تر ، بدہوئی۔ دور سے بلدیوا مندر انظرآ رہا تھا۔مندرچوئا۔ بہت بلند تھااس لئے دور سے ہی

صدیوں کا بینا

انظرة جاتا تھا۔ میں نے ای طرف کارخ کیالیکن سبرحال مندرتک جانے کے لئے آبادی سے کزرنا ہوتا تھا اور آبادی کا پہلا شخص ایک بوڑ ھا آدی تھا۔ میں املا تک اس کے سامنے آیا تھا۔ بوڑ ھا مجھے دیکی کر برکا بکارہ کیا۔ پھراس نے ' ہے رام رام' کہدکر دوٹوں آتھوں پر ہاتھ رکھ لئے۔

"ار ئے ار ہے۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے بڑے میاں؟"

''ارئے م نتے ہومہاران کیا مغز پھر گیا ہے؟'میزے میں ابولے۔

'' ہاں۔''میں نے انتھل کر ہڑے میاں کو دبوج کیاا در بڑے میاں چیخ پڑے۔

'' بائے رام۔ بچاؤ۔ بچاؤ۔'' وہ چیخ کمیکن میں نے انہیں د ہوج کیااور پھرتھوڑی دیر کے بعد بزے میان کے بدن پر بھی کچھ نہ تھا۔

''ارے تیراستیا ہیں۔ اب۔ اب میرن دھوتی۔'برے میاں میرے میجھے دوڑے اور میں نے انہیں کی چکرو ہے۔ بالآخروو

تھک ہار کر بیٹھ کئے اور میں وہاں سے چل پڑا تھوڑی دور جا کرمیں نے وھوتی اپنے بدن سے لپیٹ فی اور سبرحال کچھنے کھے ہوگیا۔

تب میں بعد نوا مندر کی طرف چل پرااور تھوڑی درے بعد مندر میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے میری او تات ہمو وری پرشاد سے ہی ہوئی تھی نمودری مجھ د کھ کرامیل برا۔ محراس نے دونول باتھ جوڑے اور میرے سامنے جمک کیا۔ مبارات بدھار بے مہاراج - ہمارے بھاگ آب مجرے ہمارے درمیان آئے۔آئے مہاران۔آئے "اور میں خاموثی ہے اس کے ساتھ چل پڑا۔مندر میں مجھے وہی کمرہ دے دیا ممیاجو بہلے میرے یا س تھا۔

میں نے نمودری سے کہا کہ میں اہمی چھودریا رام کرنا جا ہتا ہوں اس لئے مندر میں میرے آنے کی شہرت ند ہونے بائے اور نمودری نے عمردن جھکا دی ۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے درواز و بند کر دیا تھا اور میں کمرے میں پڑی چار پائی پر لیٹ ممیا۔ بسرحال زہنی تھکن تو تھی ہی ،منور ما کے ساتھ جووقت گزرا تھا بڑا ہی ہگا مہ خیز تھا۔ بالآ خرمیں نے اے کیفرکروار تک پہنچاد یا تھالیکن اس کے باوجود ووآ مگ ہے لگل کر بھا گ کئی تھی اور نہ جانے کیا کیا کہائی تھی ۔میرے لئے کوئی خاص بات نبیں تھی کیکن بس میراذ ہن ان حالات میں الجھا ہوا **ت**ھا۔

در نقیقت یوں تو میں نے بڑے بڑے دلجیپ مرحلوں میں زندگی گزاری تھی لیکن جیے انو کھے واقعات جھے اس سرز ثنن پر چیش آئے تھے وہ اور کہیں نہیں۔ خاص طور سے ان او کول کا پیلم ، بڑا ہی ؛ لجیب علم تھا۔ ایک طرح سے ستاروں کے علم سے بھی دلیجیب علم نجوم ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن ہم اس سے مامنی ، حال اور مستقبل کی با تیں معلوم کر کتے تھے۔اس کے ملاد ہ اس کی کوئی حیثیت نبیس تھی لیکن پیلم ،اس کی تو حیثیت ہی انو کھی تھی کیکن سب سے بڑی مصیبت ہتھی کہ اس ملم کے ہیروقاعدے کے اوک نہیں تھے۔

صرف د دافراد ملے سے ایعنی ایک گرنتی آنندی اور دوسری منور ما۔ دونول جو کچھ سے جمہیں معلوم ہی ہے پر دفیسر ،ان میں سے ایک بھی ا بیانہیں اکا جوخلوص دل ہے میراد وست بن سکتاا در میں اس ہے اپنے ملم کا تبادلہ کرسکتایا اس ہے پھی سکت سکتا۔

ببرحال یباں تو پیلم عام معلوم ہوتا ہے، باکل ای طرت جیسے یونان میں علم نجوم تعا۔ کوئی تو سلیقے کا انسان مل ہی جائے گا، تلاش جاری تر من چاہئے ادا کے طرح سے اب میرے لئے زیادہ آ سانیاں تعبیں۔ بچسی بے جاری قابل رحمتمی کیکن بہرحال میرے ادپراس کی ذرمیداریاں تھیں۔ اب بدؤ مدداریان تم بوئی تھیں اور میں نے کان پکڑے تھے کداب بیبال کی سی عورت کوسا تھے نییں لگاؤں گا۔ نی الحال بیمندر مناسب جگر تھی لیکن میں نے نیملہ کرلیا تھا کہ اب خاموثی سے ہروے مان سے نکل جاؤں گا۔ نم وری پرشاد براانسان نہیں ہے۔ وہ مجھے یہاں روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ کانی عقیدت رکھتا ہے جھے سے لیکن اس بے چار سے کودھوکا وینا پڑے گا۔

جی ہم کرآرام کیا نم وری نے وو پنڈ ت میری خدمت پر مامور کرویئے تنے۔ویسے اس نے میرے علم کا قبیل بھی کی تھی اورا ہمی تک کسی نے بھے پر بیٹان نہیں کیا تھا۔اس دوران میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ خاموثی ہے یہاں ہے نکل جاؤن گااور پھر میں نے اس پڑل کیا۔

جونبی رات ہونی اور سارے ہنگا ہے سرد پڑ گئے ، میں نے اپنا کمرہ چھوڑ دیا اور خاموثی سے باہر نگل آیا۔ میں نے مندر کی عقبی سمت کا رخ کیا تھا کیکن باتر یوں کے خیمے چاروں طرف کے ہوئے تھے۔ میں جہال تک ممکن ہو سکا اوگوں کی نگا ہوں سے بچتا ہوا چلنے نگا کیکن بالآخر پکڑا گیا۔ مقب سے ابھرنے والی ایک آوازنے میرے قدم روک لئے تھے۔

''مياراج\_انو پي مباراج\_''

''اعنت ہے۔''میں نے دل میں سوچا اور کوئی میرے قریب آسمیالیکن اے دیکھ کرمیری جھنجا اہٹ مسکراہٹ میں بدل کئے۔''ارے سریند د۔''میں نے سرت ہے کہا۔

" توريتم بى بومباراج ؟ "مريندر بهى خوش بوكر بولا\_

" إل بمرتم كبال سريندر؟"

"ا ابھی میں ہوں مہارات ۔"مریندر نے کہا۔

"كمال كانسان موتمهين توجنتي جلدي موتايهان سے بعاث تكنے كى كوشش كرنا والسختى -"

"بال مبارات و باسية الياتي تفاله مريندر مسكران لكاله

·-/\*

۱۰بس مهارات مسنبین عابا<sup>۱۰</sup>

' للديواك عقيدت في جوش مارابوكا؟'

"يه بات نبيں ہے۔"

" مجرئيا بات ب؟" بين نے اے و كيستے ہوئے كبار

" آپ جا کہال رہے تھے مہاران ؟ اور ، ؟"

"میں بیبال سے بھاگ رہا تھاا در مہیں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بیبال سے نکل جاو۔"

"او د ـ کوئی خاص بات ہوگئ ہے مباراج ؟"مریندر نے چو کک کر ہو چھا۔

" نبيس كولى خاص بات تونبيس بيكن ..."

" آپ میرے نیے میں آئیں مے مہارات ۔ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔"

الكشرطير"

۰۰,۳۶۰۰

' میں را توں رات میہاں ہے 'کل جانا حابہتا ہوں۔''

· مِن بَعِي جِلُون كا مباراج \_ أكرا ب بندكري ـ · ·

" ہاں ، ہاں کو کی حرت نبیس ہے۔ میں نے مسرورانداز میں کہا۔ بہر حال سریندرا یک احجیا ساتھی ثابت بوسکتا تھا۔ وہ براانسان ندتھا۔

"تو ہجرآ یے توسی۔"مریندرنے کہا۔اس کا خیمدوہاں سے زیاد و دورنہیں تھا۔ میں فاموثی سے اس کے ساتھ اس کے خیمے میں داخل ہو کیا۔

" نوب تم نے تو یہاں با قاعدہ ڈیرہ ڈالا ہے۔"

" میں البھا ہواا نسان ہوں مہاران \_میرے فیلے کی فکتی فتم ہوتئ ہے ۔"

"ارے کیوں؟"

''بس نه جانے کیوں میں پریشان تھا کسی بات میں من بی نہیں لگ رہا۔''

· ، کہیں منور ماے پریم تونہیں ہو کیا؟ · ، میں نے مسکراتے ہوئے پو جیما۔

'' مجمَّاوان کے لئے بیمکوان کے لئے اس کا نام بھی نہ لیں ۔میراشر مرکا پینے لگتا ہے۔''

"اتنے خوفز دوہو مکتے اس ہے؟"

"اس سے بھی کہیں زیادہ" مریندر نے ممری مری سائسیں لیتے ہوئے کہا۔

"بېرمال اب اس سے ڈرنے كى ضرورت نېيس ہے۔"

''اد د\_ادو\_ کیوں مہارات؟''

المي كبانى بــ بنادون كالواس ف لا برواى س كبارسر يندر خاموش سديرى شكل د كيدر باتفار بجراس ف ايك كبرى سائس كيكر

كبا- اس سے آپ كے لئے جل پان نہ چش كرسكول كا مباران - "

''او و۔ سریندر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو بس ایک ہات کہوں گا، یہاں ہے آئل چلیں ۔''

"مین کاانظار می شیس کریں مے مبارات ا"

" نہیں مریندر میرے لئے ممکن نہیں ہے۔"

'' تو پھر جھے کون می سامان کی مخری باندھنی ہے مہاراج ۔ چلیں ،راہتے میں ہی باتیں کریں مے ۔'' سریندر نے کہاا در میں تیار ہو کیا۔

'' بال یمی نعیک ہے۔ ''اور پھرہم دونول خیموں کی بستی ہے خاموثی ہے دورنگل آئے۔ بروے مان کے آخری سرے پر پہنچ کرہم نے وم لیا اور پھر بہ جادو کا شہر چھے رہ کیا۔ کافی تیزی ہے۔ مز ، ور ہاتھا۔ رات کا دوسرا بہر بھی مزر چکا تھا۔ سریندر خاموثی ہے میرے ساتھ چل رہاتھا ادراس طویل سفر میں ہم نے جو خاموشی اختیاری تھی وہ جیرت انگیزتمی ۔نہ جانے کیول سریندر بھی جیپ کچیسوج رہا تھا۔ بالآخر میں ہی اس طویل خاموشی سے اكاكيا-

" تم توبالكل بي خاموش بو ميسر يندرا"

" بس مباران \_ سوچ ر **باقداجب** آپ مناسب مجمعیں محتو بات کروں گا۔"

''میراخیال ہے بم ہردے مان سے کافی دوراُکل آئے؟''

" بإل مهارات \_ اكريه بهى منور ما كا جادو كى جنگل شهو ـ"

المنور ما این حیثیت کھو چک ہے سریندر۔ امیں نے آ ہستہ سے کہا۔

" میں اس کے بارے میں جاننے کے لئے بے چین ہوں مہارات ۔"

''میں نے اس کاغرورتو ژویا۔''

''وه ہے کہاں انو نی مباران؟''

'' نرکھ میں ۔''

" ب بعكوان - نه جان آپ كى بات كاكيام طلب با"

" جو کہدر با ہوں وہی مطلب ہے ہم بندر۔"

'' تو کمیاوه مرنی مهاراج '؟'"

" بیتونہیں کہ سکتا کیونکہ مرنے کے بعد بھی اس نے مجھے دھمکیاں دی جمیں ۔"

"کک کمامطلب؟"

" میں نے کہانا سر بندر کبی کہانی ہے۔اپنے بارے میں، میں نے تمہیں تھوڑ ابہت بتایا ہے اس میں اتناسا اضافیہ اور کراوکہ میں جیوٹش بھی ہوں اور اکثر تنہائی میں ستاروں ہے باتیں کرتا ہوں۔ تو میرے دوست ستاروں نے اس وقت مجھے مشورہ دیا جب میں منور ماکے جادو کے جنگل میں بھنگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عورت ہروور میں ایک ہی ذہن کی ما لک رہی ہے۔ بے شک ووانو کھے انو کھے روپ وھار لیتی ہے کین جب اس کے بدن سے الباس اتر تا ہے تو وہ صرف عورت ہوتی ہے۔ تو یہ اشارہ تھا منور ماکی طرف کہ اس کو قابوکر نے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر کی عورت عریاں کر دی جائے اور میں نے یمبی کیا ۔تمہارا دھرمتمہیں بہت ی ہاتوں کی اجازت نبیس دیتالیکن میں تو بے دھرم انسان ہوں ۔ حالات ، وقت ،موسم میرادهرم ہیں۔ جو پکھود و چاہتے ہیں، جو پکھود و کہتے ہیں میں وہل کرتا ہول تمہیں آ زادی ال من میراسب سے برا مقصدتھا اوراس کے بعد میں نے

منور ماکوائ آم میں جلادیا۔ اس دیوانی نے بالآخر من کے بعید کھول ہی دیئے تھے۔ اس کے دماغ میں بھی نہ تھا کہ جس بات کواس نے یونہی رواروی میں کہددیا ہے وہی اس کے لئے موت کا پھندا بن جائے گی۔''

" کون کی بات مهاران این اسمریندر نے دلیس سے بوجھا۔

''اس نے کہاتھا کے مرف امن دیوی اس کے سارے منترجسم کر عتی ہے۔'

" بال مهاراج \_ يوق جادوكاسب = بزااسول ب\_"

" میا " میں نے یو میعا۔

'' جادو پاتال میں بھی چیچانبیں چیوز تالمیکن اگرانسان آگ ہے گز رجائے تو پھراس کے اوپرکوئی جادوا ٹرنبیں کرتا۔ تو جس طرح وہ آدی جادو کے زور سے نج جاتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہواس طرح جادوگر کے منتر بھی اگمن دیوی تیجین لیتی ہے۔' سریندر نے بتایا۔

" تم يه بات بهلے ے جانے تھے؟"

" إل مباداح -سب بى جائة بين - تم نبين جائة تقيا"

'' بِ وَقُو فَ ہُو پُورے۔ مِیں بتا چکا ہول کے تمہارے دھرم کے بارے میں مجھے پُوٹیٹیں معلوم ، ندی میں ان جاد ومنتروں کے بارے میں اسے اسے میں اسے میں

جانتا ہوں۔ اگر جانتا ہوتا تو کب کااس بے وقوف کورت کو چنکیوں میں مسل دیتا۔ میری آ داز میں ملکی می فراہٹ آگئی۔

" تب تو ہم ہے بڑی غلطی ہوئی مباراج۔" سریندر نے تاسف ہے کہا۔

"بہر حال میں نے ستاروں کی بات پڑمل کیا۔اس نے میرے لئے آگ کا الاؤ تیار کیالیکن میں اے بازوؤں میں بھینچ کراپنے ساتھ ہی آگ میں لے کمیا۔ وہ جل کر کوئلہ ہوگئی لیکن سریندر،اس وقت جب اس کو نلے میں جان نہتی وہ اچا تک اٹھی اور پھراس نے جمھے بڑی دھمکیاں ویں۔اس نے کہا کہ اس کی آتمامیرا پیچھانہ چپوڑے گے۔ یہ سب کیا ہے؟"

الراد هي كرشن مراد حيشيام - "شيام نے خوفزوه ليج ميں كبا-

"كيامطلب؟"

" وه يا بن جزيل بن كن مباراج ـ"

"چ يل كيابو تى بي؟"

'' کندی آتما، جومبنگتی رہتی ہے۔ جادوگر نی نے جیون ہمر پاپ کئے تھے، مرنے کے بعدا ہے ایک نی تکتی ل گئی اوراب ووا پی من مانی رب ر

سرڪي ۔''

''کیا کمواس ہے ۔ تمبارے ہاں انسان مرنے کے بعد بھی سکون ہے ہیں بیٹے '''میں نے جھاائے ہوئے انداز میں کہا۔ ''وہ آتمائیں جوجیون میں ایجھے کام کرتی میں ،مرنے کے بعد شانت ہو جاتی ہیں مہارائے اور پھرو و کوئی نیا جیون روپ دھار کر دھرتی پر آ جاتی بیں لیکن وہ آتمائیں جنبول نے جیون میں اور کام کئے ہوتے ہیں ،مرنے کے بعدان کوسورگ میں جگہ نبیں ملتی اور انبیں پھرے جیون نرکھ بھو گنا ہوتا ہے۔ وہ سنسار میں اپنی ان گندی خواہشوں کو لئے گھوتی رہتی ہیں جوان کے جیون میں پوری نبیں ہوتیں اور طرح طرح سے انبیں پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔''

· الكين ميةو مجيب بات ٢٠٠٠

"بإل مهاراج"

" کویاتمہارے ہان مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ضروری ہوتی ہے 'ا'

" بال مباراج\_آوا كون تومنش كرمون يرموتاب\_"

" محويا مرنے والا دو بار دو نيامي ضروراً تاہے؟"

" آتاى ربتا بمبارات ـ

''ادہ ۔ تو مجرمرتا کیوں ہے! '' میں نے مسکر اکر کہا۔

" بھکوان کے بھید بھکوان ہی جانے۔ ہمیں توبس اتنا ی معلوم ہے۔"

'' توسریندو منور ماکی تو تیں اے مرنے کے بعد پھرواپس ل جائیں گی؟''

' انہیں مہاران ۔ جو جادوجیون میں اس نے سکھاتھا، وہتو اس کے مرنے کے ساتھ اس میں ہسم ہو کیا۔ آتما تو خودا کیکشنق رکھتی ہے۔

اب سرف اس کے پاس مرنے کے بعد جوشکتی ہوتی ہوتی ہوگ ۔''

۱۰ کو ما جاد ونبیس موکا ۲۰۱

''نہیں مباراج ۔ وہ تو ختم ہو تمیا۔''

"اده-تب د کیملیں کے مزوں سے جنگ کامجی ایک تجربہ ہی سی ۔"

' محکوان کر پاکریں مہاراج ۔ 'مریندر نے خوفز دہ کہتے میں کہا۔

"ابتم بتاؤ بم يبال كيول رك محية ا" ميس فركها -

"بس مہارات - اس زمینی میں جب میری جان جمہوڑ دی تو میں نے خود کو ہرد نے مان کے ایک محلے میں پایا۔ پہلے تو میرامن چاہا کہ میں چپ چاپ بہاں سے چا جاؤں۔ بچ مہارات، مجھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ میں اس بتھیا ری کے پٹکل سے اکل میں ہوں کیکن بھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ میں اس بتھیا ری کے پٹکل سے اکل میں ہوں کیکن بھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ میں اس میں نہ تھا مہارات ۔ میں تو تمبار نے لئے پچے بھی نہ کرسکنا تھا۔ میں نہ تھا مہارات ۔ میں کہاں جاؤں۔ میر سار سے کھکا نے میر نہ لئے بے کا دیھے۔ میرامن سنسار سے او بھد رہا تھا تب میں سکون ماصل کرنے کے لئے بلد بوامندرآ میں۔ بہاں مجھے بڑی شانق مل مہارات ۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے بیاں کوئی خطر وزیس ہے۔ تم نے میرا او جھا ہے کند موں پر لے لیا ہ

اس لئے میں نے سوحیا تھا کہ پچھروز میہاں گڑ ارکر پچرکہیں اور یا ترا کو چلا جاؤں گا۔''

" كوياتمباراات كرجان كاكوكي اراده بيس ب؟"

''گھر۔''مریندر ہنا۔''مہارات ،یہ پوراسنسار میرا گھر ہی تو ہے۔جوگی جب اپنے ٹھیکا نے سے نکل جائے اور ہمگوان کی تلاش میں چل پڑے تو تب اس کا کوئی گھرنہیں ہوتا۔''

، بتهبیں اپنے اوک مارنبیں آتے؟''

"سندار مین کوئی اپنائییں ہوتا مہارائ۔ رہتے نا طیمنش کے من سے ہوتے ہیں اور منش کا من ہمگوان کی امانت، ہمگوان کی چیزا گر ہمگوان کے لئے رہنے دی جائے تو یوں مجھوں کے ہمگوان سے کیا ہواہ عد و پورا کر ناہوتا ہے اور منش اگر بیدہ عدہ پورا کر دے تو اس سے بڑی بات کون ک ہوگی آتما کی شائق کے لئے ۔ "سریندر نے مہری سانس کیکر کہاا ور میں اس کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ ہمر حال بیاس کی سوج تھی ۔ جھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ ہاتی میری و پھیں کی بھی نہیں تھیں چنانچ میں خاموش ہوگیا۔ ہم اوگ بوستور سفر کر رہے تھے۔ سریندر بھی عام حالات میں ایک جفائش انسان تھا۔ اس نے ایک بارجی تھی کا ظہار نہیں کیا تھا، یہاں تک کوئ کی دوشی نمودار ہوگئے۔

اوراس دفت تک ہم بردے مان سے بہت دور نکل آئے تھے۔دور دور تک کوئی بستی نہیں بھی لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواؤنہیں تھی۔ مادھولوگ تھے جہاں ڈریوہ ڈالی لیاو جی آبادی ہوگئی۔ بہآب و گیاو چٹانیں تھیں جہاں کھانے کو بھی کچھٹیس تھا لیکن کھانا منروری تونہیں تھا۔ ہم نے ایک سائے دار چٹان منتخب کرلی۔

"كيسى عبد بمباران" "مريندر في مسكرات موس يو ميها-

'' رین ہرجکہ یکسال : وقی ہے سریندر۔' میں نے طویل سائس کیکر کہااورہم نے چٹان کے نیچ آ رام سے ذیرہ ڈال لیا۔

"مودُ مع مهاران؟"

" بهمبین نیندآری ہے؟ "میں نے بوجیا۔

· ' کوئی خاص تبین ۔ ' '

" ميرن وجد يتمهاري رات بمي خراب موئي ورندآ رام يه اين خيم مين سور بي موت يا

"الي باتمن ندكري مباداج ـ"مريندد في د كه ي كبا ـ

۱٬۰۰۰ يون؟

'' آپ کی دجہ ہے میرا سرمیر ہے کندھوں پرموجود ہے درنہ بین تو دیوار ہے لئکا جوا تھااور میرا شریرا کیے بسندوق میں بندتھا جیسے کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔''

"اود ـ" بين بنس يرا الجرين نے كہا ـ" دليكن سريندر ـ بيد جادو ہے خوب چيز ـ"

WWW.PAKSOCIETY.COM

· محکوان ناس کرے ان پا ہوں کا ۔ ' سریندر دانت محوی َنر بولا۔

"ار بے کیوں؟"

"برائے بی ظالم ہوتے ہیں پیجادوگر۔"

''ایک بات ہتاؤ سریندر۔''

''جی مہاراج۔''

'' کوئی بھی علم ہو، وہ تو سینے کو سمندر بنادیتا ہے۔ کشاد واور وسیع ۔ بیادگ تو انسانوں کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی شکتی سے کام لے

مرانسان کی جدائی کے لئے بے ارکام کر سکتے ہیں۔ بیجانور کیوں بن جاتے ہیں؟''

''السان كاذبين بهت كمزورب مهاراح ـ پالي ، ذراى شكتي مل جاتى ہة آپ ميں كبال دہتا ہے ،سارے سنساركوا بينے بيروں ميں ديكينا

عابتائ۔"

" میں نے رو جاد وگر دیجے میں ، دونوں ایک جیسے تھے۔ کیا بیضروری ہے کہ جادوسکھ کرآ دی درند ہی بن جائے ؟'

" نہیں مہارات ، یہ بات نہیں۔ یہ میجھ ورے لوگ ہوتے ہیں ورف بڑے بڑے تنقی مان ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے جوآ کاش کی خبر لے

آئیں مگروہ سنسار کے لوبھی نہیں ہوتے اورا پے ممیان کے ساتھ پہاڑوں کی مجھاؤں میں چھپے بھگوان کی تبدیا کرتے رہے ہیں۔''

''اوہ۔ بوتے ہیںا یسے لوگ؟' 'میں نے دلچین سے پوچھا۔

'' کیون نبیں ہوتے مبارات ۔ پروہ کالے جادو کے ماہز بیں ہوتے ۔''

''احپما۔جادوکی قشمیں بھی ہوتی ہیں؟''

"بال مہارات کالا جادو بھوت پریت کے لئے ہوتا ہے۔ کالے جادو کے ماہر کے پاس بھی ہوئی ہوتی ہے مگروہ کندی شکتی ہوتی ہے

جبر سادھوسنتوں کے پاس دیوی دیوتاؤں کی شختی ہو آہے۔ کالے جادوی اس شکتی کے سامنے پھینیں چلتی۔ 'سریندر نے ہتا ہے۔

میں نے سریندرکی بات بڑی ولچیں ہے ئیتمی ۔ میں بھی ایسے ہی جادوکی تلاش میں تھا۔

"سریدر "میں نے برخیال انداز میں کہا۔

"بإل مبارات\_"

'' مجھے جاد و شکینے کا بزاشوق ہے۔''

''ادد\_'

" کیا جھے کو لُ ایسا کمیانی مل سکتا ہے جو جھے کچھ سکھا دے!" پیر ف

۱۰ ناممکن نبین ہے مہاراج میمرآپ کی لکن تھی ہوتو۔ ۱۰

''کیامطاب''

'' میں بتا چکا ہوں ایسے اوک سنسار کے لوجھی نہیں ہوتے۔ اگر وہ سنسار کے لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں تو ایسے روپ میں کہ انسان ائبیں کو کی حیثیت بی نہ دے۔ وہ اوگ انسانوں سے خود کو جھیاتے ہیں مباراج۔''

"بس ده اپنی تبییا کوسنسار باسیوں کے ساتھ رہ کر بھٹک نبیں کر نا چاہتے ۔"

"اود-وه تارك الدنياموت بين ا"

" بإل مباراج ـ"

" مراييلوكون كوكبال الأشكيا جائے؟"

'' بہازوں میں ، یاتر ادُن میں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں مہاران ۔ آپ مجی بہت کھھ جیں۔ اگر کسی سنت کی نگاو آپ ہر پڑگئی تو آپ کا كام شرور ; وجائے كا۔ "

" بول تم ميرا ساتحة دو مجيمريندر!"

" جيون بمرمهاراج\_مين تو آپ كاداس بول-"

"تو سنوسر بندر \_ مین تمهار ساو پرکوئی پابندی نبین لگار با\_میری خوابش ب كرتم جب تك تمها راول جا ب میرے ساتھ رہو، جب تمهارا ول جھ سے الک ہونے کو جا ہے تو بھے بتا کر جہاں جا ہول چلے جانالیکن اس وقت تک جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے ایک ساری جنہوں پر لے چلو جہاں ایسے سادمول سکیں۔ باقی کام میرا ہے۔''

' 'بری خوشی سے مبامات ۔خودمیرامن بھی بہی جا ہتا ہے۔ میں نے بھی ای لئے گھر بار چیوڑا ہے مہاراج ۔ بھگوان کی سوگندمیں بڑی خوش ئے تیار ہوں۔''

"بہت بہت شکر میسر بندر رکیاتم یقین کرو مے میرے دوست کداس بات سے بھے بہت خوشی ہوئی ہے ۔ ورنے میں الجمانوا تھا۔" · میں دل و جان سے تیار ہوں مبارات ۔ '

"بس تحلیک ہے۔" میں نے کہااور پھرہم سونے کی کوشش کرنے تکے۔ نیند کہال نہیں آتی پروفیسر... ،اور وہ بھی ہم جیسے آوار ہ کر دوں کو جن کی شام کا کوئی ٹھکا نہیں: وتارسریند بھی آ وار ووطن تھااور میں۔ میں تو جو کچھ ہول تنہیں معلوم ہے۔ سبرحال ہم سو سکے اور خوب سوئے ۔ چٹان محبت کی داوی تھی اس نے ہمیں سورن کی تپش ہے بچائے رکھا۔ مصندی ممندی ہوائیں ہمیں ہلکورے دیتی رہیں اور جب سورن ڈ ھلاتو ایک ب وتوف، بلکے مہمان نواز ،خرگوش نے ہمیں جگا دیا۔ وہ دوزتے ووزتے جھونک میں ہمارے سینوں پر چڑھ کیا تھا۔ آئکھ کھلنے پر ہم نے اسے خود سے تھوڑی دورد یکھاتھا۔

" جاگ گئے سریندر؟"

"جم مورب تقيمباران؟"مريندر في حيراني سيكها-

"كيون،كياجاك رب تنعى؟"

منہیں محر ....ارے ، دو پہر ڈھل گئی۔''

'' ہاں ۔'' میں ایک انگر انی لے کراٹھ میٹھا۔ سریندر بھی اٹھے کر میٹھ کیا تھا۔ ہم ووٹوں دورو در تک ادائں ومرانے کودیکھتے رہے۔ پھرسریندر

'' چلیں انو بی مہاراج ؟''

'' چلو۔' 'میں نے مجری سانس نے کرکہااور وونوں چل پڑے۔ سریندر کچھزیا دوئی اداس اور نڈھال نظر آر ہاتھاا ورمیں اس کی وجہ جان

عمیا۔ وہ بھوکا پیاسا بھی تھا۔ بسر مال اس احمق کے لئے میں بچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہتو موشت بھی نہیں کھا تا تھا ورنہ میں قدیم طرز پر پتقروں سے

شکار کرنے کی کوشش کرتا۔خودائے لئے میں پھٹیس کرنا جا ہتا تھا۔ بہر حال سریندر منبط کرنے والوں میں ہے تھا۔اس نے برابر میراساتھ دیا۔

سور ن اب بانكل تعب كيا تفا - دور ـ ايك پياؤنظر آكی اور مريند و تهمل پرا ـ "مهاران ـ" اس نے خوش سے كبا ـ

" کمیابات ہے سریندر؟"

"وه ديمور پياؤ ۽ ـ"

"اوه ... بال. .. يانى بوبال؟"

'' ہاں مباران ۔'' سریندر کی رفتار خود بخو د تیز موکن اوز میں مسکرا پڑا۔ ببرحال مجیداس پررخم آ رہا تھا۔ بے چاروانسان ہی تو تھا تقریبا

دور تے ہوئے ہم پیاؤ پر مہنے۔ وہاں پھر کے ایک بڑے برتن میں پانی موجود تھا۔ قرب وجوار میں کوئی کنوال نہیں تھا۔

سریندر نے مہلے پانی جھے پیش کیاا وران لوگوں کے مخصوص انداز میں خوب جان کیا تھا۔ چنانچہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں ، میں نے پانی پیا۔ مجرسر بندرکو پایا یسر بندر تاز ووم ہوگیا تھا۔ ' قریب ہی کوئی ستی ضرور ہے مبدرات ۔ 'اس نے خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔

"كياندازه كيا؟"مين فيسريندر سي اوجها

''یہاں کنوال نہیں ہے۔''

'' پانی کبال ہے آیا مہاران مشرورکوئی پانی بیال تک پہنچا تا ہے۔''سریندر نے کہااور میں نے اس سے بع راا تفاق کیا۔ بقینالستی کہیں تو

تریب بی تمی۔

"اگريه بات بسريندرتو نهيك ب- چلوجمين ستى الاش كرنى جايئي -" مين في كهاادرسريندر في كرون بلادى ميكن جوك ساس ك

حالت غیر ہوئے لگی تھی۔وہ دو جارقدم چاہاور پھرڈ گرمجا کیااور پھراس کی ذوبی آ واڑا بھری۔

''م...مهادان - ميں - ميں -' بير كہتے ہوئے وہ زمين پر گرنے لگا اور ميں نے اے سنجال ليا۔

"كيابات بمريندر-كيا موكياتهين"

"نہ جانے ۔ نہ جانے کیا مبادات ۔ نہ جانے "وہ بالکل ہی بے سرور ہو کیا اور پھراس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے اس کا پوراوزن سنجال لیا اور پھراس کی تہوک سے ہوئی تھی۔ بہت بخت بھوکا تھا۔ سنجال لیا اور پھراسے ذھین پرلٹادیا۔ سریندرشاید بے ہوئی تھا اور اس کی بیصالت میر ہے خیال میں بھوک سے ہوئی تھی۔ بہت بخت بھوکا تھا۔ طویل راستہ طے کیا تھا اس نے اور پھر خالی پیٹ پر پانی اسے نقصان پہنچا کی ایکن اب اس کمزور انسان کی زندگی کے لئے فوری طور پر غذا کی ضرورت تھی ۔ کسی طرح دودہ یا کوئی اور چیز اس کے طلق سے اتر نی جانے ۔ نہ جانے ہتی کتنی دور ہے۔

میں نے اے وہ بیں چھوڑ ااور بستی کی تلاش میں چاروں طرف نگا ہیں دوڑ اکمیں۔ اگر کمی ست چل پروں اور وہ بستی کی ست نہ ہوتی سر یندر
کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خطرہ لاحق ہوگا اس لئے پہلے بستی کی سے ست کا اندازہ ضروری تھا۔ اور تھوڑ کی دور پراچا تک جھے کوئی چیز متحرک نظر آئی۔
میں نے خور سے دیکھا۔ ایک کمبی می گاڑی تھی جس میں دو دیو قامت نیل جے ہوئے تھے۔ اسکا جصے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کارٹ اس طرف تھا۔ میں نے زور سے ایک آواز لکائی اور اے دونوں ہاتھوں سے اشار ہے کرنے لگا۔

لیکن وہ تو آبی ای طرف ربا تھااور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے قریب پہنچ حمیا۔ سیاہ رنگ کا ایک دیمہاتی نوجوان تھا۔ تو ی بیکل ، لمبے چوڑے بدن کا مالک اس نے مجیب بی نگا ہوں ہے ہم دونول کودیکھا۔

" كميابات بمبردان إ"اس في كمر كمراتي آوازيس يوجيها-

'البتی بہال ہے کتنی دور ہے؟ میرا ساتھی بیار ہو کیا ہے۔' میں نے اس سے پو جھا۔وہ پر بیٹان می نگا:وں سے جھے و کیدر ہا تھااور جیسے سی خیال میں کھو کمیا تھالیکن کچرا ہے میر ن بات کا خیال آعمیااوروہ چونک پڑا۔

"البتى ـ بن يهال عن يادودورنيس ب- اس في جواب ديا-

"كياتم بستى بى جار ب دو؟"

"بالمهارات-"

" تواس بيارة دى كى مدوكرو\_ا چى گاڑى ميں اليے بستى لے چلو\_"

''بان بان بان منرورضرور۔'' دیباتی گازی سے نیچاتر آیا۔ بین نے دیکھااس کا قدیمی خوب تھاا درلیاس ہے اس کا کساہوا بدن مساف جھنگ رہاتھا۔''کیاتم بھی بیار ہومہارات؟''اس نے ہوچھا۔

"مين النبيسا مين تو تعيك مول-"

''ارے ہاں ہم تو ٹھیک ہو۔'اس نے جھک کرمیرے ساتھ بے ہوٹن سریندرکوا ٹھاتے ہوئے کہااور پھرہم دونوں نے اے گاڑی میں

ذااا۔ میں سر بندر کے یاس ہی میٹے میا اوراس نے بیلوں کو ہانکنا شروٹ مرد یامیکن وہ بار بار پلٹ کمر مجصہ دیکے رہا تھا۔ مجھے اس دیبہاتی کی سیحرکت بجیب تو گئی مکر میں نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کمیا۔

"كيانام يتهارى بتنكا؟"

'' مُحَكُ ووّيا۔'اس نے جواب دیا۔

"ادور" مين في كردن بلاكي بينام بهي ميري مجه مين نبيس آياتها ببرهال مجهدا حساس موكيا كدويباتي كانداز ميس كوني انوكلي بات

بلیکن یبیمی سوچا جاسکا تھا کہ وہ مجھے ویکھ کرجیران ہوا وراس سے الی حرکتیں سرز دہور ہی ہوں۔

" بي بماركيسي موكميا مهارات ؟" تحور أن دميك بعداس في حيا-

" ابس بھوکا تھا بے چارہ۔ ہم سادھولوگ ہیں۔ سفر کررہے تھے کھانے کو پیونیس ماااور پھر پانی نظرآ یااوراس نے بہید بھر کر پانی پی لیا۔ اب خال ہیك یانی نقصان ند كرے تو كيا ہو۔''

" بإل اوركبياتم حالةك أكليمهاراج ـ" وهخواه مخواه بنس يزا\_

"ممنے یانی نہ پیا ہوگا؟"

''نہیں پیا تو تھالیکن ۔''میں خاموش ہوگیا۔ دیباتی نوجوان نے بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا اس کے بعدوہ خاموثی ہے بیل ہانکتار بااور تھوڑی ور کے بعد ایک بستی نظر آئی می کی کیکن پر سفری بستی تھی ... ، بہاڑوں کے درمیان او تعداد خیصے مجکے ہوئے تھے۔ رسیون کے ا حاطے کرے گھوڑے باند ھنے کی جکہ بنائی گنی مویش بھی تھے۔ ویسے بیاوگ کانی عرصے ہے یہاں آبادمعلوم :وتے تھے کیکن ان علاقوں میں سے طرزر بائش کم بی نظرآ یا تھا۔ میں نے تو پہلیستی دیکھی تھوڑی دیر کے بعد بنل کا ڑی بستی میں پہنچ گنی اور دس بارہ نو جوان گا ڑی کے کر دہمع ہو گئے ۔ لیکن ان میں ایک ہمی شراف آ وی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ سب کے چبرے جمیب تھے۔" کیا الائے ہور تنامہاراج ؟" ایک نو جوان گاڑی میں جھا تکتے ہوئے کہا۔

'' دوعددسا دهو پيل<sup>د</sup>'

'' دھت تیرے کی ۔ابان کا کیا ہوگا۔'' و دبولا۔

" مُعاكر حانے۔"

'' نھا کرتو خوب جانے کا بینا۔ تو ہمیشدا ہے بی کام کرتا ہے۔ اب ان کے بدن پرتو پورے کپڑے نبیں ہوتے۔ ان کے پاس سے کیا ہے گا۔'' ''عمیان دھیان۔' ووسرے نے جواب دیا اورسب ہس پڑے۔ میں غور سے ان اوگوں کی باتیں سن رہاتھا اور کسی حد تک مجھ بھی رہاتھا۔ تھرو وسب مجھے و کھنے ملے اور پھران میں سے ایک نے حیرت سے کہا۔

''ابے پیتو ہوش میں ہے۔''

" بال - حالا كلماس في من إلى بيا تعال من اليرت سياولا -

' 'او د انها کرآ رہا ہے۔' کسی نے کہااور وہ سب چونک کرسید ہے ہو گئے ۔ نما کرہمی خوب تھا۔مشککہ خیز مدیک بڑی موتچھوں کا مالک ایک لباچوزا آ دی ۔ اس کی موجیس گرون تک لنگ ربی تھیں۔ وہ ہری شان سے سینة نانے آر ہاتھااور پھروہ بیل گاڑی کے قریب پنج ممیا۔

"كيالات مورتناجي؟"اس في برح خوشكوارا نداز ميس بوجها ..

"مم مباران. معاكرمباران مياؤك باس يدونون بي تعد"

''اوہ۔'' ٹھاکرنے مجھےغورے دیکھا،میری قریب آیا اور پھراس نے میرے بدن پرانگلی پھیری۔'' سونے کےمعلوم ہوتے ہومہاران۔ ممرتم بوكون؟''

''سادھو ہیں۔"

'' سادھو؟'' نھاکر چونک پڑااور پھراس نے گازی میں حجا نکا۔ پھراس طرف دیکھتے ہوئے دھاڑا۔'' رتنا۔'' ادر رتنا کا چیرہ دھوال ہو آبیا۔

'' میں لے تقے مباران ہے'' رتاسہی ہوئی آ واز میں بولا نے اکر منس پڑا۔ دوسرے اوگول کی جان میں جان آئی تھی کیکن ٹھا کرنے نجلا ہونٹ دانتوں میں د بالیا اور پھررتنا کی طرف د کھ کر بولا ۔

" میں لے نتے۔ تونے براہی ام چاکیارتنا۔ سادھوسنتوں کے پاس کھنیس جوتالیکن ان کی سیواکرنے سے سورگ ضرورل جاتی ہے۔ کیوں؟" " بال مبارات ـ "رتانے دانت نكال ويا۔

'' تب تو نتنجے انعام ملنا چاہئے اس بات پر۔ ہیں؟'' فعا کرنے محردن ہلاتے ہوئے کہااوررتنائے فخریدانداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیمهاجیسے کہدرہاہو۔' دیکھا محدوس، ہونہہ … خواو کواد مذاق ازار ہے تھے۔' میکن دوسرے کمھے ٹھا کرنے پاؤں سے جوتا اتارلیا اوراپے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کواشار و کیا۔ تب دوسرے لوگ بنس پڑے اور انہوں نے رتنا کو پکڑ کر ٹھا کر کے سامنے پیش کردیا۔

" جب بھی تیری باری آئی تو نے ایسی بی حرکت کی۔ ایک د نعداس مرتی ہوئی ہو مسیا کوانھالا یااور میں اس کا کریا کرم کرنا پڑا۔ ایک و نعدان کنگلے و بہاتوں کو جن کی جیب میں بھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور ان نکموں کو لے آیا ہے۔ اب کیوں؟' افغا کرنے رتنا کے سریر جوتے برساتے ہوئے کہا۔ میں خاموش سے بیسب کیدر باتھااور کس حدتک ان اوگول کو بھی میں رہاتھا۔ جب رتنا پر کافی جوتے پڑ مے تواسے جھوڑ دیا میااور پھر نھا کر میری طرف متوجہ ہوا۔ التم ہوش میں کیوں ہومباراج 'ا'

عجیب سوال تھا۔ میں نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیالیکن دل ہی دل میں ، میں نے سوج کیا تھا۔'' میں اس بارے میں کیا کہوں نھا کر مباران الكينم بهلي ميرى الك بات ساو." تيبراحسه

'' بال ، بال سنت جي مجيبي \_ ضرور کميس \_''

'' میرا ساتھی ہوک ہے ندھال ہے وہ اس وجہ ہے بوش ہو کیا ہے۔ پہلے آپ اس کے لئے دود ھاور کھانے پینے کی کچھ چیزوں کا انتظام کرویں۔''

'' بإل بال منرور ضرور - بهم تو يبليه بن جائة تھے۔ اب رتنا۔ اب لاسا لے دودھ۔ الا ملائی۔ سیوا کرسادھوم ہارات کی۔ چل جلدی کر۔ خودتمبارے کیا حال ہیں ساوھومباراخ ؟ ' اس نے آخری الفاظ مجھ سے کہے۔

" میں تھیک ہوں۔ جھے کمی چیز کی ضرورت نبیں ہے۔" میں فے کہا۔

" کھوزیادہ ی ٹھیک نظر آ رہے ہومہارائ۔ آؤ۔ بیٹھ کر باتیں کریں ہے۔" ٹھا کرنے کباادرمیرے شانے نر باتھ رکھ دیا۔ میں اس کے ساتھ آئے بڑھ کیا۔

المرسائمي كالدوك جائر في إنبين المائمي في وجهار

' ارے ہاں ہاں۔ ابے سائیس تم نے۔ یائی بی الیا ہو گاسمونے کا ست بلاؤ، ہوش میں آ جائے گا ادر پھراسے دودھ بلاؤ اور ہاں مہارات کے لئے میرے ڈیرے میں کھانے یہنے کی چیزیں جمجوا دو آؤ مہاران چانا نہ کرو۔اب ہم بھی ہٹگوان کے داسوں کی سوا کر ہی دیتے ہیں۔آ جاؤ۔'' اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

الماكركا فيمدكاني كشاده تعارا ندرتيتي سامان بعن ظرآر باتهاراس في بيم بين كي بيكش كير

" تم نے یانی نہیں پیاتھا؟" اس نے یو میعا۔

"م بار بار یانی ک بات کیول کرتے ہوا"

' ارے دی تواصل بات ہے مہاران ۔ ' فعاکر نے بینتے ہوئے کہا۔

"کمامطلب؟"

'' بڑے بی بعولے ہومجو لے ناتھ ۔ احیما یہ بتاؤ ہارے بارے میں کیا اثداز واگا یاتم نے ؟''

" تمباري باتس ميري مجهد من بين آئمي -"

'' ہے۔ یبی تو بات ہے بھولے ناتھ جی ۔ ہم ڈاکو میں ڈاکو ۔اوٹ مار کرتے میں اور عیش کرتے ہیں۔ آت یبال کل وہاں اور جہاں ہم وي جاراتكر \_كياسمجيع؟"

''فانه بدوش بوتم ؟''

" بالكل بالكلي"

''اوراوٹ مارکرجیون بتاتے ہو!''

'' ویکھومبادان۔ اپدیش دینے نہ بینہ جانا۔ ہاں ہم تمہاری افیحت نہیں سنیں مے ،صرف کام کی بات کرو۔ تمہیں سنسار تیاگ کر کیا ملا۔

و کیمو۔ ببتکوں میں بھو کے پیا ہے مارے مارے پھرتے ہو۔ باہا۔ ہاہا۔''

· میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔''

'' ہوئی نابات۔''وہ نبس پڑا۔

" تم ان كيمردار كي هيئت ركت مو؟" مي ني جها .

" إل - اوركون عدميًا كالال بكولَ مير عجورُ كايبال" " الماكر في كبا-

" میں نے ابھی سب کود یکھا ہی کہاں ہے اور پھر جبتم سردار ہوتو میقینا ان اوگوں نے تہمیں با اوجہ سردار نہ بنالیا ہوگا۔ " میں نے کہا۔

" الم- بوكى نايات -" وو خصوص الدارين بولا اور كرمنة لكا-

" پانی کی بات کیوں ہو چورے تھے؟"

" پیتے تو پہ چلنا مہارات مردار الماکر ہوں۔ معمولی آوی نہیں ہوں۔ الی الی با تمی سوچتا ہوں کہ بی ۔ مانے ہیں سرے سب کے سب ۔ ارے سہ پیاؤیہاں کون بنا تا۔ میں نے بنائی ہے۔ مسافر آت اور تم جانو پانی دیکھ کرا ہے بھی پیاس لگ جاتی ہے جو پیاسا نہ ہو،اور پھر پانی سب ۔ ارے سے پیاؤیہاں کون بنا تا۔ میں نے بنائی ہے۔ مسافر آت اور تم جانو پانی دیکھ کرا ہے بھی بیاس لگ جاند ہو کھا نہ بھالوں ، پردمگ چو کھا ہے جی النا ہو جاتے ہیں سرے تب جارے ساتھی ان کے کہڑے تک اتار لاتے ہیں۔ مقل کی بات ہے مہارات ہے کہا رہ کے نہ بھلائی ، پردمگ چو کھا

آتاب بورے كا بورا لزائى نه جھڑے كرم نے پانى كيونسيس بيا ؟ "

" پیاس سیس می تقی ۔" میں نے جواب بیا۔

"جبی سید ھے کھڑے ہو۔ درندا ہے ساتھی کے برابر لیے ہوتے۔" ٹھا کر ہنے لگا۔

" توميرا ساتھي پاني في كر بے ہوش ہوا ہے ا"

"بال - كمتور ع كي جوت بين بس بي وش كروية إن انقصال بين منها ي -"

"افسوس- ہارے باس محمیس وجورس الله"

"جوتے بھی تو پڑے سرے رتنا کے یعنی بارکہا ہے کے مسرف کام کے آدمیوں پر ہاتھ ڈالاکر محرایک بھی کام کا آدمی جوالا یا ہوتو۔"اس

ن كبااور بحر چونك كربولا - مرتمبارا بوكا كيامباران؟"

"كيامطلب؟" بين في يوحيها

''ابتم يهال كي اوربستي ميں جاؤ كے اور دوسروں كو بمارے بارے ميں بتاؤ كے ـ''نھاكر في تشويشناك كہج ميں كہا۔

"ارے نیس ٹھا کر۔ہم جنگلوں کے بای اول تومستی میں جائمیں سے نبیس۔ جلے بھی محتے تو ہمیں کیا بڑی کہ ہم کسی کے تبارے میں

ہتاتے مجسر میں۔''

٬ بس بس \_ اگونه بتاؤ \_ اتنا بحاری پیپ نبیس بوگاته بهارا \_مگرییس تمبارا کردن کیا ؟ اگر ماردُ الون تب بھی برا ہے \_'`

''تم الممینان رکھولھا کر اہم وچن دیتے ہیں کسی کوتمبارے بارے میں نہیں بتا کمیں مے۔''

'' میں نہیں مانتا تمبارے وجین کو نہیں ہوائی۔ ابھی ہمیں یہاں ہے کہ نہیں ملاتمہیں چھوڑ کر پھنا تھوڑی ہے'''

" بھر کیا ارادے رکھتے ہونھا تر ؟"میں نے پوچھا۔اس وقت اس کا ساتھی دود ھ خشک پھل اور دوسری چیزیں لے آیا۔اس نے بیساری

چزیں میر بے سامنے رکھویں۔

" كماؤ مباران \_ كماؤيو \_ مين تبهار \_ بارے ميں سوچ ريا بول ـ "اس نے كبااور ميں مسكرا كران چيزوں كى طرف متوجه بومميا \_

گھر میں نے اس سے بو چھا جو ریسب چیزیں لایا تھا۔ 'میراساتھی ہوش میں آسمیا؟''·

" بإل مهاراج بم في است اطمينان ولا ياب-"

" نحیک ہے تم جاؤ۔" شاکر بولا اوروہ چلا کیا۔ شاکرابھی تک سوج میں ڈوبا ہواتھا۔ پھراس نے مردن اتھا کرکہا۔ "نبیس مباراج تمہیں

جیّا تھوڑ ناخودموت کے مدیس جانا ہے۔ بس میں نے فیملے کرلیا ہے۔"

" تم اپن طاقت کے بل پران لوگوں کے سردار ہے ہوٹھا کرنا " میں نے پھل کھاتے ہوئے یو جھا۔

''بال-كول؟'

" مجھتم دوست بنااو، ورند کیا فائدوان لوگول میں تمہاری ساکھ بلز جائے ۔اگر میں ان کے سامنے تمہاری پٹائی کروں تو یہ کیا سوچیں

کے۔ "میں نے اطمینان سے کہااور شاکر کا چبروسرخ ہو گیا۔ وہ خونی نگاہوں سے مجھے و کیفے لگا۔ ہم

شما كرخونى نكابون سے مجھے كھورتار بااور يمراس في كرون بلاكى۔" بيتو پية چل جائے كا جينے كھالي او ميں بھوكا مارنے كا عادى نبيس بول \_"

''میرے ساتھی وہمی تن کردو ہے۔'میں نے پیل کھاتے ہوئے ہو چھا۔

'' تم دونوں کو کتے کی موت ماروں گاتے ہمیں معلوم نہیں میں ٹھا کر ہوں ،او نجی ذات کا یم نے ابھی کہا تھا کہتم مجھے مارو مے؟''

'' بال مُعاكر۔ ميں تمباري ہُرياں پسلياں تو ژووں كا۔'' ميں نے اى اطمينان ہے كہااور دود ھ كا برتن مندے لگا كراہے چڑ معاحميا۔ ميں

نے ٹھا کر کے سرخ چبرے کی طرف د کیھنے کی زحمت نہیں گئتی۔ ٹھا کرمیرے الفا ظا درمیرے اطمینان پر پیچ و تاب کھا تار ہاا در پھر بمشکل تمام بولا۔

''اونچی ذات کا ہوں مبارات اس لئے کماتے میں دارنبیں کروں گا۔ جلدی کھالوتا کہ میں تبہاری کردن کاٹ کر ڈیل کوؤں سے سامنے

الدول في الما كرت آج تك كس كواتن مبلت نبيس دي -"

" میرے ساتنی وہمی کھانے کے لئے ویا کمیا؟"

" بال بال ال على ميا ہے اسے اسم استے كينے بھى نبيں بيں -جلدى كروورنه الله الركسى خوخوار بھيز ہے كى ما نندغرار باقعا۔ ميں

نے کھل رکھ دیئے اور گھڑا ہو گیا۔

" بتمهیں بہت جلدی ہے نما کرا"

"بال-اليلموت تم في ال قريب بالل ب-"

" كمياتم اينة أوميول كم بالتمون سے مجتفیل كراؤ مين " ميں في يو جيما۔

"ابنبیں،اب میں خود تھے جان ہے ماروں گا۔ یہ کام اب میرا ہو کیا ہے۔"

"أكرتم مجمعة نهار يحكي نماكر؟"

" تو پھر تیری ہر بات مانوں گا۔ ہمارے بیہاں بڑا وہ ہے جو طاقت میں ہمی بزاہو، عقل میں ہمی بڑا ہو۔ میں تھے مارڈ الوں گاور نہ پھرتیرا

غلام ربوس كا يوائن كرغص سدكانب وباتها .

" تب كرآ جاؤ " مين نے كبا \_

" توپیٹ بھر کر کھالے۔" نھا کر بناوٹ سے بولا۔

" بعد میں کھالوں کا نفا کر۔ بیجے زیر کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔" میں نے لایر وابی ہے کہا۔

" تب با ہر چلومور ما ، تا کہ ..... تا کہ میرے آ دی جمی د کھیکیں۔"

" تیری مرض خاکر " میں نے کہاورہم باہر کل آئے۔تب نما کرنے جینے دینے کرایے آومیوں کو پکارااور ذرای دریم سباس کے گرو

جمع بو مکئے۔

" سنو بھائیوں۔ ٹھا کرتمہارا سردار کیوں ہے؟" ' **ٹھا کرنے بو تھا۔** 

" توہم میں سب سے براہے تھا کر۔سب سے جیالا ہے،سب سے طاقتورہے۔"

''ادراگر کوئی جھےتمہارے سامنے چھاڑ دے؟''

" تب پھرتونے جورامائن اور بھکوت گیتا کی سوگند کھائی ہاس کی رو سے مختمے سرداری مچھوڑنی پڑے گی ۔ "او کول نے جواب دیا۔

'' تب چرمتر و،سنونو ،سادھومباران کا کہنا ہے کہ وہ جمعے بلاک کر دیں گے۔ وہ مجمعے جنگ کر کے نیچا دکھا کیں گے۔نو میرے بھائیوں۔

ا مرمباران اپن بات بوری کردی تو سنوه انبیس اینا سردار مان لینا۔ به میرا کبنا ہے۔'

" مادهومهاراج مخفي جان ت ماردين محفاكر "ان ميس كي بنس برت .

"ان كام يم كبنا ب مكن بان ك إس ايها كوئي حميان موجود مو- آزان كام يس كياحرة بعانيون مباراة كاحميان بمي وكيه ليت

میں۔ آؤ مباراج ۔ "اس نے کہااور دونوں ہاتھ سید ھے کر کے کھڑا ہو گیا۔

· بمثق الرو مي نما كر؟ · ميں نے يو جيما۔

" يې نهيک ہے مباراج - درنه جب ميرے باتمد ميں مكوارآ جاتى ہے تو پھر ميں سارے وچن بحول جاتا ہوں - ميں جا ہتا ہول تمہارے من میں کوئی آرزوندر ہے۔''

'' میں تتھے اجازت دیتا ہوں کہ کموار لے لیے، یا پھرجیسے تیری مرضی۔اگر تو محسوس کرے کہ مجھے ہاتھوں سے مار تاممکن نہیں ہے تو ہیشک

" آؤ۔ آؤمہارائ۔ ابھی تو تیل دیکھو، تیل کی وحارد کھیو۔ "اس فیمسراتے ہوئے کہااور میں ول بی ول میں مسکرار ارا۔

" تو میرے لئے نیاانسان نبیں ہے۔روئے زمین پرسب جھوڑے سے ردوبدل کے ساتھ کیساں ،وتے ہیں۔سب ایک ہی انداز میں سویتے تیں اسب اپنی طاقت اپنی مقل زیاد ومسول کرتے ہیں ۔ سونھا کر اوجو کھی ہی ہے اہمی اپنے منے سے کہوگا ، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔'' مومیں و میلابدن جیمور کر کھڑا ہو کیا اور ٹھا کر جھے لاکارنے لگا۔

" أو مبارات كيا موا-ايخ ميان كوآ واز دو- ورن كي كيا ضرورت ب- آجاؤ موت تو آني بي باكي دن، تن كيا بكل كيا-" " تو بى آجا فعاكر \_ستون اين جكد ينبيل بلت \_ من توستون مول \_ بلاسكنا بي توبلاد كيم ـ "مين في سكون ي مسكرات موت كبار ''ادہ۔آپ ستون ہیں مہاران '' نھاکر نے ہنتے ہوئے کہا۔'' تو بھائیوں،اس کا مطلب ہے میں ہنومان ہوں۔ یقین نہیں آتا تو ويجيبول ميں انبھی اس پہاز کوانھا کراؤ کامیں مجینک آتا ہوں ۔''

اٹھا کم آئے بڑھا۔ ملے وہ تنا فاتھا کہ شایداس کے قریب پہنچنے پر میں کوئی داؤلگا دوں لیکن میں نے دونوں ہاتھ ادر نیجے کر دیئے تھے ادر نھا کرنے جسک کر چرتی ہے میری کر پکڑنی اور چراس نے جیسے بجرتگ بلی کا نعرہ لگا کرز ورلگا یا در ہا۔ اگر وہ اس ستون میں بلکی می البرجھی پیدا کر ويتاتو بمرخود كوستون كهنا حمالت تقى \_

ٹھا کرسرخ ہو کیااور پھرسفید پڑ گیا۔اس کی کرفت ڈھیلی ہوگئی اوراس نے جھے چھوڑ دیا۔ چاروں طرف دیکھا، پھرز مین پر بیٹھ کرمیراا یک پاؤں او پراٹھنا ، پھرد وسراانھا کرد بھھااور پھرآ ستہ سے بزیز ایا۔

''اور بنماد بھی زمین کے اندرنہیں ہے۔' جمعے اس کی اس بات پرہٹس آعلی۔'' ایک دفعہ اورکوشش کراوں مہارات ۔''اس نے کہا۔ ' مود فعد مماكر يا ميں نے بنس كركہا يہ

''نہیں ،بس ایک دفعہ اور ۔'' نھا کرنے کہاا دراس بار وہ میری ناگوں میں بھس میا تھا لیکن نتیجہ وہی ہوا جو پہلے تھا۔ بجھے اپنی جگہ ہے بلانا آ سان کام نبیس تھا۔ وہ زمین پرہی بیٹے گیا ۔تھوڑی دیریک ہانچار ہا پھرا ہے ساتھیوں کی طرف رخ کرے بولا۔'' بھائیوں ۔ میں ہنو مان نبیس ہوں یم میں ہے کوئی ہے تو کوشش کر لے۔''

"ايك نبيس شفاكر \_ان ميں سندس باره سنكبو مكن بو وكامياب موجاكيں \_"

''دس باره ت مباران؟''

" آؤ۔ آؤ۔ اب آؤ۔ ویکھوتو سی میان کے روپ ویکھو۔ اٹھا کرنے بچوں کے سے انداز میں کہااور پروفیسر،میرا کچھ کہنا ہے کار ہے سوائے اس کے کدو ہ بھی ناکام رہے۔ انہوں نے ہرمکن کوشش کی لیکن ستون کبھی نہیں جلتے ہیں تو کر جاتے ہیں۔ سب بٹ میخ۔ تب محاکر نے میرے یاؤں جھوٹے اور بولا۔

'' کیجی بھی کہومہارائے۔ میں اے منش کی شکتی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ہاں اس سے پہلے میں نے کیان نہیں ویکھا تھا۔ ہم اے کمیان کی شکتی کہہ کئتے ہیں۔ بس تم نے جھے کمیان کا قائل کردیا اور ،، مہارائ۔ آئ سے میں سادھوؤں کی عزشہ کروں گا بہمی ان کے منہیں آؤل گا۔'' ''اب کیاارادہ سے نھا کر؟''

'' میں وچن بارگیا ،ول مباراج ۔ کوئی بھی شکق ہو،تم نے مجھے فلست تو دے دی ہے۔ابتم مالک ہو۔ ٹھا کرنج ذات نہیں ہے کہ وچن سے پھرجائے۔''

"اب اس مروه کا سردار کون ہے؟" میں نے 'و تھا۔

"م بومباران \_ بحكوان كي موكندتم بو\_"

"م لوكون كاكياخيال بوستون؟" ميس في دوسر عادكون س يوجها-

" تم مبان بومباران يم بمار كم مردار بو-"

" ہوں۔ ' میں نے کردن بلائی۔ ' اگرتم یہ بات مان منے تو ٹھیک ہے کردوستوں ،سردارنو ٹھا کر بن رہے گا۔ ہم سادھواوگ ہیں ہم ہے کام نہیں سنجال کتے۔ابتم ہمارے جانے کا ہندوبست کرو۔ '

"کہاں جاؤے مباران مبھوان کی سوگندہم تہاری سیوا کریں ہے۔ ہم تہہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے ویں ہے۔ بس تم بہیں رہو۔"
"نبیس ٹھا کر ساوھوؤں کی کوئی منزل نہیں ہوتی ۔ ہم تو حمیان کے دیتے پر چلتے رہتے ہیں۔ حمیان کی ملاش میں ۔ تم ہمارے لئے کھوڑے مبیا کردواور کھانے پینے کی پچھے چیزیں۔ بس بہی تمہاری مہر بانی ہوگ۔"

"جوآ حمیا مہارات " افعا کر تیار ہو گیا۔ سریندر کو بھی میرے پاس پہنچا دیا حمیاا دراس کے بعد دو مدہ گھوڑے، جن پر سامان کے تھیلے لنگ رہے۔ ہم محوڑ دن پر سوار ہو کر دہاں ہے جان پر سے۔ سریندر کوچپ لگ مئی تھی۔ اس دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔

جب ہم وہاں سے کانی دور کُل آئے تو سریندر نے کبری سانس فی۔اس کا کھوڑ امیرے تھوڑے کے بالکل برابر چل رہا تھا۔'' نقد برین آئی مباراج ، جوہم نکل آئے۔''

"كميامطلب" "مين نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"بس،میری توسمجه میں بی نبیر، رما،بیب کیا ہوگیا، کیے ہوگیا۔ارے بیسب کے سب واکو تھے۔" سریندر نے انکشاف کیااور میں

نے بمشکل نسی روکی۔

''واتعیٰ؟''میں نے شنحراندا نداز میں کہا۔

'' بھگوان کی سوگندمہارائ۔ بزے بی کھور ہوتے ہیں، پائی منش کے جیون کی توان کی نگاہ میں کوئی قدر بی نہیں ہوتی۔ نہ جانے انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑ ویا۔'

۱۰، تمهیں کیسے معلوم ہوا کہ دہ (اکو ہیں!<sup>۱۱</sup>

" میں نے بات کی تھی مہارات ۔ بڑے ہی جالاک ہیں پانی ۔ بہاڑ کے پانی میں بے ہوتی کی دوالمار تھی ہے۔ ہے رام ،لوٹے کے کیے ٹر اکالے ہیں انہوں نے ۔ پر نہ جانے کیا ہوا ، انہوں نے تو ہمیں کھوڑ ہے بھی وے دیئے ادران تھیلوں میں نہ جانے کیا ہے۔ پرنت اہمی نہ ویکھو مہاراج ۔ان سے جتنی دورنکل جا کمیں انچھا ہے۔''

ا چلو پھر کھوز دں کی رفتار تیز کروہ۔ ' میں نے کہااورس بندر نے مجھ سے اتفاق کیا۔ کھوڑے تیز رفتاری سے چل پڑے۔ مجھے سر بندر ک سادگی پہنٹی آر ہی تھی۔ اس بے چارے کو پھرنیس معلوم تھا۔ کھوڑے سارادن سفر کرتے رہے، پھرشام ہوگی اور ہم نے ایک جگہ تیام کا فیصلہ کرلیا۔ سر سنز جگہتھی۔

"كيا خيال بريندر ـ بيجكه بهت الهي بـ ـ "

" إل مبارات منفيك بر"

'' تم مسی سوچ میں ؤ وہے : ویتے ہیں سریندر؟''

"بالمباران\_"

''کیاسوی رہے بو؟'**'** 

"ہم کمیل بھول گئے ہیں مہاراج اورجنگلوں ہیں ہو ہتے جارہ ہیں۔نہ جانے ہم کدھرجارہ ہیں۔کہیں ایسانہ ہو کہ ہم جنگلول میں ہی مارے مارے پھرتے رہیں۔"

"اس كيافرق يزتا بمريدر؟"

''ارے تو کیاسارا جیون جنگلوں میں ہی بناویں مے؟'' سریندر نے پریشانی ہے کہااور میں ہننے لگا۔

"اس ميں شنے ك كيابات ب؟"

" میں انسان کے بارے میں سوی رہا ہوں سریندر مٹی کا رخ مٹی کی طرف ہی ہوتا ہے۔تم نے و نیا چھوڑ وی ہے۔ تم خود کو تیا گی سمجھتے ہو۔ اپنے بھگوان سے نور گانا چاہتے ، وہ جیسا کر تمبارا خیال ہے، جو کہ تمباری سوچ ہے، وہ تو یہ بات نہیں کہتی کہتم انسانوں میں رہو، بلکہ انسانوں کی مہتی میں تو الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ انسانوں سے دوررہ کر بھگوان سے نور مجا کئے میں زیادہ لطف آتا ہے لیکن تم انسان ہواور انسانوں سے دور مجا کئے

کی کوشش کے باوجودان کا قرب جاہتے ہو۔ بہر حال یہ غیر فطری بات نہیں ہے۔''

سریندرسوج میں ذوب میا ۔ کافی دریتک خاموش رہا۔ اس دوران وہ اپنے کاموں میں مشغول رہا۔ محمور وں کواس نے ایک درخت سے

باندهاا ور پھرا یک مجری سانس کے کرمیرے پاس آحمیا۔

"تم میرے لئے سنسار کے سب سے جیرت انگیزمنش ہومبارات ۔"

" نوب، "بيل في مكرات بوع كبار

'' میں تمبارے بارے میں بی سوچتار بابوں مبارات۔ جو کچھتم کر چکے ہو، وہ معمولی کا منبیں ہے۔ نہ جانے تم نے اتنی بری جاووگرنی کے منتر وں کوئس طرح تو ز دیا۔ میں نے تو بیدو یکھا ہے مہاراج کہ جبال تم ہوتے ہو، وہاں پرکوئی پھٹیس رہتااور پھر تمباری باتیں یہ جہاری باتوں سے کیما میان جملکتا ہے۔ ہمگوان کی سوئند تمباری تو باتھی ہمی من میں دیپ جلاتی اتر جاتی ہیں۔''

" بہمہیں کیے انداز ہ بواسر یندر کہ ہم آباد یوں سے دور نکل آئے ہیں؟"

'' کوئی بهتی نبیس ملی مهارون ، حالانکه بستیال اتن دوردورنبیس میں۔ جتنا راستہ ہم <u>ع</u>ے کریچے میں اس میں تو بہت می بستیال ملنی چاہیے تھیں۔''

"اده ـ سيبات ہے۔"

" بال مبارات ـ "مريندر في كها ـ

'' نھیک ہے سریندر۔ ہم تو یاتری ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی تیار کی ہو کی مندروں کی عمارتوں کو ہی تلاش کریں اوران میں سمجگوان کو ڈھونڈیں۔ یہ بنگل، دریا، مہاز بھی تو تمہارے کہنے کے مطابق ہمگوان ہی نے بنائے ہیں۔ان میں سے ہر چنے کی یاتر اہمگوان کی یاتراہے۔''

اراد هے شیام .. ..راد هے شیام - "مریندر عقیدت سے بولا ۔

۰ انبیں دیکھواور بھگوان کو یا دکرو۔''

" يج كبامباداج\_ يج كبا\_"

''اطمینان ہوگیا؟''

"بإل اوريقين بهي \_"

"يقين كيبا؟"

" يهي كرتمبارے اندركوكي مبان مياني چيا مواب يتم ظاہر كرومباران يانظا بركرواورية يج بھي ہے، كياني خودكو چيپا كرر كتے جيں ،سوتم

بھی خودکو چمپائے ہوئے ہو۔ پرنت اب سریندرکوتمہارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اب وہ تمباری سیوا کرکے کمیان حاصل کرے گا۔'

"سيواتوتم اب بھي كرر ہے ہوسريندر "ميں نے منتے ہوئے كبا۔

' 'نہیں مہاراج ۔اب تو سریندرتمہاراواس ہے۔' سریندر نے کہااور میں خاموش ہو کیا۔اب میں اس بے چارے کا ول نہیں توڑنا چاہتا

تھا۔ کیے ذہن کا مالک تھا، یا پھراس کی وہنی پہنچ میہاں تک تھی اس لئے اسے بھی زندہ رہنے کے لئے سہارے کی ضرورت تھی۔ رہا میرا سوال ، تو آ با دیوں کی تناش تو مجھ بھی تھی لیکن ضروری شہیں تھا کہ آبادیاں نورا مل جائیں۔اس بورے علاقے کودیکھنا بھی دلچیس سے خالی شہیں تھاا درسب ہے۔ بری بات تو بیتی کہ جمعے بہال کسی ایسے عالم کی تلاش تھی جو مجھے پر اسرار علوم محمادے جمے جاد و کہا جاتا ہے۔

سریندر نے تھلے کھو لیے ۔ان میں بے ثار چیزیں تھیں ۔اس نے مدوخوراک تیار کی اور ہم دونوں نے پہیٹ بھرلیا ۔ گھوڑوں کے لئے بھی سريندر في جاره اكثما كرليا- بإنى بعي مل كميا چنانج كهوزون كوكها باكردر فت سے بانده ديا كيا اور بم بهي آرام كرف كے ـ

دوسری مج بے حد خوشکوار تھی۔ چرموں کی حسین چہجاہت نے جگادیا۔ سریندر بھی انھ کیا۔ مج کابیحسین منظر ہم دونوں کو ب حدب ندآیا اور سریندر بھنوان کے گن کانے بھا۔ وہ ایک بھجن گار ہا تھااوراس کے عصوم بول چڑ یوں کی آواز سے ہم آ ہنگ ہوکر بہت پیارے لگ رہے تھے۔ پھروو خاموش ہو کہا۔

المجوجن تياركروںمہاران ؟''

" تمہاری مرضی ۔ "میں نے مسکر اگر جواب ویا۔

"اليي يوترضي ميس في مجمى نبيس ويمهى مبارات "اس في مهرى مرن مبرى سانسيس ليت بوت كبا-

· مجمعی جنگل میں رات نہیں گزاری؟'

· مکز اری ہے مہاراخ! پرنت ایساسواد مجی نہیں یایا۔''

"محسوس نه کیا ہوگا ا"

"به بات نبیل بهاراج."

"مميانيون كاساتيم بزي بات دوتى ہے۔"

''ادورامچھار بات ہے۔' میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اب اس کی ان باتوں کی تروید مناسب نہیں جمعتا تھا۔ اگر وہ دھو کے میں ہے توجیعے کیا۔ میں اس کا دل کیوں تو ٹروں ۔

ر وشنی اور پھیل منی اور سریندر ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہوگیا۔ پھرہم دونوں نے ناشتہ کیا اور محورُ ول پر سوار ہو کرچل پڑے۔ یہ بچرا دن بھی سفر میں گزر کمیااور مجھے سریندر کا خیال ہی درست محسوس ہونے لگا۔ ہم جنگلوں کے طویل سنسلے میں اُکل آئے تھے۔

کین ملاقه بہت حسین تھا۔ ہر جگد مبزہ ، یانی دستیاب تھا۔ جنگلی مجلوں کی بہتات تھی ۔ میں نے اتنا خواجسورت ملاقہ نہیں و یکھا تھا۔ بہت

ے مااتے ویکھے بنے وہ بھی کافی خوبصورت تنے لیکن ہندوستان کے بیعااتے بہت نفیس تنے اور میں و پہل ہے انہیں و مکیدر ہاتھا۔

پھر تیسرے دن کا سفر بھی حسب معمول تھا۔ وہن بھر کے سفر سے بعد جب ہم نے کھوڑے رو کے تو شام کا جھٹیا ہور ہاتھا۔ قیام کے لئے

اکیب جگد کا انتخاب کیا حمیالیکن کھوڑوں ہے اترے بی تھے کہیں دورہ ایک آداز سنائی دی۔ بنگل کے سنائے میں بیآواز صاف سنائی دی تھی۔

سریندر چونک پڑا۔ وہ فورے آواز سنے لگااور پھراس کے چبرے پرخوشی کی لبریں نظر آئیں۔اس نے میری طرف دیکھا۔

"سن رب ہومباراج ای

معليسي آواز بي المنس في او جيما .

" عَلَوْنَ إِن مِين مِن وَرُورِ بِهِم كُلَّ إِن كَوْرِيب بِين مِهاران - "

"اود-"میں نے گہری سائس لی۔ در تقیقت یہ واز کافی آشناتھی لیکن اس وقت مجھ میں نہیں آئی تھی۔ سریندر کے کہنے سے مجھے یاد آسمیا کے سیمندروں میں بجایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کے قریب ہی کوئی مندرموجود ہاور اس کے ساتھ بی میں نے سریندر کی آ بھول میں خوشی کی چک بھی دیمنی ہیں۔ چک بھی تھی۔

"ابكياخيال بمبارات؟ آواززياده دور ينبيس ريئ سريندر بولا-

" آؤے" میں نے اس ہے کہااور ہم نے گھوڑوں کو آئے بڑھا ویا۔ سنکھی آواز ہماری راہیر تھی۔ سنکھی آواز ہواؤں کے دوش پردور تک پطی آئی تھی۔ کہا آئی تھی۔ کہا تھی۔ کہا آئی تھی۔ کہا تھی۔ کہا تھی کہ کہ کہا تھی۔ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی ہوگئی گئی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ کہا تھی ہوئی تھی۔ کہا تھی اور اس کھڑی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ کہا تھی دواز و کہا تھی۔ کہا تھی دواز ہے۔ کہا تھی دواز ہے۔ کہا تھی دواز ہے۔ کہا تھی دواز ہے۔ کہا تھی اور سریندر کھیے درواز ہے کے یاس مہنے ، کھرا ندروا خل جو کئے۔ اندر سفید دواتیوں میں ماہوس تشھے سروالے اوگ موجود تھے۔

جگہ جگہ کی مٹی کے بنے ہوئے جمیب الخلفت بت ایستادہ تصاور پجاری ان کے سامنے دوز انول تھے۔

کیکن تاریکی اتن ممبری نہیں تھی کہ ہم ان کی شکلیں نے دکھ سکتے ۔ان کے چبرے ہندوستان کیے دوسرے باشندول ہے کی قدر مختلف تھے۔ چپٹی چپٹی ناکیس اور کسی مدتک نیسوٹی آئلھیں۔ چبرے زیادہ سفیڈ مبیس تھے بلکھان پر کسی مدتک زردی کھنڈی ہو کی تھی۔

ا بھی تک ہماری طرف کسی نے توجینیں دی تھی ۔ سکھاب بھی جی رہاتھا۔ تھنٹیوں کی آوازیں بھی ابھرری تھیں۔ پھر کافی دیر کے بعد ہو جانتم ہوئی اور چندلوگ مٹھائی اور پھنوں کے تھال لئے اوگوں کے درمیان کھو منے لگے۔ شاید ابھی تک انہوں نے ہماری شکلیس نہیں دیکھی تھیں اور ہمیں اپنول میں بی مجھ رہے تھے لیکن تھالوں کی مٹھائی با نشتے ہوئے وہ ہمارے پاس سنجے تو پھر ہماری شکلیس دیکھی کرچونک پڑے۔

ان میں سے ایک نے ہم سے کچھ کہا لیکن ابتداء میں اس کے الفاظ نہ میں مجھ سکااور نہ مریندر۔مریندرمیری شکل دیسے لگا۔

"كياكبدر بين ميسريندر؟"

''میں نبیں شمجھ سکا مہارات۔''

"بيعالة ووسرامعلوم موتا ب\_"

٬ میں تویہ بندود هرم سے ہی مبارات بگران کی تو صورتیں بھی ہم سے الگ میں اوران کی بھاشا ہماری تبجیه میں تونہیں آرہی۔'

''اس دوران و واوگ ہم ہے بہت ہے سوالات کر چکے تھے اور ہماری طرف ہے جواب نہ پاکرآ کہی بیں نفتگو کررہے تھے۔ میں نے اپنی انسال وانی کوآ واز دی اوران برغور کرنے لگا۔ صدیوں کی بخشی ہوئی قوت استعال کرنے ہے جھے ان کی تفتگو سیمنے بیس آسانی ہوگی اور میں ان ک مفتگو برغور کرنے لگا۔

و و کبرر ب سے "صورت سے حمیانی معلوم ہوتے ہیں۔"

" کھربیہ ہاری ہاتمی کیوں نبیں مجھر سے؟"

'' بیأتر کے باشند معلوم ہوتے ہیں۔وہاں دوسری زبان بولی جاتی ہے۔صورتیں ہمی ہم سے الگ ہیں۔''

"براب كيا كياجاع؟"

"ارے کیا کیا جائے ،ان کے خمبر نے کابند و بست کرو مہمان تو ہمکوان کا اوتار ہوتا ہے۔ہم ان کی سیوا کریں ہے۔ ا

" نھیک ہے گرہم ان سے باتیں کیے کریں۔"

'' میں نوشش کرتا ہوں۔''ان میں ہے ایک نے کہااور پھروہ میرے سامنے آئیا۔اس نے اشاروں میں نیاز مندنی کا اظہار کیا اور اپنی اورا پنے ساتھیوں کی خوشی کے بارے میں بتانے وگا۔ورمیان میں وہ الفاظ کا سہارا بھی لےرہا تھالیکن غیرا نقتیار کی طور پڑ، میں البتہ اس کے الفاظ بخو لی سمجھ رہا تھا۔ جب وہ اپنامامنی الضمیر بتا چکا تو میں نے سکون ہے کہا۔'' تمہارا شکر بیدوستوں ۔تمہاری بستی کا نام کیا ہے'''

بب وه پهه ۱۰۰ کر عالجه و ۱۰۰ کو ۱۰۰ کو ۱۰۰

· سوالا \_ اس نے جمو مک میں کہااور پھر چونک بزار

"ارئيم جاري زبان بول علية موا"

'' ہاں ۔ میں بول سکتا ہوں ،میرا ساتھی نہیں ۔''

" مجراب تک کیوں نہیں ہولے تھا!"

"بستمبارئ من رباتها-"

" تم كبال سے آئے ،ومبارات ؟"

"مسى ايك جگه كانا منبيس لے سكتے بهم تو بهاز وں اور جنگلوں ميں بينكنے والے سادھو ہيں بہھی يہاں بھی وہاں۔" ميں نے جواب ديا۔

" ہم تمبارے آئے سے بہت خوش ہیں کہ تم کچیروز مارے ساتھ رہو۔"

"ایک بار پھرتمباد اشکریہ بہیں تمبارے ساتھ رہنا منظور ہے۔" میں نے کہا۔ دوسرے سارے اوگوں نے بھی خوشی کا ظہار کیا تھا۔ اور پھران اوگول نے جاری خاطر مدارت میں کی نہ انھار کھی ۔ وہ کچے مکانات کے عادی تھے۔ سادہ سادہ سے مکانات تھے۔ ایسے ہی ایک مکان میں ہم نے قیام کیا جہاں ہمارے لئے ساری سہلتیں مہیا کردی تی تھیں۔ بہت دن کے بعد ایک آرام و دون گز ارا۔ سریندرکواس بات م

ہی شدید حبرت ہوئی تھی کہ میں ان کی زبان جا شاہوں لیکن بہر حال اب وہ میرے بہت بزے میانی ہونے پریفین کر چکا تعااس لئے اس نے خود کو

مطريئن كرليا تما\_

د وسری منبع آتکھوں میں روشن آگئی۔ ہمارے لئے دودھ، پھل ادرایک خاص قتم کا پکا ہوا کھانالیکر جولزگ آئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ خدوخال تواس نے بھی دوسرےاوگوں کی مانند بتھ لیکن چہرے کی حلاوت جان لیواتھی۔آٹکھیں چھونی لیکن بہت پرشش تھیں۔

میں نے سریندر کوخوکا دیا اور وہ احتیل پڑا۔

" کک کیا ہوامباراتی " وہ جلدی ہے کھڑا ہو کیا۔

"لڑی۔"میں نے کہا۔

" برام ۔ یہ سیکیا ہے، کمیں ہے۔ م ۔ میں نیم سمجھامہارات؟"

'' بیٹر جا بیل ۔ گدھا کہیں کا۔' میں نے اے بازوے پاڑ کر کھینچااوروہ گریڑا۔ بری طرح نروس ہو گیا تھا بے وتو ف کہیں گا۔

الركى تعال الفائے ميرے ياس پيني كن اوراين زبان ميں بولى۔

" بجوجن الانے میں مہارات ۔"

" آؤ ـ "مين ف كهااوروه قريب آئن \_ كهراس في تعالى ركهديا ـ

"كيانام بيتمهارا؟"

''لاکھی۔'اس نے جواب دیا۔

'' بڑا خوبصورت نام ہے۔ تہبارے چبرے کی طرح ۔ تمہارے پی کا کیا نام ہے؟''

"بیانبیں مواامھی ہمارا۔"اس نے شرماکر جواب دیا۔

"اوه ـ كب بوكا؟"

"كيامعلوم؛ كاكاكومعلوم ;وكا\_"

"تمبارے كاكاكاكاكيانام ٢٠٠٠

۱۰ کج ۱۰ میان

"به بموجن کس نے بمیجاہے؟"

"كاكائــ"

"اوركيا كباب"

"کہا ہے تمہاری سیوا کریں۔" لڑی نے جواب دیا اور میرے دل میں مجیب کی گڑیز ہونے گئی۔ کیا وہ میری برتتم کی سیوا کرسکتی ہے مالانک سوچنے کا یہانداز نھیک نبیس تھا پر دفیسر ، وولوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کررہے تھے۔ان محسنوں کودھوکا دینا بری بات تھی کیکن نہ جانے

اسے دیکھ کرکیوں ذہن پر سرورسا طاری ہو کمیا تھا۔ بہت دنوی ہے عورت ہے دورتھا ادر پھرعورت بھی جوسا سنے آگی تھی دوالی دکش تھی کہ دل بے افتدار کیل کیا تھا۔

" تو كمياتم يهال رجوكى ؟ ميرے پاس؟"

" متم کبوتور میں سے۔"

" ہوں۔ ' میں نے اے نمورے دیکھتے ہوئے کہااور پھرہم دونوں نے تاشتہ کیااور دونمال اٹھا کر جانے لگی۔

"لا كمى ـ "مين ناسات خامل كيا ـ

الإل \_ اوه ركم من

"ابكية ي كالإ

"سورج پر ھے۔ دوپہر کا بھوجن کیکر۔"

'' نھیک ہے۔'' میں نے گرون بلادیااور مچرسریندر کی طرف و کیلنے لگا۔'' کیا حال ہیں سریندرنا تحد جی'؟''

''نھیک ہوں مبارات<sup>ی</sup>۔''

'' يارىجىم مورت سے كو لَى دلچىيى نبيس بـ؟''

' 'نہیں مباراج ۔ بیج مانوتو میں عورت سے ڈرنے لگا بول۔''

"ادمو-كيول؟"

"بس اے منور ما کے روپ میں دکھے کر !"

الوه ـ بوقوف آوي ـ برغورت تومنور مانبيس بوتي ـ ا

" پھرتم ج مانومباران ۔ جمعے برورت کود کیے کرمنور مایادآ جاتی ہے۔"

' ' کو یاتم شادی بی نبیس کرو هے؟' •

"كرول كاتوب كاربوكي"

۱۰ کیون؟

'' میں اس کا پی بی نہیں بن سکتا۔ عورت کودورے د کھے کرمیراسن کا پنے لگتا ہے۔ جب وہ میرے قریب آئے گی تو میں کسی قابل ہی نہیں

ر بول گا۔'

"أمت ب بورا . "میں نے براسامنہ بنا کر کہاا ورسریندر بننے لگا۔ مجر بولا۔

٬٬ بیازی کیا کهدر بی تقمی مهارات ؟٬۰

" کہدر ہی تھی کہ تہا اساعتی بہت خوبصورت ہے۔ میں اس سے پریم کرنے لکی ہول۔"

· نبیس مباداج \_ہم ہے کہیں زیادہ سندرآپ ہیں ۔ووینبیں کبدرای تھی۔ ·

" پھر تمبارے خیال میں کیا کہدر ہی ہوگی ؟"

"ضروروه آپ سے بریم کرنے تی ہے۔"

" تمبارا كياخيال بريندر الركيسي ب؟"

"ببت سندر بمباراج - بنتوایک بات الار سمجه منبس آئی"

٠٠٠ کيا؟

" آب ات برے کیا لی ہوکرا متری جال میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟"

" تم بھی مجھے ایک بات بتاؤ سریندر، بیا تنے بڑے بڑے کیانی کیا خود بخو دپیدا ہوجاتے ہیں۔انبیں مبھی تو کوئی عورت ہی جنم دیتی ہے۔

اس کامطلب ہے کہ عورت بری چیز تبیں ہے۔''

" بری چیزتونبیں ہے مباران مر. ۔"

"بال محركميا؟"

" إلى \_ آپ بہلے ماده میں مہاراج ، جے میں نے استری کے تریب و بکھا ہے۔"

''انھی تو بہت کچھ و کھھو مے سریندر۔''میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

" محرمها راج \_ ایک بات ب\_ بیکنیا کنواری معلوم موتی بر \_ اگر بیلوگ تا رانس مو محاتو؟"

''ویکھا جائے گا سریندر۔ میں نے مھی ان باتوں کی ہرواہ میں کی ہے۔' میں نے کہااور سریندر کافی دمیر تک البھن میں گرفقار رہا۔ اس

کے چرے پر جیب سے تاثرات تھے۔

مختسریہ کہ اانکی دو پہرکوآئی۔ پھرشام کو بھی ووآئی۔ شام ڈیطے ہم مندر میں ہوجا کرنے بھی سے اور مندر میں بھی ہاری کائی آؤ بھکت ہوئی۔ پہلے روز الانکی سے بس بے تکاف ہونے کی کوشش جاری رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں پہر تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اس ک آنکھوں میں بھی روشی پیدا ہوئی ہے، اور دوسری صنح میں نے بہاوقد مما تھالیا۔ لانکی صبح کا بھوجن لائی تو میں نے باہرا حاطے میں ہی اس کا استقبال کیا۔ جو بھی اس نے تھال رکھا۔ میں نے اس کے کندھوں پر باتھ در کھ و سیئے۔ لائمی کی حالت غیر ہوئی۔ اس کا تنفس تیز ہوئی آ تکامیس سرخ ہو تمکی اور چرے سے بہش النصافی۔

"مبارات مبارات بيتم نے كيا كرديا بميں - جارا تو سارا بدن ٹوننے لگا - جارا تو ... انه جانے كيا بوكيا بميں - "

"معمنا جائت ہےا"میں نے یو تھا۔

" بال ـ "اس في معسوميت عيمرون بلادى ـ

'' تب پھر۔رات کو جب میرے لئے بھوجن لائے تو دریہ ہے جاتا … - یا دوبارہ آ جانا ۔ ممرس ، مجھے میری ریحرکت بہت احجمی تگی ہے؟''

'' بال مباراج \_ بس اور سے بدل میں ایننسیں ہوگئ ہے۔ نہ جانے کیوں۔' اس نے کہا۔ای وقت اندر سے سریندر باہرنکل آیا ہم دونوں

کود کی کرو ہم تھنگ کیا، چراتی بدحوای ہے بلنا کے بزی زور سے بندور دازے سے نکرایا اور پھرسر کیز کرو ہیں جینو کیا۔

'' جالا کھی۔رات کا وچن یا در کھنا۔' میں نے اس ہے کہاا ہرو ہاٹر کھڑاتے قدموں واپس چکی ٹی۔

٬٬ کیا ہو گیا سریندر مہاراج ۔ کیاتم زندہ ہو؟٬

"مرکیامهارائ۔ بری زورے کی۔"

'' غورت کا ایمان کرو مے توابیا ہی ہوگا۔ چلو بھوجن کرلو۔' میں نے ہنتے ہوئے کہااور ہم دونوں نے ناشتہ کیااور پھر کھو ہے نگل آئے۔ اکیطرف سے بہاڑاور تین ست میں سبزہ زاروں ہے کمری ہوئی اس بستی کی آبادی بہت مختمر تھی۔ ساٹھ ستر سے زیادہ مکانات نہیں تھے۔ سید ھے ساد سے اوگ میتی باڑی کرتے تھے اور اپنے مسائل آپ مل کرتے تھے کیونکہ دور دور تک کو کی اور آبادی نبیں تھی۔ نہ جانے بیاس دور دراز خطے میں کیوں آ بسے تنصاور و نیاست الگ تعلک زندگی گزاررہے تھے۔ ہندود هرم کے پیرو تنصاور شایخی سے دھرم کی پابندی کی جاتی تھی۔ تموڑی دیر میں ہم فے ساری بستی کھوم لی اور والیس آئے۔

"كب تك يبال روح مباران ؟" سريندر في ويهار

"جبتك دل نامرجائيك الين في جواب ديا

"كب تك ول بحرجائ كا مباراج ؟"

" كيون ائم يبال كتاب محسول كررب، وا"من في جوك كريوجها .

الرينبيس مهاراج - جاري كيا ب كبيل معي جيون بتاسكة بين - بس الركوني مبان ياترا بوتى تومن خوب لكتا تمهار يساته والمريندر نے جواب دیا۔

' ' مجروبی بات سریندر بیس کہتا ہوں گیان میں دھیان لگایا ہے تواس کے لئے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ '

''وه تو تھیک ہے مبارات ، پر نتو · ''

" پا پھرممکن ہے تہاراول میری طرف ہے بٹ میا ہو؟"

"اياكيول سوچة بين مباراخ" سريندر مبلدي سے بولا۔

'' کو کی بری بات نہیں ہے سریندر۔ تمہارے دھرم میں کمیانی بہت بوتر ہوتا ہے۔ اے سنسار کا کوئی بوجونہیں ہوتا کیکن میرے ساتھ ہیہ بات نمیں ہے۔ میں نے مہیں پہلے بھی دھو کے میں نہیں رکھا سریندر ومیں تہارے ان میانیوں میں ہے نبیں۔میرا تو دھرم بھی وہ نہیں ہے جوتمہارا تيراحسه

ے۔ اگرتم مجھ سے کیان لیناچا ہے ہوتو یہ تمباری بھول ہے۔ اب میری بات مانوتوا پنے لئے نعیک رائے کا اتخاب کراو۔ '

" آپ \_آپ ناراض جو محے مبارات؟" سریند را فسردگی سے بولا۔

" نہیں میرے دوست \_ یقین کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے ۔ میں نے تو تمہیں حقیقت بتائی ہے ۔ اگرتم مجھ سے جدا ہو جاؤ کے تو میں تمہیں

تمور وارنبیس مخبراؤن کا کیونکه میرااور تمبارامسلک الگ الگ ہے۔"

'' کچریهمی برومهاراج \_اب میں آپ کونبیں حچوز ناحا ہتا۔''

" تب پھر میرے معاملات میں دخل نہیں دو محے مریندر۔ جو پھی ہوات دیکھو۔ یا آٹکھیں بند کرلو۔ 'امیں نے خٹک کہی میں کہا۔

'' میں وچن دیتا ہوں مہاراج \_ آئندہ ایسا ہی ہوگا۔' مسریندر نے کہا اور میں اس احتی انسان کے احتقانہ خلوص پر بننے لگا۔ کیان کی حماش

میں بھنگتا ہواایک فاط رائے پر آوگا تھا۔ بھاا میرے ساتھ اے کیا ماتا سوائے ناط باتوں کے ،جن کا دھرم ہے کو کی واسطے نیس تھا۔

و و پہر کو لاکھی پھر آئی۔اس میں نمایاں تبدیلی نظر آ ری متن ۔خود کو جانے کے لئے اس نے ملکے سے زیوراور آ رائش کی دوسری چیزیں

استعال کی تھیں۔ اس کی آگھوں میں بے پناہ جبک ظرآ ری تھی۔

"ار ال الكمى كيابات ب- أو تويزي خوش ب؟"ميس ف كبا-

" كميا مِن تِح في خوش بول مهاراج ؟"

" إل-تيراتوروب بى بدل كياب-"

"سب يمي كبدر بين - جود كيدر باب يمي كهدر ماب راب ميس كى كوكيا بتاؤن كه مجھے كيا ، وكميا ب لكثوم دارتو يتھيے ہى پر گئی۔"

١٠ لکشو کوان ہے؟"

المرناتهم برمن أاتبني كهنين بتايان

" بإل لا على - ان با تول كومن مين چھپائے ركھنا جائے يسى كو چھ بتانا ٹھيك نبيس ہوتا۔ "ميں نے كبا۔

'' تو می*ن کو*ئی پاکل تھوڑی ہوں جو کسی کو پکھے بتادوں گی ۔اب میں جاؤں؟''

"بال ـ رات كوآئ كي تا؟"

" بائے رام ، رات اہمی کیون نبیں ہو جاتی۔ الا کھی نے حسرت سے کہااور میں نے اس کے کال پر پیارے تھیکی دی۔

''اتی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی لاکھی یبس اب جا۔ رات کومیں تیراانظار کروں گا۔''اوروہ چنی گئے۔اس کے جانے کے بعد میں نے ایک

مری سانس لی اورسریندر کی المرف چل پڑا۔ مجھے بھی رات کا نظارتھا اس کے ساتھ بی میرے بدن میں خوشموا رابریں دوڑ رہی تھیں۔

پھررات ہوگئے۔ آسان ابر آلود تھا۔ نہ جانے کیوں بےرات کافی سنسان ی تھی۔ ابھی تک رات کا کھا تائیں آیا تھا۔ شاید لاکھی نے جان ہو جھ کروبر کی تھی تا کہ پھر آ رام سے میرے ساتھ روسکے۔ میں اس کا انتظار کرر ہاتھا۔ کافی وبر ہوگئی سسریندر بھی کھانے کے انتظار میں تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"كيابات إمباران الأكلى نبيس آئى ؟"

" آن وه آئ گی تو ... ، پھرمنی کوجائے گی۔" میں نے کہا۔

''او د - کېدنی ښه کيا'''

''بإل-'

" نھیک ہے۔" سریندر نے ایک مرن سانس لی۔

"كون كياسوين كيريدراا"

'' کچھنبیں مبارا ن'۔ آن میں سوی رہا تھا کہ رات کے بھوجن کے بعد باہر کی سیر کونگلوں گا۔ رات کو چندر ماکے پنچے سیر کیے ہوئے کنی ون گز رمے ۔''

" اہاں۔ ہاں ضرور تم ایک اجھے دوست ، اچھے ساتھی ہو۔" میں نے سریندر کی بوکھلا ہٹ بھا بہتے ہوئے کہا اور سریندر بغلیں مہما نکنے رکا۔ اس وقت ہا ہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھڑئی نے درواز وکھولا۔ لاکھی کھاٹا لے کر آمنی تھی۔ اب وہ بے دھڑک اندرآ جاتی تھی لیکن اس وقت شرمار ہی تھی شایر۔

''اندرآ جاوَلاَ کھی۔''میں نے کہااوروہ اندرآ کمیٰ لیکن پیلاگھی نہیں تھی۔ میں چونک پڑا۔'' کون ہوتم ؟لاکھی کہال گئ؟''میں نے می تیما۔ معربینة

· 'ہم سنتی میں مبارا ج کھا نالائے ہیں۔''لڑ کی کی سہمی آ واز سنا کی دی۔

"لا کھی کہاں گئی؟"

"مرحنى مباران \_"اس نے سکى كى لى اور ميں احميل براء جميدا بنے كانوں پر يقين نبيس آيا تھا۔ سريندر جميع جب سے د كيور باتھا۔

"كيا واات - كيا كهدرى موتم ا"مين في كمر ب موكر لو جهار

الكي مركى سركار - استى في جواب إل

" كيے؟ كس نے مارااے؟" ا جا كك ميرے بدن كے بال كمزے ہو گئے۔

"ج يل في "وه سم بوع لهيمين بولي-

"كيا؟" ميل نے اے محورت ہوتے ہو جھا۔

''ہم سے نہ پوچھومہارات بہیں جاتے ہوئے ڈر گئے گا۔' سنتی نے جواب دیا۔

"كياتون ع كباب شق؟كياااكم في ع مرى ب:"

" بال مبارات "اس في جواب ديا ـ

" تب پھر کھانا رکھ دے میرے ساتھ چل۔ مجھے ااکھی کے گھر لے چل۔" میں نے کہااور پھر سریندر کے طرف رخ کر کے بواا۔

" سريندريتم كمانا كماز .... شي تعوزي دريس داليس آول كا."

''معاملہ کیا ہے مہاراج۔ مجھے بھی تو بتا تمیں؟''

''واپس آکر بناؤں گا۔' میں نے کہااور شق کے ساتھ باہر اُکل آیا۔ باہر رات تاریک تھی میں شق کے ساتھ چل پڑا۔'ایک بات بناستی۔ لیکن بالکل سے ۴''

"جی مہارات؟"

"الاسكى كواس كے باب يا بھائى نے آل كيا ہے ياس كے كى اور مزيز نے ؟"

''ارے ، وہاہے کیوں مارتے مہارات ، اسے تو ، اسے تو . ، ا

" كإل إل إل بول -"

" ہم ما يك يس مباراح - إن رام مارابدن كيے كانب رباہے -"

"ات كس في مارات منتى ؟"

"جَرْيْل نے -سب يمِن كبدر بي بيل -"منتى نے كبا-بات ميرى بجي مين نبيس آربى تقى ميراخيال تفامعهوم لا كھى نے كى كواپنا داز دار بناليا ، بات كھل تى اوركى غيرت مند نے اسے ہلاك كرديا۔ اگر كسى نے ايسا كيا ہے۔ اگر كسى نے ايسا كيا بيت و قواسے معاف نبيس كيا جائے گا۔ ميس نے غصے سے سوجا۔

اور پھر ہم لاکھی کے کچے مکان پر پہنچ گئے۔ مکان میں سنا ناتھا۔ بجیب منون سا ماحول تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو بہت ہے لوگ نظرآئے۔ خاموش خاموش ، ہے سیمے۔ میں نے ایک ایک کی مکل دیکھی کسی کے چبرے پرایسے نا ٹراٹ نبیں نظرآئے جومیرے لئے برے ہوتے۔

''لاکھی کا باپ کہاں ہے؟'' میں نے بوجھاا در کسی نے الکھی کے باپ کوآ واز دی۔ وہ میرے پاس پہنچ میا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو

بجرے ہوئے تھے۔

" مركى - ہمارى لائمى مركى مبارات - جزيل نے اس كى كرون : بادى - "

"كيسى جزيل؟ كبال ئ أنتمى؟" ميس في فراكر بوجها .

"میری آتکھوں دیکھی بات ہے۔ تمبارے لئے بھوجن پروس رہی تھی۔ بری خوش تھی آن قبیج سے بات بات پر ہنس رہی تھی ، نہ جائے
کیوں ۔۔۔۔ نہ جائے کیوں ۔ پھراس نے تعال رکھا اورای ونت ، بائے بھوان ۔ بیس نے فوراو یکھا۔ کالی بیجنگ ، الل آبکھیں ، زبان با بزنکی ، و لَی اور
کیوں ۔۔۔۔ نہ جائے ۔ اس نے میری لا تھی کی گرون پکر لی اور پھر لا کھی کی چیخ سائی دی۔ بائے رام ۔ میں تو کیجہ بھی نہ کر سکا اس کے لئے ۔ بس وو مر
میں ۔ بائے رام لا کھی مرکئ ۔ "

"اس کی ارتھی کہال ہے!" میں نے بوجھا۔

''ارتقی بن گئی ہے۔ <sup>صب</sup> کوشم شان لیے جا 'میں ہے۔''

'' جمعے دکھاؤ۔' میں نے کہا اور لاکھی کا باپ جمعے اس کی ارتقی کے پاس لے کیا۔ تب میں نے رنے وانسوس کے ساتھ حسین لاکھی کو دیکھا۔ گلّا تعاسوگی ہے۔۔ چہرے پر جمیب کی سکراہٹ تھی۔ میں جھک کیا اور پھر میں نے اس کی گردن دیکھی ،نہایت بیدردی سے دبائی گئی تھی ،کسی بہت ملا تقور ہاتھ کے فینجے نے اسے بھینچا تھا۔ بات مجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں کانی دیر تک اسے ویکھا میا۔ زندگی کی کوئی رش نہیں تھی۔

میں گہری سانس نے کر بلٹ کیا اور پھر میں وہاں نہیں رکا۔ لاکھی کے کھر والوں کے چبرے میں نے بغور دیکھے تھے۔امر میرے معالے میں لاکھی گوٹل کیا گیا ہوتا تو یقینا ان میں ہے کی کے چبرے پرمیرے لئے بھی افرت ہوتی لیکن ایسی کوئی یات نہیں افطرآ رہی تھی اور پھرا گرالیں بات ہوتی تو دوبار وکسی لزگی کومیرے باس نہیں بھیجا جاتا۔ تب چھر سوال اوجیز بن میں واپس اپن رہائش گاو پر پہنتی میا۔

مریندر بے چینی سے میراا تظار کرر با تھا۔اس نے کھانا ہمی نہیں کھایا تھا۔'' ارے سریندریتم نے بحوجن نہیں کیا؟' میں نے پوچھا۔
'' من بی نہیں چاہا مہارات یتم کسی پریشانی میں گئے تھے یتم نے بچھے پچھ بتایا ہی نہیں اور میں ان پاپوں کی زبان نہیں مجتسا۔'' سریندر نے نہا۔
'' ایک افسوساک واقعہ ہو کیا ہے سریندر۔'' میں نے کہا۔

- " ہوا کیا مہاران ؟"
  - ''لاهمي مركني -''
- " بين الكمي بركسي مباراج؟"
  - " بمسى نے اس كى كرون و باوى \_"
- " كك . كرون د بادى برے دام ... محرس نے؟ كيالوكوں كو پية چل كيا؟"
- "میں نے بھی یہی سوچا تھا سریندر ، تکریہ بات نہیں ہے۔وہ اوگ کہتے ہیں کہ کسی چڑیل نے اس کی گردن د باوی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے اپنی آ کھوں سے چڑیل کودیکھا تھا۔"
- '' بچے۔ چڑیل۔ ہرے دام۔ برے شکر۔ ہرے دام۔ ضرورہ بایا ہوگا مہارات۔ ہے بھگوان ، دہی مواجس کا خیال تھا۔ ہرے دام۔ ہرے رام۔''سریندر نے کا نینے لگا۔
  - "كيا بكواس ب-"مين نے سريند كو كھورا۔
- ''وہ ہمارا چینچا کرر بی ہے مہارات مضرورای کا کام ہے۔تم مانو یانہ مانومبارات منور ماہمارے پینچے کی ہوئی ہے۔ہمیں اکیلا پا کرضرور وارکرے گی۔''اور میں سن رہ کیا۔سریندرکا د ماغ خوب پہنچا تھا۔مکن ہے وہ در تقیقت منور ماہی ہواور میں خاموثی سے سریندرکی شکل و کیستار ہا۔ '' میمکن ہے سریندر۔اس نے جلن میں لاکھی توشم کرویا ہوگا۔''
- " يبى بات بمبادات ـ بالكل يبى بات ب ممرية واجهى بات بيس بمهادان ـ اب توبهادا جيون بخت خطرے ميں بـ وو ـ وو

تيراحسه

منرور ہمیں مارو ہے گی۔ایک دن وہ ہمیں ہمی فتم کروے کی۔ ' مریندر کی آ واز خوف وہ ہشت ہے لرز رہی تھی۔

''او د بکواس مت کرو۔ و ہمارا کچنیس بگاڑ سکے ۔ جلوآ ؤ کھانا کھاؤ۔ 'میں نے جنبھا؛ ئے ہوئے انداز میں کہاا ورتھال سامنے رکھالیا۔

· 'تم کھاؤ مہارا نے ۔ میں نہیں کھا سکوں گا۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ۔ ' 'سریندر نے کہا۔

'' جہنم میں جاؤ۔'' مجھےاس کی بزولی پر عنصر آعمیا۔ میں نے خاموثی سے کھا تا کھایا۔ ول میں تبید کرلیا تھا کہ اگرمریندر نے اب کوئی حماقت کی بات کی تو اسے انہی طرح ڈانٹ دوں گا۔ میرے ذہن میں شدید جھنجھ نہٹ تھی۔ منور مانے جھے دوسری بارز بردست چوٹ دئ تھی۔ اس نے میری دوسری محبوبہ کوئل کر دیا تھا۔ کاش و دکئی طرح میرے ہاتھ لگ جاتی۔ ایسی اذیتیں دے کر مارتا کہ یا در کھتی ۔ لیکن بیسب پچھتو میری عقل

یری دو مری جوبدوں حرویا تھا۔ 8 س دو می حرب میرے ہا جھرا سے بھی یا ہرک بات تھی۔ میں اے کہیں بھی تلاش نبیس کرسکتا تھا۔

سریندر کی خوش بختی تھی کہ اس نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی اور پھر کھانے کے بعد میں نے ہی اے مخاطب کیا۔ '' مجھے نظرہ ہے کہ تم خوف سے مرحی نہ جاؤ۔''

"به بات نبیں ہے مہارات ، مجھ ہمی اس بے چاری کے مرنے کا افسوں ہے۔"

'' کیامنور مامیں آئی قوت موجود ہے کہ ووزندہ انسانوں گوٹی کرتی پھرے؟''

" مندی منی ہے مباران ۔سب کچھ کرسکتی ہے۔اس سے ساتھ کندی روطیں ہوں گی ہم ہم وشواش کر ومباراج ۔وہ ہم دونوں کو بھی آ مبانی سے مارسکتی ہے اور پھر۔"

''ایک بات ہناؤں سریندر ۔''میں نے کلی ہے کہا۔

"جی مہارات\_"

"اے ابس المرح فتم كيا جاسكتا ہے؟"

''بس کیان ہے مہاران ۔اس کے لئے کس بڑے کیانی ہے مانا ضروری ہے۔تم کسی بڑے کیانی کو تلاش کر داور اس ہے کہو کہ دہ اس کو تبسم کردے۔دوسری کوئی تر کیب نہیں ہے۔''

''اوو \_ تمياني كهال ملے كا ؟ "ميں نے فرو كركہا \_

"اس بارے میں پھونہیں کہا جاسکتا مہاران۔" سریندر نے کہااور میں جھنجھا نے ہوئے انداز میں خاموش ہو کیا۔سریندر منہ لپیٹ کر فیٹ کمیا۔ پھر میں نے اسے خاطب نہیں کیا۔ میں بھی آ رام کرنے لیٹ کمیا تھااور پھر بے چاری لاکھی کی موت پرافسوس کرتے کرتے سو کمیا۔ دوسری صبح آگاہ جلد کھل کئی ۔طبیعت پر کرانی ہتی ۔ میں نے سریندر کی طرف دیکھالیکن سریندرموجود نہیں تھا۔شاید وہ بھی رات بھرسو

دو حربی سے اس میں ہو جارت کی ہے۔ جبیت پر حراق کی گیا۔ یک سے سر پیدر کی سرف دیکھا کی سر بیدر عورودیں نہیں سکا تھااور میں بی مجمع باہر نکل کیا تھا۔ میں تھوڑ کی دمیاتک کا ہلوں کے سے انداز میں لینار ہا۔ پھرانھ کمیااور باہر نکل عمیا۔

سریندرنظرنیس آر ہاتھا۔نہ جانے میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں بابرنکل آیااور پھر میں نے ایک محبری سانس لی۔ ایک محور اغانب

تھا۔ پہلا خیال جومیرے ذہن میں آیاوہ بہی تھا کہ سریندر مجھے جھوڑ کر ہھاگ کیا۔ اس کی وجہ بھی منور ما کا خیال ہی تھا۔ سریندرعام حالات میں شاید میراساته نه چیوز تالیکن منور ما کے خوف نے اسے میراساتھ جھوڑنے پرمجبور کر دیا۔اس نے سوچا : وگا کہاب منور ماک توجہ میری طرف ہی ہے اور وہ میرے پیچھیکی ہوئی ہے۔میرے ساتھ وہ خود بھی ہارا جائے گاا وربہر حال زندگی احقانہ عقیدت سے زیادہ کیمتی چیز ہے۔میرے خیال میں سریند نے مناسب نیسلہ کیا تھا۔ مجیمے اس کے نیسلے ہے کو لُ دکھنیں ،وا۔ وہ میرے لئے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ ایک طرت ہے ایک فغنول ساتھی تھا۔ بمصرف ،غیردلیپ ۔اس کے ساتھ ،ونے سے مجھے کوئی فاص خوشی نہیں ،وتی تھی۔

کنیکن اب ۔ اب کیا کروں ۔ میں نے سوحا اور پھر دہر تک سوچتا رہا۔ یوں تو ہمیشہ بدلے ہوئے ادوار کے بدلے ہوئے انداز میں نے د کھے تھے۔ان ادوار میں میری مختلف صیفیتیں رہی تھیں لیکن مجھی اس طرت بے بسی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی می جدد جہدے ہرطافت کو مجل دیا تفالیکن سیم بخت منور مااہمی تک میرے بس میں نبیں آئی تھی۔ اگراہے نتم نہ کیا گمیاتو خاصی فیرد کچپس پیدا ہو جائے گی اوراس کے لئے ۔اس کے لئے ان کائلم سیکھنا ضروری ہے۔ پچھی ہو، کیے بھی ہو۔

اور پھر میں اس بستی سے بیزار ہو تیا۔ بس اب یہاں رکنا حماقت ہے۔ چلنا جائے۔ یبال سے چلنا جائے اور بے خیال اس شدت سے میرے سر پرسوار ہو کیا کہ میں نے اس وقت و ہاں ہے چل پڑنے کا فیصلہ کرلیا ایستی کے لوگ شاید لاکھی کی ارتھی شمان لے جا چکے تھے،اس لئے دور وورتک وئی نظرنبیں آر ہاتھا۔ میں نے محوز استعبالاا وراس کی پشت پرسوار ہوکر چل پڑا۔

اکا دکاعورتیں ظرآئی تھیں کین ان میں ہے کمی نے جھ سے پہلے ہو جینے کی جرأت نہیں کی اورتھوڑی در کے بعد میں اس چیوٹی می مبتی ہے كانى دورنكل آيابس رخ كالعين تو كيانبيس تها ، جدهرمندا فعاتها چل پز اتها يحورُ اسبك ردى يه سفر كرر با تعاب

رو پہرتک کانی دورنکل گیااور پھر گھوڑے کوآ رام دینے کے لئے میں نے ایک جگہ قیام کیا ۔ کھوڑے کو چرنے چھوڑ دیا۔خود بھی پجیج جنگل مچھل تلاش کئے اوران سے بہید بھرلیا۔ تقریبا دو تھنے تک وہاں رکنے کے بعد میں اور گھوڑ ادونوں تاز ودم ہو گئے اور وہاں ہے چل پڑے۔

شام ہو کی اور پھررات ہوگئی جنگل، ور بخت ان سے علاوہ کپھرنبیں تھا۔ ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہاب درختوں کا سلسلہ فتم ہوتا جار ہا ہے۔وہ مجددے چمدرے ہو مے تھے۔دات کے قیام کے لئے یہی جگہ مناسب مجمی تھی ،سورات گزری اورمنج ہوگئی۔ میں نے دوبار وسورت کے ساته دساته د مفروع کرد مااور جب سورت بلندی پر پہنچا تو در نتو س کا سلسلهٔ تم ہو کیاا ور پہاڑی علاقہ شروع ہو کیا۔ انسان کی شکل کوتر س کیا تھااورسو بی ر ہاتھا کے شایداس طرف ان انوں کا وجود بی نہیں ہے۔

ایک بہازی کے دائمن میں کھوڑ ارد کا اور اس کی پشت پر ہاتھ مار کراہے بھٹادیا کہ وہ آ رام کر لے اور مجرمزا ہی تھا کہ اسال پر انکاہ پڑی ۔ایک بہت بڑی چٹان کے سامنے پالتی مارے ،آئکھیں بند کیے بیٹما تھا۔تقریبانیم بر ہند۔بدن پرمٹی جمی :و گی۔ برے احوال ۔نز دیک بی کمانے پینے کی چند چیزیں پڑی :و کُتھیں کیکن د وہمی ابتر حالت میں۔

اور معا میرے ذہن میں ایک خیال آیا ممکن ہے ریوئی علم والا ہو۔ سریندر کے الفاظ میرے ذہن میں کو نجنے کیلے تھے۔ ایسے کیانی لوگ

سنسار کا کوئی او بھونہیں رکھتے۔ وو تو جنگلوں اور ویرانوں میں اپنامسکن بناتے ہیں۔ تو ضرور میخص بیبیں رہتا ہے۔ اگراس سے کام بن جائے تو کتنی عمد و بات ہوگی۔ میں اس کے سامنے بنتی میں اور شاید وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے میرے قدموں کی جاپہی سنائی دی اور وہ ای مارج میٹھار با۔

کھولے گا تو سمی آئیمیں، کب تک بندر کھے گا۔ بیس نے سوچا اور اس کے ساسنے اس کے انداز میں پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں اسنفور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر سالس کی آمد و رفت نہ ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ بیٹھے جیٹھے سر کیا ہے لیکن تنفس جاری تھا، پکوں میں بھی لرزش ہوتی تھی لیکن وو آئیمیں نہیں کھول رہاتھا۔

کافی دیرای طرع گزرگنی اوراب مجھے المجھن ہونے تکی۔ تب میں آہت سے کھنکارااور وہ انتھال پڑا۔اس نے جلدی ہے آتکھیں کھول دیں اوراس کی آئکموں میں خوف امجرآیا۔

" ہری کرشن ،راد سے کرشن ۔ ہری کرشن راد سے کرشن ۔" وہ جلدی جلدی الا ہے لگا۔ اس کے ساتھ ہی دو چھے بھی کھسکتا جار ہا تھا اور پھر بٹان سے پشت کی توجیخ بڑا۔ پھر نول کر چٹان کو دیکھا اور سہی ہوئی تکا ہوں ہے جھے دیکھنے لگا۔

جوان آ دی تھا۔ کافی دن کی شیو براعی ہو کی تھی اس لئے عمر کا تھے انداز ونیس ہور ہاتھا۔

"ارے کیا ہو کمیا تہہیں؟ کیوں ڈررہے ہو؟"

"راد ھے۔راد مے کرش ہری کرش راد ھے۔"وواورزورے بوالااورمیری طرف منہ کر کے چھو کمیں ماد نے لگا۔

" ' نھيک ہوجاؤ بھائن بيس بہت ہوگئ ۔ ميں تھجے کھائيس جاؤں گا۔' `

'' را و معیشیام مے بھراہمی تو جالیس دن پور ہے بھی نہیں ہونے یہ شکل آئھ مشکل پندر واورا کیس اور ۔ ۔۔ابھی تو کئی روز باتی ہیں۔'' '' تو پھر؟'' میں نے بوجیعا۔

" تم اہمی سے کیوں آ ملے؟" اس نے سبے ہوئے انداز میں پوچھا۔

" جلدی آ میاکیا؟" میں نے دلچیں سے بوجھا۔

''بال ـ انجى تويائج دن باتى ميں ـ '

" چلویار۔ پانچ وان سے کیافرق پڑتا ہے۔ میں فی مہیں پانچ ونوں کی دعایت و دی۔ " میں نے جستے ہوئے کہا، حال کا کہ اس کی کوئی ا بات میری مجھ میں نہیں آئی تھی۔

''تم بمحيرو كابونا'''

" بھیروکا! بڑا غیررہ مانی نام ہے۔ چلومبی ہیں۔"

''اورتم میری ساری منوکامنا کمیں پوری کرو گے'ا''

"ميل-"

" بال-كياتم ميردداس نبيس جو؟"

''داس\_لعنی غلام؟''

"بال - كك - كياتم - كياتم الجمي مير - قيض من نبيس آئ"

" كھو پڑى اپنى جكەسے كھسكى ہوئى ہے كيا۔ايك باتھ ماروں كا كردن توٹ جائے گی۔ ' ميں نے كہااوروواتھل كر كھڑا ہو كيا اوراس كاو بى

منتردو باروشروع موحمیالیکن میں نے محسوں کیا کداب وہ کا معاصنے کی فکر میں ہاوراس انداز میں جا رول طرف و کھور باہے۔

پھراس کی ذکا ہ گھوڑے پر پڑی اور وہ اے غورے دیکھتار ہا۔

'' بینه جاؤد دست په نه جائے تمہار ہے ساتھ کیا حاوثہ چیش آیا ہے۔ بری مشکل ہے تم طے بوپیس تم سے باتیس کر ، چاہتا ہوں۔''

' المر مرتم ہوکون ؟' 'اس نے پوچھا۔

''المربھیروکا تمہاراغلام ہے۔تو بہرحال میں بھیروکانہیں ہوں۔ ہاں دوسرے حالات میں تم مجھے اپناد وست بجھ سکتے ہو۔''

"ارے توتم آئے کہاں ہے ، وادرکون ، وا"اب اس کا نداز میں کی قدر جما ہے آئی۔

" ابس مسافر ہوں ۔ ادھرے گزرر ہاتھاتم پر نگاہ پڑی تو تنہارے پاس آھیا۔"

' امنش ہو؟' 'اس نے آنکہیں بیاڈ کر یو جھا۔

" توخهيين رائه شش نظرة ربابول "

''ارے تمباراستیاناس تم نے میرا سارا جاپ بھٹک کردیا۔' اس نے کاکلا کررہا۔'' بائے رام مجھے کیسے دھوکا ہوا۔ارے میں تو بن موت

مارا حمیا۔ 'وہ افسوس زدہ کہے میں بولا۔ میں صبروسکون سے اس کی شکل دیکھتار ہا۔ مجرمیں نے ایک کہری سانس لیکر کہا۔

" نھیک ہو گئے ہوتو ہتا و اُ یا پھر کھیٹھونک پیٹ کرسیدھا کرنا پڑے گا؟"

'' کیوں میری جان کوآ میے ہو بھائی۔ جاؤا پناراستہ تا ہو یم نے میری مٹی پلید کردی۔ جاؤ،میری مجھومین نبیں آ ربااب کیا کردل۔اب تو

خے سرے سے جاپ کر تا پڑے گا، پورے جالیس دن، بائے رام میں ال میا۔''

" مم كوكى جاب كررب تنفى " الليس في بي جها-

" توكميا بهك مارر باتها يبال پينيس دن ت ."

"ادر جميروكا كوقيف ميل كرنا جائة تهيا"

"بال-"اس نے جواب دیا۔

"كياكام ليناوات تعالى ال

"بہت ہے۔ بائے عمراب کیافائدہ۔اب تو ساری کر برہ ہوگی۔"

'' تب پُتربيه بهداو، تمبارا ماپ يورا موكيا۔''

"كك كيامطاب؟"

" بین بهمیرد کا بی موں یتم سے اب تک مندال کرر باتھا۔ میں تمہاراداس ہوں۔"

۱۰ میں ی<sup>۱</sup> وہ احمل بڑا۔ '' کھاؤ ہمگوان کی سوگند ی<sup>''</sup>

" به کان کی سوکند " میں نے کہاا دراس کی با چیس کمل کئیں۔ وہ بیجد سر درنظر آنے لگا تھا۔خوشی ہے اس کی آواز بلند ہوگئ تھی ۔ کافی دیر

اس کی بیجالت رہی اور پھراس نے آتکہ میں بند کرلیں۔ میں معنی خیز انداز میں اسے دیچہ رہاتھا۔ ویسے صورت مال کسی مدتک میری سمجھ میں آرہی

تقى - من نے جے کوئى مبان ممانى مجما تھاوہ بے جارہ تو خودا بى آرز وئيں لئے سى بھيروكا كو قبضے ميں كرنے كى فكر ميں سركروال تھا۔

ببرحال آ دی تو تھا. اور نہ جانے کیوں مجھے اس وقت کسی آ وی کی ضرورت تھی۔ دیجھنا جائے یہ آ وی کن ضرور توں میں کھرا ہوا ہے۔

چندمنٹ کے بعد میں نے کہا۔

"اب آئلميں كھول لوميرے مالك ـ"اوراس نے آئلميں كھول ليں \_

' میں اینے مالک کا نام پو جیسکتا ہوں؟' '

"ميرانام پر مجوديال ہے۔"

"برائ سندرنام ب تمبارى منوكامناكياب مباراج؟"

"تونبيس جانتا تجميروكاء"اس نے كہا۔

''ارے بھیروکا تو پا تال میں رہتا ہے۔ات کی منش کے بارے میں کیامعلوم۔خود بی ہتا و ومبارات۔''

" به موان کی سوکند بھیروکا۔ جمعے مال ورولت کی کوئی چستانییں ہے۔ رکمنی کا لوجھی باپ دولت کا بھوکا ہے۔اے دولت جا ہے اور مجمعے کمنی۔"

"بائے۔پریم کرتے ہومبارات؟"

"بال جمير د كا مين ات اينجيون سے زياد و چا ہتا ہوں ۔"

"ای کے لئے جاپ کرر ہے تھے؟"

'بإل-''

" تمہاری بستی بین ہے تنی دور ہے؟"

" زیاده دور نبین ہے مبارات ان بہاز وں کی دوسری طرف ہے۔"

"كيانام بتيرىستىكا؟"

'' دوات محر۔ واپستی دوات رام نے بی بسائی ہے۔اس کے پاس بے انداز دوات ہے مگر پھر بھی وہ دوات کا بھوکا ہے۔''

''رکمنیاس کی لڑکی ہے'''

.. 'بإل-'

"تواس سے دواہ کرنا جا ہتا ہے؟"

" بال جھير دكا۔ وه تمارے جيون كى سب سے برقى منوكا مناہے۔ اير معود إلى في جواب ديا۔

" تب چینا نه کر دیر بهمود بال \_ تیری په نوکا منا پوری موجائے گی ، اور کیا جا ہتا ہے ؟ "

"ابس بھیر دکا۔اس سے سوا بیکھ ہیں۔"

''ایک بات بتا۔ کیا رکمنی محمی مختبے حیا ہتی ہے؟''

''من سے مہارائ۔ ووا ہے اوہ بی باپ کے خلاف ہے مگر کیا کر سے بول بھی تو نہیں گئی۔ ' پر بھود یال نے انسوسنا کی لیج میں کہااور میں اسے تعلیاں دیے لگا۔ دل بی دل میں، میں بنس رہا تھا۔ خوب تفریح بمور بی ہے۔ اپنا کا م کر نے اٹکا بول لیکن اس سلط میں کچھٹیں کر پار ہااور دوسروں کے مسائل ہر پر سوار بھور ہے ہیں۔ بہر حال کچھ کر لینا میر سے اختیار میں نہیں تھا۔ حالات جو کہیں وہی ٹھیک ہے۔ اس انو کھ ملک نے جھے بہر ماک ہم کے رکھ ویا تھا۔ ۔ دو ہر حال میں اپنی برتری جا ہتا ہے۔ بہر کر کے رکھ ویا تھا۔ ۔ دو ہر حال میں اپنی برتری جا ہتا ہے۔ میں نے تو صدیاں گزاری تھیں کہی ور نے بہر حال حالات نے میر سے میں نے تو صدیاں گزاری تھیں کے مرک میں میں بین بے حقیقت ہو کررہ کیا تھا۔ اور پر وفیسر، صرف عور ت کے جگہ بناوی تھا ہے۔ وکررہ کیا تھا۔ اور پر وفیسر، صرف عور ت کے جگہ بناوی تھی ور نہ ہے ہے کہی برا کھی میں میں بین بے حقیقت ہو کررہ کیا تھا۔ اور پر وفیسر، صرف عور ت کے نہ ملئے کی چھنجطا ہے۔ تھی ور نہ ہے ہی پر اطف تھی۔

پہلے او دار میں ، میں نے صرف دوسرے انسانوں کو مقصد کے حصول کے لئے جد وجہد کرتے ویکھا تھا اور میں جس کی مدد پرآ ماد ہ ہو گیا تھا اس کی تقدیر بدل مخی تھی۔اس دور میں ،اس ملک میں ، میں ،خودا پنے لئے جدو جبد کرر ہاتھا۔میرامسکلہ میرے سامنے تھا اور میں کسی طوراس سکنے کاحل نہیں تلاش کر پار ہاتھا۔ میں اپنے مسکلے میں الجھ کررو میا تھا اور جب عورت میرے ذہن پرسوار نہ ہوتی تو میں اس جدو جبدے لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔

' اب ہم کیا ٹریں ہمیروکا ؟' ' پر ہمودیال نے بوجھا۔

"بس تيري ستى جلتے بيں۔"

" نھیک ہے۔ چلو، گرتم کیا کرو کے ؟"

" بو چوکروں کا تیرے بھلے کے لئے ہوگا پر بھو۔"

'' ہاں بھیروکا۔ تو میراواس نبیں ،میرامتر ہے۔ بس میرامیکا م کر دے۔اس کے بعد نو آ زاد ہوگا۔ میں تھیے جیون مجر قبضے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تو محنت مزدوری کر کے کھانے کا قائل ہوں۔'' " واه - اميما آوي ہے - ول خوش كرديا - "مين في تعريفي انداز مين كبا-

" محنت کی رونی استقان سے لئے بھی ٹھیک ہوتی ہے۔"

" ومال تيرا ممريعي موكا-"

" الله - مب كرمب بين - " يرجون بتايا-

'' تیرے کھر والوں کا کیا خیال ہے تیرے بارے میں؟''

" پاکل سجیتے ہیں سب سے سب اور بات بھی ٹھیک ہے جھیروکا ہمیا۔ہم میں اور ان میں بر افرق ہے۔ہم مزوور کسان، ورہتی کا مالک۔

پریم بھی دیکھ جھال کے کیا جاوے ہے۔ پرہم کیا کریں ہمیں تو خود بخو و پریم ہو گیا۔'

''خورجور؟''

"بإل بعميا-"

''وه کیے'ا''

"الاؤس کی دات، دو مندر میں دینے جلانے آئی می اور خود بھی کوئی جلادی ہے معلوم ہور ہی تھی۔ ہی ہم ہینے موں کرات دیکھتے دہ سے ہماری بہن ہماری حالت خواب ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے کہے ،اس نے بھی ہمیں دیکھی ایوا در ہمیا اور بھی اور ہم سے ہماری بہن ہماری ہا گئی۔ دو ہماری بہن کو جانے ہے۔ اس نے ہم ہم ہمارانام ہو چھا اور ہم نے بتا دیا۔ کیٹی کا ذکر بھی آیا اور وہ سکرانے تھی۔ چلات ہے اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر اور ہم سکرانے تھی۔ چلات ہے اس نے کہا کہ وہ ہمار ہم ملے تھے۔ وہ آئی رہی اور پر ہم جوت چلتی رہی۔ ہم دوسری ہم ہوں پر بھی ملئے گئے۔ تب ہمارے کی ملئے گئے۔ تب ہمارے کی ابھا نڈا بھوٹ کیا۔ دولت رام نے ہمارے سار نے کھر والوں کو برا بھا کہا اور انہیں بستی سے اٹکا لئے کی دھمکی دی۔ تب کھر والوں نے ہمیں کھر سے نکالے کی دھمکی دی۔ تب کھر دالوں نے ہمیں کھر سے نکال دیا کمراس سے پھر نہ ہوا۔ ہم جنگل میں آپر نے تو رکنی بھی و ہیں آئے گئی۔ اس کا باپ اور بھائی اے دو کے میں ناکام رہے۔ سوسو جس کر کے آئی تھی۔ دولت رام پر بیٹان ہو کمیا تو اس نے ہم سے بہ چھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہ دیا دواہ۔ تو اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سے وہن کر کے آئی تھی۔ دولت دام پر بیٹان ہو کمیا تو اس نے کہا اے دولت جا ہے۔ اگرتم دولت لے آئے ہوتو میں کمنی کی شادی کر دول گا۔ سو بھیا، ہم نے مان اور تھیں کہنی کی شادی کر دول گا۔ سو بھیا، ہم نے مان اور تہیں بلانے کے لئے تہیا شروع کر دی۔ "

"او دوتو كيام من تمهار ي خيال من دولت كي وحير تمبار ي سامن لكادول كا\_"

"بال بهيا-كياتم اليانبين كرسكة ؟"

" كرسكتا مول ، ممرور ككي كالماسين في جواب ديا-

''<sup>کش</sup>نی؟''

"ر یاد نہیں ۔" میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ان کے نز دیک دولت سوٹ کے ذھیر ہوں منے، میں نے مجھی اس پر توجہ بیس وی ورنہ

میرے پاس کیانہیں ہونا پروفیسر، بہرطال اب مجھے ہونے کے ذخیرے کی ضرورت تھی اور دولت گھر میں یے ذخیر و دولت رام کے کھر کے سوا کبال ال سکتا تھا۔ وہیں ہے کوئی ترکیب کرنی بڑے گی ۔

" کنی بہت پریشان ہوگی مہارات ہم اس سے ملے بھی نہیں۔ ہارامن اسے دیکھنے کے لئے توپ رہا ہے۔"

" جنگل مين وه كبال تم ت طنية تي تحيي؟"

" تندرو کے الے کے یار ہے"

" و بال كونى اليي مبكتى جهال تم رت ست سع؟"

" بال مهاراج \_ و مال بهت ي مجمعا نمي يعيلي بوني بير \_ كهته بين و بال سي تجمعا مي دهن رائ سبعالگي بهوني بيمرآ ي تك سي كووو تجهما

ما نہیں وہ کی بین۔

''بدكيا بي ميرامطلب بي دهن دان سجا؟''

" پر يتول كى يستى ہے۔ بس پر كھول سے سنتے آئے ميں۔ ويكمى كى نے نبيل ہے حالانكد بہت سے منش اسے تلاش كرنے لكا۔ "

"م ني بمي وشش كي جوكي؟"

"كيون نبيس مهارات - الى منوكا منابورى كرنے كے لئے بم نے بيكوشش بحى كى تقى -"

۰۰نبیر الی. ۲۰۰۰ پیرالی -

" رکھوں سے سنتے آئے ہیں مسی فہیں کی ہمیں کیا متی ۔"

"بيسيماكي غارمين ٢٠٠٠

"بإل، يمى سناہے۔"

' خیر۔اے بھی تااش کرلیں مے پر مجود یال۔ 'میں نے پر خیال انداز میں کہااور پھراسے اپ ساتھ چلنے کے لئے کہا۔

" پرنت کبال چل رہے ہیں جمیر و کا؟"

"ات جك، جبال تمهاري ركمني تم سي لتي تقي من استيمهار سيار سيمن فبركردول كااورووتم سيطني والمن كي من استعلى وسدويتا

کہتم دولت کا بندو بست کرر ہے بواور بہت جلداس کے باپ کا مطالبہ پورا کردو کے۔''

"تم یه بندوبست کردو مے تا؟"

" إلكل كردون كا \_"مين في جواب ديا\_

تب نمیک ہے، چلو بمرکھوڑ اتو ایک ہی ہے؟''

'' پرواہ مت کرو۔ یہ جادو کا محور ا ہے، ہم دونوں کو آسانی ہے لیے خلا'' میں نے اسے کھوزے پرسوار کر دیا اور پھر ہم دونوں چل

پڑے ۔سادہ اورج معصوم کے چبرے پرامیدوں کی چمک نظر آ رہی تھی اور میں اس سے کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔اے قیام کے لئے چھوڑ کر میں بستی جاؤں گااور پھرو ہاں چکر چلاؤں گا۔مکن ہے دولت رام بغیرو ولت کے ہی مان جائے ۔اس طرع کسی البعمی کے بغیر ہی کام چل جائے گااور پھر بر بھودیال کی منوکا مناہمی بوری ہو جائیجئی۔

عفورًا ہم ؛ ونوں کولیکرسفرکرتار بااور تھوڑی در کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پینی مئے۔ درحقیقت پہاڑ ٹھلنی ہور باتھا۔ بھوٹ بڑے بہ شار غار چاروں طرف بھرے ہوئی میں اسلامی ہوں ہائی میں ہوئی ہوں ہائی کے دامن سے ایک تندرو ناا گرزر باتھا۔ جس کا پانی صاف تھا۔ ایک خصوص جگہ پہنچ کر پر بھودیال نے رکنے کو کہااور چوڑ انالہ پارکر کے ہم دوسری طرف پہنچ گئے۔

''یے کمجھا ہے۔'' پر بھودیال نے ایک نارکی طرف اشارہ کیا۔

" نھیک ہے اور تمہاری بستی مس طرف ہے ا"

''اس نالے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور ملے جاؤ۔وہ جو پہاڑی دیوار نظر آ رہی ہے بس اس کے دوسری طرف۔''

''ہوں۔''میں نے گہری سانس لی اور پھر پر بھودیال کی قیام گاداندرے دیکھی۔اس کے بعد اپنا حلیہ درست کیا۔اے سکون ہے رہنے گنلقین کی اورستی کی طرف چل پڑا۔

فاصلازیادہ نہ تھا۔ میں ہستی میں دافل ہو حمیا۔ مئی کے مکانات اور جھونپڑے لیے جلے نظر آ رہے تھے۔کلیوں میں دوکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔
اوگ اپنے کا موں میں مشغول تنے۔ مجھے دیکھا حمیا اور نظر انداز کیا کیا۔ اوگ ایک دوسرے ہے کانا چھوسیاں کرنے تھے اور پھر بہت ہے اوگ ایک دوسرے ہیں مشغول تنے۔ مجھے دیکھا اور نظر انداز کیا کیا۔ اوگ ایک دوسرے میں نے تھوڑے کی رفتارست کردی اور جب وہ میرے ایک کردو کی شکل میں میری طرف بڑھے۔ ان کے چہروں سے نیاز مندی جملک ربی تھی۔ میں نے تھوڑے کی رفتارست کردی اور جب وہ میرے تریب مینچ تو میں کھوڑے سے اتر پڑا۔

"كيابات ع كرباسيوا" مين بررعب آواز مين يوجيعا ـ

"جرام بی کی مباراج\_"

"جرام بي كي "

"كمال سے يدهار بي مبارات ؟"

'' بہازوں سے دریاؤں سے ۔ تومندوریاؤں سے جہال منش کے قدم نہیں پہنچتے۔ '' میں نے اس انداز میں جواب دیا۔

'' دولت مرمین بم آپ کاسوا مت کرتے ہیں۔''

" محمر باسيول وولت ممركاما لككون ب:"

'' دولت رام راجبوت ''

"كبال إود السي المارعة في خبروو"

" آپ آ ہے مباراج۔ہم پہلے آپ کے استمان کا بندوبست کریں۔اے بھی خبروے دی جائے گی۔"

' نہیں بھائیوں۔ امرا بیبستی میں اس نے ہارا سواممت نہیں کیا تو ہم یبال نہیں کھبریں مے۔''میں نے کہااور و وایک دوسرے کی شکل

و محضے تھے۔ پھران میں سے دوآ دمی ایک طرف دوڑ محتے اور باقی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے گئے۔ میں اپنے طور مرکوئی ایسی بات سوجی

ر ہاتھا جس ہے آئیں مرعوب کیا جا سکے ۔ نچر میں تھوڑی دور پران او کوں کو واپس آتے دیکھا جود ولت رام کو لینے ملئے تتھے۔

بماری بدن کا ایک تخف ان کے ساتھ آر ہاتھا۔ یقینا مہی وولت رام تھا۔ تبھی میری نگاہ ایک ایسے درخت پر پڑی جس کا تنا کافی مونا تھ ' کیکن وہ اس طرح زمین پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے راستہ روکا :وا تھا۔ میں آ گے :زھا ، دالت رام تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں نے درخت کے تنے پر باز وؤں کی گرفت قائم کی اور تبت صرف کرنے لگا۔ چینے کھڑا ہوا گرود میری اس احتمانہ حرکت کود کھیز باتھالیکن پھر جب درخت کی جڑمٹی کے ایک

بزے تودے کے ساتھ با ہزنکل آئی تو ہے شار آوازی میرے کا نول میں کو نج اخیس ۔

وولت رام اپنی جگھشتک کررک ممیا تھا۔ میں نے درفت کے تنے کو دونوں ہاتھوں پرسنبالا اورا سے سرے او نیجا کر کے ایک طرف ڈال دیا۔لوگوں کی ہمتی ہوئی آ کعیس اور کیلے ہوئے منہ بجیب لگ رے تھے۔دولت رام بھی تغیران نکا ہوں سے مجھے دیمیر ہاتھا۔

" آؤدولت رام \_ مین تمهارے لئے بہت کچھ لیکرآیا ہوں۔"

· بے مہارات ، ہے مہاراج کے 'وولت رام ہاتھ جوز کر بوالا اور میرے تریب پہنچ کمیا۔میرے دونوں پاؤل چھوئے اور ہاتھ ماتھے ہے لگا لیا۔

''تم اس بہتی کے مالک ہو؟''میں نے بو مجعا۔

"مہاران ما لک میں ۔" دولت رام نے کہا۔

"مدود خت تمبارے رائے میں تماہم نے اے اکما ڈکر پھینک ویا۔"

' وهن وادمهاران وهن واديه ولات رام عقيدت سے بولار

" ہم ای گئے تبہارے پاس آئے ہیں دولت رام ، کہتمہارے راسنے کی ہررکاوٹ دورکرویں۔"

"ميرے بھاگ مباراج بمفوال کريا" وولت رام خوش سے ہاتھ ملتے ہوئے بواا۔

'' ہم جانتے ہیں کے تمہارے او پر بہت سے کشٹ ہیں اور بہت ہے کشٹ آنے والے ہیں۔ سوہمیں وردان ہوا کہ جا تنمیں اور تمہاری

سبانتا کریں۔"

'' ہے پر ہموہ ہے بینگوان '' وولت رام خوشی ہے بولا ۔''مہارات میر ےساتھ چلیس ۔''

'' چلو۔' میں نے کہااور میں اس کے ساتھ آ مے بر ھ کیا۔ چنداو کوں نے میرے محوزے کی باگ تھام ل۔ بہر حال میں کانی حد تک ان او کول کے ذہن پر قبضہ جمانے میں کا میاب ہو کیا تھا۔

دولت رام مجھا بن مجی حو لی میں لے میا۔ خاصا کشاد و ممارت تھی جس میں بے ثمار کم ے بے ہوئے تھے۔ایک بری بیٹھک میں مجھے

تفہرایا گیا۔ بہراوگوں کا جوم تھا۔ سب میرے بارے میں باتیں کررہے تھے۔ ان میں ہے وہ تین آ دئی اندر بھی آگئے اور بھاگہ ہواگہ کرمیرے تیام کے کنے ضروری چیزوں کا بندوبست کرنے گئے۔ وولت دام انہیں بدایات وے رہا تھا۔ بیصورت حال خاصی امیدافزاتھی۔ پر بھود یال کا کام بھی بنا انظرا رہا تھا۔ چیرے سے دولت رام زیادہ مکارنہیں نظرا آ ۲ تھا۔ چند بلکے پچلکے واقعات اے لائن پرلا سکتے تھے جن کے لئے بھے بعد میں سوچنا تھا۔ یہاں میرے تیام کا معقول بندوبست کرویا تھیا۔ بہت سے اوگ آگر جمھے سے طے اور میری فلاہری شخصیت سے مرعوب ہوکر جمھے بہت بزااد تار مان بیٹھے۔ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرویا تھی۔ اس ایک درخت بی تو اکھاڑ تا پڑا تھا۔ شام ہوئی اور دوالت رام نے جمھے بھوجن کے اس ایک درخت بی تو اکھاڑ تا پڑا تھا۔ شام ہوئی اور دوالت رام نے جمھے بھوجن کے بہیلے کئی مرکے اندرونی جھے میں مرحوکیا۔ یہاں اس کی چتی ، جنے اور بیٹیاں موجود تھے۔ سب نے میرے چن چیوکر آشرواد کی اور کھا تا شروع ہوگیا۔ کھا ناخاموثی سے کھنیا کیا۔ پھر دولت رام نے اپنی پٹنی سے کہا۔

" ' بھا کوان یبھگوان نے ہمارے بھاگ کھول دیئے ہیں۔ایسےمہان سوائ ہمارے کھر میں پدھارے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہ کتے تھے۔

ا بيامن كى سارى باتيس ان سے كهد ذال ، جو مانكنا ب ما تك لے - "

"مباراج ـ بيمير يد بيني بنيال بين ان ك كئي شائق مائم مول ـ"

" به محکوان ان کامن شانت کرے۔ تیرے نام کیا ہے؟" میں فے ایک خوبصورت کی لزکی کو نخاطب لیا۔

''ر کمنی مہاراج ۔''لڑکی نے جواب دیا۔

'' میں تیرے مانتھ پر کروتھ کی ککیریں و کھید ہا ہوں ۔ کیا تیرے جیوان میں کوئی سمنتا ہے؟'' میں نے براہ راست ہوچھا اور رکنی گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے تکی ۔

'' بیکشناصرف تیرے من کاروگٹ نیمل بلکہ تیرے ہا کے من کاروگ بھی ہے۔ دولت رام، میں اپنے استمان پر جار ہا ہوں اے میرے پاس بھیج وینا۔''

"جوآ "كيامباران"."

''اور ہاں سنو، اپنی حویلی کے پیچھے کی تعلی جگہ میں انجن روشن کرادو۔ ہم تین روز تمبارے ہاں رجیں سے اوتہارے سادے کشٹ دورکر ویں گے۔ پرنتو تمبارے اوپر سے کالے ناگ بنانے کے لئے ہمیں انجن کے بیچ کھڑے ہوکر تمپیا کرنی ہوگ ۔ ہم نے جودر دست اکھاڑا ہے اس کے بڑے بڑے کئز بورے جلوادینا۔''

''امن جيم كھزے ہوكرمبارات '''

" إل دولت رام ـ سانب آگ ہے بھا سنتے ہیں ۔ تو چینانہ کر ہم نہیں جلیں کے بلکہ تیرے کشٹ جلا دیں گے۔ " میں اپنی جگہ سے اٹھ علیا ۔ میرا خیال تو کا اور میرا خیال نامانہ ناما یہ تعاری ورجھی نہ علیا میں اس کے باری تھی نہ کے اس کے جربے کی جیب سے تاثر ات تھے۔ اس نے میری شکل دیجھی ادر پھر میرے قدموں میں آجھی ۔ میری تھی کہ رکمنی میرے پاس پہنچ کی ۔ اس کے چرب پر جیب سے تاثر ات تھے۔ اس نے میری شکل دیجھی ادر پھر میرے قدموں میں آجھی ۔

" بحكوان .. مبارات .... كيا كماتون عجم في مير بعاك من كيابر ها؟"

' انٹھ تو میں رکمنی اتنی پریشان نہ ہو، ایسے ہاکان نہ ہو۔ہم تیری سباکنا کرنے آئے میں۔ہم تیرے من کے سارے دوگ دھودیں مے۔'

· میں اہما گن بوں مبارات ، میں دکھیا ہوں۔ اس بورے کھر میں سب سے زیادہ دکھیا ہوں مبارات ، کوئل میرانہیں ، میں اکیلی ہوں ،

میری سہانا کرو، بھگوان کے لئے میری سہائتا کرو۔ ایکن نے میرے دونوں پاؤں زورے پکر لئے۔

''رکمنی … پر مجدود یال اپنی پرانی جکه موجود ہے ای مجمعا میں ، جہاں تو اس ہے لئی رہی ہے ۔' میں نے آہت ہے کہا اوراس کی آنکہ میں پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفٹ میرے پاؤں پرمضبوط ہوگئ۔ و ، ہنریانی انداز میں کائپ رہی تھی۔ اس سے میں نے اس کی محبت کی شدت کا انداز دنگایا۔

''م. مهاراج. مهاران من آپاے جانے ہیں؟''

" بهم سے ایسے سوالات مت کرورکمنی ۔"

"بال الارات بال المات بين مهارات - آب مهان بين مهارات مراسكر مراسكر الم

و میں محرکیا.. ۱۳۶۰۰

'' محروه تو جانے کہاں چلا کیا تھا مہارات ، وہ تو … ، وہ نو دولت کمانے کمیا تھا۔''

"ميا بوكا يمراب وهاس تهمامي تمباراا تظاركر رباب\_"

'' میں و ہاں ضرور جا وُں گی مباراج \_ میں و ہاں ضرور جا وُں گی \_ محرتم سے پچھاور بھی کہنا جا ہتی ہوں مباراج \_''

، <sup>د</sup> کهو .. ..<sup>.</sup>

" آ ب جیے مبان رقی بار بارنبیں ملتے۔ آ ب ہماری منوکا منا پوری کرنے میں ہماری سبائنا کریں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں مبارات ۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں مبارات ۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ 'اس نے پھرمیرے یاؤں بکڑ لئے۔

' ائتور کمنی . . . میں خور مجمی تمہارے پریم کو پھلتے پھو لتے و کجنا جا ہتا ہوں کیکن مجھے ایک بات ہتاؤ۔' `

''جی مہارات؟''

" تمبارے پتاک یاس کافی دولت ہے۔ پھروہ اور دولت کا کیا کرے گا؟"

" كياكبون مباران \_ دولت كے بوجونے پتاجي كونہ جانے كيا ہے كيا بناديا ہے \_ ميں تو كچو بھى نہيں كرسكتى \_"

" کر عتی ہور منی۔"

"کمیا کرسکتی موں مہارون ۔ مجھے بتا کمیں۔" میں م

''کروگی؟''میں نے بو عیما۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" بال \_ برہمو کے لئے میں سب کھر کے کوتیار ہول \_"

''تو پھراپنے باپ کی دولت میں ہے آئی دولت پر بھودیال کو پیش کرد وجتنی تمہارا باپ طلب کرتا ہے۔'' میں نے کہااور رکمنی کے چبرے برسنسی بھیل منی۔ وہ جیب می زگا ہول ہے میری شکل دیکھنے گل۔

"كيول، يهكام مشكل بي؟"

" آسان مجمی نبیس ہے مہارات ۔"

۱۰۰ کیون ۲۰۰۱

" پتا جی اپنی دولت کوا ہے جیون سے زیادہ جا ہے ہیں۔ کسی کوئیس معلوم کدان کی دولت کہال چپھی ہوئی ہے۔ کوئی پتدا کا نا چاہے تب بھی نہیں اگا سکتا۔ ما تا جی بھی نہیں۔ "

"ہوں۔" میں نے پرخیال انداز میں گرون ہلائی۔" ٹھیک ہے رکمنی۔ میں پھھاور سوچوں گا۔ بس جہاری من کی شانتی کے لئے مجھے فی الحال اتناہی کافی ہے۔"

"مباراج-"رکنی نے دونوں ہاتھ جوڑ ویے اور پھر میں نے اسے جانے کی اجازت وے دی۔ یہ دوکام تو بخو بی انجام پا مجے تھے لیکن ایمی کی بیای محسول کر باتھا۔ بورت کا حسول بھی زیادہ مشکل نہیں تھا ایمی کی بیای محسول کر باتھا۔ بورت کا حسول بھی زیادہ مشکل نہیں تھا کی میں میں اور نو خیز کی زندگی ہے کھیل نہیں جا بتا تھا۔ بھے نہ جانے کیوں یعین ہو کمیا تھا کہ جب تک منور ما کو کمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا آم از کم ورت کو میری ظورت کو میری ظورت میں نہیں آئے دے گی اور پروفیسر، درحقیقت بھی بھی تو جھے اس پر بہت می خصر آتا تھا میں نے ایک طویل وجو یض زندگی میں مہلی بار بے بھی امرا چکھا تھا۔

تحور تى دىر كے بعددولت رام آم بيا۔ دونوں ہاتھ جوز كر بولا۔ "ا كن كب سے جلائى جائے مہارات؟"

"ككزيال منكواليس؟"

"بال مبارات ميل في آدميول كوسين وياب "

''بس کل میح ہم تمبارے لئے اگن جاپ کریں مے دوات رام واور آگے جنتی تیز ہوگی اتن بی جاپ ہیں آ سانی ہوگی اس لئے آگ تیز کرنے کے لئے تم جب ہے جاہوالا وُ جلواد و۔''

'' نھیک ہے مباراج ۔ اورجن چیزوں کی ضرورت ہو بتادیں۔'

"اب اور کمی چیز کی ضرورت نبیس ب و ولت رام به امیس نے کہا۔ وولت رام مجھ سے اپنی پر ایٹا نیاں کہتار با۔ پھراس نے رکمنی کے بام ے

عیں ہایا۔

"میری بنی ایک مشامل برخمی ب مبادان اس کے لئے بھی کچھر یں۔"

"كياممني إروات رام؟"

"وه ایک کنگال سے پریم کرنے کی ہے۔میرے پاس آئی دوالت ہے مبارات ، میں کسی کنگال سے اپی بینی کو کیسے بیاد سکتا ہوں۔"

" پرتم نے کیا کیا دولت رام؟"

"میں نے اس سے کہددیا کہ وہ دولت لے آئے میں اس کی بات مان اول گا۔"

" كِمراس نے كيا جواب ديا؟"

"احمیا ہے کہیں و دیوانہ کہیں کا۔اب دولت کلیوں میں پڑی ٹل نہیں جاتی ۔کہاں سے الانے گا سرا۔ ناکام رہے گا تو والس نہیں آئے گا۔ آ حمیا تو میں ہوگاد وں گا۔"

"اورام كروه دولت لي كرآئي كمياتو؟" مين في يوجيها ..

''اميں'' دولت رام چونک پژا۔

'' بال \_ا کروه کامیاب موکیا تو 'ا'

" تو پھر .. تو پھر میں اس سے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ اگرمنش کے پاس دولت ہوتو پھراس میں خرابی ہی کیارہ جاتی ہے مہارا نے ؟ " دولت رام نے کہا اور میں نے گرون ہلا دی۔ وہ واقعی دولت رام تھا کین میں اسے نعیک کرنے کا سوچ چکا تھا اور مجھے یفین تھا کہ وہ میرے داؤ پر جہت ہو جائے گا۔

" نھیک ہے وولت دام ۔ ہم کل کے جاپ میں تیری سادی پریشانیوں کا حل تلاش کریں گے۔ تمرایک بات س ۔ تیجے ہمارے او پر وشواش کرنا ہوگا۔ جو پچھا کن منڈل ہے ہمیں ملے تہیں دے دیں مے ۔ اگر تونے ان میں سے ایک ہمی بات پر کردن ہلائی تو پھر ہم ہی تیرے سب سے بڑے وہمن ہوں ہے۔"

· ارینبیں نبیں مہاراج میری مجال میں آپ کی بات نہ مانوں ۔ '

'' جو مباپ ہم کررہے ہیں تو خود دیکھ لے گا کہ کتنامشکل ہے۔اگر ہمیں کہیں اور سے تھم نہ ملتا تو ہم یوں جیون کوخطرے میں ڈالنے پر تیار ۔ ، ، ،

" آپ کی بری مبربانی مباراج ـ" دولت رام نے کہا۔

بہر حال میں نے اس محف کوکافی حد تک قائل کر لیا تھا اور بھے یقین تھا کہ میں اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لےسکوں گا۔ رات گزری اور دوسرے دان صبح جب سورج بھی نہیں انکا تھا میں جاگ گیا۔ آگ کی آپش دور سے ہی محسوس بور ہی تھی۔ گھر کے دوسر نے اوگ بھی جاگ شئے تھے ادر میر اونظار کرر ہے تھے۔ دولت رام ،اس کی بیوی اور دوسرے اوگ آگ ہے خاصی دور کھڑ ہے ہو گئے تھے۔

میں نے مسکراتی ہوئی نگا ہوں ہے جھز کتی ہوئی زندگی کود یکھااوور پھران او کوں کے پاس پینچا۔

"اشلوك پرهر بي بودولت رام؟"

" الله مباران \_ آگ بهت تيز موگئ ب ـ " وولت رام نے كا نيتي آواز ميس كبا\_

'' آگ جنتنی تیز ہوگی دولت رام اتن بی تمهاری پریشانیال دور مول کی ۔اب میں جاپ کرنے جار ہا ہول۔''

" أك ك زياد وقريب ندجاكي مباران - بهت تيز موكى ب- "وونت رام في كبا-

كشك دور كرسكول كا - ميس آمي بزه هكيا -

" تو کیا ، تو کیا ، تو کیا ، " دولت رام منه پهاز کرر و کیا۔ یش ف اس کی طرف توجینیں دی اور آگ کی طرف بر هتا چاو کیا۔ پھر یس ف بہتے چیچے چینیں سنیں کیکن میں فیان پر توجینیں اور میں اور کی گئی ہے۔ اس کے سینکز وں چینیں کی تیس اور کول کی عقل ہی ہے بات تسلیم نیس کرتی ہی کہ کی گئی ہیں گرانی کی تیس بر و فیسر ، بالکل ای کے کوئی انسان بحر کی ہوئی آگ میں دافل ہو کر زند و دا بس آسکنا ہے۔ آگ میں دافل ہو کر بہت کی با تیس فراموش ہو جاتی ہیں پر و فیسر ، بالکل ای انداز میں جیسے شراب کا سرور و آئی کو دو سری فکر و سے آزاد کر دیتا ہے۔ آگ کی شراب میرے انگ انگ میں مستی بحر رہی تھی اور میں بہنو و ہو ہو اور میں پوری طرح اس سے اطف اندوز ہونے لگا۔ نہ جانے متنی دیر ہوگئ ۔ روشنی پھوٹ آئی اور آگ مرجمانے کی ۔ اس نے اپنی زندگی مجھے بخش دی۔ اپنی چیس میں جیسے مونی دی تھی ۔ و اپوز تھی ہور دی تھی۔ و اپوز تھی ہور دی تھی۔ اس نے اپنی زندگی مجھے بخش دی۔ اپنی چیس ونی دی تھی۔ اپنی جوانی مجھے ہونی دی تھی۔ و اپوز تھی ہور دی تھی۔

میں ہمی خوب سیر ہو گیا تھا۔ تب میں والیں پلٹ اور تب ہی میں نے باہر کے اوگول کو یا دکیا۔ باہر بے صدشور ہور ہاتھا۔ بے شار آ وازیں سنائی وے رہی تھیں۔ بیآ وازیں مرف ان اوگوں کی تونہیں ہو سکتی تھیں۔ اور بھی کھاوگ آ محتے ہیں شاید۔ چلوکیا فرق پڑتا ہے۔

جیں آگ کی جوانی سینے جموعتا، مست شرانی کی ماندآگ ہے باہر آسمیا اور میرے چمکدار وجود کود کیے کر بے ثار حیرت ناگ آواذیں
اہم یں۔ پھر ذہبی نعرے کو نجے اور سکھ بجنے گئے۔ زورز ور ہے اوگ ذہبی جوش ہے سرشار ہو گئے سے میرے بدن کالباس جل چکا تھا۔ دولت رام
فو راایک ، وشالہ منکوا کرمیرے بدن پر ڈالا۔ اس کا کھر تو انسانوں ہے بھر کمیا تھا۔ شاید پوری بستی بی امنذ آئی تھی ۔ عورتیں ، مرد ، بوڑ ہے ، ہیے اور
مجھے ذنہ وسلامت آگ ہے رہا کہ کہرسب کی آ بھیس پہنی رہ تی تھیں۔ ان کے لئے حیرت اکسیز بات بھی کر آگ نے جھے جانے اور
چکادیا تھا۔

" جرمباراج کی معے مبارات کی۔ ہے بھگوان۔راو ھے شیام۔" بے شارآ وازیں ابھررہی تھیں۔

"كيا آپ آرام كري مح مباراخ ؟" دولت رام سب كو چيچ بنا تا بوابولا \_

' . نبیس دولت رام به می*ن نعیک ب*ول به '

"بيب آپ كي آشر باد جا ہے ہيں۔"

" ہم آپ سے بنی جائے ہیں مہاران ۔ ہم اپن مسنائیان لے کرآپ کے پاس آئے ہیں۔" بہت سے او کون نے کہا۔

"يرب يهال كية أكف والت رام؟" بين في الإحيا-

"بس مباران میں نے آپ کے بارے میں بتایا ایسے بی مبان او تار ہاری ستی میں بھی نہیں آئے بستی کی تقدیر جا گئے۔"

"ان سے کہددود ولت رام انجی تو میں کافی دان تک یہال ہوں۔ بیسب ایک ایک کرے آئیں۔ ایک ساتھ تو میں ان کے دیجیمیں سکتا۔"

"بال مباران \_" وولت رام في كبا \_" من رب مو مما ئيو مبارات كيا كبدر بي بين؟"

'' نھیک ہے دولت رام بھگوان نے تہہیں ایسے اد تار کا داس بنایا ہے تو ہمیں نے مول جاتا بمیں مہارا نے کے چرن مجھونے کاموقع ضرور دینا۔''

''مہاران کی آخمیاہے۔ ضرور بھائیوں۔'' دوات رام نے کہااوراؤگ رخصت ہونے گئے۔تھوڑی در کے بعد دولت رام اوراس کے گھر

والے اور چنداوگ رو کئے۔ تب میں اپنے استفان کی طرف آرام کرنے چام کیا اور تھوڑ کی دیر تک تنبار با۔ دولت رام بھی اس دوران میرے یاس آنے

کی جرأت نه کرسکا۔ پھر میں نے رکمنی کوطلب کیااور رکمنی جندی ہے میرے پاس پنج گنی۔اس کی آتھموں میں سکراہت مجل رہی تھی۔

"جي مهارات - "وه باته جوژ كر بولى -

، بمیسی ہور گئی؟''

" بھیروکا مباران کی دیاہے۔ ''کئی مسکرا کر ہولی۔

"او و اس كامطلب برجود يال سے ملاقات ہوئى ۔"ميں نے بھى مسكرات ہوئے كہا۔

"مہاران کی کریا ہے۔"

"كيابات بوني ركني"

"ابس مهاران \_ ده بهت خوش ہے اور اب تو مجھے بھی وشوش ہے کہ آپ ،، ، آپ جاراملاپ منرور کرادیں مے \_' وہ لجا کر ہولی \_

" ہوں۔ دولت رام کا واس جو ہوں۔" میں فےطویل سانس لے کر کہا۔

" آپ جو کوئی بھی میں مبان میں مبارا ج - آپ نے ہماری جو سہائنا کی ہے ہما سے جیون محرشین بھول سکتے ۔ ' رکمنی نے ہاتھ جوڑتے

ہوئے کہا۔

''سب نمیک ہے رکمنی۔ جاؤ، دولت رام کو بھین دو۔'' میں نے کہا اور دولت رام تھوڑی دیر میں میرے پاس پہنچ عمیا۔ اس کی آتکھوں سے عقیدت مجھا تک ربی تھی۔و دباتھ جوڑ کرز مین پر بینے کمیا۔

' ' تُو تو بزای بھولا ہے دولت رام ۔ تیرے او پرکشٹ پرکشٹ آرہے ہیں اور تلجمے پہتاہیں ہے۔ ' ا

"كياة والبطوان!" (وكت رام كان الله الكار

" تیرے سر پرتو کالاسور نے نانے رہاہے۔ دولت کے اوجھی تیری دولت پرنگاہ لگائے :وئے ہیں۔انہوں نے الیی ترکیب کی ہے کہ تیری ساری دولت پر قبضہ کرلیں۔اور دولت رام ، بیدولت تیری جان کاروگ بن جائے گی۔"

"ے مباران ہے۔ یہ کیا کہدرہے ہوا"

" سن سكتا ہے توسن لے دولت دام۔ اپنی دولت كی وجہ ہے تو سے كى موت مارا بائے گا۔ تيرى پننی اور تيرى بني بھی مارى جائے گی۔اس سے تيرى سب سے بزى دشمن تيرى دولت ہے۔"

دولت رام کی حالت بری ہوگئ تھی و و بخت پر ایٹانی کے عالم میں تھا موت کی زروی اس کے چبرے پرنظرآ نے لگی تھی۔ جمعے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کے دل کی حرکت ہی بند نہ ہو جائے اور اس کا پیڈوف بجا تھا۔ اس نے اپنی آئکموں سے میرے دو کا رنا ہے دیکھے تھے۔ اس کے بعد میری بات کو مجبوث محمدا حماقت ہی تھی اور اس جسیا کمزورول اورضعیف الاعتما وقتی میں بات کو نظرانداز نہیں کرسکتا تھا۔ کی منت خاموثی رہی۔ پھروہ لرز تی ہوئی آواز میں بولا۔

> '' پر مباران … آپ نے کہاتھا … آپ نے کہاتھا آپ میرے سارے کشٹ دور کرویں گئے۔'' ۔

"الاسسليكن اس ك لئ الجيم مي توكر تابوكات

" میں مرجاؤں کا مہارات میں مرجاؤں کا ،جلدی بتا تمیں کیامیری جان نی سکتی ہے!"

" بي سكتى ب دولت رام -

· 'کس طرح مباراج .. کس طرح. ...؟''

"الرتوالي دولت سے چھنکار ہ پالے۔"

" برام ... بيك بوسكتاب من والي بعي مرجاؤل كال والت رام كي روح قبض بوكل \_

الكاورا بائے بولت رام المين في كبار

''وه بعی بتا نمیں مباراج۔''

"تونے پر مجودیال کے بارے میں بتایا تھا۔"

"بإل مبارات\_"

'' اپنی بنی کی شادق اس ہے کر کے ساری دولت اپنی بنی کودے دے۔ اس طرح بھی تیری جان نی محتی ہے۔''

"بائے ... اس کنظے کو .. . بائے .. "وولت رام مراہنے لگا۔

" پھرنر کھ میں جا ... پھرنر کھ میں جا ... " میں نے مجڑے ہوئے لیجہ میں کہا اور دولت رام جینے پڑا۔ وہ بری طرع مسکھمیانے لگا تھا۔ " نبیس مباراج شراپ ندوو۔شراپ ندو مبارات سوچوتو، میں نے بیدولت بڑی محنت سے جمع کی ہے۔ میں اسے مس طرح دوسروں کے حوالے کر سکتا ہوں مباراج۔"

'' توسن دولت رام ۔ آئ ہے کھیک چو تھے دن تیری دولت جہاں بھی ہوگی اس دیوی اے تلاش کر لے گی اوراس رات تو بھی آگ میں

جل كرجسم موجائ كا-يه ماراشراك بين آكاش كى بات بيديات كاش كى كى كى با

· بمسم ہوجاؤں گا؟'' دولت رام تھوک مُکل کر بولا۔

" ہاں۔ ایساکر .... جاا پی وولت کے وہ میر پر جا بیٹھ تا کہ لوگوں کو تیری ارتھی بنانے کی ضرورت بھی چیش ندآئے۔ تیری دولت بہل بہل

کر تیرے بدن ہے لیٹ جائے اورلوگ کہیں دیکھود ولت رام کتنا دولت مند تھا۔ وہ دولت کے ڈییر میں جلا ہے۔''

" بات رام ..... بات رام. ... من كياكرول ـ " منجوس انسان يربرا وقت يرا تها ـ بالآخركا في تشكش ك بعدوه بولا ـ " وبي كرول كا

مہارات جوتم کبوں کے وہی کروں گا۔"

' انہیں کرے گا تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ ' میں نے کہا۔

"ارئيس ارئيس مرانبين جا بنا"

" تب پھر جتنی جلدی ممکن ہوا س موت کوخود ہے: دورو حکیل دے۔"

"اینے دھن کو؟"اس نے کراہ کر ہو جھا۔

"بإل-

" ہائے کمرکسے۔ کروڑی لال بھی اپنے جیئے ہے شاہ کی کرنے کو تیار ہے وہ تو کافی دولت مند ہے ، محمر میکر ، مرد کالکنی مانے تب تا۔" "کون کلکنی ؟"

''ارے دی اپنی رکنی ۔ ووتواس پاپی پر جمود پال ہے۔ بائے ووتواس ہے وواہ کرتا جا ہتی ہے۔''

"اس كيسواكى كرناجى نبين دولت رام "

''ارے تواب کیا کروں مہاراج؟ بیتو بتاؤ۔'' دولت رام کی حالت برسی مفتحکہ خیز ہوگئی تھی۔اس کارنگ سفید ہو کیا تھا۔ایک طرف موت

كاخوف تحااورد ومرى طرف دولت مچمن جانے كاجان ليواخيال ـ دونوں خيال مجمى موت كے متراد ف تصاور بهرمال و دايك فيصله كرچكا تھا۔

" ربهود يال كبال ٢٠٠٠مس في علما

" نه جانے کہاں مرکیا یائی۔ مجھے کیامعلوم؟"

" تم اے تلاش کرو مے؟"

"ارے میں کہا مارامارا پھرول گا۔ دولت کمانے کیا تھایا لی کہیں مرکعی نے کیا ہو۔"

"اگروه مرگیا ہے تو تمباری موت بھی لیٹنی ہے دولت رام ۔"

''ارے۔ دیارے دیا۔ کیوں۔ آخر کیوں؟''اگر وہ مرکمیا۔ تو میں نے اے ماردیا؟ اب بتاؤیس اے کبال تلاش کروں ہم ہی بتاؤ

مباران میں اے کہاں تلاش کروں ؟''

" میں کہد چکا ہوں تم نرکھ میں جاؤ۔ میں تمباری سہانٹا کرنے آیا تھا۔ میں نے تو تمبارے لئے آگ میں کھڑے ہو کرکشٹ بھوگا ،لیکن تمباری موت تمباری سر پرمنڈ لار بی ہے۔ جو بھا گوں میں ہوتا ہے دہ ہو کر رہتا ہے۔ کوئی اے نبیس روک سکٹا اور منش خودا پے برے کرموں سے اپنے لئے نرکھ تیار کرتا ہے۔ میں اہتمباری کوئی مدنبیس کروں گا۔ میں یہاں سے جار ہا ہوں۔"

میں انھ کیا۔ لیکن اس کدھے نے لیک کرمیرے پاؤں کر لئے اور پھر کدھوں بی کی طرح رونے لگا۔ "نبیس جانے دوں گا مبارا ت۔ نبیس جانے دوں گا۔ بائے میں مرنانبیں چاہتا۔ "

· مرنائهمی نبیس حیا ہتاا ورمیری بات بھی نبیس مانتا حیا ہتا۔ '

' مان تور باہوں \_' ووروتے ہوئے بولااور مجھ بنگی روکنامشکل ہوگی۔

"روروكرمان رباب - خوشى سے مان"

'اب خوش بھی ہونا پڑے گا؟ ہا ... بڑی مشکل ہے جمع کی تھی۔ پرنتو اب دوسرے کی ہوگی۔ اربی کر بیس اے کہاں تلاش کروں ہم بی میری سہائینا کرومہاراج ۔''

''بول۔' میں نے آنکہ بیں بند کر ٹیں اور پھر گرون اٹھا کر بولا۔' ٹھیک ہے کھوڑے تیار کرا۔ میں اے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔'' بہر حال کنجوں دولت رام نے کھوڑے تیار کیے اور دو چارجگہ اے تھما پھرا کر ہالآ خرمیں اے اس غارمیں لے کیا جہاں پر بھودیال موجود تھا۔ دولت رام اے دکھتے ہی چیخا۔'' کیوں بے کنگے۔ تو اس غارمیں کھسادولت جمع کرر ہاہے۔'ایں۔ جمھے کیاوچن دیا تھا تونے ۔ارے بول یہاں کیا کرر ہاے'''

'' دولت رام .. دولت رام ـ بية تيري بيني كاي ہے ـ''

"ارےاس کاستیاناس۔ارے بیمرجائے ہمگوان کرے۔ارے اب بیری شکل کیاد کھیر ہاہے۔ چل میرے ساتھ مرایک پیسمجمی النا سید حاخری کیا تو تیرے پران نکال اول گا۔"

پر بھودیال بدھواس ہو گیا تھا۔اس نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے میری شکل دیکھی اور میں نے اسے آنکھ کا اشارہ کر دیا۔اس نے ایک محبری سانس لی تھی۔

'' پر بھود یال تمبارانام ہے؟''میں نے اس سے بع جھا۔

"بإل مبارات ـ " بر مجود مال في جواب ويا ـ

"اورتم اس کی جیل ہے وواہ کرنے جاہتے ہوا"

"بإل مباران\_"

''مند پھوٹ جائے تیرا۔ س ؛ هنائی سے کبدر ہاہے، ہاں مبارات ،اب تونے کچھ تھے کیا؟'' وولت رام مندمیر ھاکر کے بولا۔

"ابھی نبیں۔" پر محود مال نے جواب دیا۔

"البحی نبیس \_" دولت رام بھرای طرح مندج اتے ہوئے اواا ۔اس سے یہ بات بضم ہی نبیس بور ،ی تھی ۔

'' میں اس سے تک تمباری بٹی ہے وواہ نہیں کروں گا جب تک تمباری منہ ماتکی دولت تمہیں نہ دے ووں ہے تم بار ہار میرا اپھان کر رہے …'' پر بھودیال نے کہا۔

'' نھیک ہے پر بھودیال ۔ تو جو کہدر ہاہے وہی کرنا۔ جاؤ دولت رام پر بھودیال نہیں جائے گا تنہاری بٹی ہے و داور چانے ادراب میں بھی اس کے ساتھ وای غارمیں رہوں گا۔ آج سے نھیک جارد ن بعدتم مرجاؤ کے۔اس کے بعد پر بھودیال آ رام ہے تمہاری بٹی ہے وواد کر لے گا۔''

' 'ارے ارے میر کیسے ہوسکتا ہے۔ مم میں مرجاؤں کا شہبیں چننا پڑے کا پر بھو۔ بھکوان کی سوکند شہبیں چلنا پڑے گا۔ '

"مربراس كاليمان كي مبارب بواور و وتمهار بساته ماته مائي التي التي برا بسلاكم مبارب ، و"

"این ..... اے میری توست ی ماری کی ہے۔ کیا کروں کھیک ہے پر مجبود یال یٹا کرد ماعاف کرد ہے مجھے۔ اب جھے کہتی سی چاہئے۔" " ہیں ... ..اا" پر مجمو چو مک بڑا۔

"بال میرے ساتھ جل میں اپنی ہتری سے تیرے چھیرے کرادوں گا۔"

'' ہے بھیروکا مہاران ہے'' پر بھودیال آ ہت ہے بولا اور مچردولت رام کی طرف رخ کر کے کہنے ڈگا۔' نہیں نہیں دولت رام، میں اس

طرح تمبارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ورندتم طعنہ دیتے رہو مے کہ میں وچن 'ورانہیں کرسکا۔' '

"انہیں دیں مے بھی طعنہ نہیں ویں مے یہ" دولت رام اب صبر کر چاکا تعالیہ بھود یال سمجھ کیا تھا کہ کوئی تیرنشانے ہر بیٹھ کیا ہے۔ چہانچے اس نے پہلے تو خوبنخرے سمتے ، پھرچل پڑا۔

اور پھر نوب لطف رہا۔ دولت رام نے اپنی بٹی کی شادی اس ہے کروی لیکن اس کی حالت نیم پانگلوں کی سی آمی اورا پلی دولت کی چابیاں دینے کے بعد وہ پلنگ پر ہی کر پڑ اتھا۔

"اس طرح توبيد بدهامر جائے گا۔" پر بھود يال نے مجھ سے كبار

" حمهیں اس ہے کیا۔ بہر حال اس کی وولت تو شہیں فل ہی گئی۔"

'' بھگوان کی سو کند بھیروکا مہارات \_ مجھے دولت رام کی وولت ہے کوئی دلچیسی نبیس ہے ۔ بیس نے توا چی رکمنی کو جاہا تھاسود ہ مجھیل گی۔''

" تب محرآ دُ۔اس كادوات كى جابيان اے والى كردو۔"

" إل بال مين تيارة ول ـ"

"كياكبوكاس ي"

'' يېمىمىتى بىي بتاؤىجىيرد كامباران؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم اے کہو کہ وہ وولت کا نگران رہے اور تہہیں اس کی دولت ہے کوئی سرو کا رہیں ہے۔"

'' جوآ ممیامہارا تی۔'' پر بعود یال نے کہااور پھرہم وولت رام کے پاس پہنچ گئے۔ جو جان کی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔اس کی بیوی اس کے سر ہانے میٹھی رور ہی تھی۔

"كيابات ہے وولت رام ؟"ميں نے بوجھا۔

"جارب بي مباراج \_ سية كياب \_ بائه باقد ياؤس كى جان كل كى بسارى \_"

"كون \_ا جا تكتم بارى حالت اليي كيون موكن وولت رام؟"

" آپ مریں کے نہیں چاچا ہی۔ آپ کی دولت کا حساب کون رکھے گا؟ یہ چاہیاں سنجا لیے۔ میں نے آپ کی دولت دیکھی تھی، بہت ہے آپ اے دیکھ لیجئے۔ " پر بھودیال نے کہاا در چاہیاں اکال کر دولت رام کودے دیں ..... دولت رام نے جلدی ہے چاہیاں ا جیڑھ گیا۔

" مر كيامطلب ، كيامطلب، - "اس في بكلات موت لهج مين كبار

" پر محود یال کوتمهاری دولت نبیس چایئه دولت رام ."

" الهائة رام. مكر مكر مكر والت رائے جابيال الكدم ركدوي \_" مكر جر ميں كيے بجول كا الله

"اس كام مى ايك ايائ بدولت رام ـ "ميس في كبا

"كيا ...؟" دولت رام نے چابياں مجرا چك ليس ـ

" تم نے اپنی ساری دولت پر بھودیال کودے دی؟"

"بإئ ... ؟ "دولت رام كرابا ـ

" بال کهود ولت رام ..... بال کبو-"

"بإل ..... بال مباراج\_"

"بس تمہاراکشٹ فتم ہوگیا۔اب یہ دولت تمہاری نہیں رہی اس لئے تمہارامرض بھی ال کیا۔لیکن دولت تمہارے قبضے میں ہی رہے گی۔ پر بھودیال اپنی مرضی سے اسے خربی نہیں کر سکے گائے تم ہی اسے خرج کرو مے بس یہ بھنا کہ یہ ولت تمہاری نہیں ہے۔اب تمہارے اور کوئی کشٹ نہیں ہے۔''

" سی کبدر ب بوجگت "" اچا تک دولت رام کے چبرے کی سرخی واپس آگئی۔

۱۰ بال ـ بات تو بوري جوگنی دولت رام ـ ۱۰

۱۰ مگریه ۱۰ میه بر مجعود پال؟۱۰

۱۰ پر بھود یال تمباری دولت کالا کی نمیں ہے دولت رام ، وہ تمبارا آشیر باد جا ہتا ہے۔ ا

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

"ارے تو میرے ملے کیوں نبیں لگانر کھی؟ارے تو تو اب میری سنتان ہے۔" دولت رام نے پر جود یال کو مینی کر سینے سے اٹکالیا تھا۔ اس كى ظبيعت اب بالكل مُحيك موكن تقى ـ

اور پھرسارے محسر میں قبقیم کو نجنے تکے۔ پھر ہاہرے بچھاوگ آ گئے ۔ وہ میرے پاس اپنے دکھ لے کرآئے تھے لیکن اب میں انہیں نال ر ہاتھا۔ مجھےان اوگوں سے کوئی دلچیں نہیں روئن تھی۔ ہاں بس ایک بات میرے ذہن میں تھی اور وہتھی دھن ران سجا، جسے بیاوگ را دھن سجا بھی کتے تھے۔ چنانچرات کو میں نے کچھ بوزھوں سے اس کے بارے میں بوجہا۔ میرے پاس کیان لینے آئے تھے۔ رابھن یا دھن رائ سجا کا نام س كرسب كيسب ديب بوطئ ـ

" مهاراج خود مجهودار بين \_رات مين اس كا نام نيس فياجا تا\_"

"ميون"ا"من في حيرت سه كبا

''نہیں مباران ۔ بھگوان کے لئے نبیں۔ رات کے اندھیرے میں سارے پریت ادھرادھر کھوم رہے ہوتے ہیں۔ کون جانے کون کبال ہوسکتا ہے۔"بوڑ سے نے کہا۔

"اد ہوتم ان کی چتامت کروکا کا۔ مجھاس کے بارے میں بتاؤ کیاتم میں ہے کی نے رهن رائ سماد کیمی ہے؟"

الهم میں ہے کسی نے نبیس دیکھی مہاراج !'

" پراس کے بارے میں کیاسا ہے؟"

''بس مہاران ، نالے پار کے پیاڑوں میں ہے ایک مجمعاالیمی ہے جس میں بھوت پریت رہتے میں مجمعی کی نے وہ مجھادیکہ می تمی مگر جس نے دیکھی تھی اے کوئی نیس جانتا۔''

''اد ہ ممکن ہے میجھی ایک منفر در وایت ہو' میں نے دل میں سو جا۔ جب یہ بڑے بوڑ ھے اس کے بارے میں پھھنیں بتا سکتے تو پھراس بات کی صحت پر کیے بقین کیا جاسکتا ہے، تاہم میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے تلاش ضرور کروں گا، ویکھوں کا کیا ہے اور پھراس رات میں نے بہت سے فی کے۔ پر ہود یال کی مشکل حل ہوئی تق ۔اب یہاں رہنے کی کوئی وجہیں تھی ۔ یوں تو پوری بستی سے مسائل سے ۔اب میں ساری بستی سے مسائل حل کرنے میں تو مصروف نہیں ہوسکتا تھا مگر میں ان لوگوں ہے کہہ کر جاتا تو و دمیرے چیجے پڑ جاتے ۔ اس لئے خاموشی ہے روانگی کی ٹھانی اور پھر میں مسى كام ميں وقت كرارى كاتو قائل بى نييس تھا۔ اس كئے ديركرنے سے فائدہ۔

جونی میں نے محسول کیا کداب بستی والے سو چکے :ول مے، میں اپن جگدے باہر کل آیا۔ محور الیا اور بہازون کی طرف جل بزا۔ پہاڑوں کاراستہ بخوبی ذبن میں تھا۔ بوری بستی ممبری نیندسور ہی تھی ۔ میں آ مے بڑھتار ہا۔ کھوڑا پھونک کرقدم رکھ رہاتھا ۔ آخر میں نالے کے پاس کٹی کیا اور مندندے پانی کے اندرے گز رکرد وسرے کنارے پر گھوڑے ہے اتر کیا۔ محموزے کی پیشت پر ہاتھ مارکر میں نے اسے آزاد کر دیااور کھرخود پہاڑی سوراخوں کی ٹھانی۔اب میں سامنے ظرآئے والے ہرسوراخ کا جائز و لینے کا تنہیر کر چکا تھا۔ اور پروفیسرو وساری رات عجیب گزری، نیندمیرے لئے ایک عام حیثیت رکھتی تھی۔ ہاں ،اس وقت، جب فرصت ہو۔ اگر کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو پھر مجھے رات کوسونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ میری اصل نیند کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جسمانی اعضاا وراعصاب کو سكون دين والى ايك دل كش نيندتو حيثيت بى دوسرى رحمتى بادر مين ابھى اس كى ضرورت محسوس كرر القا-

ببرحال رات مجر میں نے بے شار سوراخ و کمچہ الے۔ عجیب عجیب۔ بہت سے سورا خوص میں سمانچوں سے ملاقات ہو کی کیکن اس وقت میں چہتو میں تمااس کئے کسی ہے دشمنی مول نہ لی کسی کی زندگی ہے نہ کھیا اور میری تلاش جاری رہی ۔ یہاں تک کدا جالا مجبوث آیا۔ محموز انہ جانے کمال ہے کہاں چلا ممیا تھا مگر مجھاس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں تواب ان ملاتوں کی طرف دیکیرر ہاتھا جہاں ابھی میں نے تلاش دہستونہیں کی تھی۔ بہرحال پہلا دن بھی ای طرح مرز ممیا اور جھیے وہ روایت مسرف روایت محسوس ہونے تکی۔ تب میرے ذہن نے ایک بات سوچی ۔ دھن رائ سباکی ایک کہانی مشہور ہے۔ ہرروایت کا ایک بس منظر ضرور ہوتا ہے۔ ممکن ہائی کوئی چیز موجود ہی ہو۔ان او کوں نے اے تابش کرنے ک كوشش بهى ضرورى بوكى كيكن اس كے ند ملنے كى وجد رہمى بوسكتى ب كدانبول نے است غلط نداز ميں تلاش كيا بوسك غاركاد باند بند بھى تو بوسكتا بـ کوئی چٹان بھی تواس کے منہ پرآ کرنگ مکتی ہے اوراس طرح ممکن ہے وہ نگا ہوں سے پوشید و ہوگئی ہو۔ تب میں نے ایسی چٹا تو ل کو تلاش کرنا شرو ک کرد یا جو بے سہارا: واور آج کاون ای معروقیت میں گزاردیا۔ رات ہو کئی اور میں نے پہاڑوں میں بی آ رام کیا ایستی والے شاید مجھے تلاش کرنے نبیں نکلے تھے کیونکہ اس طرف میں نے کسی کونییں ویکھا تھا۔ یامکن ہے انبیں ادھر کا خیال ہی نہ آیا ہو۔

اس رات بہت غور کرنے کے بعد میں نے مطے کیا کے کل و دبہر تک بیکام اور کروں گا۔اس کے بعد میں یہال سے چل وول گا۔ بلامقعمد آیک روایت کے چکرمیں بہاڑول میں سرمارنے سے کیافائدہ۔ چنانچے میں نے شنج کیا آرام کیااوردوسرے دن چرا پنا کام شروع کردیا۔

اور پروفیسر ۱۰ اگر دو کوئی حقیقت تھی تو مجھ جیسے سر پھرے ہے کہاں چیپ سکتی تھی۔ ایک بزی چنان اس طرح نظر آئی جیسے بہاڑ ملنے ک وبہ ہے وہ اپنی مجلہ مبعوز چکی ہو ممکن ہے اس چنان کے نیچے میرا کو ہرمتھمد ہو۔ میں نے سوجا 👵 اور میرے باز واس وزنی چٹان کواپنی مجکہ ہے کھسکانے ملے۔ چنان کو پہلی بارا پی بے وزنی کا احساس ہوا اور وہ غراتی ہوئی مہرائیوں کی طرف چل پڑی... اوراس کے نیچے غار و کھے کرمیری آنکھیں مسرت سے جمک اتھیں۔

ممکن ہے یہی ہوں اور میں دوسرے کمنے غار میں اتر کیا۔ پہلے تو تقریباً دس گزتک ینچ کرتا جا کیا۔ پھرز مین سے پاؤل نک منے اور جب یاؤں کے تو غار کی جرماہت کا احساس ہوا۔ جگہ جراغ جل رہے تھے لیکن میری آنکھوں نے چراغوں کی حقیقت بھانپ ل۔ یہ تیتی ہیرے تھے جنہوں نے بورے فارکومنور کرر کھا تھا۔آیک وسیع وعریض بال تھاجو آہتہ آہتہ نگاہوں کے سامنے واسم ہو کمیا تھا۔

در حقیقت دعن راج سبمائتی۔ چاروں طرف علی جسے ایستاد و تھے۔ مجیب تشم کی شکلیں لئے ہوئے۔ مہیں حسین عورتوں کے روپ میں ، تحہیں بوڑ سے جو نیوں کے روپ میں اور کمبیں نو جوان کڑ کوں کی شکلول میں سنگ تراش کے شاہ کار۔ میں ان میں ہے ایک کے قریب بیٹھ ٹیا۔ اور میں حیران روممیا۔ یہ ایک ہندو جوگی کا مجسمہ تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تشکول تھااور تکلے میں قیمتی اور چمکدورموتیوں کی مالا پڑی

ہوئی تھی۔اس کے بعد میں نے ایک اور مجسے کودیکھا۔ ہرمجس سونے اور قیمتی جوا ہرات سے آراست تھا۔ بے ہناہ ، بےانداز دولت تھی اس غاریس ،کوئی تصور ہمی نہیں کرسکنا تھا۔ میں چاروں طرف ویکھنا پھرا۔ یقینا یمی دھن رائ سبھاتھی جے وولوگ تلاش نہیں کرپائے تھے۔ویے شایداس کی اصل حقیقت انہیں بھی معلوم نہ ہوگی ورنہ بھوت پریت کے تصور کے ساتھ بھی اگر دولت کا تصور ہوتا تو بہت سے سر پھرے جان پر کھیل کرا سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔

میں اب ساری باتیں بھول کیا تھا۔ وقت کا بھی کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ نہ جانے بھے یہاں آئے ہوئے تئی دیر ہو پھی تھی۔ ایک ایک جسے کو میں قریب ہے د کھے رہا تھا۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کے جسے موجود تھے۔ وہ زیورات سے لدی ہوئی بے حد خوبصورت نظر آرہی تھیں اور پھر ایک انتہائی دکش صورت کے قریب میرے قدم رک کئے۔ وہ اپنی بڑی بڑی تربی آنکھوں ہے جھے دیکے دہی تھی اور جیسے فتظر تھی کی میں اس سے بات کروں گا۔ میرے ہوئوں پرمسکرابٹ کھیل گئی۔

"انسوس ... میں مجھے پارنبین کرسکتا۔"میں نے کہا۔

'' کیوں… '' ؟'' ایکے سسکی میرے کانوں ہے نکرائی۔ ہیں اٹھیل پڑا۔ میں نے چاروں طرف دیکھیااور پھر حسین لڑ کی ہے اس طرف۔ پھر میں اس کے بالکل قریب پڑنچ ممیا۔

" كمياية تم بولي تحيس . . . ؟ "

" بال منهجروی نسوانی آواز انجری به

" تم بول عن مو .. " الميس في اس كے بدن كوچموا يتخت كتركا بدن تعار

"بإل."

"مركيعياتم تو پتر بور"

''مِين، … مِين مِيْتِر نبين ۽ ول -''

" مرتمهارابدن ....."

" وه مير ، بالوك ضد كاشكار بوليا ب." أواز آنى بيم كم بون تكنيس ال رب تنه بس ايك آوازهي جومير كانول كارا

ر بن متنى ـ

۱۰ بايوک ضد کا ۱۰۰۰۰ ؟ ۲۰

"بإل-

''وه کیسے!''

'' بیا کی کمان ہے۔ سنواجنبی کیاتم میرے پھر لیے ہونٹوں کو چوم سکتے ہو… ''تمہارایہ پیارمیرے شریر میں نئ زندگی دوڑا دےگا۔

تيراحسه

بواو - کیاتم میری سبائنا کرو معے؟ · ·

میں اے گھورنے لگا۔ نقل سے باہر کی بات تھی۔ میری تو پھی ہجھ میں ہی نہیں آر ہا تھا لیکن بہرحال بیہ جادوئی سرز مین تھی اور میں کوئی خوفز دوانسان نہیں تھا۔ چنانچہ میں اس کے اور قریب پہنچ حمیا۔ یہاں تک کہ میری سانس اس کے بدن سے تکرانے تکی۔ میں بید کچسپ تجربہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔

''بواواجنبی ۔ان غاروں میں آنے والے تم دوسرے انسان ہو۔ بہت پہلے بھی کوئی آیا تھالیکن وہ میری آ وازس کر ہی اور کیا تھا۔ وہ یہاں نے نکل بھا گا تھا۔''

"كياميرے چومنے تتم زنده موجاد كي-"

" میں زند ہ تو اب بھی ہوں تکر میرا بدن پھر کا ہے۔"

" تب بیں یہ تجربے نفرور کروں گا۔" میں نے کہا اور آ مے بڑھ کرسب سے پہلے میں نے اس کے ہونٹ چو سے۔ سرد اور ب جان ہونٹ اور پروفیسر، پھرمیں ہٹ گیا۔ تب میں نے اے مسکراتے ویکھا۔ ہاں،اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں بیٹی رہے تھے۔

"میرے بورے شریرکوجیون دے دواجنی۔"اس بار ہونٹ صاف بلے تھے۔ میں نے انہیں کیکدار دیکھا۔ باشبان میں ایک جوان دوشیر و کے ہونٹوں کی گری اورنی تھی۔ میں سنسشدررہ کیا لیکن اس دلچسپ تجربے کومیں کمل کرلینا جا ہتا تھا۔ چنا نچے میں نے اس کی دونوں آئ میں چوم لیں اوراس کی چکیس میں جسکے تیس ۔ پوم لیں اوراس کی چکیس میں جسکے تیس ۔

''اجنبی۔ میں تمہارامیا حسان جیون مجرنہ مجوادل کی۔'' وہ سسک کر بولی اور پروفیسر، پھر میں نے اسے انسان بنانا شروع کر دیا۔ میرے بیشار بوسول نے اس کے پورے جسم میں روح کیووک دی۔ اس کے جس عضو میں جان پڑتی اسے ہا کروہ بے پناہ خوشی کا ظہار کرتی اور میں نے تھوڑی دیر میں میکا مکمل کرلیا۔ تب ایک جسین خدوخال اور حسین بدن والی نوجوان دوشیز دمیرے سامنے کھڑی تقی اور میں دلچین سے اسے دیکیور ہاتھا۔

"مین کمس زبان ترتبهاراشکریداداکرون \_"اس نے فرط مسرت سے کہا۔

"كون كيا الجعى تمبارى زبان تعكنبيس موئى ؟" ميس في ازراه نداق بوجها \_

" انبيس اب تويس بالكل تعيك بول ."

الك بات ماؤه المن في كباء

الضروريع يبعول

"كيايبال موجودسارے بت پياركرنے مے مملک موسكة إيا-"

" نهیں۔ بیشق مرف مجھ میں تھی۔"

'''عیوں'''

"اس لئے کہ مہال سرف وهن راج انسان ہے یاس ۔ باتی سب اس کے بنائے ہوئے بت ہیں۔"

"وهن راج كبال ٢٠٠٠

'' نہ جائے ۔''اس نے جواب دیا۔

" آؤات الن كري - مي في كبااوراك في ميراسبارالين ك لئه باته برهايا مي في الصهاراد يااوره ومير عما ته ها برق -

" سينكر ون سال سے اس طرح كمرى ہوں۔ چلنا بھول منى ہوں۔ كيسا جيب انگ رباہے۔"

"سينكرون سال ے؟" ميں نے تبہ سے يو حيما۔

" بال سواى مينكرون سال سے \_"

٬٬ كمياتم وهن ران كابت پيچان لوگل؟٬

''کیون نبیں۔وہ میرے پاتھے۔''

''اوه\_تم دحن رائ کی بنی ہو؟''

''بال سوامی ۔'اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو ممیا۔ میں یہ بوری کہانی سنا جا بتا تھالیکن اس سبما کے خالق کو بھی تاش کر لینا جا بتا

تحا۔ چنانچہم پورے بال میں پھرتے رہے ... اور پھرا کی جگدا کی انسانی ذھانچہ ذمین پر پڑا الما۔ اس کے قریب اس کابوسیدہ لباس پڑا تھا۔

لڑی رکمنی ۔ وہ اس لباس کو دیمعتی رہی ،اس ذھانیجے کو دیمعتی رہی اور پھرسکی لے کر بولی۔

"يه اليمرع بتاين ـ"

ااودا میں نے والمائے کود کھی کر کہا۔

" بإل رد يكهوبيدنشن ران ب جو ، امرنه بوسكا . . و يكمواس كا دهن كسي كام نيس آيا- "

"ادريتمباراباب ٢٠٠٠

''بإل-''

'' آؤ۔' میں نے اس کا باز د پکڑااوراہ وہاں ہے ہٹالایا۔ حیرت انگیزلز کی میرے ساتھ آھے بڑھ آئی۔ میں اے غار کے وہانے پر

لے آیا۔

''تم بم زندگی حاصل کرنے کے بعد یہاں ہے نکلنا جا ہی تھیں نا؟''

" إلى - ان پتمروں كے ساتھ ميں نے صدياں گرورى ہيں - جھے ان ت بے پناہ اكتاب ، وكل ہے - بھاوان كے لئے جھے يبال ت ليچليں ـ" اور شي ات لي كر باہر نكل آيا ـ اس كے بدن كے زيورات جملما جھنمل كرر ہے تھے ـ لباس بھى پرانى طرز كا تھا ـ باہر آكر ميں نے ات غورت و يكھا ـ حسن بے مثال تھا ـ كم منى اور جوانى كے درميان نہايت متاسب جسم ـ بااشبات حسين ترين كہا جاسكتا تھا ـ مير ، مونوں پر سكرا ہت

مجیل می ۔ وہ چبرہ اٹھا کر ممری ممبری سانسیں لے دبی تھی۔

"میں مہیں کس نام سے نکاروں؟" میں نے بو جھا۔

"وويا . "اس في مترنم لهج مين كها." اورتم ا"

" میں، " "میں نے ممری سانس لی۔ الجھے اپنی پیند کا نام دے وو۔ "

"خودتمهارانام كياب؟"

د امرشنو ۱۰

"براسندرنام ہے۔"

"وديايس تمباري كباني سننے كے لئے بيس بول كياتم جھے الى كبانى سناؤ كى الا"

میں پھر بن کی تھی ۔ مکراس طرح کے بول ۔ ۔۔۔ علی تھی ، بل نہیں علی تھی مگر سوج علی تھی ہن علی تھی۔ پھر میرے من میں خیال آیا کہ میں نے اب جو کیان مامسل کیا ہے اسے دہراؤں اور میں نے ایسا بی کیا۔ علم میرے دھیان میں اتر تار بااوراس سے جھے معلوم ہوا کہ اگر کسی بھر پور جوان کے سانسوں کالمس میرے شریرکوئل جائے تو اس دوا کا اثر جتم ہوسکتا ہے جس نے جھے پھر بنادیا ہے اور میں انتظار کرتی رہی ۔ طویل انتظار ۔۔۔ اور آئی میں پھرے زندہ ہوگئی ہوں۔ ''

''انونکمی کہانی ہودیا ہے

''او بھھ کی کہانی ہے مہارات ۔ دیکھ او وهن راخ اپنی ایا کے ساتھ کس طرح پڑاہے۔''

" بال ـ انسان عجيب عجيب داستانول كاخالق ٢ ـ "ميس في برخيال انداز مي كمباله خيراب تمبارا كيااراده بوديا؟" ''میرا ....؟''وہ جیب سے لیجے میں بولی۔ چندسا عت خاموش رہی۔ پھر کہنے گئی۔''میرا کیااراوہ ہوسکتا ہے کرشنو بی ۔ میں تواسے نے سنسار کے بارے میں پر کے نہیں جانتی۔ میں تواس کے لئے بالکل اجنبی ہوں۔''

'' میں کیا جا ہوں گی۔اگرتم مجھے چھوڑ وو کے تو … میں سنسار میں اجنبی او کوں کے درمیان بھٹکتی پھروں گی۔گر کیا تم مجھے چھوڑ تا

" نبیں ودیا۔ایس بات نبیں ہے۔ میں تنہیں تیموڑ نانبیں چاہتا۔اگرتم میرےساتھ رہنا چاہتی ہوتو ٹھیک ہے۔ "میں نے کہا۔" محرتمہیں كيم باتم ضرور بنادُن كا-"

"ميراكوني مكمرنبيس ب- بيس ايك آواره مرد بول - آج يهال كل و بال - كما تم مير بساته ادهراده بعنكتي ر بوكى؟" ''تم جانتے ہوکرشنو میری بھی کوئی منزل نہیں ،میراہمی کوئی ، نہیں ہاور پھرمیں بھی تواس بدلے ہوئے سنسار کود کھنا جاہتی ہوں۔'' " تب پھرٹھیک ہے۔ نہاراتمہاراماتھ خوب رہےگا۔"

· ، مِن برطرح تنهارے ساتھ ذوش رہوں گی۔ اگرتم چا ہوتواس غارے اور دولت بھی لےاو۔ سنسار میں ہمارے کا م آ کے گی۔ ' ''اوہ نہیں وویا۔میراتو خیال ہےتم اپنے بیز پورات بھی اتا رکریہیں ذال ووتا کے تمہار بے پوبھی پتا کی آتما کوشانتی ہے۔ مجھے دولت کی فکر

' 'نہیں کرشنو۔ آخراس پرمیرا بھی تن ہے۔' ودیانے کہااور پھرہم دونوں وہاں ہے چل پڑے۔ مجھےا یک عورت مل مخی تقی پر دفیسر ا کیسٹسین اورانو بھی عورت ۔ اور میں بہت خوش تھا۔ میری تو تفذیر میں بنی انو کھی عورتیں کا ہی تھیں ۔ سواس بار بھی 🕠 اور ودیا کے کم من بدن کا آمسور مير عد بات من الحيل ي في الداكار

体 网络拉马马拉

زهن رائے سبعاای طرح پھیکی رہی اور ہم اے چھوڑ کر غار ہے آگل آئے۔ ودیا میرے ساتھ چلنے پر آباد ہتھی اور جس سوجی رہاتھا کہ اس حسین وکمن دوشیزه کو لے کرمیں کبال جاؤں رہتی وولت نگرواپس جانا تو حماقت تھی۔ وہاں کے لوگ میرے ساتھ سلوک تو بہت اچھا کریں مجے اور مچرو ہاں پر بھودیال اور رکنی بھی تنے، دونوں میرے بے صدمنون تھے اورا پی پرمسرت زندگی کا کارن مجھے بجھتے تنے۔ چنانچہ دہاں آ ؤ بھکت تو خوب ہو م کیکن نہ جانے کیوں اب وہاں جانے کو جی نہیں جا ہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیااور پھر حسین ودیا کو لیے کرچل پڑا۔

ودیا کے چھونے چھوٹے پاؤل نکھے تھے۔ دودھ کی مانند سفید پاؤل زم کوشت سے ہے ہوئے ۔ان میں پھر بھی چہو سکتے تھے چنانچہ میں

نے اپنے گھوڑے کو پکڑااور پچرد دیا کو کمر سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔و دیا کی آنکھوں میں سکون کا ساگر تبریں لے رہا تھا۔وہ سکراتی ہو کی گھوڑے پر مینے گئی۔اس نے دونوں پاؤل ہی ایک سست لاکار کھے تھے۔ میں نے گھوڑ ہے کی ہائٹ پکڑی اورا سے پکڑے ہوئے جانے لگا۔

الريه كياتم نه بينمو كرشنونا وويا چونك كربولي \_

''بینه جاؤں گاودیا۔میرے پاؤں تمہاری طرح نازک نبیں ہیں۔' میں نے سکراتے ہوئے کہااور دویا کی سکراہٹ ہمی تہری ہوئی۔

" ہم بھی دیسے نازک تونبیں ہیں مہارات لے اس نے انبساط میں ڈو بے ہوئے کہج میں کہا۔

''احیما\_ بهت مضبوط ہوتم ؟''

" تواوركيا\_ا كرمضبوط ندبوت توصد يول تك كمرر كيير بتے- مارے پاؤل د كھ ندجاتے-"

"ارے ہاں، یہ بات تو تھیک ہے۔" میں نے اس کی دلیل پر نور کرتے ہوئے کہا۔" کیکن ودیا،اس وقت تو تم پھر کی تھیں۔"

· ' من تو پھر کانہ تعامباران ، بچ جانو ،اس ہے کو کیسے ہتایا ہے ہم نے ویسے من رولیتا تھا پھر کےان بتوں کودیکھتے ویکھتے ، ہماری آ<sup>ہی</sup> حیس

۔ پھر کی تھیں الیکن ایسے نیر بہاتی تھیں جیسے ساون بھادوں۔ ہم سوچتے تھے بھگوان نے ہمیں جنم ہی کیوں دیا تھا۔ کیا پھر بنانے کے لگے۔ ہماری پیہ

حالت بنانے والا جمارا پاتھااورہم ندی جانے وال آواز میں اپنے پاکو پکارتے تھے۔ہم اسے کہتے تھے کد دلت کالوجمی تو 'و تھا ہمیں اس جنجال

میں ہے سادیا،ہم نے تو تیری دولت نہیں مانگی تھی ، پرہمیں جواب کون دیتا۔'

" تی کبدر بی مودو یا برا ادل محبرا تاموگاان غارون مین؟"

" بيكوان - بم كيا كمبيل - "

'' بهر حال اب توتم بيخرول سے أكل آئى بوءاب تو خوش بونا '' ميں نے مسكراكر 'وجها۔

" ہم بہت خوش ہیں مبادات کیا بتا کمی حمہیں۔ 'ودیائے آئیمیں بند کر کے کہااوراس روپ میں وہ میجواور حسین ہوگئی۔ بس میں اسے پاکر بہت خوش تھا پر دفیسر اس کا انوکھا پن میرے گئے کوئی حبیت نبیس رکھتا تھا یمکن ہے کوئی عام انسان اسے پورے طور پراس لئے قبول نہ کر پاتا کہ وہ پھٹر سے انسان بن تھی اور اس کا باپ ایک جادو گر تھا لیکن میری بات دوسری تھی۔ میں عام انسان تو نبیس تھا اس لئے جمیعے وویا ہے اس انو تھے پن سے کوئی وحشت نبیس ہو علی تھی کی اور ایسوال میں نے وویا ہے اس انو کھے پن سے کوئی وحشت نبیس ہو علی تھی کی اور یا ہے کرویا۔

۱۰ جم مجلیس کها<u>ل و یا</u>؟"'

" میں کیا جانوں مباران ۔" اس نے مصومیت ہے کہا۔

" کے قو کہو۔"میں نے طویل سانس لے کرکہا۔

" ہم پہنیں کہیں مے۔آپ نے ہمیں پھرے منش بنایا ہے۔اب و ہم آپ کے ہیں۔ بنگل میں رکھیں مے بنگل میں رہیں مے بہتی میں لے جاکمیں مے ہتی میں دہیں ہے۔ یہ چنا تو آپ کریں۔" " تب نھیک ہے۔ میں تو سوی رہا تھا کہ تمہارے دل میں نور انسی آبادی میں چلنے کی خواہش شہو۔ "

'' ہمارے من میں تو اب تمبارے سوا کی تنہیں ہے مباراج۔ ہمیں ہروہ جگہ پیند ہے جہال تم ہو'' اس نے جواب دیا۔

" تب نمیک ہے۔ چلتے رہتے ہیں۔ جہال رات ہوجانے گی بسیرا کر لیس تے۔ اب کس بات کی فکر ہے۔ "میں نے کہا۔

" تو پھر کھوڑے پر آ جائے مہارائے۔ 'ودیانے کہا۔ حسین لڑکی کومیرا بہت خیال تھا۔ میں نے مسکراکراس کی طرف دیکھااور پھر کھوڑے پر سوار ہوگی۔ دویا کو میں نے آئے بھالیا تھا اور پھر گھوڑے کواس کی مرمنی پر تھوڑ دیا۔ جہاں بھی لے جائے ۔ گھوڑ اسر پٹ دوڑنے لگا۔ کانی فاصلے طے ہوگیا۔ ودیا خام وشی بیٹھی تھی۔ میرے سینے ہوئی بیٹھی تھی جیسے برسوں کے بعدانسانی کمس نے اسے بےخود کر دیا ہو۔ میں نے بھی اسے

سوچوں میں کھوئے رہنے دیااورکو کی بات نہ کی لیکن اس خاموثی ہے ودیا بی اکتا گئے۔

" كرشنوكا مبارات \_"اس نے آوازوى \_

" كيايات موديا" "ميس في يوجها \_

" كور باتم كرومبارات م في اين بارت مين تو بنا يا كنيس ـ "

"اپنے بارے میں تہمیں کیا بتاؤں وویا ؟"میں نے کمری سانس کے کر کہا۔

" ميول مبارات ؟" اس في جولين سے يو جما۔

" يا تو تمباري مجھ من نہيں آئے كا ياتم اے جھوٹ مجھوگ ۔"

"النبيل مبادات - ہماری الی مجال ہے کہ ہم آپ کی بات جھوٹ مجھیں ۔ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا ہم ۔"

"ابس نو چر بول سمجھو، جس طرح تم صدیوں سے پھر بی دھن رائ سجا میں کھڑی تھیں، ای طرح میں صدیوں سے انسان کے روب میں رونے زمین پر بھٹک رہا بول۔ میرے لئے موت نہیں ہے اور میں ہر دور کا چھم وید کواہ ہوں۔ میں نے صدیوں کا غرور دیکھا ہے، صدیوں کی تباہی ویکھی ہے نہ جانے کیا کیا ویکھا ہے مور ہیں نے وو یا ۔ نہے میں خود بھی سوچنے بیٹھوں تو رابط ندوے سکول میرے وجود میں الجھ کرتمہا رامعموم ذہن المجھنوں کے سوا کچھند یا سکے گا۔"

و دیا خاموش ہوگئی اور میرے خاموش ہوجانے کے بعد بھی کانی دیر تک پھیٹیس بولی تو میں نے ایک ہاتھ اس کی تھوڑی کے یعچیر کھ کراس کا چبر داپنی طرف موڑاا وراس کی آنکھوں میں جھا کلنے لگا۔'' خاموش کیوں ہوگئیں و یا؟''

''ہم کیا بولیں مہارات یم نے تھیک بی کہا تھا کہ ہماری سمجھ میں کچھٹیں آئے گا۔ ہم نہیں جانتے تم کیا کہدر ہے ہو۔''

" إل وديا ـ مير ب بار ب مين جائين كي كوشش مت كروبس به بتاؤ كيا مين تهمين بهند بون ال"

" إل مبارات تم الو كے بور بزے بى سندر ، بزے بى من موہن !"

''تم میرے ساتھ صرف اس لئے جیون گزاروگی میں نے تمہیں پھرے انسان بنایا ہے، یاتم میرے ساتھ نوش بھی رہوگ'''

مىدىون كابيثا

" ہم تمہارے ساتھ خوش رہیں مے مہاران ۔" اس نے لجاتے ہوئے کہااور میں نے ایک ہاتھ اس کی کمریش ڈال کرا ہے خوو ہے بھی کی سے مہاران ہے۔ اس نے لجاتے ہوئے کہااور میں نے ایک ہاتھ اس کی کمریش ڈال کرا ہے خوو ہے بھی کی سے میں طویل عرصے لیا ہے ورت کا نرم و گذار لمس میری روح میں گدگدیاں کر رہا تھا ۔ کیا چیز ہوتی ہے ورت بھی ۔ ہم حصل وہ محروی دور ہوگئی تھی جس سے میں طویل عرصے سے دو چارتھا لیکن ایک اور خیال میرے ذہن میں سرابھار رہا تھا اور سے خیال تھویشناک تھا۔ اوپا تک ہی مجھے اکھی یاد آئی تھی ، لاکھی جے منور ماچڑ میل نے تھے کر دیا تھا۔ کہیں ودیا بھی اس کا شکار نہ ہوجائے اور اس خیال نے جھے پر ایٹان کردیا۔

بہرحالی سفرجاری ربا۔ شام ہوگئ اور پھر جب جمیں احساس ہوا کہ گھوز اتھکن ہے چور ہو کیا ہے تو ہم نے قیام کی ٹھانی اور ایک سرسبز جا۔ محوژے کوروک لیاا وراہتے چیرنے کے لئے چپوز دیا اور پھر میں نے ودیا پراپنے خیال کا اللہار کرویا۔' میں کسی قدر پریشان ہوں۔''

"كيون مهارات ؟" وه چونك كربول\_

" تنادول بم ذروك تونبين ! " ميں نے كبا\_

"انبیل مبارائ ۔ وُرخوف کا تو ہمارے من میں گزر ہی نبیل ہے۔ ہم نے بینکڑوں ساتھ ان فاموش مجسموں کے ساتھ گزارے ہیں، جونہ منتے تھے، نہ بولتے تھے۔ نہ سوی کئے تھے، نہ و کیو سکتے تھے ۔ بس مم صم خاموش کھڑے رہے تھے۔ شروع شروع میں ہزراول خوف سے وحرم کما تھا لیکن پھر ہم تنہائی کے عادی ہو گئے ۔ پھر ہمارے من سے ڈرنکل میااوراب ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔"

"اود، يتواتيك بات بـ اميماليك بات ادر بتاؤود يا؟" ميس نے كما-

''وه مجمی بوجهومهاراج \_''

"كمياتمهاراجيون عام منش كاجيون ٢٠٠٠

" تم معجفينين مباراج ا"اس في الجعد موت اندازين كبار

"اكرُونَى تهارے بران لينا ما ہے تو آسانى ت كے سكتا ہے؟"

"مِينْ بِين كَهِ عَلَى مِباران مِكْراتْ بِ في يهات كيول يوجيي؟"

"میں تمہیں بتادینا مناسب جمتا ہوں ودیا ہم کبریکی ہوکہ اب تمہادے ول میں کو کی خوف نہیں ہے۔ پیچیلے دنوں ایک جادوگرنی میرے
پیچے پڑگئی تھی۔ میں نے اسے آگ میں جبو تک دیا لیکن وہ چڑیل بن گئی اور میرے پیچے لگ گئی۔ میرا تو وہ پیچینیں بگاڑ سی بھولک جو سے محبت
کرتی ہو وہ اس کی جان لینے کے در ہے ہو جاتی ہا وراسے مارکر ہی دم لیت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہاری جان لینے پرجمی نہ تل جائے۔ میں ودیا
کی شکل دیکے درہا تھا۔ اس کے چہرے پرجمی پریشانی کے آٹارا مجرآئے۔ چند منٹ وہ خاموش رہی ، مجرا کید مہری سانس لے کر ہولی۔

'' میں نہیں کہ علی مباران کے وہ میرا آپھو اگاڑ علی ہے یانہیں، گئین میں تہیں بتا چکی ہوں کہ میرے پاس بھی آپھو گیان ہے، میں ہوں۔''

"اوو ـ بال تم في مجمع تا يا تعاله "من في جوهك كركبا ـ

" چ یلوں کے بارے میں مجھ صرف ایک بات معلوم ہے۔"

" كيا؟ "من نے ولچسى سے يو حيا۔

'' ہمیں تعلی جگہ میں نہیں سونا چاہئے۔ خاص طور ہے رات کو ، رات کو ہمیں تھلے آسان کے بینچینیں ہونا چاہئے ، چاہے ک بی ہولیکن سایہ نسر در ہو۔ وہ دوارا کھینیں بگاڑ تکیس گی۔''

''اد و۔ پیمہ وہات ہے۔ بہر حال تمہیں اُ رنے کی ضرور تنہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کر وال گا۔''

''میں بچے کہدری ہوں مبارا ن ۔ مجھے اس بات سے ذراہمی ذرنبیں لگا۔ میں تو صرف اس لئے پریشان بوگی ہوں کہ وہ پا پُن تہمیں کو ئی نقسان نہ پہنچ دے۔'' ودیا نے معصومیت سے کہا۔ اس کی حسین آنکھوں میں میرے لئے بے پناہ ممبت کے آٹار تنصاور وہ میرے لیے فکر مندنظر آ رتی تھی۔ میں نے اس کی تردن میں باتھ ذالے۔

" میرے لئے بالکل فکرمند نہ ہومیری جان ۔ مجھے کوئی نقسان ہیں پہنچ سکتا۔ " وہ ہمی میرے بدن ہے لیٹ گئی۔

'' پھر بھی مبیاران کرشنو کا مہاراج۔ ہم کسی پیز کے لیجے سوئیس کے اورتم رات بھر جھے ہے الگ ندہو گے۔''

'' میں تو تم کہوتو دن میں بھی الگ نہ ہوں۔'' میں نے اے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہالیکن اس کی آنکھوں میں وہی سادگی ، وہی معصومیت نظر آ رہی تھی ۔ووشاید مرد کے کی دومرے روپ ہے آشنا ہی نہتی ۔ ہوجائے گی… ، مجرشر مائے گی بھی ، کجائے گی بھی۔ میں نے سوچا اور کھرمیں نے اکید سایہ دار در بحت تلاش کیا اور اس کے پنچے ہم نے بیرا کرایا۔

" بيس تمبار ك ساته بهت خوش ول كرشنوكا له ويامير ك سيف عدم الكاكر إولى \_

'' میں بھی میرے روٹ .. .. ممرسنو یتم بھوکی ہوگ؟ میں تمہارے لئے خوراک تابش کرول ۔''

" بھوک؟ وہ پر خیال انداز میں ہولی۔ چندسا عت سوچتی رہی مچر بولی۔" ہم جموث نہیں بول رہے مہاراج ۔سنسار کی بہت می با تیس تو جم بالکل ہی بھول سے نے۔ باس بھوک کچھ ہوتی تو ہے مگر کیا؟ یہ ممیں یادنییں آر با۔"

"ارے می تهبیں مجوک نبیں لگ ربی؟ کیاتم کھاؤ گی نبیں؟"

" ہمیں تو کہتے ہے تہیں چل رہا رائے۔ آپ ہمیں سنسار کی باتیں بتا ہیں۔ ہم نے صدیوں سے کہر کہا ہی نہیں۔ بس کھڑے کھڑے کر کرسارے پھروں کو دیکھتے رہا کرتے تھے۔ "اس نے جواب دیا اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ودیا ورحقیقت تو میری ککر ک ہے۔ بہر حال تو مجوک میں زندہ روسکتی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ میں بھی غذا کا اس قدر عادی نہیں ہوں کہ نہ ملے تو پریشان ہوجاؤں۔ بال لیکن بدن کی طلب جھے مہوک سے زیادہ شدید کرتی ہے اور بہر حال اس کے لئے تو موجود ہے۔

'' کمیاتم نیند بهمی مجول مکی ;وود یا ۱''

'' نیند نبیس مهارای میکر میں برسوں ہے نبیس سوئی ہوں۔''

۱۰ کیکن تمهاری آنگھیں بوجھل مور بی ہیں۔''

"شاید .... آ ہت آ ہت جھے سب کچھ یاوآ جائے گا۔"اس نے کہنااور جھے یہوں ہوئی لڑک بے مدیندآئی۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ طویل لی ات خوب گزریں سے لیکن اب سمی ہتی کی تاش مغروری ہے تا کہ وہاں پچے روز قیام کر سے سکون کی سائسیں لی جاشیں ۔ کافی دیر تک ہم نے وہیں قیام کیااور پھر کھوڑے پرسوار ہوئرچل پڑے۔وویامیرے سینے ت چپکی ہوئی میٹی تھی ۔

''ایک بات متاؤودیا۔''میں نے کبا۔

"بول۔"

" تتهبين اپني تچپل زندگي بالکل ياښين ب؟"

"سب کچھ یاد ہے مہارائ ۔ بس بول مجھومیں ووساری ہاتیں بھول منی ہوں جوزند وانسان کرتے ہیں۔ مجھے آ ستہ آ ستہ مب کچھ یاد آتا

باربائ-"

· ' کیاتمہاری زندگی میں کوئی مرد ممی داخل ہوا تھا ؟ ' '

" تمهارا جیبانبیں \_میری مرزیاد دسیں ہے مہاراج ۔"

"بال - اس کا ندازہ میں لگا چکا ہوں ۔ تم ایک حسین فورت ہو ۔ کمی بچے کی مانند، جو نیا نیاد نیا میں آیا ہولیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بچے کا ذہمن جھوٹا ہوتا ہے اور سے بھروم ہوتا ہے۔ " خرم بھی چھوٹا ہوتا ہے اور کی بھران دنوں باتوں سے محروم ہوتا ہے۔ " اس مجمی جھے ایک بات بتاؤ مہاراج ۔ "اس نے کہاادر میں نے آماد کی ظاہر کردی ۔ "تمہار سے جیون میں میری جیسی لڑی آئی ہے؟"اس نے بو جھاادر میں اس کی بات پر مسکراد یا ۔ لڑک سننا جا ہتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے انو کھی لڑک ہے اور میں ہرلاکی کی خواہش ہوتی ہے لیکن جھے بیسب ہوئے ہوئے اور میں انواز کی خواہش ہوتی ہے لیکن جھے بیسب ہوئے ہوئے اور میں اس کی بات پر مسکراد یا ۔ لڑک سننا جا ہتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے انواز کھی لڑک ہے اور میں ہرلاکی کی خواہش ہوتی ہے لیکن جھے بیسب ہوئے ہوئے اور میں انواز کر سنا جا کہ کہا کہ دور دنیا گی سب سے انواز کی خواہش ہوتی ہے لیکن جمعے بیسب ہوئے ہوئے اور میں انواز کی سب سے انواز کی خواہش ہوتی ہے لیکن جمعے بیسب ہوئے ہوئے اور میں انواز کی خواہش ہوتی ہوئے ہے کیا فائدہ ۔

''میرا جیون لز کیوں سے فالی ٹیس ہے وو یا۔ کیکن ہرلز کی الگ روپ کی حال ہوتی ہے ۔تم بوچھ رہی ہو کہ میرے جیون میں تمہاری جیسی کو نی لزکی آئی ہے،تو میرا جواب یمی ہے کنبیں ۔تم اپنے روپ کی الوکھی لڑکی ہواور جس انداز ہےتم جھے فی ہوتو و وتو اور بھی جمیب ہے۔''

'' نحمیک ہے مہاراج میکر تمہارامن ہم ہے بھرے گا تو نہیں؟ تم ہمیں چیمورُ تو نہیں دو کے '''ودیائے معصومیت ہے کہااوراب میری سمجھ میں آیا کہاس نے یہ معصومانہ سوال کیوں کیا تھا۔

" انبیں ودیا۔ میں ایسا انسان نبیں ہوں۔ بار ما، ایک دور میں، میں نے اس وقت تک ایک طورت پر قناعت کی ہے، جب تک اس ک زندگی اس کی جوانی نے میرا ساتھ دیا۔ تم میرے ساتھ ہی رہوگی ،اس وقت تک جب تک تم زند در ہوگی ، جوان رہوگی ، میں تمہیں نہیں چھوڑ وں گا۔ " میں نے ودیا کو سینے سے لپنالیا اور اسے جیسے میری بات سے سکون ہوگیا۔

محورث کی رفتار ہم نے تیزنیں کی ہمی مراب نہیں تھا۔ ہم آ ہتہ آ ہت سرکر تے رہے ۔ کو لی منزل تو ہمی نہیں ، بس چل رہ

صد بوں کا بیٹا

تھے۔ وریا پھرخاموش ہوگئی تھی۔ سورت ہمارے ساتھ سنر کرر ہاتھا۔ گری زیادہ ہوگئی تو میں نے تھوڑنے کوایک مبلدروک لیا۔ اس پورے ملاتے میں یہ خولی تھی کہ کتنی دور نکل جاؤ سبز ہ می سبز ہ تھا۔ جس جگہ ہم رکے تھے وہ ہمی بہت ہی خواصورت تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چشمہ تھا جس کے کنارے مجاول کے در بست امے ہوئے تھے۔

میں نے گھوڑے کی زین اتار دی اورائ آزاد جھوڑ دیا۔ گھوڑ اچشے کے زویک پہنچ کیا۔ پہلے اس نے پانی پیا، پھر گھاس کی طرف بڑھ میا۔ میں نے زین ایک درفت کے بنچے رکھ دی اور مسکر اگرودیا کو دیکھا۔ ودیا بھی مسکر اتی ہوئی میرے پاس پنج مئی اور پھروہ زمین پرسرر کھ کرلیث منی۔ اس کی آنکھوں میں پیارا ور ہوٹوں پرمسکرا ہٹے تھی۔ ''تھک کئی ہوتا''

"انبيل" اس فضورة وازمين كبا\_

"ارے ہاں۔ تم تو ابھی اپنے انسانی احساسات والی نہیں لاسکیں۔ تم آرام کرو۔ میں تبہارے لئے پھل تو زکر لاتا ہوں۔ پھر میں تہبیں لاسکیں۔ تم آرام کرو۔ میں تبہارے لئے پھل تو زکر لاتا ہوں۔ پھر میں تہبیں اور سے تو شا کروں گا۔ میں نہیں جانتا کے انسانی بدن میں آنے کے بعد بھی ابھی تک تہبیں ان سارنی چیزوں کی طلب کیون نہیں جسوس ہوئی اور یہ کہ کہ تا گرتم غذا پانی ہے مزید دور رہیں تو اس کے بعد تمہاری کیا کیفیت ہوگی میکن ہے تمہارے سن کو گہن لگ جائے اس لئے تہبیں غذا کا استعمال شروع کر دینا جا ہیںے۔"

"اجیسی تمہاری مرمنی پران ناتھ۔" ودیانے جواب میا اور میں چھنے کے کنارے درختوں کے پاس پہنچ کیا۔خوبصورت رنگین کھل کائی
تعداد میں لنگ رہے تھے۔ میں نے درخت کو گرفت میں ایا اور بھر چندی جھنکے ویے تھے کہ پہلوں کی بارش شروع ہوگئی۔ا شخ بہلوں کی تو ضرورت بھی
نیس تھی۔ بہر حال میں نے پھل سیٹے اور ودیا کے نزدیک پہنچ کیا اور بھر میں نے اسے پھل کھلائے۔ ودیا بڑے مزے سے پھل کھاتی رہی۔ پھر میں
نے اسے پانی پلایا۔ میں خوبھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ وہ میری عورت تھی پرونیسر ساور میرے اور اس کے درمیان کوئی دیواز میں تھی ، چنانچ اس کا آرام ،اس کی تمہداشت کی ذمہ داری میری تھی۔

پیل کھانے اور پانی چینے کے بعد وہ کمی قد رخہ هال ہوگی اور اس نے تکھیں بند کرلیں۔ میں بھی اس کے زود کیہ بی ستانے لیت می تھا۔ کافی دیر تنک وہ خاموش رہی اور پھر میں نے اس کی سانسوں میں گہرائی محسوس کی اور میرے: ونول پر مسکراہت پھیل مئی۔ غذا ہے آشاہ وت بی اسے نیز آگئی میں میں اس کے بارے میں سوج رہا اسے نیز آگئی تھی۔ بیسب پڑوہ اطری کمل تھا۔ میں نے اسے سونے ویا اور خود ورخت سے نیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بہر حال میں اس کے بارے میں سوج رہا تھا۔ وہ یا کے اسے میں نے اسے سونے ویا اور خود ورخت سے نیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بہر حال میں اس کے بارے میں سوج رہا تھا۔ وہ یا کے ساتھ دو کر میں تھا۔ وہ یا کے ساتھ دو کر میں اسے کام کے لئے جد و جبد کر سکتا تھا۔ کم از کم ایک ایس کر کی ل کئی جس پر منور ما کا جاد و نہیں چل سکتا تھا اور اس کا تجربہ تو چکا تھا۔ ودیا انہی تک ٹھیک میں کے لئے جد و جبد کر سکتا تھا۔ ودیا انہی تک ٹھیک

و دیاسوتی ربی اور میں سوچ شیں ڈوبار ہا۔ یہاں تک کے شام ہوگئ تب دریا گی آ کھی کھلی۔ وہ سادہ نگا ہوں ہے جیسے دیکھتی ربی اور پھرا کیہ وم چو تک پڑی۔''ارے کرشنو کا۔''

" كيون؟ كيا مواوديا؟" مين في مسكمات موت يوجها-

'' مجھے کیا ہوا تھا؟ میں کہاں چلی می تھی؟''این نے متحیرانہ اتداز میں یو حیصا۔

'' نیند کی داد میوں میں ۔'' میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"اد د ـ واتعي؟" ده پرمسرت لهج من بولي ـ

" بال \_ كياتم كوني خوشكوار كيفيت محسوس كرربي مو؟"

'' بے حد۔ یوں لگ رہاہے جیسے کوئی بہت بڑا ہو جھاتر کیا ہو۔ میرے اندرتو ہزئ تبدیلیاں آتی جار ہی جیں کرشنو کا۔ مجھے تو بہت ہی اچھا

لگ ر باہے ''و ہست انداز میں یولی۔

'' مجھے خوشی ہے یتم زندگی ہے ہم بور ہوتی جارہی : و۔'اور اس وقت تو دویانے درحقیقت زندگی ہے ہمر بور ہونے کا جوت دے ویا۔ دو پاکلوں کی طرح مجھ پرنوٹ پڑی تھی لیکن میرا کیا ہاکا زعتی تھی پروفیسر سیمن تو نتے ہوں،صرف فتح ساور جب اسے اپنی کشست کا احساس ہو کیا تو اس نے شرما کرمیرے سینے میں منہ چھپالیا۔

" تم نے مجھے نیاجیون بی نہیں ویا کرشنو جی ، نیاسنسار بھی دیا ہے۔ بیسنسارا تناسندرتواس سے بھی نہیں تھا، جب میرے چاجی زندہ تھے۔ خود تمہارے من کی کوئی منوکا منانہیں ہے کرشنوا؟"

''میری آرزور<sup>…</sup>'میں نے مہری سانس لی۔

" بال يتم نے ميري جيون كى سارى آشاكى يورى كرويں \_خودتمبارے من ميں بھي تو كوئي آشا ہوگى ؟ "

" إلى - مير يمن من أيك آشا ب- "مين في مجرى مانس لي كركبا-

''کیامہاران؟''ودیانے بڑے پیارے ہو مجا۔

'' دویا یمکن ہے میں نے اپنے بارے میں تہمیں جو پچھ بتایا تھا، وہ تہماری سجھ میں نہیں آیا ہوں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں نے دنیا کے بیٹے ارسام سیکھے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بیڑی دلچھی یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اور آقافت کے علوم سیکھول۔ تہمارے ہاں ایک علم ہے جسے تم لوگ جاود کہتے ہو۔ جھے وہ علم بہت پسند ہے لیکن انجھی تک میں کسی ایسے انسان کو نہیں تلاش کر رکا جس سے میں وہ ملم سیکھ سکول۔''

" تم مباد وسيكهنا حاية مو؟" وديان كها .

" بال ودیا۔ بیمیری سب سے بڑی آشاہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا ٹیمیانی مل جائے۔ "میں نے کہنا وروو یا کسی مجری سوی میں ا اوب عنی۔ میں نے اسے خاموش پاکر ہو چھا۔ ' کیوں ان میں کیوں پریشان ہو گئیں وویا؟' '
' میں پھھ یادکرنے کی کوشش کررین ہوں مہاراتے۔'

'' سخیا نندمہاراج رند عیرا کے پہاڑوں کے دامن میں رہتے تھے۔میرے پہابھن ران ایک بار مجھےان کی سیوا میں لے گئے تھے۔ ستمیا نندامر تھے۔سنسار کے سارے جاد دانہیں آتے تھے۔' ودیا پر خیال انداز میں بولی۔ میں اس کی آنکمموں میں دکھیر ہاتھا۔ودیا کی ہاتمیں میرے لتے بے صدد اچسپتھیں۔جس مخف کا وہ ذکر کرر ہی تھی اگر مجھے ل جائے تو یقینی طور پرمیرا کام بن سکتا ہے۔ ودیا کے خاموش ہونے پر میں بے چینی ے وس کے دوبار وبولنے کا انتظار کرنے نگائیکن وومزید کھینہ بول تو میں نے بے چینی ہے کہا۔

" تم مجصان کے پاس لے جاسکتی ہوود یا ؟"

'' ستھیانند جیا مرتھے۔صدیاں ہیت چکی ہیں، پرنٹ مجھے وشواش ہے کہ وہ زندہ ہوں گے۔ بال میں نہیں کہہ عمّی رند حیرا کا کیا حال ب مكن باس علاقے كانام بى بدل كيا بويهم انبين الله كري مح كرشنو"

''ضرور تلاش کریں گے۔ میں تم ہے کہہ چکا ہوں کہ یہ میری سب ہے بڑی منوکا منا ہے۔ میں ہر قیت پر کیان حاصل کرنا حا بتا ہول۔'' " مِنْ مْهِارى سَها نَنَا كُرُون كُلُ كُرْشنو مِيرِك لِيُهَ اسْ سے زيادہ خوش كى بات كيابو كى كەم يى تمهارے كام آؤس -"

'' تم نے میرے من میں نی جوت جگاوی ہے وویا۔ ہمارے جیون میں اب ایک مقصد پیدا ہو گیا ہے۔' میں نے کہا اور پھر نہ جائے كب تك مين ووي ككان كها تار با- مين اس عطرت طرح كموالات كرر باتحاا ورستميا نندك بارت بين زياده سه زيا و ومعلومات حاصل كر م ہاتھااور پھرہم نے ایک اور رات ای مجگر اری ہررات ودیا کے من میں نے پھول تھلتے تھے۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ چا ہے گئی تھی۔

دوسرے دان ہم چل پڑے اور اب مجھے شعرت سے سی آباونی کی تلاش تھی۔ تیسرے دن ہمیں آبادی کے آ کار نظر آئے اور ہمارا خیال ورست تعا. ۔ بیکرشن پورتھا۔ کیے بیچے بےشار مکانات کاشہر محمیاں اور بازار کشادہ تھے ، سز کوں پر مہماتہ بی تھی۔ ہم دونوں مسافروں کی حیثیت ے اس شہر میں داخل ہوئے تھے۔ایک دھرم شالہ میں قیام کے لئے جگہ ال محل اور ہمیں جی اوراستری کی دیثیت دے کرایک محرہ دے ویا گیا۔مندر کی طرف ہے ہوجن مل میا۔ جب تک من حاہے بھمرد کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔

" ہم بہال زیادہ در نبیں رکیں مےودیا۔" میں نے کہا۔

" میں نہیں مجمی منو ہر۔" ودیا بیار بھرے کیجے میں بولی۔

'' تم میرے من کی بات جاتی ہوودیا۔ میں جلداز جلد ستھیا نند تک پینی مبانا جا بتا ہوں۔''

'' تمباری منوکا منااوش بوری ہوگی کرشنو کا، چتا مت کرو۔ہم یبال دک کر رند هیرا کے بارے بیں معلوم کریں ہے۔ہمیں ضرور پیۃ چل مائےگا۔"

' بہی میں جا بتا ہوں۔' میں نے ممری سانس کے کر کہا۔' وویا بحثیت عورت میرے لئے دکتش تھی کیکن بسر حال میں اپنا کا مجھی بورا کر ہ جا ہتا تھا۔اس میں جتنی رقتیں ہور ہی تھیں اتنا ہی میرا شوق بیڑھتا جار ہاتھا۔ ودیا انو کھی تھی اس لئے کے منور مانے میرا چیچھا چھوڑ دیا ہوگامیکن یقیناً ودیا جیسی پراسرار بستی پراس کا جاد ونبیس چل سکا ہوگا۔ اس لئے وویا زند بھی اورودیا کی زندگی بہر حال میرے لئے سکون بنش تھی کیکن اب دویا نے جو پہیے۔ جمعے بنایا تھا، اس نے میرے دل میں وویا ہے ولچسی بڑھا دی تھی۔ اگر وہ جمعے ایسے کسی آ دی تک پہنچانے میں کا میاب ہوگئی تو اس سے محدہ بات کیا ہو عمق ہے۔ ودیانے بھی پوری طرح میری دلچسی محسوس کرلی اور وہ بھی اس سلسفے میں پوری پوری کوشش کرر بی تھی۔

پھر میں اپنے طور پراور ودیا اپنے طور پراس بارے میں کوشش کرنے لگے اور دوسرے دن شام کو ودیا نے جمعے ایک خوشخبری سنائی۔ ''کرشنوکا۔۔۔۔''اس نے مسرور کیچ میں کہا۔

"كيابات بوريا؟" ميں نے يو جھا۔

" " چھوکام ہنا؟" ودیابول\_

" د منبیں وریا ۔اوگ اس طرح اس تا م کو سفتے ہیں جیسے رویئے زمین پراس کا وجود ہی نہو۔''

"الوُك مجمح كمت بين كرشنوكامباران -"وديامسكراتي ببوتي بولي -

"كيامطلب"؟"

''اگرتم لوگوں سے بوچھوکہ ستمیا بہاڑی کبال ہے تو وہ فوراحتہبیں اس کے بارے میں بتادیں مے ۔''

" سخیا بہازی ؟ "میں نے چونک کر یو جھا۔

'' ہاں۔رندھیرا کا نیانام بہی ہے۔جارے لئے نیالیکن بیباں کےلوگ پر کھوں ہے یہی نام جانتے ہیںاور ستھیا نندمباراج آج بھی انہی

ببازيون مين رہتے ہيں۔"

''اوه لیکن ده پهاری بیال سے کتنی دور ہے؟''

" بالكل دورنيس مرف بين كور در "

"اد د، كيابيا تفاق نبيس بوديا؟" مين مسرور موكر بوالا ..

"بال ، انوكى بات بكد بم ال جلدة أكل "

"مرتهبين به بات كييمعلوم بوني ؟"

" بس ایک جنادهاری سادهوجی ل محے میں نے اس سے بوچولیا۔ وہ سکرائے اور مجھے سے بات بتائی۔"

" مجراب بم كب ردانهول محدوديا؟"

"جبتم كهوناته والورياني جواب ديار

''کل مبحصیج ہم یہاں ہے چلیں ہے۔''ودیا بھی میری خوثی ہے خوش تھی۔اس نے متحیرانداز میں ہتایا کہ ستھیا نندمہارا ن آ ت مجمی اس طرح بوج جاتے ہیں۔''اوگ آئیں بخو بی جانتے ہیں لیکن ہم وہاں تنہائییں چلیں سے ناتھ ، '' آخر میں اس نے کہا۔

"كيامطلب؟ مارت ساته كون جائع كا؟"

''کسی نہ کسی کوسماتھ ضرور لے جاتا پڑے گا۔''وہ پر خیال انداز میں بولی۔

''میں نہیں سمجھاوریا ؟''میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

'' تم چنتامت کرو، میں سب نعیک کراول گی۔ میں حمہیں وچن دے چکی ہوں کہ جہیں مہاران ستھیا نندے ضرور ماا وُں گی۔ جتنے بزے ممیانی، جتنے بڑے تیا گی وہ ہیں ہم اعہی طرح جانت :وان سے ملنا آسان بات نہیں ہے۔ بہت کچھ کرنا ہوگا۔ ' دویا نے کہااور میں نے کردن بلا دی۔اتمرود یا سارے کا مسنبالنے کے لئے تیارتھی تو پھر مجھے الجھنے کی کیا ضرورت تھی اور پھرود یا کی جسین آنوش میں پہنچ کرمیں سب تبھے بھول کیا۔ ووسری منج ودیا مجھ سے آ حمیا لے کر چلی کی اور پھر کانی دیر ہے بعد و دوایس آئی۔اس کا چبرہ خوشی سے تمتمار ہاتھا۔اس نے بیار مجرے انداز میں میری شکل دلیمی اور بولی۔" سب ٹھیک ہو گمیا کرشنو۔"

''مول\_ بھراب کیاارادہ ہے'''

'' بس چلو ـ'' ودیانے کہااور میں تیار ہو کیا۔ و دیاا ہے لئے بھی ایک گھوڑ الے آئی تھی۔ہم دونوں گھوڑ وں پرسوار ہو کرچل پڑےاور تھوڑی ور کے بعدشہرے یا ہرنکل آئے۔ وو یا ایک مخصوص جگہ پہنچ منی۔ یہاں ایک رتھ کھڑا ہوا تھا جو جاروں طرف سے بند تھا۔ رتھ میں و گھوڑے ہے موے تنے۔اندرکوئی تھا۔ میں نے ودیاسے اس کے بارے میں ہوتھا۔

"اس میں وہ ہیں مہارات، جو ہمارے ساتھ جا تیں گے۔" ودیائے کول مول ساجوا ب دیا۔

" میں نہیں سمجھا ودیا۔" میں نے اے کھورتے ہوئے کہا۔

"كرشنوكا ـ" اويا التباآميز لهج ميں بول ـ" مهاران ستمياند كے پاس جانے كے التے كچوكشت مجو كنے پڑتے ہيں، كچوكام كرنے پڑتے ہیں۔ یس تبہارے کا رن وہ سارے کام کررہی ہوں۔ تم میرے کارن صرف ایک کام کرواور وہ یہ کہ مجھ سے ان کاموں کے بارے میں پچھ مت بوچهو\_ به بهت ضروری ب کرشنو کاورند مین ایسی بات ند کرتی . "

' او و ركياب وفونى كى بات بوديار كو يامير ، لئ يدسب يهمياجار باب اور جمعة بن يحفيس بتاياجائ كا- ميس في كهار

" بال مباران ـ ايي بي بات بـ بس اب آب اس بارے ميں چھوند يوچميں ـ " وويان كها اور ميں اس كي صورت و يحف لگا - كيا ماقت کی ہاس بوقوف لڑکی نے۔مالائکداس نے ایک بجیب زندگی گزاری ہے تیکن اس کی اس مرکوتو زندگی میں شامل بی نبین کیا جاسکتا جواس نے پھر کی حیثیت ہے گزاری ہے۔ دوسری حیثیت میں ودصرف ایک مسن لڑی ہے لیکن. ، نہ جانے کیوں وویا کی بعض باتوں ہے انداز و ہوتا تھا کہ وہ کانی جہاندیدہ ہے اور بعض ہاتوں کے بارے میں بہت کچم جانتی ہے۔

ببرحال میں خاموش ہو گیا۔ وویانے وہنا کھوڑا ہمی رتھ میں جوت لیا اور پھروہ خود رتبھ ہائنے بکی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ ودیا پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہورہی تھی ، رتعہ بانکتی ہوئی وہ جیب لگ ربی تھی، . . میں خاموثی سے سفر کرتار ہا۔ کھوڑے تیز رفتاری سے چل رہے تے اور میں نے اپناؤ بمن آزاد تجھوڑ ویا تھا۔ اب میں اسنے کچے ؤ بمن کا مالک بھی نہیں تھا کہ رتھ کے چکر میں بی پڑ جاتا۔ میں تو اب اس مخف کے بارے میں سوئ رہاتھا جس نے بقول ودیا کے امرت جل پی لیا تھا اور جمیشہ کے لئے زندہ ہوگیا تھا۔... کویا بعض لحاظ ہے میرا بی بھائی بندتھا۔
ودیا نے کانی دورچل کرایک جگہ قیام کیا۔ رتھ اس نے ایک در دست کی چھاؤں میں روک دیا اور پھرخود بھی ایک در دست کے نیچ آئی۔
"ہم رات سیمی گزادیں مجے مہادائ۔ "اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"كيون المصنبين جلوك البهي توروشي إتى بـ"

'' آئے پینیں ایسی جگہ ملے یانہ ملے اور پھراہمی راستہ تو کافی ہاتی ہے۔ اہمی کل بھی اتنا ہی سفر ملے کرنا ہے، جتنا آئ کیا ہے۔ پھر جلدی کیوں کی جائے۔''

" كتوكني راي مح مهارات " وديان كبا\_

"الكين مي خاموش اوك كون بي ؟ من في ايك بارجمي ان كي آواز نبير كي له"

"بال -انبیں خاموش رہنے کی مدایت کر دی گئی ہے۔"

· مجھےان کے بارے میں بتاؤو دیا تم نے خواومخواہ کی المجھن وال دی ہے۔''

"اس مين الجيف كيابات بمهاران ؟"

'' میں جانتا ہوں تم جو کچھ کر رہی ہو،میرے لئے کر رہی ہو۔ میں تمہارے کس کام میں رکاوٹ نبیں ڈالوں گا۔ بھرتم جھے اس بادے میں کیوں نبیس بتار ہیں '''

'ن بہتانے کی کوئی بات نہیں ہے مہاران ۔ بس بیٹو تکے ہوتے ہیں ۔ تم انہیں ویکھو کے وان کے بارے میں پوچھو کے اور میبی سے بات خراب ہو جائے گی۔ میں تہمیں ان کے بارے میں بتاؤں کی ضرور کین ابھی نہیں کام ہونے کے بعد۔''

" میں انہیں و کیے بھی نہیں سکتا؟ " میں نے بوچھااورود یا کسی سوچ میں ؛ وب منی ۔ پھراس نے کروان بلائی۔

"د کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ کہ نہیں کرو سے۔ انہوں نے برت دکھا ہوا ہے، بولیس کی نہیں اس لئے تم ان سے
بات کرنے کی کوشش بھی مت کرئا۔ آؤ۔ ہم انہیں نیچا تارلیں۔ "او یائے کہااور پھروہ میر سساتھ رتھ کے قریب پڑنچ گئی۔ تب رتھ کا پروہ ہٹااور میں
نے ان چاروں نو بھورت لڑکیوں کو دیکھا جن کے چبرے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ نو جوان لڑکیاں تھیں۔ کسی کی عمر متر واضارہ سال سے زیادہ نہیں
ہوگی۔ ان سے جسموں پر سفید ساڑھیاں تھیں اور بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک جمیب سا خوف، جمیب سوگواری نظر آرہی تھی ان کے چبروں پر ۔ یوں
گلآتھا جیسے و واپنی مرضی سے نہ آئی ہوں۔

'' بیچ آ جاؤسنمتار ہو۔' ودیانے کہا اور وہ سب کرتی پڑتی رہے سے بیچ اتر آئمیں۔ میں انجھی نگاہوں سے آئییں و کھتار ہا۔لڑکیوں ک کیفیت سے صاف انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں اور کسی نہ کی طرح ودیا کے زیراثر ہیں لیکن اب میں ودیا سے ان کے ہارے میں کسے معلوم کروں۔میری تبھے میں نہیں آیا۔نہ جانے کیوں ودیا میری نگاہوں میں پراسرار ہوگئی۔اس کے پراسرار ہونے میں توکو کی شینیس تھا۔ پھر سے انسان بی تھی اپی مرصد یوں کی ہتاتی تھی۔اس کے ساتھ اس نے جو بچھ بتایا تھا اس سے وہ معموم قرار دی جاسے تھی لیکن اب یہ نیا مسئلہ

ببرحال میں نے حب وعدہ اس ہے اس ہارے میں اور پھیلیں ہو چھالیکن ان لزکیوں کے لئے میرے ول میں ہمدر دی پیدا ہوگئ تھی۔ میں نے تہیہ کرلیا کہ موقع ملتے ہی لڑکیوں ہے ان کا احوال ضرور پوچھوں گا اور میں اس کے انتظار میں رہالے کیاں خاموش ہے درخت کے نیچے سر جھ کا نے بیٹھی تھیں۔ودیانے انہیں پھل کھانے کوویئے تو انہوں نے خاموش ہے پھل کھا لئے لیکن ان کے منہ سے کو کی آ واز نہیں نکل تھی۔

پررات کوود یا میرے بہلو میں آئی الرکیاں ای طرح مینی تھیں۔

" كياده سوتين كل بين المنس فيه وديات يو جها \_

"جب نيندآئ ڪاتو سويعي جا ميس گا۔"

"ايك بات توبتادود يا؟"

''انہی کے بارے میں ہوگی'؟''ودیا جیب سے کیج میں بولی۔

" إلى ما ميس في جواب ديام

" میں و کچیر ہی ہوں ناتھ ہم بری طرح ان میں الجھے ہوئے ہو۔"

" الله وديا ان كى حالت الدار ه موتا ب كروه الى خوش عمبار عساته ينس " منس "

" ينميك ہے۔ دواني خوشي سے بين آئيں۔"

" محمرتم البين كيون لا في وو؟"

"ضرورت كے تحت ـ" وويانے سيات ملج مين كہا ـ

"كياضرورت بان ك؟"مين نيمي بخت ليج مين كبار

" كرشنو بس جو يجوكرري مول تبهاد يا ليحرري مون ادرتم ... ادرتم مجهد الى باتي كرد بموا

"سنوودیا۔میرے پاس طویل نمر ہے۔میرے پاس اتنا وقت ہے کہ کوئی کام اگر سالوں نہ ہو پائے تو مجھے اس کی کوئی پروا مہیں ہے۔ اس کے بعد میں اے کرلوں گالیکن اپنے کام کے لئے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کوئقصان پنچے۔"میں نے کہااورودیا عجیب سی نکا بول ہے جھے ویمنے تھی۔اس کے چبرے کے تاثر ات بدلتے رہے۔ پھروہ تھکے تھکے انداز میں مسکرادی۔

' میں جانتی ہوں تاتھ بتم زم ہردے کے مالک ہو۔ پرنتو میں انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤں گی۔' ا

'' كِعرانبيس كيون الما كي بو؟''

'' یے کچن باریاں ہیں۔مندروں میں نا چتی ہیں۔ میں انہیں سوائی ستھیا نند جی کے دوار لیے جاؤں گی۔ بیسوامی منھے میں نا چیس گی اور مہاراج خوش ہوجا کمیں کے بتب ہماری منوکا منا پوری ہوگی۔ پھرہم انہیں واپس پہنچادیں گے۔''

''او د\_ميشروري موتاب!''

" بال کرشنوکا۔ان رشیول منیول کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پوری کرنا ہی ہوتی ہیں۔ یوں مجھو، یدد کشنا ہوتی ہے جوانبیں دی جاتی ہے۔"

· · نیکن به لز کمیاں خوفز د ه کیوں ہیں؟' ·

"بيه ارب ساتھ آنے کو تیار نہیں تھیں۔"

11(1)

"مں انہیں زبردی لائی ہوں۔ میں نے ان سے کبدد یا کداگر وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو کمیں تو ان کی سندرتا ہمیشہ کے لئے میسن جائے گی۔ بس بید ممکی انہیں لے آئی ہے ور ندوہ ندآتیں۔ ووسوچ رہی ہیں کد نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک : و۔ '

"اوہ تو یہ بات ہے۔" میں نے سادگی ہے اس کے بیان پر یقین کرلیا۔ لڑکیوں کے خوف کی وج بھی میری بچھ میں آئی اور ودیا کی ضرورت بھی بہر حال اب وہ انہیں لے آئی تھی اس لئے کوئی ترج نہیں تھا اور پھراس طمرح اگر کام بن جائے تو کیا حرج ہے۔ یہ تو میں وکھے چکا تھا کہ ناج رنگ ان لوگوں کا غرب ہے اور ان کی عبادت گاہوں میں یہی پچھ ہوتا ہے۔ چنا نچہ میں مطمئن ہوگیا اور ودیا کی طرف ہے جو شببات میرے ذبن میں پیدا ہوئے تھے تھے تھے ہوئے۔ تب اِقیہ دات پورے سکون واطمینان سے گزری۔ لڑکیاں بھی ایک دوسرے بہر مرج کرسوئی تھیں اور دات کے آخری پہر میں ہم ووثوں بھی سوکئے۔ پھرس خوب سورج خوب سورج جڑھا یا وجب بھاری آئی کھی ۔

چاروں لڑکیاں ای درخت کے نیچینی او تکھ رہی تھیں۔ ان کے چبروں پر وہی ادای ، وہی سوگواری تھی۔ حالانکہ وہ رات میں فرار بھی ہو سکتی تھیں کی سے تھیں ہو سے قار ن ہوکر میں نے رتھ میں محدوزے جوتے ادر ہم چلنے کے سکتی تھیں لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے ہما سنے کی کوشش نہیں کی تھی ۔ ناشتے وغیرہ سے فار ن ہوکر میں نے رتھ میں محدوزے جوتے ادر ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے۔ راستے میں ، میں نے ودیا ہے اس بارے میں ہو جھا۔

"میں نے ان لو کیول میں ایک فاص کیفیت پائی ہے وو یا۔اس کی وجدا"

''کیسی کیفیت کرشنو؟''

'' ین کو ہمارے جا کنے سے پہلے جا <sup>م</sup>گ ٹی تھیں۔''

"بال- پهر؟"

' 'انگريه بما كمناحا بتين تو بماگ سکت تحيين ـ ' '

'' جاتی کہاں سسریاں اس بنگل میں ااور پھرتمہاری وویا کے پاس بھی تو تیجوو ویا ہے۔' وویامسکراتی ،و فی بولی۔

"اود\_كمامطلب؟"

'' میں تنہیں بتا چکی ہوں پران ناتھ کے میرے پتاجی مجھے کچھ کیاں سکھوائے تھے جن کی مدد سے میں نے اپنے نئے جیون کے بارے میں معلوم آیا تھا۔''

"بال- مجھ باد ہے۔"

'' تھوڑی تا شکتی میرے پاس بھی ہے، اس کی مدد ہے میں نے ان کے یاؤں با ندھ رکھے ہیں۔''

''اورشا پدزی نیم بھی؟'' میں مسلماکر بولا۔

" كيون ا زيانيس كيون؟"

" میں نے انہیں بولتے آن بیں سا۔"

''نگل ہیں سریاں۔ خودکومصیبت کا مارامجھتی ہیں اس لئے ان کے حواس بھی خراب : و گئے ہیں اور انھا ہے ورند جمارے کالن کھا جاتیں۔' ودیا بنس کر بولی۔

میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیااور پھر ہاتی سفر خاموثی سے مطے ہو گیا۔ بھے ودیا پرا ب کوئی شبیبیں رہا تھا۔ میں نے باتی راست میں اس سے کوئی سوال نہیں کیااور پھر ہم اونچی پہاڑیوں کے قریب پہنچ کئے ۔ سورج ذھاان کا سفر ملے کر رہا تھا۔ فضا میں دھوپ کی تیزی فتم ہوگئی میں اس سے کوئی سوال میں نے اس وقت اس بارے میں پھی ۔ سارے راستے ہم نے لڑکیوں کی کوئی آ واز نہیں کنتھی۔ یہ سب پھی جھے جیب لگ رہا تھا لیکن ہمر حال میں نے اس وقت اس بارے میں پھی سوچ من منروری نہیں سمجھا۔ میں آوا باس محفل کے بارے میں سوچ رہا تھا جس سے جھے ملا قات کرنی تھی۔

میرا گھوڑ ااور ودیا کارتھ مہاڑ وں کے قریب پنج میااور ودیانے رتھ روک لیا۔

"كمايكي مارى منزل با"ميس في يوجها

"بال - تعیابهاری یمی ہے۔ "وویائے جواب ایا۔

' الكيكن پهار ي سلسله تو دورتك يصياع مواجه بهمين ستفيا نندك توسعا تلاش كرنا يزيع ك-'

"شاید بین ر"وریانے جواب ایا۔

" تتهبین کوئی انداز و ہے؟" میرے ذہن میں مجرشبہ تم لینے لگا۔

میں خاموثی ہے اے دیکھیار ہا۔ قرب و جوار کی پہاڑیوں میں ابھی کوئی تحریکے نہیں ہوئی تھی۔ ودیارک کئے۔ وہ بھی کھنٹے کی آواز کار بمل جا ہتی تھی اور پھرر دممل بیوا۔ ہمیں انداز ہمی نہ ہوسکا کہ وہ دونوں جٹاد حاری ساوھو کہاں سے نکل آئے تھے۔ دونوں کریہدالسفریتھے۔ان کےجسمول پرنہایت مخترلباس تنے۔ بدن کرد میں اٹے ہوئے تنے۔ بال ہمیٰ ایسے فراب تنے کہ دیکھانہیں جاتا تھا۔ آنکہ میں انکاروں کی طرح سرخ تھیں۔ دونوں ہورے سامنے آئے اورودیا انہیں دیکھنے گئی۔

پھراس نے دونوں ہاتھ جوز دیئے۔ میں ای طرح کھز انہیں دیکھتار ہاتھا۔

" کون ہے تو ناری ؟ مہاران ستھیا نندکی تمہیا کیوں بھنگ کی ہے تو نے ؟" مادھونے اسے غور سے د کیستے ہوئے کہا۔

"میں مہارات سے ملنے آئی ہو۔"

'' كيون ملغ آ لَي ہے؟'' سادھوكڑك كر بولا۔

" مجھان سے ایک ضروری کام ہے۔"

'' حکرمہاران کسی نے بیس ملتے۔'' دوسراساد موبولا۔

" امجھ سے لیں مے ہم انہیں اطلاع دو۔"

"اتدركون ٢٠٠٠

"مب جحدمباراج كوى مايا جاسكتاب، ودياني جواب ديا۔

"مم مبارات کے داس ہیں۔"

· میں جھی ان کی دائی موں نے ور پاہر جستہ بولی۔

الدريد منوني كون بيا

الميرايرني -"وديانے جواب ديا۔

"اوه يتواين پري كى كى ساتھ آئى ہے يشايدتم دونوں مبارائ ستھيا نندكى آشيردا د جاہتے ہو۔"ان ميں سے ايك نے كبااوردونوں بنس پڑے۔

"كيامباران في مهين اس كااده يكارديا بكرتم وول ان سه ملخة في والول معضمول كرو؟" ودياف يوجها-

"تونے بات بی مسمول کی ای ہے۔" سادھو بولا۔

" كيون ااس من منهول كي سيابات ٢- "

"مباراج مجيل باره برسول كسي منول ينبيل ملي"

''اورناري سے 'ا''ود يانے بوجھا۔

"بال نارى سے ملتے ميں انہيں كوئى كرود هييں ہے۔"

" تھیک ہے ،تومیں ان سے کموں کی ۔" وویا ہولی۔

"اور بيمنوكي كهال ربيحاً"

''انہیں پہاڑوں میں رہے گا۔ میرا انتظار کرے گا جنہیں کیا۔' وویانے کہا اور میں نے غورے اس کی شکل دیکھی۔ ودیانے مجھ سے ہو چھے بغیرمیرے بارے میں فیصلہ کردیا تھا۔ دونوں سادھو کچھ سو پٹنے گلے۔ پھرانہوں نے گرون بلا کی اور بولے۔

"رته من كياب؟"

'' لمی۔' ودیا آہتے ہے بولی۔ میں نے اس کے الفاظ پرغورنہیں کیا تھالیکن میں نے محسوس کیا کدا جا تک دونوں سا دھوؤں کارویہ بدل کیا ادر پچروه پولے۔

''چلیے دیوی جی ۔ ہمگوان کرے ستھیامباران آپ ہے ملنے پر تیار ہوجا نیں۔'' تب ودیا میرے پائں آئی اور میرے باز وؤں پر رخسار رئىكر بولى ـ

'' میں سنسار کی سب سے پیاری چیز کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کرشنو، جو پچھ کرر ہی ہوں جمہارے لئے کرر ہی ہوں ہم یہاں میراا تظار کرنا ممکن ہے جھے دیرلگ جائے ، پرنت میں مہارات کو تیار کراوں گی ۔اوش تیار کراوں گی کہ وہمہیں اپنے پاس بالیس اور کمیان دیں۔'' "میں یہاں تمہار انتظار کروں وریا؟" میں نے کہا۔

" بال مباران ـ" اس نے خوشا مدانداز میں کہااور میں نے گردن بلادی ۔سب کچھ برداشت کرر ہاتھا، یہ بھی سہی ۔ حالانک بیسب کچھ میری سمجہ میں تبیس آرہا تھا۔ بہرحال بہت ہے گور کھ وھندے اہمی سمجہ سے باہر تھے۔ اس لئے میں نے دخل نبیس ویا اور پھرود یا سادھو کے ساتھ چل پڑی کے محدوزااس نے میرے پاس مجھوز دیا تھااورخو درتھ یانکتی ہوئی گئی تھی۔ دونوں ساد ہورتھ کے چیجے چیل رہے تھے محموز وں کی رنتار مہت تیز تھی کیکن میں نے دیکھا دونوں سادھو بہ آ سانی قدم ہر ملاتے ہوئے رتھ کے چھیے جارہے تھے۔ان کے قدم جیسے زمین پرنگ ہی نہیں رہے تھے۔ اوراس منظر نے مجھے کسی صدیک مطمئن کر دیا۔ان لوگوں کی میر کیفیت دیکھے کر میں نے سوچا کے ممکن ہے میں بھی یہاں کچھ سیکہ جاؤں۔ چانچ میں نے بوری دار میں سے ود یا کا ترفار کر لیااور اس وقت تک رتھ کوجاتے دیکھار ہا۔ جب تک و واٹکا دوں سے اوجھل نہ ہو کیا۔ یہاں سے ستھیا تدمهارات كاستفان كاكاني فاصلقا

ببرمال پھرمیں اینے قیام کے لئے مناسب جگہ الماش کرنے لگا۔ پورا علاقہ ہی مناسب تھا۔ تاہم میں نے مناسب ترین جگہ کی الماش شروع کر دی۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ کیا اور بلندی ہے جاروں طرف نکا ہیں دوڑا نے لگا۔ پھرایک اورنز دیکی ٹیلے پر جھے پھولوں کے پچھ جھنڈ نظر آئے اور میں نے جھنڈ کے نز دیک کی جگہ پیند کی۔ چرمیں اس نیلے سے اس د اسرے نیلے پر پہنچ حمیااور پھواوں کی بھینی جھینی خوشبو سے نز دیک ایک سرسبز علاقے کومیں نے اپنامسکن بنالیا اور وہاں لیٹ کیا۔ کام ہی کیا تھا۔ کسی خاص چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس سوچنے کے علاوہ تپھینہیں۔شام ہوگئ ،سورت ؛ وب کیا۔آ سان پر باداول کے نکزے جمع ہونے ملے اور انہوں نے روشن کو وقت سے بہلے چھیاد یا۔ تاریل سے پہلی کے تھوڑی دیر ك بعدسارى بهازيان المرهير يين فروب موكسك

میں اپنی جکہ لینار ہا۔ کوئی خیال ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے آئیمیں بند کرلیں اور ایسے اوقات میں ماضی کی داستانیں میری سب سے

صدیوں کا بینا

برى مونس ہوتی تعیں۔ پہر بھی سوچ لیا جائے وکش تھا، دلجیپ تھا۔ باداویں نے آسان ڈھک لیا تھا ورنہ اپنے دوست ستارول سے مفتلو کی جاتی۔ الويل عرصه بوهميا تحاان سے ملاقات كئے بوئے \_ بہر حال اووار مير ئون بن ميں كروش كرنے تھے تھے \_وحشيوں كى بستياں ، انسان كى ابتدائي شكل ، الاکا الوثیتا اشکالا اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر فرا عند کے در بار اپھر ہونان کی سطوت اور پھراس کے بعد کے دور ساور پختھر وقت نہیں تھا۔ روشی کا حساس ہونے پر میں نے بندآ تھیوں سے بیمناظر نکالے اور حیرت سے اس اچا تک چیل جانے والی روشنی کود یکھا۔ سورٹ تھا جوا جا تک نکل آیا تھا۔ بالک ہی ناوقت؟ ممكن دعوكا مجھے ہی نہیں ہوا تھا۔ نضے ننھے پر ندے بھی دھوكا كھا گئے تھے يا پھر 🕟 با پھر داتنی رات چيكے ہے گزر كئي تھی۔ مجھے ہی وقت کے عمزر نے کا احساس نبیں ہوا تھا۔ پچھ ہواضرورتھا تیمی میں نے صدیوں کی یا بہازہ کی تھی ادرا کراس کی رفتار تیز نہ ہوتی ،اگر واقعات چھانگیں مارتے نگزرت توء شایدایک صدی محمی ایک رات میں بوری ندمو آب مبرحال ون آکل آیا تھااور پھرمیں اپنی جگدے اٹھو گیا۔

انتظار .. . خبالَ مجھے زیادہ پندنہ آئی۔ میں سوچنے انکا مجھے کیا کرنا جائے۔ لاؤ شکار کیا جائے۔ گوشت کھائے ،ویے عرصہ کزر ٹمیا تھا۔ مندومعا شرے میں کوشت کھاتا جائز نہیں تعالیکن میں بہرحال کوشت خورتھا بلکہ کیا کیا کھالیتا تھاان او کوں کے وہم دگمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں نے شکار کے جانوزول کی محاش میں نگامیں دوزائیں۔ بہت کچیزتھا۔ خرکوش، تیتر اور دوسرے جانور ۔ خرکوش ٹھیک رہے گا ، میں نے سوچااور کچرنو کدار پھر تلاش كرنے لكا۔

میرے مطلوب پھر مجھے ل مجے اور میں نے خرکوش کی تلاش میں لگا ہیں دوڑ ائیں۔ کی تو تھی نہیں۔ میرے ہاتھ سے ایک پھر نکا اورخر کوش نے قابازی کھائی۔ پھروہ کیا چل سکتا تھا۔ای طرح میں نے جارخر کوش ہلاک کئے اور پھرآ گ تلاش کرنے لگالیکن اس سرسبز ملاقے میں سوتھی کھاس کا کوئی وجو ذہبیں تھا۔ آگ کہاں ہے آتی۔ تب میں نے صبر کیا اور پھر کیا گوشت بن کھانے کا فیصلہ کیا۔ بجو نے سے گوشت میں پہراور لذت پیدا ہو جاتی تھی۔اس کے علاوہ اور کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں تھا۔ مبر عال کیا ہی سہی اور میں بینے کر دانتوں ہے فرکوش کی نرم کھال او تیزنے اگا ادرتموری دیر کے اندران جاروں کو چٹ کر گیا۔ خرکوش کے خون نے ہی پانی کی طلب بھی پوری کردی تھی ورنہ یبال قرب وجوار میں پانی نبین نظر آر ہا تھا۔اس کے بعد میں زمین برایث کیا۔ بے کاری کا معلی ہمی کیا ہوسکت تھا۔

اور کیننے کے بعدا جا تک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ودیائس مصیبت میں نے پیش کئی ہو۔ دونوں ساد حوشکل ہے ہی شیطان نظر آ رہے تھے۔ کہیں انہوں نے ودیا کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کیا ہو۔ اوہ 🕟 انتی فڑکی میری ہدیے سی مصیبت میں تو محرف آرنبیں ہوگئی۔ سادھوؤں نے ا سے کوئی نہتسان تونبیں پہنچا دیا۔ بہت ہے وسو سے میرے ذہن میں گروش کرنے تھے اور میں اپنی جکہ ہے اٹھ کیا۔ میں نے پریشانی سے کردان تهمجانی کیا ہیں ودیا کو تلاش کروں؟ اس طرف جاؤں جد حروہ ورتھ لے گئی تھی لیکن وہ مجھ ہے انتظار کرنے کو کہ کئی تھی اور پھر ....اور پھر ....وہ خود بھی حمیان رکھتی تھی۔اے آسانی سے قابومیں نہیں کیا جاسکتا تھا۔اگر میں سادھوؤں کے علاقے میں کٹل جاؤ تو ممکن ہے وویا کا کام مجز جائے۔اس لئے اہمی کچھاورا تظار کرلیا جائے۔ودیا خودہمی تو میری طرف ہے غائل نہیں ہوگی۔ میں نے خود کورو کا اور ایک رات اور تنہا گز ارنے کا نیصلہ کرلیا۔ رات اتن آسانی سے نبیس آئی جتنی آسانی ہے کچیل رات کی مبع ہوئی تھی۔ بہر حال رات ہوئی کیکن نہ جانے اس علاقے میں شام ہوتے ہی باول کیوں جیعا جاتے تھے۔ بارش کینیل رات بھی نیس ہوئی تھی ،بس رات بھر بادل چھائے جاتے تھے اور سبح ہوتے بی آ سان ساف ہو کمیا تھا۔ آن بھی آ سان باداول سے چھپا ہوا تھا اور تاریکی خوب مبری تھی۔ یوں تو نہ جانے میں نے کیسا کیسا وقت گزارا تھا۔صدیاں انسانوں سے دورگز اردی تھیں لیکن انسانوں سے قریب روکر جنگل کی بیزنبائی مجھے شاق گزرر ہی تھی۔ میں بی مخصوص جگہ پرلیٹ منیا اور لینار با۔

اور پھررات کانہ جانے کون ساپیر تھاجب اون مک میں نے دور ، بہت دور وہتی ویکھی۔ میں انجھل کر بیٹھ گیا۔ بیر وہنی کی بہاڑی ٹیلے پر بن ہور ہی تھی ۔ اس کے بعد مجھے بہاڑوں میں کس سازی آ واز سنائی دی اور دور کی بیا وائی کو بہت ہی جملی معلوم ہوئی ۔ بیروشن اور آ واز اس ست سے بیس آ رہی تھیں جدھرود یا گئی تھی بلکہ بیا کی کاانے سمت تھی۔ اس طرف جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی چنانچے میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوشن کے قریب جاؤں ۔

قریب جاؤں ۔

اور پھر میں شیلے سے اتر آیا۔ وہاں تک پینچنے کے لئے مجھے دوڑ لگانا پڑئی تھی۔ رات تاریک ضرور تھی لیکن میری آتھی رات کی تاریکیوں میں بھی دن کی روشنی کی مانند دکھے تھیں۔ چنانچ میں نے بہاڑیاں مجلائلنا شروع کردیں۔ ایک عام آ دمی آ دھی رات تک بھی وہ فاصلہ لیے نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تھوڑی دریعی طے کرلیا اور پھر میں اس نیلے پر چڑھ کیا جس پرآ می روش تھی۔

ہاں وہ روشی آئے جلنے ہے ہور ہی تھی۔ کسی نے آئے کا جھونا ساالا وُروشن کر رکھا تھالیکن اے نشک لکڑیاں کہاں سے ل تنیس۔ میں نے آئے کے حقب میں ایک ہیولہ سامحسوس کیا۔ کوئی چادراوڑ سے سازیجار ہا تھا۔ روشن کی نیش اس کے چبرے کو نیکا ربی تھی۔ میں نے دیکھاوہ لبی دازمعی والا ایک سادھو تھا جس کے ہاتھ میں ایک بہتھ میں ایک بہتھ میں اور دوساز کے اکلوتے تارکووہ انگی ہے بجار ہاتھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دوساز کے آفاد میں مست تھا۔

لیکن سب سے جیرت جمعے آئے کو و کم کے کر ہوئی۔ میں نے دیکھا جس چیز سے فیطے اندر ہے ہتے۔ وہ لکڑیاں نہیں تھیں بلکہ پتمر تھے۔ پتمر آگ اگل رہے تھے۔ ووسو کھی لکڑیوں کی طرح جنل رہے تھے۔ یہ کیا چکر ہے ؟ میں نے سوچا۔ یہ سا دھوکون ہے ؟ اور میں آگ کے بااکل نز دیک پہنچ ممیا۔ کانی دیر تک میں خاموش کھڑا رہائیکن سا دھوکو شاید میرے آنے کی نیم نیس ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے ساز میں معروف رہا اور جب میں کھڑے کھڑے اکتا ممیاتو میں نے زورے یاؤں زمین پر چئا۔

"كيا توشر سے نا آشنا ہے بانك ؟" ما دحول آواز الجرى - اس كى آئىميس الى طرن بندتھيں البنداس نے ساز سے انگى بنالى تقى اور اب مرف تاركى بينكار كوننى رى تتى -

"الوحميس ميرے آنے كى خبرتمى ؟"ميں نے كہا۔

" إل يمن كي الملحمول ت مختفي وكيور باتعاله "سادهون جواب دياله

''اوراس کے باوجود مجھ سے مخاطب نیمس ہوئے '''ملیس نے کہا۔

" تیرے من کود کھ ہوا۔" سادھونے جلدی ہے آئنھیں کھول دیں۔

' میں بہت دورے مہیں دیکھ کرآیا ہول۔'

" ثاكرد ، بالك من في موجا كم شايد مينر تير من كوجهي شانتي د مار به بين ا " و دمعذرت آميز لهج مين بولا -

الكياتهبين اسكااحساس ٢٠١٠ مين في تها-

" بال - مجھانسوں ہے ۔"

" تب نھیک ہے ۔ احساس کرنے والے ٹرے اوک نیس ہوتے۔"

' اٹھی ذات صرف پر بھولی ہے۔منش تو برائیوں کی بوٹ ہے۔ ' اس نے انگی اٹھا کر کہااور پھر ہاتھ سے اپناساز رکھ دیا۔ ' تو کون ہے ؟ تو

مینه جا اکھڑا کیوں ہے، مینه جا بالک بینه جا۔ 'اور میں اس کے نز دیک بیند کیا۔ 'ان بہاز دن میں کبال سے آتھیا؟ ''اس نے بوجھا۔

" پھرول سے آگ کیول جل رہی ہے!" میں نے پوچھا۔

"ميزكه ب\_ماداسنسارى نركه ب، مجرآم كمين بيماراسلي-"

" شعلے بھی مکتے ہیں مہارات " میں نے کہا۔

" كيسيا؟"اس في بوجيها \_

"ايسے "من فے جواب دیااور جلتے ہوئے پھرول کوسیٹ کربدن کے نیچود بالیا۔ آگ میرے نیچے سے نکلنے کی کوشش کررہی تھی اور

من ات حارون طرف سے سمیٹ رہاتھا۔ سمادھو مجھے دیکمآر ہااور پھر قبتہ ارکزہنس پڑا۔

''بس کر \_بس کر بالک۔امپھا تماشاہے۔بس اب پھروں پر سے بٹ جا۔ میں نے سیجھے پیچان لیا۔''اور میں نے پھر چھوڑ و ہے۔آگ پھرای طرح روثن بوٹن تھی۔

"بہوان لیاتم نے مجھے؟"

' 'بال - تيري شكتي مان لي - ' سادهو بولا -

"نام بهى جان ليا موكا؟" مين مسكرايا ـ

"سنسار نے بھنے نام دیا ہی نہیں۔ بس جس کا جو من جا ہا کہا میں تھے کس نام سے پکاروں۔" سادھونے جواب دیا اور میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔

"تمبارانام كياب؟ كياستها نند؟"مين في وجها-

" رام رام رام - كس را مستسس كا نام ليليا توني - مجهد يول لكاب جيسكى في ميرب منه بركيجز مميني مارى بو-"

"تمهارانام كياب يهر؟"

" كراى \_ يا بي كرناى \_ سنسار ميس بيكارآيا بول اور بيكار مرجاؤن كارراد هيشيام ياس في كلوكيرآوازمين كبا\_

"ميرك بارك مين اوركيا جانت بو؟"

' ارے میں کیر اکیا جانوں کا بھوان نے اپنے اس کا رضانے میں بہت کچھ چھوڑ اہے۔'

"اقتصانسان معلوم ہوتے ہو۔"میں نے متاثر بوکر کہا۔

" كبه چكامون اليحى ذات صرف ممكوان كى ب-"

"ابية بارك من كهاور بتاؤية من في كبار

'' کیا بتاؤں ۔سنسار میں روتا ہوا آیا تھا،مبھگوان کے مایا ہمنذار ہے میان کی بھیک ما تکتے جیون گز رااور پکھینہ ملنے پراہ بھی رور ہا ہول

كهشا يد مجموان كوديا آجائے ."

" مجھے ہے باتیں کرنا پند کرو مے امیں نے تہیں پریشان تونبیں کیا ا"

" رام -رام -رام - کسی با تیس کرتے ہو جنم داتا نے تہیں ہمی جنم ویا ہے - جس طرح ہمی دیا ہواس نے تہیں منش کی شکل دی ،سونش

برتمهارا بھی اتنابی ادھ یکارے۔ مجھے بتاؤیس تمہاری کیاسیوا کروں؟"اس نے زم آواز میں کبا۔

"كراى جى ـ يسمم سے بہت ى باتين كرنا جا بتا ہوں "

"میں نے کب منع کیا مہاراج مضرور کرو۔ اکن روشن ہے جب تک اس میں روشن ہے تم جھے ہے باتیں کرتے رہو۔ میں تمہاری باتوں

کے جواب اوش دول کا۔ "بوز سے کرن کی فے جواب دیا۔

'' بھگوان نے تہہیں کیادیا ہے اور کیانبیں دیا۔اس کی شکایت تم بھگوان ہے کرو۔ میں تم ہے یہ پوچھنا چا ہتا :وں کے تم مجھے کیاد دیمے''

"رام ررام منش منش کوکیادے سکتاہے بالک؟"

"جو کچھاس کے پاس ہے وہ تودے سکتاہے۔"

' میرے پاس جو کھے ہے اگراس سے کسی منش کی ضرورت پوری جو جائے تو میرے بھاگ۔'

''تمباری چند ہاتوں نے مجھے تم ہے بہت متاثر کیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ مبارات ہمبارا گیان میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟''

· من کی با تمیمن میں رکھناا تھی بات ہوتی ہے بھیا۔ ' کرنا می بولا۔

" بنہیں۔ مجھان باتول کی ضرورت ہے۔"

"ایک دات کے ساتھی، اگر تو میراامتحال لینا چاہے تو لے سکتا ہے ورنہ تیرے پاس بھی بزی علق ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ و چھٹی منش

ے مسلک میں نمیں آسمی ورا شریرا من دوست ہے۔ پانی جنے انتصال نہیں پہنچا سکتا۔ تونہ جانے کیا ہے اور ، اور تیری آسموں میں سنسار کے نہ

جانے کتنے گیار ہے ہوئے ہیں۔ میراتھوڑ اسامیان مجھے یہی ہما تاہے۔"

" تمباراتكم نعيك كبتائ بمبارات \_ بشار ملوم مير \_ سينے ميں ونن بيل كيكن تمبارى دهرتى پر بمبارے اس ديش ميں ، ميں تمبارے ايك

علم سے بہت متاثر ہوں اور وہ ہے جادو۔''

" جادوكو لَى الحيمي چيزيس بي بعال \_اس كے چكريس نه ير"

"تم م کیانی ہوکرنای۔ میرے بارے میں جس حد تک جانے ہواس سے اندازہ لگاؤ کہ میں نے جتنے علوم سکھیے ہیں اپنی معلو ات کے

ذخیرے میں اضافے کے لئے سکتھے ہیں۔ میں اپنی طاقت کے کی پہلوے ناجائز فائدے نہیں افھا تا یتمبارے اس جاد دکوہمی میں ایک ملم کی حیثیت ہے سکھنا جا ہتا ہوں ۔اس کے ملاوہ اور کو تی خیال میرے زہن میں نہیں ہے ۔''

. کمرنامی نے آنکھیں بند کرلیں اور چندساعت فاموثی رہا۔ پھراس کے بونوں پرسکراہٹ پیل کمی اوراس نے گردن ہادیے ہوئے کہا۔

" تو تھیک کہتا ہے بھائی ، تکرسنسار میں پھھا یسے علوم بھی ہیں جوا چھے بیں ہوتے ۔ "

" مادوك بارے من تمباراكيا خيال ب: "ميں نے يو محمار

'' جادوکوکالا جادوکماجاتا ہےاوراس کی سیابی من کوکالا کردیت ہے۔''

"كيارينرورى بكراس كالاجى موا"

'' تیجے دو تجربے ہو چکے ہیں۔ کرنتھا کو تو نے دیکھا ، وہ تیرے ہی ہاتھوں مارا گیا اور دوسری آخ تک تیرے پیچھے پڑی ہو گی ہے۔ میرا سات

مطلب بے کلموبی منور ما۔ ابوڑھےنے جواب دیااور میں دیک رد کمیا۔ بوڑ حاداقتی دائش مند تھا۔ میں اس سے اورزیادہ متاثر ہو کیا۔

" تمبارا خیال درست ہے کرہ می مہاراج رحمر کمیاتم اس علم ہے واقف نہیں ہو؟"

''نہیں میرے بیچے۔ میں نے مہمی گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالے۔ میں نے بھی جادو سیمنے کی کوشش نہیں گی۔''

' ' پھر یکون کل شے ہے جس نے تمبارا ذائن روش کر دیا ہے؟ میں تم سے جادو کے بارے میں تفصیل جاننا جا ہتا ہوں اور یہ میری سب

سے بڑی خواہش ہے جو تہمیں پوری کر ناہوگی۔"

'' بھگوان کے دیئے ہوئے گیان اور شیطان کے بتائے ہوئے جادومیں بڑا فرق ہوتا ہے۔' بوڑ سے نے کہا۔

"اد ويتو جاد د كې مجى دوتتميس موتى ميس؟"

" بمنگوان کی بھکٹ کوتم جادونے کہو بالک۔وہ بس اس کی دین ہوتی ہے۔منش کوتھوڑی بہت ل جائے تواس کے بھاگ۔"

"اور جادو؟" میں نے پوچھا۔

''شیطان نے بھی اپنے کشان چھوڑے ہیں کین اے اپنانے والے کا بھٹوان سے ناطر نوٹ جاتا ہے۔اسے سنسار میں کانی شکتی ال جاتی

بيكن م نے كے بعداس كى آتماكوشا تى نبيل لمتى اورات نه جانے كب تك كرمول كا كھل بھو كنا پر تائے۔"

' او د ـ تو جاد و عصنے کے لئے ہمی برے کام ہی کر نا ہوتے ہوں سے؟' امیں نے بوجہا۔

" إل بالك \_ جس كالمجل ايها مو اس كاجي بهي ايها بي موتاب ـ"

'' ججھے بتاؤ مبارات ۔اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے؟'' میں نے دلچپی سے بوچھااور کرنا می جھیے غور سے دیکھنے لگا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ،وئے کہا۔

"بالک بہم سادھوسنت بھلوان کی آشامی پہاڑوں کی خاک چھانے والے جمیان کی تلاش میں بھنکے والے ،سنسار کے کاموں میں مشکل ہی سے پڑتے ہیں لیکن اس سنسان جنگل میں واس انو کھی رات ہیں تو نے اسباسر طے کیا ہے اور ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہم نے وچن بھی ویا ہے کہ جھ سے ہا تھی کریں مجے سوہم سنجھ اس بارے میں بتائے ویتے ہیں ۔ تو بحول کیا کہ جب تو نے ہم سے کہا تھا کہ کیا ہم ستھیا نتہ ہیں ، تو ہم نے جواب ویا کہ درام رام ہم ہمیں راکھ شسس کیوں کہتے ہو؟"

الاوربال مجھے یاد ہے۔"

"اس كے برنكس تيرن وديانے اسے ايك مبان برش كہا تھا۔"

''او د ـ توتم و دیا کومهمی جانتے ہو؟''میں نے ممبری سانس لے کر کہا۔

"اب جب تیرے افتصاور برے رائے کی ذرداری ہمارے کندھوں پر آپڑی ہے تو ہمیں بہت کچھ جاننا پڑے گا۔ ہاں جم تیری وریاکو انھی طرح جانے ہیں۔ کیان کی تلاش میں بھنکنے والے بیرا کی ، تو نے ہزاروں جیون بتائے ہیں لیکن ابھی تیرے من کی آتھموں میں جوت نہیں جاگی۔ تومنش کے روپ بچیانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔"

· مین بین سمجهامهادان ؟ · مین نے متحیرانداز میں کہا۔

" بھگوان نے برانیوں کو بھی بڑی شکتی دی ہے۔ انہیں ہمیلنے سے نہیں روکا کیونکہ ای سے ایجھے برے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہے ہمگوان ہمیں شکتی دے کہ ہم تھوڑا سے اس کے سامنے لوٹا سکیس ۔ 'سادھو نے آسان کی طرف مندکر کے کہااورا چا تک آگ کے شیطے بلند ہو گئے۔ میں نے چونک کرآگ کی طرف دیکھااورای وقت کرنامی کی آواز گونجی ۔

"د کیوبالک، اگن میں دکیے۔ ہے اوٹ آیا ہے۔ وہ سے جو تیری آنکھوں ہے اوجمل تھا۔ تو پہاڑوں میں تھااور تیری و دیا شیطان کاروپ بگار بی تھی ۔ ستھیا نند کالے جادو کا ماہر ہے۔ وہ راکھشس ہے اور اس کی جیون رکھشا مرف کنواری ناریوں کا خون کرنا ہے۔ اب تک اس نے اپنے جیون کوقائم رکھنے کے لئے نہ جانے کتے انسانوں کا خون پیا ہے۔ "

"كيامطلب؟" من الحمل بزا\_

'' تیرے جیسے نادان اس کے جال میں آسینے ہیں اور اس کا جیون قائم رہتا ہے۔ ہزاروں برک آتما کیں اس کے محرومنڈ لاقی رہتی ہیں اور و یا بھی الیک ہی آتما ہے۔'

''وديا؟''ايك بارېرميںاچهل پڙا۔

'' بال ۔ وہ تیرے ہاتھوں چوٹ کھائی ہوئی ناگن منور ماہے۔'' بوڑھے نے بتایا اور میرے رو تنکشے کھڑے ہو گئے ۔ ودیا منور ماہے۔ یہ

كييمكن ٢٠ اليكن ... اليكن بور هر الع كرناى كالم كومين جمونانهين كبدسكما تهااوريه بات در مقيقت مير الم المسنن خيرتهي -

'' تیرامن یقین اور بے یقین کی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے۔ پرنتو میں تجھے شروع سے بتا تا ہوں۔اس سے تک کے حالات تو تیرے ملم میں ہیں جب تو نے منور ماکو آگ میں بعسم کردیا تھا۔ حالاک منور ما تیرے جال میں پہنس ہی گئی۔اے جیون کاسب سے بڑا د ھکا لگا تھا اوراس د ھکے سے وہ جیون بی کھوبیٹی لیکن کا لائنتی کی مالک نے مرتے مرتے بھی اپنی آتمانیسسم ہونے سے بیالی اور چڑمیں بن کی۔ اس کی کا لیکنتی نے اس کا ساتھ دیا۔ یوں تو جیون میں اس نے بہت ہے منش ڈ کارے بنابھنم کر لئے تھے۔ اس نے نالی نالی کیچڑ چکھی تھی پرنتو تیرے بدن کی آ<sup>ھ</sup> نے اسے سنسار کے سارے مغشوں سے بے نیاز کردیا۔ وہ تیرے لئے باذلی ہوئی اوراس کے اس باؤ کے بین کا شکار بے حیاری لاکھی ہوگئی۔ وہ بیدیات برداشت نہیں کر کئی تھی کہ کوئی اور عورت تیرے بدن کی آگ تھے۔اس نے مجھی کہمی اس لئے نتم کیا اور پھر لاکھی کوبھی 🕟 پھرو ہ تیرے بیجی گلی رہی۔اس ک سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی مجمی طرح عورت کے روپ میں تیرے سامنے آنا جا بتی تھی اور حیالاک عورت تیرے من کے بعید جانتی رہتی تھی۔ تب تو پر بھودیال کی بستی میں بہنچ کمیاا ورمنور مانے جان لیا کہ را دھن سبہا تیرے لئے دکش ہے۔ سواس نے رادھن سبجا کے غار میں اپناا یک بت بنالیااور وبال مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے ایک جھوٹی کہائی سنا دی اور وہ اپنی چالا کی میں کا میاب ہوگئی۔ اس نے تیرا ساتھ پڑ لیااور اس ک منوكامنايورى موكن . مرنت ، وواس پريشاني ميس منظى كديبت جلد عجم اس كامبيدمعلوم موجائ كااورتوات چور د عاد و كونى ايساكام جا ہتی تھی کہ تو ہمیشہ کے لئے اس کا داس بن جائے۔ تیری ممیان حاصل کرنے کی منوکا مناسے فائد وافھاتے ،وے اس نے ستھیا نندے ملنے کا فیصلہ سمیا۔ ستھیا نند کالے جادو کا ماہر ہے۔ وہ را تھشس ہاوراس کے کر سے اس کے لئے سندرناریاں پکڑلاتے رہتے ہیں۔منور ماخوداس کے پاس نہیں جائتی تھی۔ کیونکہ وہ اے پیچاننے کی شکتی رکھتا ہے اس لنے اس نے حیار سندر تاریوں کو مچانسا اور پھران کے دیاغ اپنے قبضے میں کر لئنے۔ وہ ناریوں کوستمیانند کے حوالے کر کے اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب بوگنی ہے۔'

بوڑھا کرنامی خاموش ہو گیا۔ میں مجو جیرت ،اس کی کہانی سن رہا تھا لیکن بیتو میری کہانی تھی اور جوفض میری کہانی سے اس حد تک واقت ہو، اس پرشک کیسے کیا جاسکتا تھا۔ کانی ویر تک کرنامی کے الفاظ میرے کا اول میں مونجتے رہے۔ منور ماکے لئے میرے دل میں فقرت کی چنگاریوں سے سوا کچھنیس تھا۔ مجھے انسوس ہور ہاتھا کہ استے دنوں تک میں اس کے جال میں مجنسار ہا۔ بالآخر میں جیرت کے دریا سے نکل آیا اور پھر میں نے ایک طویل سانس کے کرکہا۔

<sup>&#</sup>x27;'وه ستهیا نندے کیا جا ہتی ہے مبارا ن کا''

<sup>&#</sup>x27;' مجتمع میری باتوں پر وشواش ہے یا لک؟''

<sup>&</sup>quot; بال مهاداج -" ميس نے جواب ديا۔

<sup>&</sup>quot; تو د کیھے۔ میں نے بھوان سے پرارتھنا کی کہ میں سے لوٹانا چاہتا ہوں اور جلتے ہوئے محملوں نے کہا کہ تھیک ہے۔ جھے آحمیا ہے " د کمیے،اس سے کے بعد کی کہانی و کمیے، جب وہ سیجے پہاڑوں میں چھوڑ کر مئی تھی۔"

''متور ما مباراج ؟''

'' ہے ستھیا نند۔' اس کے منہ سے مری مری آ واز نکل ۔

"اب بول كيابات ٢٠٠٠

میں مبارات کی بلی کے لئے جارسندر ناریاں اا کی موں۔"

''کیا؟''سادهوانچل مزا۔

"بال \_ جاركنواري كنيائيس-"

"كياتونج كبدرى ب؟" سادهوكى زبان لپليان كل\_

"مہاراج كے سامنے جھوك بولنے كى ہمت كے ہے ۔"

، ممال نیماوه<sup>؟، ،</sup>

''رتھھ میں موجود ہیں۔''منور مانے جواب دیا۔

''را کھو۔را کھو۔'' سنمیا نند نے پکارااور و بی دونوں سادھوا ندر دافنل ہو گئے۔'' کیا پنچے رتبی موجو د ہے ا''

"بال مبارات\_"

''اوراس میں ناریاں بھی میں؟''

تيراحسه

''بإل مباران-'

" تو پاہو ... انہیں لاتے کیوں نہیں؟" سادعود حاز ااور وہ دونوں جلدی ہے باہر کل مجے۔ منور ما کے سفید دانت مسکراہٹ کے انداز میں چکنے لگے۔" مجھے یقین ہے وہ کنواری ہیں؟"اس نے یو جہا۔

" بال مباران \_ من انبين ميمانت كرلائي مول ـ"

" تب تو چی ہے۔ تب تو ہاری تچی دای ہے۔ ہمیں وشواش ہوگیا کہ تو نے ہم سے چلتر نہیں کیا ہے۔ جا۔ اس پھر پر بینے جا۔ ہم پہلے ان نار بول سے اللہ اس کے بعد ہونوں نار بول سے اللہ اس کے بعد ہونوں کے بعد دونوں سے اللہ اس کے بعد ہونوں کے بعد دونوں سے متر ہیں۔ " سادھوان چار معصوم لڑکیوں کو کی کر گھا ہیں داخل ہو گئے ۔ لڑکیوں کے بدل تحرقحر کا نب رہے تھے۔ ان کی آ کھول کا ہراس بزھ کمیا تھا۔ ستمیا ندکود کھی کر دہ نیم مردہ ہوگئیں۔

اورستھیا تندکا چبرواور بھیا تک ہو گیا۔اس کی سرخ زبان بار بار باہر نکلنے تکی۔اس کے ہونٹوں سے رال نیک رہی تھی اور آئلموں میں شیطان ٹائ ر باتھا۔

" آؤ۔ آؤ۔ آئ۔ اس نے ہمیا تک آواز میں کہااورلز کیوں کے قدم جم مے ۔ان پر نیم مد ہوتی کی کی کیفیت طاری تھی۔شاید بیصد سے برجے موے خوف کا بھیے تھا۔

" آ جاؤ۔ آ بھی جاؤ۔ ' ووونوں ہاتھوں سے اشار وکرتے ہوئے بوالا اور پھرزور سے دہاڑا۔ ' آؤ۔ ' اور لز کمیاں بد حوای میں کئی قدم آئے۔ بڑھا تھی جاؤ۔ ' ووونوں ہاتھوں ہے اشار وکرتے ہوئے بوالا اور پھرزور سے دہاڑا۔ ' آؤ۔ ' اور لز کمیاں بد حوالی میں گئی در کی ان کا اس کی باتھوں سے میں اور لڑکیوں کے لباس میں آئے۔ لڑکیاں بے تعاشد جینے گئی تھیں۔ وو آئے۔ بجمانے کی کوشش کر دہی تھیں لیکن آئے۔ ان کا لباس تیزی سے جلاد دی تھی اور ستھیا نند آئے۔ گار ہاتھا۔

'' کیوں انھل کو در بی ہوپا گفوں۔ یہ تو سوچوکیا اگن تمبار ہے شریر کوبھی جلار ہی ہے۔ وہ تو تمبارے شریر کوچھوبھی نہیں ربی ہوگ۔ پھر کیوں بھا گفت دوز کر ربی ہو۔' ستمیا نند نے کہالکین لڑکیاں اس وفت تک انچھلتی کو دتی رہے تک ان کے بدن پرلباس کا ایک ایک تارنہ جل گیا اور پھر ان کے کورے بدن عربایں ہو جھنے۔ درحقیقت بڑے خوبصورت بدن کی ما لک لڑکیاں تھیں لیکن اس وفت میرے دل بیں ان کے لئے کوئی براخیال نہیں ابھرا۔ میراخون غصے سے کھول رہا تھا۔

'' کرنا می مهاران<sup>ج</sup>ے''میں غرایا۔

''جول\_''

"صرف اتناكري كد مجھان تك پہنچاويں۔ آپ كواپيخ بھگوان كى وكند."

''کوئی فائد ہوئیں ہے بچلے جنہیں معلوم ہے کہ یہ بات آئ کی ٹیس ہے۔ میں نے سے واپس مانکا تھا سومیرز رے ہوئے سے کی بات ہے۔'' ''او و۔''میں نے اذیت ہے کہا۔'' میں ان کے لئے کہتی میں کرسکتا؟'' "شاید \_ بیاب ہجھ کرنے کے سے سے گزرہمی چکی ہوں ۔" کرنا می مباران نے کبا۔ میں نے کوئی جواب نہیں ویا اور آگ کی طرف ویکھنے لگا۔ منظر نا قابل برواشت تھا۔ ویو بیکل ستھیا نند نے ایک گزیاجیسی کڑکی کواپنے بدن میں سمینا ہوا تھا اور چڑیل منور ماولچیں ہے اس کے للنے کا منظر و کھیر ہی تھی ۔ دوسر ک کڑکیاں برابر چنخ رہی تھیں۔

کا فی و برتک تنمیا تنداز کی کے بدل کومنجوڑ تار ہااور پھر جب وہ نیم مردہ ہوگئ تواسے چھوڑ دیا۔ پھروہ کھڑا ہو تیا کیا یک سانس لی۔'' کیانام متایا تھا تو نے اپنا؟''

المنور ما مباران - منور ما جلدي سے بولی -

" ہم جھے ہے بہت خوش میں۔ بہت ہی خوش میں۔ ما تک کیا مانگتی ہے؟"

''مباراج۔ میں ایک کشور منش سے پریم کرتی ہوں۔''

"اب مجى كرتى ب\_اد ئواب محى ال سے پريم كرتى ہے؟"

"بالمباراج\_"

"اوروہ تیری صورت سے بد تما ہوگا۔ کیون۔ ا

" نهیم مباراج <u>"</u>

" پھر ۔ پھر کیا بات ہے؟"

''مہارات\_ووانوکھاانسان ہے۔''

"كيامطلب؟"

"مبان قلتوں کا مالک آم میں اسے بسم نہیں کر عمق ۔ وہ کہتا ہے وہ امر ہے اور صدیوں ہے زندہ ہے۔ مبارات ۔ میری موت کا کارن وہی ہے۔ اس نے مجھے آم میں جمو تک ؛ یا تھا اور میں چزیل بن گئی۔ میں اس سے بے پناہ پریم کرتی بول مبارات ۔ میں اس بے بناہ پریم کرتی بول مبارات ۔ میں اس بے بناہ بی ہوں۔ "
ہناو جا بتی ہوں۔ میری آتااس کے بناشانت نہیں ہو کتی ۔ میں اس کے لئے سب کچھر کرنے کو تیار ہوں۔ "

"اریخ کیول چیخ جاری ہوکنیاؤل۔ چپ ہوگی کے تمباری گردنیں اتاردول المنستیما نند نے چینی ہوئی لڑکیول سے کہااور پھرمنور ما سے بولا۔ "مخسبر جامنور ما۔ میں تیری بپتاابھی سنتا ہول۔ جیھے پیاس لگ رہی ہے۔راٹھو۔"اس نے پھرا ہے چیلوں کوآ واز دی اور دونول اندرآ سے۔ "انہیں لے جاز اور بند کردو۔انہی یہ تینول تین وقت میں کام آئمیں گل۔"

'' چلو۔' ' دونوں شیطان صفت سا دھوؤں نے لڑکیوں کو دھکا دیا اور انہیں اس غارے باہر لے مجے ۔جس لڑکی کو ستھیا نند شیطان نے اپن ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ اس طرح زمین پر پڑئ تھی۔

''منور ما۔''اس نے منور ماکوآ واز دی۔

تيراحسه

"مہاران ۔"منور ما آ کے بڑھ آئی۔

" لے۔ اس کی گرون کاٹ لے۔ "اس نے ایک پتیرے چیری اٹھا کرمنور ما کودیتے ہوئے کہااورمنور مانے نہایت سعادت مندی سے حیری لے لی اور پھر بین نے ایک دوندگ ہے جر پورمنظرد کھا۔ منور ماز بین پر بینی اور پھراس نے زبین پر پڑی لڑی کو بے دودی سے فرخ کردیا۔ لڑی تر پخ گل۔ اس کی گردن سے خون کی جوان دھاریں انچیل رہی تھیں۔" الگ کرد ہے اسے۔ اوہ۔ خون زبین پر گرایا ہے۔ زکھی ہیں کی۔ گردن کا شاہمی نہیں آتی۔" ستھیا نند نے کہااور پھر چھری منور ما کے ہاتھ سے چھین کرایک ہی دار بیں لڑی کی گردن الگ کردی۔ پھراس نے اس کے بدن کو کا شاہمی نہیں آتی۔" ستھیا نند نے کہااور اس کے خون کی دھاروں سے مندلگالیا۔ تی ہوئی گردن منور مانے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس کا خون وہ بینے گئی۔ خون وہ بینے گئی۔

''راو ہے شیام۔ راد ھے شیام۔'' کرنامی نے آئی ہیں بند کرلیں۔ میری آئیموں میں خون چھک دہا تھالیکن جھ پر بے ہی طاری تھی۔ میں کربھی کیا سکتا تھا۔ فاموثی سے بیخوفٹا ک منظرد کیمتار ہا۔ دونوی شیطانوں نے خون پیااور پھرلز کی کا بے جان بدن ایک لمرنب کچینک دیا۔ ''راکھو۔'' ستھیا نند نے بھررا کھوکوآ واز دی اور دودونوں اندرآ مجے۔

'' لے جاؤ۔ کھا ٹی کر بڈیاں بھینک دو۔'' ستمیانند نے کہااور دونوں شیطانوں کے منہ میں جیسے پانی آسمیا۔ وہ دونوں بڑی جاہ سےلڑگ کے مروہ بدن کوانھا کر لے گئے اور کچترآ گ کی دیوارسادہ بوگئے۔ میں نے الویل سائس لی تھی۔

"به به ستمیانندادر به باس کامیان اس کی در یا-"

" باق الركوس كاكيا موامباران ا"ميسف يوميما

"سب كے ساتھ مين سلوك بوا۔ ويھو يا كرناى نے محر ہاتھ الحاليا ور من نے ديكونا مينون الركيوں كى الشيس بھى جگه جگه سے نجى برائ تھيں۔

" بس كرنا مي ميں اس سے زياد و و كينانبيں جا ہتاليكن ايك بات ميں تم ہے ضرور ہو جيون كا۔"

' وه مجمي يو چهاومير مرتر - ' کرنا ي نے کہا۔

"المرانسان کے پاس توت ہوتو کیادہ دوسروں کی مدر نبیس کرسکتا؟"

"كرنى جائيي منش كومنش كسهائنا ضروركرني جائيك ."

'' تب پھر… اگرتمبارے علم میں لڑکیوں کا پیدشر تھا تو تم نے ان کی مدہ کیوں نہیں گی؟'' میں نے سوال کیاا در بوڑھے نے کر ہن جھکا لی پھرتھوڑی دیر کے بعد کر دن المحاکر ہوؤا۔

" تم ف مُعيك كمها بالك عمر يون مجموء ان ك سهائنا كرنا مير بس سه با برتمي "

۱۱ آخر کیول ؟ ۴

"اس سے آ مے نبیں ہاؤں گا۔ بس مجھاد میں جموث نبیں بول رہا۔" کرنای نے کہا۔

"بے بات میری مجمد میں نہیں آئی مہارائ ۔ کیکن تم کہتے ہوتو میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔ "بوڑ سے کرنامی نے اس بات کا کو کی جواب نہیں ویا اور پھر چند منٹ کے بعدوہ بولا۔

" كجراب تيراكيا اراده ب بالك؟"

''میرااراده۔'میں نے تراتے : و نے کہا۔

"بال میری جان۔ جادو میلینے کا خیال من سے نکال دے۔ میرے ساتھ چل میں سینجے سی مبان کیانی کے پاس لے چلوں کا اور کمیان راوادُن گا۔"

"میان حاصل کرنا میری ولی خوابش ہے کیکن تہمیں اس وقت تک میرا انظار کرنا پڑے گا جب تک بین ستھیا نند کو ٹھ کا کروالی ن آ جاؤں۔" میں نے کہا اور کرنا می مہارا ج تعریف لگا ہوں ہے میری شکل و کیسے لگا۔ اس نے بھے سے کھنیس کہا تھا۔ میں اپنے طور پرستھیا نند کے چیتھڑے اُڑا نے برخور کرر ہاتھا۔

" وصن واد بالک، دصن واد ۔" کرنائی نے تحریفی انداز میں کہااور میں چوتک کراہے دیکھنے اگا۔" تو جوکوئی بھی ہے میں تو لی بہی کہوں گا کہ مہان ہے ۔ ہاں بھے تیرے من کی منوکا منامعلوم ہے۔ میں اوٹی جانیا ہوں کہتم ہمارے دیش کا بیلم سیکھنے کے لئے بے چین ہے۔ پرنت وہ جو تیرے کوئی نہیں ہیں ان کے کا ران اپنا یے خیال تیا گ و تیار ہو کہا ہے۔ میں میم میں جانیا ہوں بالک کہ شیطان کا چیاا سنتھیا نند مہان شیق کا مالک تیرے کوئی نہیں ہے۔ اس سے ان معصوم تاریوں کا بدالہ لین کسی منش کے بس کارو گر نہیں ہے۔ پرنت میرے بالک میرا کمیان جھے بتاتا ہے کہ تو عام منش میں سے نہیں ہوگی ۔"

"الرقم مير الا اقدام منتفق بوكرناي مهاراج تو جمرميري سهائنا كروام في فوس ليج مين كهار

" به محوان تیرے سہائنا کرے گا۔ وہی سب ہے مہان ہے۔ تو جا .... بس میں اس کے سواتی کھے نہ کبوں گا۔ " کرنا می مہاراج نے کہا۔

' ' نھیک ہے مبارا نے ۔ نیکن اگر میں ستھیا نند کو ہلاک کرنے میں کا میاب ہو کیا تواس کے بعدتم سے کہاں ملاقات ہوگ؟''

' محکوان کی دهرتی بہت لمبی ہے بالک کمبیل نے بہیں اللہ علیہ مار ہی جاتھیں سے۔ " کر ہ می نے جواب دیا۔

''يبال نبيل؟' ميں نے يو حماله

" يهال بهم ال سكت بين ، پرنت تير يمن بين بر لے كى جومنوكا منا ب يا جو بهاوة ہے اسے تو يوراكر \_"

'' نھیک ہے کرنا می مبارا ن بیس نے پوری زندگی ملوم سکھنے میں گزاری ہے۔ تمبارے دھرم کے اس علم نے بجسے بہت متاثر کیا تھا۔ میں ا اے بھی سکھنا چاہتا ہوں ادر سکھاوں کا ،ابھی نہ سمی کچھود پر بعد سہی مکر سکھی ضرورلوں کا ویسے بھی بجھے زندگی کے نتم ہونے کا خدشہ تو ہے نہیں تم چلے جاؤ سے ت

ك بتهار ب جبيها كو لى دوسرالل جائع كا-"

"بال يبقلوان كى اس دهرتى پر بزے بزے مہان ساده و پڑے ہوئے بیں جن كے من مين كى روشنى سے بھرے ہوئے بيں اور

بانک تیری مکن تچی ہے تو بھکوان تیرے سہائنا کریں ہے۔ اب تو جا۔ میں تھے کسی ایسے کام سے روکنانہیں جاہتا جس سے بھکوان بھی ناخوش موں ۔ ویسے بھی ستھیا نند جیسے شیطان کے لئے تو بی ٹھیک منش موسکتا ہے۔ '

'' میں جار ہا ہوں مہارات ۔'' میں نے کہااور نیر میں واپس چل پڑا۔ مجھےاس رائے کا پوراپوراا نداز ہ تھا جس طرف سخیا نند کے دونوں چیلے ، ودیایا منور ماکو لے گئے تنے ۔ سادھوں کرنامی نے آگ کے دائزے میں جوکھیل دکھایا تھااس ہے میں نے رائے کا بھی انداز ولکالیا تھا، چنانچہ اب اس رائے کو تاش کرنامیرے لئے مشکل نہیں تھا۔ میں نے جو پچود یکھا تھا اس نے میرے برن میں چنگاریاں بجروی تھیں۔

میں ان بد بخت لڑ کیوں کے لئے بے حد ہر بیٹان تھا۔ کاش مجھے احساس ہوجا تا کہ تم بخت منور ما ان معصوم لڑ کیوں کوموت کے کھان ا تار نے لیے جا رہی ہے، میں منور ما کو وہیں روک دیتا جس طرح بھی ممکن ہوتالیکن اس ذلیل عورت نے جال ہی ایسا پھیلا یا تھا کہ میں اس کے چکر میںآ کیا تھا۔

میرے ذہن مے کسی کوشے میں یہ خیال نہیں جا کا تھا کہ وهن راج سجا کے جسموں کے درمیان کھڑی ہوئی خوبصورت اڑکی منور ماجھی ہوسکتی ب- جالاک عورت نے این آپ وجس انداز میں نیش کیا تھا،اس نے پورے طورے مجصاینے جال میں جکز الیا تھااور مجرمیری اطرت جو جو بول ک الاش میں سر مردال رہتی تھی شاید منور مانے اس سے بارے میں بھی اندازہ لکا لیا تھا۔ بہر صورت بروفیسر، میں نے صدیال دیکھی جسیں اور صدیوں کا طویل عرصہ میرے ذہن کوعام انسانوں ہے متاز کر چکا تفالیکن اس کے باوجود مجھےاعتراف ہے کی مختلف ادوار میں پیداہونے والے بعض اوقات الی ا ا فہانت کے مالک کیل آتے ہیں کہ میرا تجربا طاک میں ل جاتا ہے اور پھر یوں بھی جوں جوں وقت گزرتا ہے، ذہنوں میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ اور پروفیسرتم خود ریکھوانسان غارول ہے، بہاڑول ہے، جنگلول ہے، درختوں ہے از کرآباد بول میں آیا۔ اس کے ذہن نے رفتہ رفتہ

کام شروع کیا۔اس نے سوین کومپیچانااور میسوی اس کے لئے نت نے راست الاش کرتی رہی۔ میں تو صرف ایک ویدہ ورتھا۔ میں نے ویکھااس وقت جب انسان کر چکاتھا۔ میں نے سوچا اس وقت اس کے بارے میں جب ووسوچ کرا چی سوچ پرمملی شکل دیے چکا تھا۔ کو یا میں سوچنے والول ے چینے تھااور سوچنے والےنت نی بات سوچتے ہیں۔ سوہم ان کی سوی کے ساتھونیس دوڑ سکتے۔

اب کردارخواه کیجی بھی موں چاہے وہ یونان کا سکندراعظم موہ را جامعتی ہویا تھرمنور ما،سب کے سوچنے کے انداز مختلف موتے ہیں کہیں سادهوكرناي بوتاب اوركهين شيطان مفت ستميانند

منور ما ک سوچ موتخلیق نبیس تھی و دخخریب کارتھی نیکن اس میس کوئی شبنہیں کہ ذمین تھی اور اس کی ذبانت کا نداز واس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ جب میں نے اسے چڑ مل منور ما کے بارے میں بتایاتواس نے میری بن بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھ سے كہا۔

''اس کا حمیان کہتا ہے کہ چڑیل منور مااے کیلی جگہوں پر نقصان پڑنجا علق ہےاورا کروہ پیڑ کے پنچےر ہیں تو منور مااے کوئی نقصان نہیں ىبنجاسلتى ـ "

كياتم مجه كت : و بروفيسر كداس بات ساس كاكيام تعد تما؟

تيراحسه

۱۰ کمیامطلب؟ <sup>۱۰</sup> پرونیسر چونک پزا۔

'' ہاں پر وفیسر، حالاک عورت نے اس وقت مجھی خوب سوحیا تھااورا مجھی سوخ کی داد نیدوینا ناانسا فی ہے۔ بہر حال اس کا مقصد کہتے بھی ہو لیکن اس نے جو پچھ کیا وہ کامل تھا۔''

"كيامقعدتماسكا" برونيسرن إوجها

مہیں یاد ہوگا پر وفیسر کے منور مانے میری متارہ شنای سے چوٹ کھائی تھی اور شایرتم یہ بھی مجمو لے نہ ہو محے کے اس کی موت ستاروں کے ذريع آ لُي هي \_

''اد د ۔ باں ۔ شاید ۔'' پر وفیسر یا دکرتے : وئے اولا ۔''تم نے بتایا تو تھا۔'' پر وفیسر حیرت ہے الحیمل ہڑا ۔

'' ہاں۔میرے دوست ستاروں نے مجھے بتایا تھا کہ منور ما کیا ہے اور یہ بات منور ماہمی جانتی تھی کے ستارے اس کے سب سے بڑے دہمن ہیں، یا چھل خور ہیں، کمیں ایبانہ ہو کے ستارے اس کی نشاند ہی کر دیں اور میں چھر بروفت اس کی سی کوشش سے واقف نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ پروفیسر ور خت کے سائے میں اس نے مجھے ستاروں سے دورر کھنے کی کوشش کی اور مبر صورت یہ کوشش ذبانت سے بحر پورتمی ۔

پر دفیسرخاور نے ایک طویل سانس فی مصدیوں پیلے کے اوگ بھی آئ کے انسان سے مختلف نہ تھے۔سازش کرنے والے اس وقت بھی سازشی ذ ہنول سے بہرہ ورتھے۔ ' واقعی اس نے خوب سوچا۔ ' پروفیسر مسکراتے ہوئے بولا۔

ہاں تو میں سینے میں انتقام کئے ستھیا تند کے غاروں کی تلاش میں چل پڑالیکن انجمی میں اپنے اس استعان پر بھی نہ بہنچا تھا جہاں پر میں نے روشن دیکھی تھی اور جہال منور ما یاودیا مجھے تیمور کئی تھی کہ اچا تک میں نے مباڑوں میں ایک آواز کوجی سی۔

۱۰ کرشنوکا۔ پران ناتھ یم کبال ہو؟ کرشنوکا ، کرشنوکا ۔ 'اور بیآ واز ، مینخوس آ واز اس ذائن کے سواکس کی نہیں تھی۔منور ما واپس آمکن تھی۔ شاید سقیا ندکی مدو سے میرے لئے کوئی جال تیار کر کے، اور پرونیسر میں اس جال میں سیننے کے لئے تیار تھا۔ اگر مبدیوں کی زندگی مجھے اس جادوً لرنی سے مااس کے چیلوں سے فنکست دلا عتی تھی تو مجھے بیزندگی، بی فنکست قبول نہمی۔

میں نے ایک کع کے لئے سوچا دل تو جاہ رہاتھا کہ اوپر سے حسین اور اندر سے مکر و واس تورت کے لیے مھنے اور خوبصورت بال و وول منعیوں سے پکڑ کراس زور سے مینچوں کہاس کے بدن کی بوری کھال جسم ہے۔ اتر آئے اور پھر بغیر کھال کے کوشت کوان بہاڑی پھروں پر گھسٹتا چروں۔اس میں خراشیں بڑ جا کیں ، بڈیاں نظرآ نے لکیس ببال تک کہ بڈیاں بھی مس جا کیں اوراس کی اذیت ناک چینوں سے بہاڑیاں بھی چینے کتیں کیکن پروفیسر، انقام کی اس آگ کے یاد جود میں اس کے بارے میں دوسری با تمیں بھی سوچ رہاتھا۔ کم بخت جاد وگرنی آگ کے شعلوں میں ا جل کر دوسراروپ دھار کرای دنیا میں رممی نتی اور ابظاہرای کے لئے موت نہتی کیونکہ روحس ننائبیں ہوتیں۔ مجھے یہ بھی سوچنا تھا کہ اے کس طرح تحلّ کیا جاسکتا ہے اور اس سلسنے میں شاید میرے دوست ستارے ہی میری کچھ مدد کر سکتے اور پھراس وقت صرف منور ما کونل کر نامقصود نہیں تھا بات تو اہمی اس درند ہے۔تھیا ننداوراس کے چیلوں کی ہمی تھی۔ میں انہیں بھی چھوڑ نانہیں جا بتا تھا۔ چنانح وقت نے آ ہت ہے کہا کہ خود کو قابومیں رکھوا ور میں نے وقت کی بات کوشلیم کرایا۔ میں نے اپیم مرم سندر جیے لبو کرمرد کیا ، اپ چبرے کے تاثر ات بدلے اور پھراس طرح وویا کی طرف بڑھا جیسے میں اس کے لئے بے چین ہوں۔

''وویا۔''میں نے اسے زور ہے آواز دی اور وہ میری طرف دوڑی چلی آئی۔

' ' کہاں چلے صئے تھے کرشنو، کہاں چلے گئے تھے، میں کب ہے حمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ ' وہ دوڑ کرمیرے سینے سے لیٹ گئ۔میرے وونوں ہاتھ اس کی کمر میں حائل ہو گئے۔

'' میں تو حمہیں تلاش کرتا پھرر ہاتھاودیا کہاں چلی تی تھیں تم ...میری آتھ میں تو تمہارے انتظار میں پھرا کئیں۔'' میں نے اپنے کہی سپردگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔

'' ہائے بران ناتھ۔تم مجھ سے میرے دل کا حال تو پوچھو۔ أف سه دو را تمن تمہارے بنا کیسے گزریں۔ کاش میں تمہیں ہتا سکتی۔'' وویا مکاری سے بولی۔

' ہنہیں ودیاتم تو مجربھی انسانوں میں تھیں۔ بچ جانوں ان پہاڑی چٹانوں میں میرامن ایک بل بھی نیس لگا۔ میں نے سوچا میں نے اپنی ودیا کونہ جانے کن سنجمنوں میں بھنسادیا۔ بھلوان کی سوگندودیا جھے تمبیاری طرورت ہے۔ اگر ساراجیون میری منوکا منا پوری نہ جواورتم میرے ساتھ ر بوتو پھر میں ایے من ہے کیان کا خیال بن اکال دول ۔"

اور پرونیسر۔عورت مبرحالعورت ہےخواہ وہ کتنی تن جالاک کیوں نہ ہو الیکن مرد کی چکنی چیڑی با تیں اے ممل مورت بنادی تی ہیں۔ میں نے ودیا کی آتھوں میں محبت کا مندر محاتمیں مارتے دیکھا۔ وہ بافتیار میرے سینے سے لیگ کی تھی۔

" تم جانتے ہو پران ناتھ ... میں بھی تمہارے بنا ہے کل رہتی ہوں۔ پرنٹ کام ہی ایسا تھا۔ میرے لئے اس سے بڑھ کرخوشی کیا ہوسکتی ہے کد میں اینے پریمی کے کام آؤن۔ 'اس نے میرن دونوں آئکھیں چوم لیں۔

اس کی اس گرم جوشی کا جواب میں نے ہمی ناجارای کرم جوثی ہے دیالیکن میں جلے ہوئے کو تلے کے اس بدہیت جسمے کواس کی اسل شکل میں و کمیے چکا تعاا ورائی ونت اس کا نرم ملائم گوشت میری نگا و میں ور نتوں کے بیتے ہے زیاد واہمیت نہیں رکھتا تھا۔

بلاشک بروفیسر دوعورت اس قابل نتمی که اس کے بدن کواپے جسم ہے جھونے بھی دیا جاسکتالیکن مسلحت .... میں اسے برواشت کررہا تھااورمنور ما بےخود ہوتی جار ہی تھی۔ چرجب میری اندرونی کیفیت قابوے باہر ہوئے گئی تو میں نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کرا ہے اپنے

" البائے تاتی منورے ملیحدہ تہ کروں منود میں سمولو مجھے میں کیا جانو تاتھے، میں نے یہ سے کیسے بتایا ہے۔"

"وویا۔"میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔"رات اپی ہے، ماحول اپنے ہے، کون ہے جو جمارے راستے کی دیوار بن سکے الکین میری پر بمیکا،جس کام کے لئے تم مجھے بے کل کر کے چلی کئے تھیں،اس کا کیا ہوا؟ مجھے اس کے بارے میں تو بتاد ! ۔ 'میں نے چا بلوق کرتے ہوئے کہا۔ '' بنادوں گی کرشنوکا۔اتنے بےکل کیوں ہو؟'' منور ما کی آنکھیوں میں خمار چھار ہاتھا۔اس کے دل میں گندے جذبات پھر جاگ اشھے تھے کیکن سوال ہی پیدانہ موتا تھا……جس نلا ہلت کومیں قریب ہے دکیجہ چکا تھا سے اپنے جسم کے قریب لاتامیرے لئے کسی طورممکن نہ تھا۔

میں تو جلدا زجلدا پنا انتقام پورا کرنا چاہتا تھا اور میں نے منور ہا کے جذبات کو ہوا نہ دی۔ میں ای طرح سردمبری برتار ہا اورمنور ما کے -

جذبات براهیخته ہوئے رہے۔

" اتحد كيا موكيا بحمهين؟" وومير ، بدن ي كيين موت بول .

"ودیا۔ بیمیری کمزوری ہے۔اب میں اس وقت تک خودکو کسی اور طرف را غب نیس کرسکتا جب تک مجھے میرے کام کے بارے میں معلوم نہ ہوجائے۔"

"كيے بوتم تاتھ ، "ووايك اوات بول\_

" برانسان میں پچھ كمزورياں بوتى بيں وديا ـ "ميں نے سرد ليج ميں كبا ـ

· ' ليكن ميں جل ربی ہول۔' '

"میں ہمی جل رہا ہوں ودیا ہم یقین کر دمیراذ بهن اس وقت کسی اور چیز کے بارے میں نبیں سوچ سکتا ہے" میں نے سرد کہے میں کہا اور ودیا چیز کے بارے میں نبیں سوچ سکتا ہے" میں نے سوچا کہ حالات چیز کی ۔" کیا تمہاری ملاقات سقیانند سے نبیس ہوئی ؟" میں نے پوچھالیکن ودیا خاموثی سے میری شکل دیکھتی رہی مجراس نے سوچا کہ حالات بگاڑنے نبیس چاہئیں میں تو سدا کے لئے اس کا ہوں۔ میں کہاں جاؤں گا اور اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی ۔ ہمروہ مسکرانے گئی۔

" تمباری ودیاکس کام کابیر ااشائے اور وہ پورانہ ہو۔"

"او و کیامطلب؟"میں نے مصنوعی خوشی کا افلہار کیا۔

''کیاوہ مجھے نیان دیں کے ا<sup>''</sup>

"كيون نددي م مح يتمبارى وديان ان سے باتھ جور كر براتعناكى ـ"

''اد و … ودیائے کم کتنی انہی ہو'' میں نے اس کا چبرہ دونوں باتھوں میں لے لیا۔ دل تو حیاہ ربا تھا کہ دونوں ہاتھوں کی قوت اس کے

چېرے پراستعال کر کے اس کے دونوں جبڑے کی بٹریاں آپس میں جوڑ دوں کیکن انبھی بیمنا سبنہیں قعان مصلحت ، مصلحت ، . .،

" ناته به وه منور لهج مين بول " مجمع دهن دادد و "

" وهن واوديا ـ "من في نه جان كيول كس ول سي كبار

"ایسے نہیں تاتھوں ویکھوآ کاش پر چندر ما امھرر ہا ہے۔روشی میں نہائی ہوئی چٹا نیں کیسی سندرلگ ربی تیں۔ ناتھو، پیشندی ہوائیس

بدن کو چینو نے کے لئے بے چین بیں اور ہم اس طرح کھڑے ہیں۔''

"بال ووياية في كرات مهاري نبيس ہے "

''بر کیوں ناتھہ؟''

"ودیا۔مندنہ کرو۔"میں نے کسی قدر جسنجھائے ہوئے انداز میں کہا۔"میں اس وقت تمہارے لئے پکھونہ کرسکوں گا۔"میں نے دوسری

طرف مند کرلیا۔ اب میری توت برداشت جواب دیتی جاری تھی۔ پھر مجھے دویا کی آ داز سائی دی۔

'' آؤ۔'اس نے کہااور میں نے رخ بدل لیا۔ دویا شاید نارانس ہوگئ تھی اور جملا جھے اس کی نارانمٹلی کی کیار واہ ہوسکتی تھی۔ ہاں آگرو واس طرت ناداض رہے تو مجھاس کے بینلیظ بوہے تو نہ برداشت کرنا پڑیں۔اس نے آگے قدم بڑھائے اور میں اس کے پیچیے چل پڑا۔ پھرسارے رائے اس نے مجعہ ہے کوئی بات نہ کی اور پھرنہ جائے کہاں کہال ہے گزرتے ہوئے ہم اس پھما کے دہانے پر پہنچ مکتے جے میں نے آگ میں ویکھا تھا۔منور ماچندساعت کے لئے رکی ،میری طرف دیکھااور پھر تہیں میں داخل ہوگئی۔

'' مجھے کیا کرناہے وہ یا ؟''میں نے پو چھا۔

" كونبين يران ناته \_"منور ما ك البحركي زندكي اوت آئى -اب يبال آف كي بعد شايداس في سوچا تما كه ضدكر في سي كيا فائده، جو کھے میں جا بتا ہوں وہ کیوں نہ کیا جائے کیونکہ اس کے بعد ساس کے بعد تو میں صرف اس کے احکامات کی ممیل کروں گا۔

"كيامباران ستهياننداى وتت مجهيل كية بين ا" ميس في حيما

'' میں نہیں کبرسکتی پران ناتھ۔انہوں نے مجھے یو بھٹے آنے کو کہاتھا۔ پرنت تم چتنا نہ کرو، میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ای ہے تم ہے ل لیں۔'' " إل وديا ـ اب من اس وقت تك بكل ربول كاجب تك كه تعيا نند ، فالول ـ "

''تم يهال ركويه مين مباراج كو تلاش كرتي مون ي'وديان كهااور مين في كردن ملا دي و و چلي كل اور مين ان غارول كود يكيف أكاية مك میں انظرآنے والے مناظر میں، میں نے اس غار کوجھی و یکھا تھا اور یہاں ہے آئے جانے کے دوسرے راہتے بھی مجھے یاد تتھ۔ مہر حال میں نے غاموثی ہے ودیا کا تنظار کرنے کا فیصلہ کرلیا۔میرے بازوؤں کی جھیلیاں پھڑک رہی تھیں۔ میں جلداز جلد سخیا نند کا سامنا کرنا جا ہتا تھا۔ودیایا منور ما تھوڑی دیر کے بعدوالیس آئی ،اس کے چہرے سے ایسا ظاہر ،ور باتھا جیسے و ،کانی پریشان ہو۔ بہرمال اس نے آ کرکہا۔

'' آؤ رُبان ناتھ۔ میں نے تم ہے کہا تھا نا کہ مہارات سقیا نند جی منش ہے ماہ قات نبیں کرتے۔ بڑی مشکل ہے میں نے انہیں تیار کیا تھا۔ اس سے تو وو کس سے نبیس ملتے لیکن میں نے ان کی بنتی کر کے انبیس تیار کر ہی لیا ہے۔'' اور میں خاموثی ہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھا در مجھا ہوتے ہوتے ہم ایک کشادہ عار میں پہنچ کئے۔ غارد کمنے میں بہت خوناک معلوم ہونا تھا۔ جگہ جگہ انسانی ؛ همانچے مکھویزیاں، جانوروں کے ڈ ممانچ مجھرے پڑے تنے۔خون کے بڑے بڑے چکتے جگہ جگہ نظر آرہے تنے۔ غرض کدایک عام انسان کومرعوب کرنے کے لئے یہ ماحول کانی تھالیکن اگر بيميرے لئے اہتمام کيا حميا تھا تواہتمام کرنے والےاول ورجے کے گدھے تھے۔اس وقت ميرا غصيرون پرتھا۔ ميں کئى چيز کو فاطر ميں نہيں ايسکٽا تھا۔ میں نے خاموش سے بورے ماحول کوایک نگاہ دیکھااور پھرمنور ماکی طرف دیکھا۔

تب عار کے ایک دوسرے و بانے ہے وہی تو ی میکل سادھو با ہرنگل آیا جے میں نے آمک میں ویکھا تھا۔اس درند ہصفت انسان کو دیکھیرکر

میرا خون کھول ممیا۔ میں نے فرت بھری نگاہوں ہے اسے دیکھا۔ ساوھوکی آئکھیں بدستورسرخ بور بی تھیں اور وہ عصیلے انداز میں مجھے کھورر ہاتھا۔

میں نے اس کی آئٹھوں میں دیکھااور پھر ہماری نگا ہیں ایک دوسرے نے چیکے تمنیں ۔ سادھو کی آٹٹھوں سے سزر تک کی شعانیں نکل رہی تھیں ۔ اس کی آٹٹھول کے رنگ بدل رہے تھے اور پھرا جا تک اس سے سرخ ہونٹ مسکرا انھے۔ بے حد خوفناک مسکرا ہٹ تھی ۔ لگنا تھا جیسے نسی مجیز بے نے منےکھول دیا ہو۔

"منورى اليتوسم لي آئى ہے؟"

" من کک \_ کیون میاراج ؟"

"اس كى آئموں من توبرى جان ہے۔"

"منوری" میں نے زہر یلے انداز میں کہا۔

" پران ناتھ مم میں ۔"منور مابو کملا کئی۔

اليكون ب- تعياندجي المامين في بخونى ي وجماء

" ودياو في راني منوريا \_اوراب ميرى دانى \_ كول يو چور ب، وبمول تاتهم \_"ستهيا نندمسكراكر بولا \_

''رانی منور ما۔ 'میں نے گردن ہلا کی اور مجمرود یا کی طرف رخ کر کے بولا۔ '' کیوں دویا۔ کیا بیددرست ہے؟ کیا تو رانی منور ماہے؟ ''

" میں کرر بابوں بھولے ناتھ رکیا میں جموث بول رہا ہوں؟"

''ودیا۔ کیا ستمیا نند جموت بول رہا ہے '۱' امیں نے ودیا ہے ہو جھا۔

"نن نبيس مباراج."

" تومنور ما ہے؟"

"بال-"منور مانے كرون بالكى-

ا اری ڈرکیوں رہی ہے و ایوانی اب توسقیما نند کی دای ہے۔ ا

" بال بر مین منور ما جول کرشنو جی به"

"رادهن ران کی کہانی جمولی تمی؟"

'بإل.''

" خوب \_ اورستمیا نندجی کون ہیں ؟ اس مبان کیانی نے جھ چڑیل کی سبائنا کرنے کی کیوں ٹھان لی ؟ "

"بيهارى إتيس بين بعولے اتھ ، توان ميں نه مزية بم سے بات كري استميانند نے كبايہ

"توبات كروستهياجي"

'' تو حادوسيكمنا جا بتاہے؟''

"بإن جا ہتا تو موں \_"

" جارا پيلا بن كا؟" ستما نندمسكرا كربولا ـ

"المرتم اس قابل اوئے تو۔" میں نے جواب دیا۔

"كيامطاب؟" ستهيانند كى سكراهث سكر كى راس كى آئكھون كى سرنى كى جوادر كهرى جوكى يا كواس كرر باب كون ب جو جو امارى شكى

كامقابله كرسكا"

" تمهارا چیلا بنے کے لئے کیا کر ناپڑے کا مہارات ا ۔ "میں نے ولچس سے بوجھا۔

"سب سے سیلے خون کا کور و بی کرسوگند کھانی پڑے گی۔ ہماری واس منور ما تجھ سے پریم کرتی ہے۔ پہلی سوگند ستجھے یہ کمانی پڑے کہ کو

ساراجیون ای کے چرن دھودھوکر پینے گا مجھی اس کی بات ہے انکارٹبیں کرے گا۔ مدااس سے پریم کرج رہے گا۔ '

"دوسرن سوكندكون ي بمبارات ؟"من في طنريدا نداز من يوجها\_

" ہم جو کچھ کہیں مے اس پرآ تکھیں بندکر کے اس کر ہے ا۔"

"لكن مهاداج \_آپ تو صورت سے بی شيطان معلوم ہوتے ہيں اور ميرے اس خيال كی تقيد يق اس جزيل سے ، وق ہے، جو كندى

روت ہے۔ میں اس کالی چڑیل ہے کیسے پریم کرسک موں مہاراج ؟\*\*

"منور ما ياستميا ننده بإزار" بيكيا كبدر باهم؟"

' اس کی جیب بند کر دومهاراج به بیتهاراا بمان کرر ما ہے ۔ات بمیشہ کے لئے خاموش کردو۔ 'منور ما خصیلےا نداز میں چینی ۔

"منور ما میں نے رکھیل بند کردیا۔وہ جاروں لڑکیاں کہاں ہیں جنہیں تم لا فی تھی؟"

"ميرے پيٺ ميں اتر كل بيں جمولے ناتھے۔" سفيانند بولا۔

" میں انہیں تمبارے بیت سے نکال اول کا ستمیا نندجی ۔" میں نے فراتے ہوئے کہا۔

"مہاراج مہاراج اے میوث نہ ہیں۔جلدی کریں۔جلدی کریں ہے۔"

" تو كيا جا بت بمنور ما؟"

"بس اے میرا داس بنادیں۔اس کے من میں میرا پر یم رکھ دیں۔ یہ کتے کی طرح میرے پہنچے دم بلاتا رہے۔ بھی میرے می بات ہے

الكارنه كر \_\_اس كے سواميں كيونبيں عامتى \_''

''سن رہاہے کلموہے۔ تو ایسا ہی کرے گا۔ اگر تونے جیون بھراس کی بات نہ مانی تو کتے کی طرق بھونکنا پڑے گا گلیوں میں۔ تیراوہ برا حال ہوگا جس کی توسوج بھی نہیں سکتا۔'' "كياتو بهى اس كى طرح يريت بستهياند؟" بن في وجها-

" نبيل \_ مين زند وانسان مول \_ كيول؟ توميرا وحمد أبكارٌ ما جاماً"

''اگرتو زندہ انسان ہے تو میں تھے لاکاری ہوں مجھ سے مقابلہ کر یتو کانی قوی بیکل ہے۔اگر شکق رکھتا ہے تو بھے ،ارد نے اورا کر بزول ہے ،اگر تو کانی تو کہ بیکل ہے۔اگر شکق رکھتا ہے تو بھے ،ارد نے اورا کر بزول ہے ،اگر نامرد ہے تو یہاں سے بھاگ جا''اور میں نے دیکھا ستھیا نند کے بورے بدن پرلرزہ طاری ہوگیا۔اس کی آئل میں نیظ سے نکلی پڑری متعمل کے انداز میں کھورتار بالجراس نے کرج وارآ واز میں کہا۔

'' میں بختیے چیوٹی کی طرح مسل سکتا ہوں۔ اگر میں اپنے سماد ھار یوں کوآ گیا دے دوں تو وہ تیری آگا ہوٹی کرڈ الیں لیکن تو نے مجھے لاکارا ہے، میں تیری لاکار مانتا ہوں لیکن اگر تو ہار گیا تو میں تیری ہتھیا نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی دائ کو وچن دیا ہے کہ میں بھتے اسے دے دوں گا۔ ہاں اس میں تعوزی کی تبدیلی کرتا پڑے گے۔ وہ بیکداب تو اس کی امل شکل میں سوئیکا رکرے گا۔ بول بھتے منظور ہے ؟''

'امنظورے ستھیا نند لیکن تو اپنا حمیان میرے مقابلے پرنبیں اونے گا۔'

" جو پکھیں ہون ، وبی تیرے سامنے آؤں گا۔"

" مجمعة تيرى بات منظور ب - " ميس في كبااورمنور ما خوشى ساميل يرسى -

'' مارد \_مبارائ اس کا مان توزدو\_ات مارومبارائ \_اس مارو'' ووخوشی سے بھر پور کیج میں چین \_ مارا کیا بن موت پائی واب تو جھے میری اصل شکل میں بی دیکھے گا درجیون بھرجال ہے گا۔''

"سنورے ہو۔ اے بتاؤ کے سنمیا ندکیا ہے۔ بتا دو۔ پہلے اے بتا دو۔" سنمیا ندنے کہا اور بیسے چاروں طرف بھونچال آگیا۔
جانوروں کے جسے جل پڑے۔ ان سب کی آنہ میں جمپئے گئیں۔ وہ جی ٹر ہے تھے، غرار ہے تھے۔ پھر کھوپڑیاں اپنی جگہ ہے پرواز کرنے گئیں۔ وہ چی کا دڑوں کی طرح جمھے پرجھٹے مارنے گئیں۔ چندا بکہ میرے بدن سے کمرا نیں اور میں نے ان سے پھھ کو ہاتھوں میں پکڑلیا۔ جومیرے ہاتھ میں آئمی چکنا چور ہو گئیں۔ جومیرے بدن ہی ترا نیمیں۔ جانور میرے ان کے لیے بہی نائیں میرا کچھ نہ وگا ڈسٹیں۔ جانور میرے او پرممل آور ہور ہے تھے۔ ان کے لیے لیے نائوں کی جومشر بدن پرخراشیں لگانے کی کوشش کرر ہے تھے ان کے دانتوں کا جوحشر بدن پرخراشیں لگانے کی کوشش کرر ہے تھے۔ ان کے دانتوں کا جوحشر ہور ہاتھا، وہ نوانییں معلوم ہوگا۔ بجرانسانی ڈھانچ بھی جل پڑے۔ انہوں نے قدیم طرز کے ہتھیارا ٹھائے : و نے تھے۔

"بس ۔" ستھیا ندنے ہاتھ اٹھایا۔" اس نے بھے لاکا داہے۔ یہ میراشکار ہے۔تم سب رک جاؤ۔ جاؤ۔ اپی جگہ والیس جاؤ اورسنو ، اب میرے اوراس کے معاطع بیں مت بولنا۔" اورانسانی ڈھانچ اپنی جگہ لوٹ گئے۔ جانو راپی جگہ پہنچ کر ساکت ہو گئے اور میرے ہونوں پر سکرا ہٹ مجیل مجی ۔ وواتی زندہ انسان تصابی لئے وھو سے میں آھی تھا۔ اے میرے بارے میں معلوم نیس تھا ور ندالین حرکت نہ کرتا ، ایسا خطرہ مول نہ لیتا۔ میرے خیال میں یہی اس کی موت تھی۔ اے معلوم نیس تھ کہ اس نے اپنے سرکسی مصیبت مول لے لی ہے۔منور ماکو تھیا نند پر شاید پوراا عمّا وقعا اس لئے وہ مطمئن کھڑی تھی۔ ستھیا نند آگے ہو جاتے ہو۔ بال

ستھیا نند میں ایک تبدیلی ضرور ہوئی۔ اس کے بدن میں بے ثار ہاتھ نکل آئے۔ سارے ہاتھوں میں مختلف ہتھیار تھے اور ووان سارے ہتھیاروں ہے لیس میری طرف بڑھا۔

"كياتم مجه ايك محى بتهيار نبين دو مح سخيانندا"

" تيرے چيني بزے جي، ان ميں سے جو جا ہے لے لے۔" ستھيا نند نے جواب ميں اور ميں لميث بزا۔ درحقيقت ييني ہتھيار موجود تھے۔ میں نے جھک کران میں ہے ایک کلوارا نعالی کیکن اس دقت عقب ہے میری کمر پر نیزے کی انی پڑی ۔ ستھیا نند نے پہنچے ہے وار کر دیا تھااور بھراس نے متعیرانہ انداز میں نیز ہے کی مزی ہو کی انی دیکھی اور میرے بدن پر زخم تلاش کرنے لگا۔ کیکن میرے بدن پرخراش بھی نہیں <del>آ</del> کی تھی۔ وو خوفناک انداز میں دباز ااور مجراس نے اپنے ہے شار ہاتھوں ہے بیک وقت میرے او پرتملہ کردیا۔ اس کے ہاتھ تیزی ہے چل رہے تھے اور میں اپنی توار براس کے سارے وار روک رہا تھا۔ میرا ہاتھ بہت تیزی ہے جل رہا تھا۔ اس کے بےشار ہاتھوں کی وجہ سے اہمی تک جھے اس بروار کرنے کا موقع نبیس ملا**تمالیکن سبرحال میں تاک میں تما**اورا بھی تک صرف اسے طرح دید ہاتھا <u>کیونکہ مجھے سبرحال اینے بدن کی پر</u>واوتونہیں تھی ،اس پراس کے ہتھیار کارٹر تو ہونبیں دے تھے اور کھر میں نے پہلا وار کیا۔اس کے بہت ہے ہتھیار میرے بدن پر پڑے تھے کیکن میں نے ان کی پر وا ہ کئے بغیر اس پر وار کر دیا اوراس کے دو ہاتھ کٹ کرینچے کر پڑے۔اس کے حلق ہے ایک ہمیا تک جیخ نگل اور وہ پیچھے ہٹ میالیکن اب میں اے موقع نہیں ، وے سکتا تھا۔ میں نے تا بزنو ڑھلے کر کے اس کے ہاتھ کا نے شروع کرویئے اوراب مرف اس کی پیچنیں کل رہی تھیں۔وہ بے تحاشا جی رہا تھا۔اب وه مير ادر حلفين كرر باتعا بكدمير اداردوك كالوشش كرر باتعار

'' ستھیابار یو۔روکو۔ا سے روکو۔'' وہ چیخااور پھر ہنگامہ ہر پاہو کمیا۔ تھیا تندز مین پر بیٹھ کمیا تفااوراس کے بدن ہے خون کے فوارے چل رہے تھے۔اس کے انداز سے نقابت ٹیک رہی تھی۔انسانی ڈھانچے انجیل انجیل کرمیرے اوپر شلے گررہے تھے۔کھوپڑیاں میرے بدن کے مختلف حموں ہے کرار ہی تھیں۔ جانورا پنے وانت میرے بدن میں گاڑنے میں کوشاں تصاور میں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک جنگ لزر ہا تھا۔ میں نے انسانی ڈیوانچوں وَققریباً فیٹم کرلیا تھاا وراب ان کی مڈیاں ماروں طرف جمعری پڑئیتیں۔ پھر جانوروں کی باری آئی اور ستھیا نند پیخا۔

' ارے ادکم بخت منوری کس مصیبت کو لے آئی زکھنی ۔اب میری سبا نتا تو کر \_ لے چل ، جیمے سبارا دے کریباں ہے لے چل ۔جلدی کر۔''کیکن منور ما پھنی بھنی نکا ہوں ہے مجھے و کیوری تھی۔اس کا منہ جب ہے کھلا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے ستھیا نند کے سارے ستھیا ہار یوں کو فحتم كرديات اور پيريس ني تموار مينك دى اورستميانندى طرف برها ـ

"كياب ....كياب .. .. وورره بن وورره بن وورره ... من بن بني عن بن مان چكانول بن اب اوركياكر كايالي ارى روك ا ہے۔ روک اے کم بخت ماری ۔ میں اٹھے نہیں سکتا۔'' و ومنور ماک المرف رخ کر کے چیالیکن منور ماا چی حکمہ ہے جی بھی نہیں۔ ووای طرح مجسے دیکھ ر بی تھی۔ میں نے جسک کرستھیا نند کی دونوں نائلیں پکڑ لیں اور پھرا ہے الٹالا کالیا۔

"اب-اب- كياكرر باب- بايكر باب الررباب الماكن في مرجيخااور بهرات بهت جلد بية چان كياكر مين كياكرر بابول - اس كي لم يال

کڑ کڑا نے لکیس، تعال پیٹے گی اور وہ کسی ذکن ہونے والے بیل کی مائند چینے لگا۔ میں نے اس کی دونوں ناتکیں چیردی تھیں اور پھرمیری بے پناہ قوت نے اے کمرتک چیر کرر کو دیا۔ اس کی آخری چینے بےصد بھیا تک تھی اور پھراس کا بدن کا فی دیر تک احجالتا رہا تھا۔ پھرو وسر د ہوگیا۔ تب میں نے منور ماکو دیکھا۔ و داب بھی خاموش کھڑی تھی اور اس روپ میں بےصد حسین نظر آ ربی تھی۔ میں نے اس کی طرف رخ کر کے تموک دیا۔

'' ثما كردوية كرووكرشنوكاي' وورونے والے انداز ميں يولي۔

"تو مجھے بیبال کیوں لا کی تھی منور ما؟" میں نے بوجیا۔

'' میں تم سے پریم کرتی ہوں کرشنو۔ تم براے شکتی مان ہو۔ جھے خیال تھا کہ بھی نہ بھی تہبیں میرے بارے میں سب کچھ علوم : و جائے گا۔ سومیں نے سوجا کہ ستھیا نندہے کہدکر تنہبیں سدا کے لئے اپنا داس بنالوں تا کرتم جمھے سے دور نہ جاؤ۔''

'' حالانکه . . . اگرتوای طرح میر بساتهدر بتی منور ماتو مین مجعی تیرے بارے میں نہوچتا۔''

" ہم ہے بھول ہوئی مباراج ۔"منور مابولی۔

"اب بول تیرے ساتھ کیاسلوک کروں؟"

" بس معین شا کردومهاران \_!

"ستیا ندکونوش کرنے کے لئے تونے ان معصوم الا کیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کم بخت ذکیل چڑیل۔کاش میں تیرے اس منوس بدان کے جیتھڑ سے اڑاسکا۔" میں نے غراتے ہوئے کہا اور پھر میں دانت چیں کراس کی طرف ہجپنا۔ میں نے اس کی گردن پڑلی اور منور مانے ایک چیزے پر کی اور منور مانے ایک چیزے پر کی اور منور مانے چیزے پر کوئی ہوڑ ہیں اسے دہا تا رہالیکن اب منور مانے چیزے پر کوئی ہوڑ ہیں تھا یہاں تک کداس کی گردن درمیان سے نوٹ کی اور پھروہ بے جان مجسے کی ما نندا کیہ طرف کر پڑی ۔ تب میں نے صورت حال کا انداز ولگایا۔ منور مانے شاید مجسم چیوڑ و یا تھا۔ اس نے اپنی آتی مجسم سے نکال کی تھی اور مجسما پی پشت پر آ ب مسموس ہوئی۔ میں نے لیٹ کردیکھا۔ منور مانے کرنے کوئی ہوڑ ہوں ہیں اور زاد بر ہند ۔ لیکن اس کی آتھوں میں سوگواری تھی۔ منور مانے کرنے کرنے کرنے کے جسم کے روپ میں ، مادر زاد بر ہند ۔ لیکن اس کی آتھوں میں سوگواری تھی۔ چیزے کے جسم کے روپ میں ، مادر زاد بر ہند ۔ لیکن اس کی آتھوں میں سوگواری تھی۔ چیزے کے تاثر ات میں تھیمیمی تھی اور پھراس نے بڑے دلسوز انداز میں جسم واز دی۔

"كرنشوكا، ثانه كرو مي كرشنوكا؟"

میں نصیلے انداز میں اسے مور نے لگا۔

"ہم سے بھول ہوئی ہے کرشنوکا۔ بی بی ہم سے بڑی ہمول ہوئی ہے۔ پرنت ہم تمبارے پریم میں ایسے بیراکی ہو می تنے کہ بس ہمارے من میں ایک بی آشائتی۔وہ بیکہتم جیون ہمرہم سے دورنہ ہو۔"

''اوراس کے لئے تونے جارمعسوم لڑکیوں کوموت کے کھاٹ اتار دیا۔ تو بے حد سَلَّدل ہے منور ما۔ اگریں کم سیکھنے والے ویسے ہی گندے اور سَلَّدل ہوتے ہیں تومیں نے اس کے حصول پراھنت ہیں ہیں۔'' " ہم کہ چکے بین ہم سے بھول ہوئی ہے۔ ہمیں قوتم ہارا پر ہم ال کیا تھا جس روپ میں بھی تھا بتم ہمیں پیارتو کرتے تھے۔ پرنت اب ہم سوچ رہے بین کماب ہمیں تمبارا پر ہم نہیں ال سکے گا۔"

''وویا کے روپ میں تو ہمیں اتنی پندیمتی منور ما کہ اگر ہمیں ہتہ ہمی چل جاتا کہ تو منور ماہے تب بھی ہم مجتمعے نہ چھوڑتے۔ہم بھیے اس روپ میں بھی اتنائی چاہئے گئے تھے۔'' میں نے کہااور میری یہ چوٹ واقعی منور ماکے لئے زبردست رہی۔ووسینہ کو کی کرنے گئی ، دونے گئی ، ویشخ کئی ،کراہے گئی۔اے ویٹی اس تھا تنت پرشد پوانسوس تھا۔

' میں تمبارے لئے بینکاروں روپ دھاراوں کی کرشنو۔ بھکوان کے لئے جمعے سونیکار کراو۔ '

الک مات بتاؤمنور ما۔''

"جي مهاراج"

'' تو مرچک ہے مگراب بھی تیرے ول میں مرد کی جا ہت ہے۔ یہ یہی آتما ہے کے مرنے کے بعد بھی دنیا کی لذتوں کو مپھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ؟''

"ہادے بہاں اگر جیون میں منش کی ساری منوکا منا کیں بوری ہو جا کمیں تو اس کی آتما شانت ہو جاتی ہے اور اگر وہ کسی ایسی موت مر جائے جیسے تم نے جھے بارڈ الا تھا زووئی ، تو پھر آتما بھنگتی رہتی ہے۔ اس میں وہی تھتی ہاتی رہتی ہے جوجیون میں اے ماسل تھی ۔ میں تمہارے پر یم کی بیائ تھی اور میری بیاس بھی بھی نہیں تھی کے تم نے بھے مار دیا۔ بس میری آتما کی وہی طلب باتی ہے۔ "

"كبتك باتى ركى؟"

"جنم جنم تک راس سے تک جب تک میں کوئی دومراجنم نہ لے اول ۔"

"اوه دوسراجنم تم سباوي ؟"

' انسوں، یجی تومیر بے بس میں نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مرضی ہے دوسراجنم لے سی تو یبنی کرتی۔ میں دوسراجنم لے کرتمبارے پاس ایک نی شکل میں آ جاتی لیکن ایساممکن نہیں ہے۔''

" نھيك ہے -ابتم جہنم ميں جاز - ميں يہال سے چلانا بول -"

" ٹاتھ۔ پران ناتھ۔ ایسانہ کرو بھوان کے لئے ایسانہ کرو بس ایک بارشا کرد وکرشنو ہیں۔ بس ایک بارشا کردو۔ 'وہ جیسے چھے جینی ہوئی ہوئی پڑی کین میں نے اس کی آواز کی طرف سے کان بند کر لئے تھے۔ ستیبا نند زندہ انسان تھا۔ میر نے خضب نے اس کی آواز کی طرف سے کان بند کر لئے تھے۔ ستیبا نند زندہ انسان تھا۔ میر نے خضب نے اس کی آواز کی طرف سے کان بند کر ہے کہ بندن جھوڑ ہوئی ہوئے ہوئے کی مسلم کی میں اس نے ودیا کا بدن جھوڑ دیا تھا اور میں نے اس کا جیجے احساس تھا چنا ہے اس کے لئے وشش کر نابی دیا تھا اور دہاں صرف ایک مجسمہ روحمیا تھا۔ اب کوئی دوسر کی کوشش کس طرت کارگر ہوجائے گی۔ اس کا جھے احساس تھا چنا نچھاس کے لئے وشش کر نابی بے کارتھا۔ باس اب آیند وزندگی جس اس کے لئے کوشش کر نابی ہے کارتھا۔ باس اب آیند وزندگی جس اس کے فریب سے بینے کی کوشش کر نی چا ہے ۔ کون می ترکیب کارگر ہو کھی ہے ؟

میں اس کیما ہے بھی کل آیا۔ ستھیا ند کے دونوں چیا بھی بھے یاد سے کین اب کس کو بلاک کرنے کی کوشش بھے ہے کا رمعلوم ہوئی۔ بس ستھیا ند جیے درندے کو میں نے فنا کر دیا اور نہ جائے آیندہ کیے کیے المناک حادثے روک دیئے ۔ ایک درندے کا مرجانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ویے اس بات کا بھے احساس تھا کہ ستھیا ندم رف بینی میں مارا کیا ہے۔ اگروہ اپنے جادو کو استعمال کرتا تو شاید اس کی موت اتنی آسانی ہے نہیں ہوتی لیکن استعمال میں نازتھا۔ پھراس نے سوچا کے اتنا ہی کانی ہوگا کہ اس کے بدن پرکی باتھ کیل آئیں۔ فلا ہر ہے استے سادے ہتھیا رکسی ایک آدی کے مقابلے میں استعمال ہوں مے تو اس کی زندگی بچنا محال ہے کین مقابل کے بارے میں اس نے کوئی اندازہ نہیں لگا یا تھا۔

میں تمہما سے نکل آیا۔اپنے چیجے میں نے قدموں کی جاپ برابری تھی۔ یقینا منور مامیرے پیچھے آر ہی تھی۔ باہرا کرمیں رک گیا اور پھر میں نے پلٹ کردیکھا۔منور ما کھڑی تھی۔میرے رکنے پر دوہمی رک تنی تھی۔

"ابتم ميرا پيجيا كيون كرر بي جومنور ما؟"

"اصرف اس لئے كمثاية مهيں جمھ برديا آجائے ـ"اس فے جواب ديا۔

" حالاتك بينامكن بي-"

"بس ایک بارمیری بات مان اومباران - آئنده ... آئنده ... آئنده جمع به همایت نبیس بوگی - سنومباران ... میں ایک سے ایک حسین ناری کاروپ دھار کرتمبارے سامنے آیا کرول کی - میرے شریم میں جمعی تنہیں ہر بارایک الحزا ورسندر کنواری ناری کی سندر تا اور اوج کے گا اور ناتھ میں اب بھی ایس کوئی کوشش نبیس کرول کی جوتمباری مرضی کے خلاف ہو ۔ بس ایک بار جمعے شاکر کے اپنے چرنوں میں آ جائے دو۔ '

طور پرنا قابل اعتبار ہے۔ میں تیرے سائے سے بھی نفرت کرتا ہوں۔''

' ا تو تم نبیں مانو سے مبارا نی ای منور ماہونت جمینج کر بولی اور میں اے کھور نے لگا۔

"كياكبنا جابتي مو؟"مين في مرو لهج مين يو جهار

" يبي كه المرتم ميري ساري التجانين المكراد و ميتو پھر - .. من جھي تم ہے بدله لينے پراتر آؤں كي "

''اد دیواب تک تو میرے ساتھ دوی کے سلوک کرری تھی؟''میں نے مسکرا کر کہا۔

''بال \_ پس ایسای کرد ہی تھے ۔''

''-تنیانندے میری *لز*ان بھی ای بات کا ٹبوت تھی'''

" بنيس - يهال ميس ب بس بوخي هي - "

'''عیوں'''

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' جھے نہیں معلوم تھا کہتم دونوں کوئی ایسا کا م شروع کر دو ہے۔ مہارات نے مجھ سے کہا تھا کہ وہتہیں پتھر بنا کر جھے دے دیں ہے اور پھر جب میں تمبارے اور پرجل کے چیننے ماروں گی تو تم زندہ : دو جا یا کرو گے۔ میں بس تم سے پریم کروں گی اور پھرتہہیں پقر بنادوں گی تا کہتم نہ تو کی اور ناری کو دیکھوا در نہ پھرمیرے خلاف کوئی کام کرسکو۔''

' البكن منور ما \_ الرستهيانند مجھ ہلاك كرنے ميں كامياب ، وجاتا تبتم كيا كرتيں ؟' ا

'' میں صبر کرلتی ۔ میں حمہیں کسی اور ہے بریم کرتے نہیں دیکھ متی تھی۔'' اس نے جواب ویا۔

"اس سے ظاہر ہوگیا کہتم ایک خود خرض عورت ہو۔ بہر حال میں تم سے نفرت کرتا ہوں منور ما۔ بے پناہ نفرت۔ اگر میں کوئی ملم سیکیراوں گا اس سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ تہمیں فنا کر دوں۔ اس طرح میں ان معصوم لڑکیوں کا بدایاوں گا جنہمیں تم نے موت سے کھا شاہ تا داہے۔ ا " ٹھیک ہے مہاداج۔ تب پھر میر اقول بھی سناو۔ میں ساتے کی طرح تمباد سے ساتھ رہوں گی ۔ تمہیں طرح طرح سے پر بیٹان کروں گی۔ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ کی طرح تم میر ہے ہیں میں آ جاؤاور جب تم میرے بس میں آ جاؤ میے تو پھر میرے من میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہیں حقیر نکا ہوں سے دیکھوں گی۔ "

" مجعے منظور ہے۔ امیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تب پھرنر کہ میں جاؤ مباراج۔ جمعے سوئیکار کر لیتے تو سنسار میں نہ جانے کیا گہتھ پالیتے گراب ٹھوکروں کے سوائنہیں کچھ نہ سلے گا۔" اس نے کہااورا چانک وہ میری نگاہوں سے غائب ہوگئ ۔اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک طویل سانس لی اور پھرمیرے ،ونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ میمیام کی ۔

"بات کچے یوں ہے پروفیسر، کے میں بھی زندگی کا اتناشائی نہیں بول کہ اس کی بقہ کے لئے پریٹان ربوں۔ میری کیفیت کچھ اس شم ک ہے، بچھلوکہ زندگی کے سارے رموزے تو آشنا بوچ کا تھا۔ اتن طویل زندگی پائی تھی کہ اب اس کی قد رمیرے دل میں باتی نہیں ری تھی۔ بال جب یہ احساس بوتا تھا اور میں احساس بوتا تھا اور میں سوچنا تھا کہ میں دوسرے انسانوں کی طرح مرجانے کے لئے نہیں جول تو بھی بھی ماحول ہے بلکی ہی استراک کا حساس بوتا تھا اور میں سوچنا تھا کہ اگر زندگی کی ساری دلیجھی بھی کے کہا تھیں کتم بھری جن کے ایک کی ساری دلئے بھی بیسیال ختم بوشنی تو کیا کروں اتنا میری جن کے بھی ہے جو پروفیسر؟"

"كسى حديك يوفيسرفاور في طويل سانس لے كركہا۔

" تمباراكياخيال باسبارك من؟"اس في عيا-

۰۰'لعین ۲۰۰

"كياا كيه طويل عمرانسان، جس نے انساني سوچ كے بر پبلو سے الطف حاصل كرايا ہو، جس نے جو پچوسوچا ہو پاليا ہواوراب اس كے دل ميں پانے كي آرز و ہى قتم ہوئى ہو،اس كے لئے زندگى كى كيا حقيقت روجاتى ہے ؟"

"تم نے ایک بات کہی ہے کہ پانے کی آرزوہی فتم ہوجائے۔ در حقیقت پانے کی آرزو جتم نہیں جوتی اور شاید یمی طلب انسان کوزندو

مرتهتی ہے۔ "پرونیسر خاور نے جواب و یا اور و مس سوچ میں ؤوب میا۔ پھرا یک طویل سائس لے کر بولا۔

'' ہاں تم نے سہ بات ٹھیک کہی پروفیسر۔ پانے کی آرزو ہی ایک ایسی چیز ہے جومیری طرح لا فانی ہے، یہاں تک کہ ہم موت کی بھی خواہش کرتے میں،اس کا انظار کرتے ہیں۔"

" تمبارا خیال درست ہے۔ میں تم سے متفق ہوں۔ بہر حال میری کیفیت یکھی کہ میں نے خود کوایک چٹان مجھ ایا تماجو کسی شاہراو کے کنارے آئمی ہرآنے جانے والے کودیکھتی رہتی ہو۔اس نے بہت کچھ دیا ہو، بہت کچھ دیکھنے کے لئے تیار ہولیکن اگر و دکسی حاوثے کے تحت ریز و ریزہ ہوجائے تو اے کو کی ٹم بھی نہ ہو، بلکہا ہے اپنے وزن سے نجات بھی ل جائے۔''

'' تو کمیاتمہارے ول میں جمعی موت کی خوابش پیدا ہو کی ''' فروزاں نے بو عیما۔

الموت موت كي فوائش مذكبو مين ممى زندكى ساتنائيس اكما إكرموت كي آرز ومند ، وجادك اليس في جواب ديا-

· کیسی قابل رشک زندگی ہے تمہاری یا نروزاں بولی۔

''اور میرے خیال میں \_معاف سیجئے کا آپ دونوں۔ آپ نے ایک معصد تفتگوشروں کر دی ہے۔ ' فرزانہ پہلی بار بولی اورسب پونک کر اے و <u>کھنے لگے۔</u>

''ارے۔ کیون فرزانہ؟'' پرونیسرخاور نے تعجب ہے کہا۔

" آپ نے اتی خوبصورت داستان کودرمیان ہے ردک دیا ہے۔" فرزانہ نے کہااور پروفیسر ہننے لگا۔ پھراس نے کہا۔

'' بال بھٹی ۔میرا خیال ہے فرزان نھیک کہتی ہے۔ پھراس کے بعد کیا ہوا؟'' اور وہ بھی مسکرا دیا۔اس کی آٹکھیں پھر ماشی میں کھوٹئیں۔

اس کے ذہن میں ماضی کی کتاب کھل کنی اور وہ اس کے اور اق برداستان تا اش کرنے لگا۔ پھراس کی آواز امجری ۔

'' زندگی ہے کی قد رعدم دکھیں کی بات میں نے یول شروع کی تھی کہ خوف کی بنیاد ، زندگی کے فتم ہوجانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ہم جب س لئے خوفز دہ ہوتے ہیں تواس کا محرک کوئی ایساا حساس ہونا ہے جس ہے تنصان کا ندیشہ ہو کہمی خود کے لئے مہمی ایسے کے لئے جوہمیں خود کی طرح عزیز ہو۔ تو جہاں تک نود کی طرح عزیز انسانوں کی بات ہے، تواد وارا پہیمجی آئے جب کچماوگ ول و جال ہے قریب ہو مجھے اوران کے لئے ذہن میں بے چینی پیدا ہوئی کیکن ایک احساس ہمیشہ رہا۔ وہ یہ کہ کاروال گزر جائے گا۔ گزرتار ہے گااور سڑک بھی یہی قائم رہے گی۔ میں تو سڑک ہول پر و فیسر، جس پر ہے بے شار کا رواں گز رہے ہیں۔ کچھنتش بجھے پیندآ نے بچھ ناپسند قرار دیئے مسئے لیکن رفتار نسبر کھم سکی اور رفتار کو ہند کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ دل و جال سے عزیز کی شے کومیں مرنے ہے، فنا ہونے سے نبیں روک سکنا۔ بیقدرت میرے اندرنہیں ہے۔ میں تو صرف دیدوور ہوں۔ دیجیسکتا ہوں، من سکتا ،وں جخلیق نہیں کرسکتا ، جاوداں نہیں کرسکتا ۔ تو میں کہدر ہاتھا کہ زندگی کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ ہے جھے وقت اور ماحول ہے بھی کوئی لگاؤنہیں تھا. … و چلی تمنی ۔ مجھے جھمکیاں دیے تی تھی۔ چندلمحات میں نے سب کچھ بھاودیا۔اگر وہ سائے کی طرح میرے ساتھھ

ر بت وجھے کیا ۔۔ کیابگاڑ لے گی میرا ۔۔ ہاں ،ایک احساس ضرور تھا۔ووید کے میری دیدے یکھنز ندگیاں اس چڑیل کے ہاتھوں ضائع نہ ہوں۔ میں چندسا عت ان بہاڑوں میں رکااور پھرا کے طویل سانس لے کروہاں ہے آھے برھ کیا۔اب میں پہودریہ بیٹھ کرآ رام کرنا جا بتا تھا اوراس آ رام کے لئے میں نے وہ حکینتخب کی جہاں کرنا می ہے ماہ قات ہوئی تھی۔ وہ ساوھو کیانی تھا۔ باا شبیاس کے پاس پوتر علم تھا۔ جاوو کے بن نے مجھے متا ثر ضرور کیا تھا اور میں اس کا حصول جا بتا تھا۔ میں بھی جا بتا تھا کہ میں مانوق الفطرت بستی بن جاؤں لیکن جا دوگروں کی جو ہیت میرے ساسنے آئی تھی وہ ہزی گھناؤ کی تھی۔اب تک تین جادوگر و کیھے تھے ،ان میں ہے کوئی ایسانہیں تھا جے باظرف سمجھا جائے۔ ہاں کرنای نے اس کی دوشکیس بنائی تھیں۔ایک تو ممیان کی شکتی، دوسری گندی شکتی۔ بجھے گندی شکتی نہیں درکا رتھی۔ میں تو اس علم کوایک علم کی حیثیت ہے سیکھنا جا ہتا تھا جیسے میں محزرے ہوئے ادوار میں کرتا آیا تھا۔ کسی بھی ملم کے لئے میں خود کو کرانہیں سکتا تھا۔ کیونکہ میں اس ملم کے ذریعے کسی چیز کے حصول کامختاج نہیں تعالیکن .. .. نمیا کرنای نے بیز مین جھوڑ دی؟ میں نے سوچا۔اس نے بھی چیکش کی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں کیا اس نے میراا تظار کیا ہوگا؟ میں نے رفتار تیز کر دی اور پھر میں اس جگہ بنج عمیا ، جہاں پچھلی رات پھروں کی آٹ دیکھی تھی کیکن ساب رہاں ساد عوکر نامی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ش نے مجری سانس لی اوران بھروں کے ہاس بیٹھ کیا جورات کوروثن تھے۔خوب ہوتے ہیں پید ملوم بھی۔ مبرحال پیمرز مین میرے کئے سب سے زیادہ پرامرار ثابت ہوئی تھی ۔ممکن ہے مشرق کا پوراعلاقہ ہی پرامرار ہو۔ میں جا بتاتو آ مے بڑھ سکتا تھا،لیکن انجی یہاں سے میراول نبیں بھرا نفا۔ بیں ابھی اس علم سے حصول کی کوشش میں سرگر دال رہنا جا ہتا تھا۔ اتناا نداز وہیں نے لگالیا تھا کہ ان علوم کے ماہر عام طور ہے وہرا نول میں ملتے تتھے۔ ووجنموں نے اپنی گندی طاقتوں ہے انسانوں کوآ زار پہنچانے کے لئے ویرانے اپنائے ہوئے تتھاور وہ بھی ، جونکم کی طاقت ہے سرشار ہوکرو نیاچھوڑ چکے تھے، بہرمال مندراور جگل بی ان کامسکن ہوتے تھے۔ چنانچہ مجھے انہی جگہوں کی خاک مچھانی چاہیے اور یول بھی آباد یوں ہے میری دنچپی باقی نہیں رہی تھی کم بخت منور مامیری جان کوآ گئی تھی۔اب میں عورت کا قرب نہیں حاصل کرسکتا تھا۔ میں کسی زندگی ہے نہیں تھیل سکتا تھااور پھر کیاضروری تھا منور مادوسرے روپ بدل کر جھے دھوکا نہ ویتی ۔ میں اب دھوکا کھانے کے لئے تیار نہیں تھا۔

میں اس جگہ لیٹ عمیا اور پھر یوں بی میں نے پھروں کو کرید ناشروع کردیا۔ بیپھرنہ جائے کیے روشن ہو مجے تھے۔ نہ جانے کس طرح ان میں آئے۔ سنگ آخی تھی۔ دلعتا میں امپیل پڑا۔ میں نے ایک ہتمرا تھا یا تو جھے ایک آ داز سنائی دی۔'' بالک۔'' اور یہ آ داز کرنامی کے سواکسی کی نہیں تھی۔ میں خوشی ہے الحجیل پڑا۔

''تم کبا**ں ہو**کر نامی بایا؟''

''میں جارہا ہوں بالک مکن ہے جب تو یباں پہنچنے تو میں یبال سے بہت دور جا چکا ہوں۔ مجھے وشواش ہے کہ پالی رانمنشش ستمیا نند تیرے ہاتھوں سے منسرور مارا جائے گا۔ یہ بھگوان کی لیاا ہے۔ وہ پاپ کی ہانڈی کچنے دیتا ہےاور جب وہ پوری ملرح کپ جاتی ہے تو مجمرا سے پھوڑنے کے لئے بھی پچھنے نہ پچھضرور کیا جاتا ہے۔ ستھیا نند کے دن بورے ہو جیکے ہیں اے کسی نے کسی کے ہاتھوں مرنا ہی ہے اور ستیرے ماتھے کے نشان بتاتے ہیں کہ تو ہی اس کے جیون کی ڈور کا فے گا۔ تیرے من میں کمیان حاصل کرنے کی اچھا ہے۔ میں صرف یہل کہ سکتا ہوں کہ بھٹوان

تیری بیا چھاپوری کرے ۔کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مہان کیانی تجھے مل ہی جائے گا جو تیری بیمنوکا مناپوری کروے کالیکن بیٹا ایک بات میں تھھ سے ضرورکہوں گا جگتی ٹی جائے تو جھک جانا جھکنے میں بڑا ہی مزہ ہے۔ میں جانتا :ول بالک کے نرکھنی منور ما تیرے پیچیبے پڑی :ولَ ہے۔ ووآ 'نندہ بھی تیری جان کوآئے گی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بری آتما کمیں روپ بدل سکتی ہیں اس لئے میرے بچے میری طرف سے ایک تحذہ سوئیکا رکرو۔ من غور سے سن۔اگر کوئی ناری تیرے یاس آئے اور تھے شبہ ،و کہ وہ منور ما بھی ہو تھی ہے تو ایک کام کرنا۔اس کی اٹھیوں کے ناخن و کیولینا۔اگر وہ منور ما ہوگی تو اس کے ہاتھ کتنے بی سندر کیوں نہ ہول ان کی الکیوں میں ناخن نہیں ہول سے ۔ میں نے تیرے لئے اس کے ناخن چیس لئے ہیں ۔خودا ہے بھی اس بات کا پتہ نبیں ہوگااور دوسری بات اور من ۔ تو جب تک بڑا کیان نہ صاصل کرے گا اس کی آتما کو جینٹ نہیں کرسکتا۔ ہاں ات نکایف دینے کے لئے ایک کام کرسکتا ہے۔ابیا کام جس سے وہ اپنے سارے ارادے ترک کردے گی۔اب کی باراگروہ تجھیل جائے تو۔ تو کسی طرح جالا کی سے اس کے سرکے بال کا بینا اور انہیں احتیاط سے رکھنا تو اے سی کام سے روکنا جا ہے تو اس کے سرکے بالوں کو آگ دکھا دینا۔ ہوش ٹھیک ، وجا کیں کے منسسری کے ۔تو میرے بیچے ،میری طرف ہے آشیر دا دسویکار کر اور ستھیا نند جیسے شیطان ہے۔سنسار کونجات دلانے پر دھن واوجھی سویکار کر۔ میں ا پنی آواز پھر کے نیچود با کر جار باہوں۔ میں بھے نال سکوں گا۔ مجھے الاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔میری دعائمیں تیرے ساتھ رہیں گی۔''

کرنای کی آ واز بند ہوگئی۔ میں نے ووسرے پھر ہٹائے کیکن اب کوئی آ واز نبیس تھی کیسی حیرت انگیز بات تھی۔وہ اپنا پیغام پھر کے نیجے دیا ممیا تھالیکن پر ونیسراس نے جو تیجم مجھے دیا تھا۔میرے سارے بدن میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔اب تو تیرن ایسی کی تیسی منور ہا۔ دیکھالوں کا تختیے اتھی طرح مل تو جائے اب کہیں۔ میں نے مسرت ہے موجااور پروفیسر کھوالی نوش جھے ہوئی جو بیان ہے باہر ہے۔ بعض او قات بڑے ہے برا انسان کتنی معمولی باتوں پر خوش سے مچوالنمیں ساتا۔ میں ای وقت وہاں سے انحد کیا اور مجرمیں نے اپنے کھوڑے کی تماش میں نگا ہیں دوڑا کیں کھوڑے کے لئے قرب وجوار میں بی بہت کچوتھااس لئے وہ زیادہ دورنبیں کمیا ہوگا۔ میں نے جاروں طرف نکا ہیں دوڑا کیں اور بہت دور پر جھے اپنامحور انظرآ یا۔ و واطمینان سے پیٹ محرکر میٹا ہوا تھا۔

میں اس کی طرف بر ھ کمیاا در تھوڑی دیر کے بعدا ہے گھوڑے پر میٹا جار ہاتھا۔ کوئی منزل نبیں تھی جمی راستے کا تعین نہیں تھا۔ بس مغربور ہا تھا۔ نامعلوم منزل کی طرف اب میرے ذہن میں کوئی خاص خیال ہمی نہیں تھا۔ میں نے حصول علم کا خیال ہمی ذہن ہے نکال ویا تھا۔ ضروری نہیں تھا ک میں ایک چیز کے پیھے ہی ہاتھ وحوکر پر جاؤں۔ ہاں اگر آسانی سے میری بینواہش بوری ہوگئ تو ٹھیک ہے۔ جادوکواس محل میں ماصل کرنے کا مصور ہمی اب میرے ذہن میں نہیں تھا جس طرح میں نے ان جاد وگروں کے پاس دیکھا تھا۔ کرنا می کی بعض باتیں مجھے پسندآ کی تھیں۔اس نے کہا تھا کے گندے ملوم کندگی ہے ہی جنم لیتے ہیں۔اچھی چیزوں کاحصول بھی صاف ستھرے طریقے سے ہوتا ہے۔ جواؤگ فون پئیں اور گوشت کھا تمیں وو جے ہو کتے ہیں۔اس کے بارے میں انداز ورگا نامشکل نہیں تھا۔

سفر ... دن رات سفر ، ، رائے میں چند جیوٹی جیوٹی بستیاں بھی نظر آئیں ۔لیکن میں نے ان کا رخ نبیں کیا اور سفر جاری رکھا۔ اب میں ایک پھر لیے رائے ہے گزرر ہا تھا۔سرخ پھروں کا طویل وٹرینس میدان جہاں تھاس وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پہلی بار میں نے اتنا بزا بنجر نکزااس

210

علاقے میں ویکھا تھا ور نہ عام طور سے بیبان سبزہ کانی تھا۔اس طویل میدان کوعبور کر کے میں ایک پہازی سلنے کے زویک مہان گیا۔ پیاڑی ڈھلان تھے کین نبایت پھیلے ہوئے۔ بلندی ہمی بہت زیادہ نبیس تھی۔ میں نے تھوڑے کواس پر ڈال دیااور کھوڑا بے تکان او پر پہنچ کیا۔

لکین دوسری طرف میں نے ایک اور منظرہ یکھا تھا۔ چوٹی ہے دوسری ست کے ڈھلان نظر آتے تھے لیکن ان کے اختتا م کے بعدایک اور طویل میدان تھا اور اس میدان کے دوسرے سرے پر بہاڑوں کی بلند ہیں پر ایک قلعہ نظر آر ہا تھا۔ او نجی اور نیواروں والا قلعہ ایسے قلعے میں نے اکثر یہاں دکھیے تھے۔ گویا میں بڑی آبادی کے قریب تھا۔ شاید کسی نی راجد حانی میں۔ بہرحال اے نظرانداز تونہیں کرسکتا تھا۔ دیکھنا چاہیے انسانوں کی بہتی ہو اور یہاں کے کیا کیا اسرار ہیں۔ میں نے گھوڑ امیدان میں چھوڑ دیا اور تھوڑ کی دیر چلنے کے بعد مجھے میدان کے آخرے سرے پر سفید سفید خیے نظر آئے ۔ گویا قلعے کے باہر بھی آبادی تھی نے درمیان گھوڑ ہے بھی نظر آ رہے تھے اور چلتے بھرت اوک بھی۔ میں نے گھوڑ ہے کی رفتار تیز کر دی اور جلداز جلد نیموں کے ذرمیان گھوڑ سے کی رفتار تیز کر دی اور جلداز جلد نیموں کے زدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔

شام جعک آئی تھی اوراند حیراتیزی سے پھیلا جارہا تھا۔ میں نے ویکھا بہت سے لوگ جمھے ویکھنے کے لئے ایک قطار میں کھڑے ہوگئے تھے۔ان کے ہونوں پرمسکرا ہٹ تھی کیکن ول میں تفحیک تھی ۔ نہ جانے کیوں۔ مبرحال اس میں پریشانی کی تو کوئی ہات نہیں تھی۔ میں ان کے بالکل نزدیک پہنچ کیا۔ تب دوآ دمی آ کے بڑھے اورانہوں نے میرے کھوڑے کی باکیس کھڑلیس۔

''اس طرف آجائیں مہارات۔اب سائے جگہ نہیں ہے۔'ان میں سے ایک نے کہااور میں کھوزے سے از گیا۔دوسرے اوگ تضحیک آمیزا نداز میں مجھے وکیور ہے تھے۔

"بالك توسندر ب بهائيو" كسى في كها-

'' جوان بھی محزاہے۔'' دوسرے کی آواز انجری۔

''مگراس کے کیڑے کہال محنے'؟''مکی اور نے کہا۔

"ماوهومعلوم بوتا ہے۔"

"تويبال كما كمان ليخ آيا على المجرياترا كرني؟"

"اسے بتاؤ بھائی۔ یہاں تو بس پرئی کی اِتراہوتی ہے۔ یہاں بھگوان نبیں بلکہ اندرا کھاڑے کی الپراہے۔"اوک طرح کی ہاتیں کررہے تھے اور میں ان کی ہاتوں سے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کررہا تھالیکن ابھی تک میری مجھے میں پھونییں آیا تھا۔ نہ جانے کیا چکرتھا؟ نہ جانے بیاوگ ٹیا بھواس کررہے تھے؟"

" آئے مہارات ۔"ان اوگوں نے مجرکہا جنہوں نے میرے کھوڑ کے و پکڑ اتھا۔

''کہاں چل رہے ہوا'' میں نے بوجیعا۔

' آپ کوآپ کا تنبوو کھایا جائے ۔' ان میں سے ایک بولا۔

" تم كون بوا؟"

' واس میں مباران ۔ ' وونول نے بیک وقت کبا۔

"اور يسبكون فين؟" مين في دوسر الدكول كي طرف اشار وكيا-

''راجکمار میںسب کےسب سوئمبر میں آئے میں ۔'' ملازم نے جواب دیا اور میں گرون ہلانے نگا۔ بہرحال بھر میں ان کےساتھ چل یڑا۔ جیموں کی انتھی خاصی آیادی تھی۔ مجھے کا فی و در خیمہ ملانو کروں نے اس کے دروازے کا پردہ کھول دیا تھا۔

" آب كساتيركوكى نوكرنيين بمهاران الاان من ساك في جماء

" انہیں۔ " میں نے جواب ویا۔

" چرآ ب كى سيواكون كرے كا؟"

· میں ٹھیک ہوں ہم اوگ چینا مت کرو۔ '

" بجوجن توراج مجل سنة ع كامكردوسر ع كامول كے لئے تو آپ كونو كركى ضرورت برے كى اى؟"

ا انہیں مجھے کو کی ضرورت بیں ہے۔"

''دیکونبیں رہے۔راجکمارسنتوں کی طرح کے ہیں۔ایسے لوگ اپن سیواخود کرتے ہیں۔''دوسرے نے کہا۔

" تب نعیک ہے۔ہم جائمیں مہاراج۔ جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتادیں۔ہم کھلان کے خیصے میں رہتے ہیں۔"

'' نھیک ہے۔ جاؤ۔' میں نے جواب دیا۔ان لوگوں سے پچی معلوم کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں خود ہی اپنے طور پر حالات کا جائز ہ لینا چا ہتا تھا۔ کو کی دلچسپ صورت حال معلوم ہوتی تھی۔ بہر حال مجھے تو سرف دلچسپیاں ہی در کارتھیں۔ یہاں بھی جو پچی ہوگا سائے آ جائے گا۔ چنا نچہ پہلے میں نے اپنے نیے کا جائز ہ لیا۔ وہ اوگ میرا کھوڑا لے محتے تھے۔ بہر حال کوئی غلاصورت حال نہیں تھی۔ میرے بارے میں بیاوگ اگر کس غلانہی کا شکار ہو محتے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نھیک ہوجا نیں مجے۔

میں نے اپنے مجھوٹے سے خیمے کا جائز والیا۔ زیاد وجھوٹا بھی نہیں تھا۔ ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کی گئی میں سونے کے
گئے آرام دو کھا نے تھی اور ضرورت کا دوسرا سامان جس میں پانی وغیرہ بھی شامل تھا۔ کمیا سارے خیموں میں یہا تظامات کئے سنے اکنیکن مسئلہ کیا
تھا؟ سوئمبر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں سوخ رہا تھا۔

" نیمے کا جمی طرح جائز ولینے کے بعد میں باہرنگل آیا۔ اندھیرا پھیلنا جار پاتھا۔ ہر نیمے سے بہھ فاصلے پرز مین میں آیک بانس کڑھا بوا تھا جس پر مشعل اڑی ہو گی ہونے گئا تھا۔ میں وثن کرتے آر ہے تھا اور یہ ماحول کا فی خوبصورت محسوں ہونے لگا تھا۔ میں نے دلچیں سے ان سارے مناظر کو دیکھا اور پھر میری نگاہ اپنے نیمے سے تھوڑے فاصلے پر سکھا کیک جمیمے کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے اس کا جائز ولیا۔ ایک خوبصورت سانو جوان تھا۔ درمیانی جسامت کا۔ شجید وسا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جمیعہ و کھیکر دونوں ہاتھ جوڑ دیئے تھے۔

''جےرام کی مباران ۔''اس نے کہااور میں نے بھی جواب میں ہاتھ جوڑ دیئے۔'' آپ تو ابھی آئے میں ا؟''اس نے خوش اضلاقی سے مسکراتے ہوئے اوجھا۔

"بال ـ"مي نے جواب ديا۔

"بڑی دری آپ نے کل سے تو کلی شروع ہو جائے گی۔ آئ رات تک جو بھی آجائے گاوہ سوئمبریں حصہ لے سکتا ہے۔ کل آنے والے کوسو نیکا رئیس کیا جائے گا۔"

''او د۔''میں نے گرون ملاوی فوری طور پران حالات ہے ناوا تفیت کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ میلے نو جون کو پر تھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعداے اپناراز واربتایا جائے۔

" بہر حال آپ سے برآ کئے کہیں دور ہے آئے :وں کے ای لئے در پہوگئی۔"

"المال\_من بهت دورية يابول"

"كون ى راجدهانى بآب كالا"اس في ويها-

"ابس يون مجهاوسار ي سنساريرا بي حكومت بي- "ميس في مسكرات وي كبا\_

"كيامطلب!"اس في حيرت سے يو ميا۔

" تمبارى را جدهانى كونى بي من في الناس سوال كرديا\_

"تلنكامين تلنكا كاراجكمار بول"

" خوب - كيانام بيتمبارا؟"

''روپ کمار۔اورآپ کا میانام ہے راجکمار'''اس نے پو جھا۔

"میرانام - "میں نے ایک کہتے کے لئے سو جا ۔ "میرانام سروپ ہے۔ سروپ چند۔ "میں نے یونبی ایک نام لے لیا۔ ظاہر ہے ہرجگہ تو میں اپنی حیثیت کا بنار وکھول کرنبیں بینے سکتا تھا۔

''اد و۔میرے بڑے بھائی کا نام بھی مروپ ہے۔ 'اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' جھے بھی تم اپنا بڑا ہمائی بی بمجھو۔ ویسے تم کچھست نظر آرہے ہواوران دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ بھی ہوجووہاں میرانداق اڑا نے میں پیش پیش بیش سے ''

" المصیحورے میں مباراج ۔ اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ "اس نے گردن بالے نے ہوئے کہا۔

" تم ان كے ساتھ شامل نبيس مو؟ " ميں نے يو جھا۔

' انہوں نے تو کوشش کی لیکن مجھے ہی وہ اپندنہیں آئے اس لنے میں ان میں محل مل نہیں سکا۔''

"جول - "ميں في مردن بلائى - "جمهيں يبال آئے ہوئے كتنے ون كزر مےروب كمار؟"

" تيسراون بيمباراج بس جلدي آحميااورينجي پناجي كا حكم تحال "

" جلدی جانے کا؟"

'' ہاں۔میرامعاملہ بھی عجیب ہے۔میرے چھ بھائیوں میں جار مجھ سے بزے ہیں اورایک چیونا۔اپنے گھر میں میری کوئی حثیت ہی نہیں ہے۔ پاجی کا خیال ہے کہ میں بر انکما آوی ہوں۔راجد هانی میں میرے لئے کوئی جگر نبیں ہے۔سب سے برا بھائی داجد ہے گا۔اس سے چھونامنتری اور یاتی رو بھائیوں میں سے ایک فوجوں کا کام سنجا لے گااور چوتھا نیزانوں کا محافظ ہوگا۔ باتی رو گئے ہم وہ ۔ تو ہمارے لئے کوئی جگہنیں ہے۔ ''

''او ہو محرتمہیں فکر ہی کیا ہے ۔ کیا تمہا ما بھائی داہہ بن کرتمہاری سہائٹانبیں کرے گا؟''

"اه اتو نھیک ہے لیکن کہلائیں مے تو نکھے کر گدا۔" روپ کمار نے کہا۔ اس کی باتوں میں بری معصومیت تھی۔ جمعے بینو جوان پسندآیا۔ کم ازكم ريا كارتيس تحابه

''ایک بات ہتاؤروپ کمار ہمبارے متر کتنے ہیں؟''

''یوں توسیننگو وں ہیں مکرا چھے دو حیار ہی ہیں۔''

"كياتم ان بريم كرت بوكان كى بات داز ركت بوكان

'' کیون نبیں ۔متر برتو متر کا بزاا دھیکار ہوتا ہے۔''

" تب چھر جھے اپنامنز بنالو۔ میں تمہاراا جھادوست ثابت ہوں گا۔" میں نے کہااوروہ میری شکل ویکھنے لگا چھرمسکرا کر بولا۔

" بات كى ہوگى تم ميرے ساتھ دوتن نبھا ذُمے۔اگرتم يهال كامياب بھى ہو كئے تو جھ ہے ملتے رہو مے۔ ينبيس سوچو كے كميس بارا ہوا

آ دی ہوں۔ 'اس نے برستور بیکا ندا زمیں کہا۔

"بالكل كى ـ "ميس في اس ب اتھ ملاتے ہوئے كبا ـ

'' چلو۔ بنصے خوشی ہے، یبال کس ہے من کی بات تو کبدسکتا ہوں ورندان مجھے دوں میں تو بجھے کوئی پیند ہی نبیس آیا تھا۔''

''اب میں تنہیں ایک خانس بات بتا دول ۔'' میں نے راز داری ہے کہااوروہ سوالیہ انداز میں میری شکل دیکھنے لگا۔'' میں کہیں کارانجکمار نہیں ہوں۔میرا کوئی راجد حانی شہیں ہے۔تم میرے لباس ہےا نداز دنگالو۔ میں تو ایک آوارہ گروساد حوہوں۔اتفاقیہ تلور پر آنکلا۔لوگ مجھے غلامیجھے ۱۱ر مجران کی الٹی سیدهی حرکتیں میری مجھ میں نبیس آسکیں۔''

"ارے، عے ۔ تو تم سوممبر میں حصد لینے مبین آئے؟" روپ کمار تعجب سے اولا۔

· ، مجھے تو یہ محی نہیں معلوم ہمائی کے سوئمبر کہتے کیے ہیں؟ ' '

''او د به میمنبین معلوم؟''

· انبیں۔ اسیس نے مردن بلاوی۔

" پر کیول؟ کیاتم دهرم کی رسیس بھی نہیں جانے ، کسے سادھو: و؟"

'' میں ایسا ہی ہوں ۔ پورا جیون تو پہاڑ ون میں بتایا ہے ، پہلی بامستی کاراستاد یکھا ہے ۔''

''او د۔ مجھے بڑی حیرت ہے،ار ہے تو تم یوننی یبال آسمینے ،مربھکوان کی سوکند، بڑے ہی سندر ہو۔میرا خیال ہے امررا جکمار ہوتے تو ور مالاتمهارے بی مکے میں بڑی ہوتی ۔''

"ور الاكيابوتى با"ميس نے دلچس سے يو جھا۔

'' میں تنہیں ساری باتمیں بتا دوں تمہبار ہے ساتحد تو یکے بڑا ہی مزد آ رہا ہے۔وس بستی کا نام معلوم ہے؟''

، ہنیں۔ ' میں نے مردن بلاوی۔

اس راجدهانی کا نام تر کھانی ہاور ببال کا راجرتر کھان ہے۔ بدنی اس کی اکلوتی بٹی ہے۔راجہ کا کوئی بیاتبیں ہاس کے جوکونی يدنى كائ يق بن كا وبى يمال كا راجيهى موكار جب الركى جوان موتى بيتو سوتمبرر جايا جاتا باور دور دور كراج مباراج بن موجات مير، را جکماری ایک مالا لے کران کے درمیان محمومتی ہاور پھر جے و و پسند کرتی ہے در مالااس کے تکلے میں ڈال ویتی ہے۔ وی اس کا پتی ہوتا ہے چنا تچہ راجرتر کھان نے سب کوائ لئے باایا ہے اوراسے سونمبر کہتے ہیں۔"

" خوب توسيه عاملت يتم في برمن كود يكها ؟"

' ارے میری کیا بات کرتے ہومہارات۔ میں تو اچی مرضی ہے سوئمبر میں آیا بھی نہیں ہوں۔'

''بس پتا تی نے مجھ بھے کوائی لئے بھیج ویا ہے کے ممکن ہے میرے بھا مسکول جائتیں اور پدشنی ور مالا میرے ملے میں ذال دے۔اس طرت مفت میں مجھے را جدھانی مل جائے گی۔' روپ کمار نے ہتایا اوراس کے لیجہ پر مجھے بنسی آئی۔ بہر حال خاصا دلیہپ معاملے تھا جس میں میں الاوجه شريك وكليا تفا\_

## Annon Ar most

روپ کمارتموڑی بن دریمی مجھ سے بنکلف ہوگیا تھا۔ سوئمبر کے بارے میں اس نے جو پچھ بتا یا تھا، میرے لئے خامسی و مجسب حیثیت ر کمتا تھا۔ بداوٹ مجھے بھی کہیں کارا جکمار ہی سمجھتے تھے اور بہر حال یہ بات تو خود بھی سوچی جاسکتی تھی کے سوئمبر میں شرکت کرنے والوں کے لئے خووراجہ نے یہ بندوبست کیا ہوگا۔اس سے قبل میں نے ہندوؤں کی اس رہم کے بارے میں چھینبیں سناتھا۔ میں دیجینا جا بتا تھا کہ یہ رہم کیسی ہوتی ہے۔تب میں نے روپ کمارے یو جھا۔

"اس كا مطلب تويه واروپ كماركه بن كااجخاب كرنے كے ليے صرف لزك كى رائے كانى ہوتى با"

" بال مباران \_ يمي بات بيكن موتمبر من شريك ، وف والول كو يسله بركوليا جا تاب كدوواس قابل جين بهي كنبيل - "

''کیامطلب؟''

"مطلب بيمهارات كرآن ك جين راجكمارة مخ ،كل مبع سان من سركري كم مقاطح بول محاوران كوهيثيت دى جائر كل - جو

بالكل عى بديشيت وكاا ب وتبريس شريك بي نبيس كياجانيكا-"

"بدنشيت تتمهاري كيامراد ٢٠٠٠مل ني ومهار

"مرامطلب بمباراج ،اس مقالي مي جو بالكل بي مك عابت مول عي أنبيس سوتبريس شريك بي نبيس كياجائ كا-"

"او دیمباری مراومقابلوں میں بارجائے والوں سے ہے؟"

" ' بال ـ ' 'روپ كمار نے جواب ديا ـ

"المحى تك ان من مقالينيس موت ""ميس في وجها-

" نبیں مباراج \_ آج تک آف والول کا آخری دن تھا کل آنے والول کوسوئیکارنبیں کیاجائے گااورکل کاون صرف مقابلوں کے لئے ہے۔"

" تم بھی مقابلے میں حصہ لو سے ؟" میں نے بوجھا۔

الناقور ساكامهارات مرجم الله بعزائى سيمى شوق نبيس راسيمى كابت بيان بهين باقى كاشوق تما ، يبال عام

واليس جا تاميراا پنا كام بوگا۔''

"ادہوتم کامیاب بیں ہونا جائے؟" میں نے بوجھا۔

' چاہوں گابھی تو کیا ہوگا مہارا ن ۔ ابتم خود ہی و کھے او، اگر میرا مقابلہ تم ہے ہوجائے تو مجھ میں اور تم میں کتنافر ق ہے۔ دوسری بات بید کے بیات نے میں اسب کے سب پاگل نہ ہوں سے ۔ لزائی ہجڑائی سے ضرور واقف ہوں سے جبکہ جھے کموار ہاتھ میں پکڑا ہمی برئ آلتی ہے۔''

''لیکن روپ کمار بتمباری ٹا کا می ہے تمہارے پتا بی کوتو بڑاد کھ ہوگا؟''

" تواس سے کیافرق پڑتا ہے۔ و کھتو ہونا ہی ہے۔ "

والمعلميون؟

"ارے میں جا ہول ہی تو کا میاب نبیں ہوسکتانا۔"روپ کمار نے کہا۔

" آخر کیول ؟"

'' مجھے لڑنائی نہیں آتا اور یہ بات پتا جی کو بھی معلوم تھی۔ انہیں سوچ لینا چاہئے تھا کہ ان کا سپوت یوں بھی سوئمبر جیت کرنہ آئے گا۔ اس نے آج تک کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔''روپ کمار نے اس انداز میں کہا کہ مجھے بٹسی آگئی۔ بڑا دلچیپ نو جوان تھا۔ انہی گفتگو کرتا تھا میں اس کے

بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

" بہر حال تم اجتمع انسان ہوروپ۔ دوست بنانے کے قابل تھے۔ تم ہے ل کر بہت بنوشی ہو ل ہے۔"

'' سی کتے ہیں سردپ جی ؟''روپ کمار نے نور سے میری شکل دیجتے ہوئے کہا۔

"كيول تههيراس مين كوئي جموث محسوس بهور بإي:"

" بنیں۔ یہ بات نہیں ہے سروپ جی۔ ا

" پھر کیا بات ہے؟"

"اگرتم من ت میرے میت بن مجے ہوتو میری بات سنو۔ میں تو سوئبر میں جیت بی نبیں سکتا۔ یباں میں نے جیسے جیسے اوگوں کو دیکھا انبیس و کچھ کر اندازہ : وتا ہے کہ تم بھی نہ جیت سکو مے۔ ہمیں چاہئے کہ اول دقت میں ایک آ دھ سے لڑ بھز کر یبال سے انکل چلیں۔ تہماری کوئی راجد ھاٹی تو ہے بیس کہ دا ہیں وہاں جاؤ۔ سادموتم کے آ دمی ہو۔ میر ہے ساتھ چلو۔ دونوں تلز کا چلتے تیں، وہاں رہیں سے پیش کریں ہے۔ "

"ارے ارے ہم تو بہت بی چالاک آ دمی ہو۔ اگر ایسے بی چلنے کا ارادہ ہے تو پھرلڑنے بی کی کیا ضرورت ہے۔ را تول رات ببال سے

أكل جلتے ميں بمس يو جھنے والاكون ہے؟''

'' بنايار ـ''روپ كمار ك كها ـ

"كيامطاب؟كون ب؟"

"ان \_ او و يتمنيس جانتے بھائى ، پاجى بھھ سے اتھى طرح واقف بين \_ انہوں نے اپناایک بركار ومير سے ساتھ كرويا ہے \_"روپ كمار نے جواب دیا ۔

"احپما ـ توتمبارے فیمے میں تمہارے ساتھ کو کی اور بھی ہے؟"

'' بال۔ بوز ها سکید اس۔ وہ یبال میرے داس کی حیثیت ہے آیا ہے لیکن اصل میں وہ میرانگران ہے اور جب تک اڑوں بجڑوں گانہیں بھائی ،میری جان کہاں چھونے کی ورنہ جاکر کہد دے گاہتھیا را کہ مہارات توان میں جانے ہے پہلے ہی بھاگ آئے۔' روپ کمارنے کہا۔

الدوركهال ب،اس دنت وو؟ "ميل في بنتے موے يو حيمار

"بس بونبی تماشه و کھنے چاا گیا ہے کہیں۔ آ دھکے گاتھوڑی در کے بعد۔"

اب میں سمجھا کان دونوں خادموں نے جھے ہے میرے کی خادم کے بارے میں کیوں پوچھا تھا۔ کویا یہاں اوگوں کے ساتھ ان کے ماازم بھی آئے تھے۔ سبرحال روپ کمار کی ہات میں نے سن کی تھی اوراب میں اپنے طور پرسوی رہا تھا۔ روپ کمار کی یہ بجویز جھے پسندنہیں تھی کہ سوئمبر میں حصہ ندلیا جائے۔ ربی لڑنے ہمڑنے کی بات تو سبرحال میں اس ہے بھی باز نہیں روسکی تھا۔

اور یہ تو جھے یقین بی تھار وفیسر کہ جیت میری ہی ہوگی۔ بیدوسری بات ہے کہ میں خودہمی را جکماری پدمنی کا شو ہز بیس بنا جا ہتا تھا۔ ویسے

بھی شو ہر بننے سے مجھے کوئی دلچھی نبیں تھی و نہ میں ان کے وحرم سے تعلق رکھتا تعامیکن لڑائی تو میراد لچسپ مشغلہ تمااور میں اس سے بازنبیس روسکتا تھا۔

تمور ی درے بعدروپ کمار کا خادم والیس آخیا۔روپ کمارنے اسے خیم میں جانے کے لئے کہااور بولا۔

'' تو مجرآپ نے کیا سوچا مباران ؟''

''کس بارے میں روپ کمار؟''

"ميرن تجويز تھيك ہے نا؟"

" انہیں یار تھوڑی بہت تو دلچیں ضرورلیں سے ۔ دیکھیں مے تو سہی کہ تمہاری پر تنی سے بہند کرتی ہے۔"

" جيسي تنباري مرضي بگريه مجي توديكهنا چاہئے كه خود را جكماري پر مني كيسي بيں ۔"

''اد ہو۔' میں نے دلچین ہے کہا۔'' تو کیاتم لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے ؟''

' نہیں سروپ جی ۔ وہ ابھی تک سی کے سامنے ہیں آئی۔'

'' کمال ہے یار کیکن اس کےاتنے سارے عاشق جمع کیے ہو مجنے ؟''

'' بیاس کے پر کینہیں ہیں مہادات ۔ ان کا تعلق تو پر می را جدھانی ہے ہے۔ پر ش کے پتی بننے کے بعد انہیں راج کدی جول جائے گی۔''روپ کمارنے کہا۔

" ہونبد ۔ توبیہ معاملہ ہے۔ " میں نے گہری سانس کیکر کہا۔ " لیکن ایک بات تو بتا وُروپ کمار۔ اگر پدشی واقعی خوبسورت ہے تو کیا پھر بھی تم اے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو مے؟"

'' خوابسورت لڑکیاں کے پیندنبیں ہوتیں مہاراج لیکن اگران کے لئے حیون کی بازی بھیٰ لگانی پڑے تب وہ واقعی خطرناک ہوتی ہیں۔'' روپ کمارنے کہا۔

"بال يتوافعيك بيدا جميلات من " توموياتم بيوى كاحسول بعى اى آسانى سے جات وا"

"ارے سروپ جی۔اس جیون میں کیار کھا ہے۔ تھوڑی می سائس کیکر آئے ہیں۔ جس دفت سانسوں کے تارفتم ہو جا تھیں مے تو واپس

آ کاش پر چلے جاکیں سے۔ان چندسانسوں کے لئے مٹی پر بڑا ہے کرنا کہاں کی تقلندی ہے۔ 'روپ کمار نے جواب دیا۔

"واه ـ انو كمى سويق ہے تمہارى حمهيں تو فدكار ہونا جا ہے تھا۔"

'' جو پچھ ہونا چاہئے تھا، وہ ہوں مہارات ۔اب بید د سری بات ہے کہ پتا تن کی نگاہوں میں پچھنیں ہوں۔''

الميرى مانوتوروپ كمار چلواك نكاه اسه د كيمنے كى كوشش كرتے ہيں۔ الميں نے تجويز بيش كى ـ

" كے مروب جي الا 'روپ كمار حيرت سے بولا۔

"راجکماری پرمنی کو۔"

"ارے دام رام رام کیے دیکھیں مےاسے؟ اور کہاں دیکھیں مے؟"

''ارے دہ کہیں نہیں تورہتی ہوگی۔''

''ران محل میں رہتی ہے۔''روپ کمار نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"تو پر اس سے کیافرق پر تاہے۔"

· 'ران بحل میں جانا آ سان تو نه ہوگا؟ ' روپ کمار دانت نکال کر بولا ۔

" إلى يتم تويبال بھي آسانياں تلاش كرتے بھرو مے ۔ ببرحال ہم رائ كل ضرور جائيں مے ۔ ضرور جائيں مے روپ كمار جی ۔"

"ارے ارے کیسی باتم کرتے ہوسروپ جی ا"روپ کمار بنتے ہوئے بولا اور میں نے اس کی چیند پر دھول جمائی۔

"مراتو بردے کا بنے لگاہے۔"روپ کمارلرزتے ہوئے بولااور مجھے منی آئن۔

ذرای در میں اس نو جوان ہے کانی بے تکلفی ہوتئی تھی۔ دلچسپ تھا، نسنا جانتا تھاا ورایسےاوٹ کمھی ذہن پر بارنہیں ہے۔ بہر حال میں

نے اے تیار کرلیا کہ وہ میرے ساتھ رائ کل جائے گا۔

" پر میں اس بوڑ ھے کا کیا کروں گا؟" روپ کمار نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

" اس بوڙ هي کا ؟"

"ارے دی میرے باپ کاداس۔"روپ کمار جلے کئے لہج میں بولا۔

'' كيون؟ كيادهتم برآنے جانے كى نگاہ بھى ركھے گا؟''

''ر کھے گا کیا،ر کھ رہاہے۔''روپ کمار جلے کئے کہی میں بولا۔

"اليكن آخر كيول؟" مين في جب سه بوجها-

"سروب بھیا۔اصل بات بہے کہ میرے ہا جی کا خیال ہے کہ میں کوئی کا م کی بات نہیں کرسکا۔انہیں خطرہ ہے کہ میں را تول رات یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ یا کوئی اور ایسی ترکت کروں گا کہ سوئمبر میں حصہ لینے میں نا کام ربول۔بس اس لئے انہوں نے بوڑ ھے داس تومیر سے بارے میں سب پھے مجھادیا ہے اور یونوکر ایسی لگائی بجھائی کرتے ہیں کہ اچھی خاص پریشانی اضافی پڑتی ہے۔"روپ کمار نے کہا۔

"اوہو۔ پھرتو کچیسو چنایزے گا۔ "میں نے پر خیال انداز میں کہا۔

" سوچو....سوچو.....سوچ لو' روپ کمارگرون بلا کر بولا۔

" تم ایسا کروروپ کمار، تم اس سندایسا کبددوکه تم میرے خیصے میں رہو مے ۔ "

" وه يو جمع كا كيول؟"

" كهددينا كه مين تمهارا مترجون يا مي في كبا

WWW.PAKSOCIETY.COM

تبيراحسه

''احچھا۔ تھیک ہے ، کھونہ کھوتو کہدی دول گا۔''

" بن ي كثر بن موكن مآن ي تهميس متر بنايا اورآن بن تم سولى بركتے جارہ مور" روپ كمار بے جارگ سے بولا اور ميس جنے لگا۔

میں جانتاتھا کہ وورل سے میرے ساتھ چلنے وتار بلیکن اپنے مسخرے بن کی وجہ سے مفول باتیں کرر ہاہے۔ہم رات کہری ہونے کا

ا تنظار کرنے گئے۔ رات کا کھانا آحمیا تھا۔ فاصلاحیما تھا۔ میں نے اور روپ کمار نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ پھر ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے۔ روپ

كارادرمين قلق كے دروازے كى طرف چل پڑے رائے ميں جھے خيال آيا در ميں نے روپ كمارے بوجيما۔

"ایک بات توبتاؤروپ کمار؟"

" يوجهو بعكووت \_" روب كمار كبرى سانس ليكر بولا \_

" قلع میں داخل ہونے کے لئے کیا کرو مے!"

" كون" ان في ميري شكل ديمسي -

" قلع میں داخل ہونے برکو کی اعتراض تونہیں کیاجا تا؟"

' انہیں ، خیر . ...اب اتنے برے تو نہیں ہیں مہمانوں پر یا بندیاں نہیں لگائی ہیں انہوں نے ۔'

" مويا بهم أساني ت قلع من داخل بو سكته بي؟"

'' ہاں۔ عام حافات میں شاید تلعے کا بڑا درواز و بندر بتا ہولیکین اب چیمونا درواز ہ دن رات کھلا ربتا ہے۔مہمانو ں کوکسی بھی ہے آئے جانے کی اجازت ہے۔''

"البس مجر فحيك ب-"مين في كردن بلات مو ي كبا-

ہم اوگول کو قلعے کے دروازے تک پنجنے کے لئے سارے نیموں کے آگے ہے گز رنا پڑا تھا۔ چونکہ رات زیادہ ہوگئی تھی اس لئے دوسرے لوگ اپنے اپنے قیموں میں داخل ہو چکے تھے۔ راتے میں ہمیں کوئی نہ ما اور ہم قلعے کے دروازے تک پینچ گئے۔

مسلح سنتری دروازے پرموجود تھے۔انہوں نے اپنے نیزے مختلف سمتوں میں جھ کا دیئے ۔ کو یا ہمیں اندر جانے کی اجازت تھی اور ہم جھو قے دروازے سے اندرداخل ہو گئے۔

میں نے اس کشادہ قلنے کواندر سے دیکھا۔ رات کی تاریکی میں وہ سنسان پڑا تھا۔ مسرف پہرہ دینے والے سنتری جاگ رہے تھے۔ سرکوں اور کلیوں میں گشت کرر ہے تھے۔ ہمیں کسی نے ندروکا اور ہم کلیوں میں سے آھے بڑھتے رہے۔ پورا شہرآ باوتھا۔ طرز تقییر ہمی خوبصورت تھا۔ میں نے جاروں طرف ذکا ہیں دوڑا کیں۔

> " بهمبین اندازه بروپ کمارکه را ن محل کس طرف بهوگا اا" " او بو بیس دن میں بیبال کی سیر کر چکا بول سروپ تی ۔"

" تو مو ياتمبيل معلوم ب كدان محل كس طرف ب-. "

"بان .... بان .... كون بين-"

" تب پھرا دھر ہی چلو۔" میں نے کہا۔

· 'جم ادهر بی چل رہے ہیں مباراج ۔ '

تحوڑی ویر کے بعدہم رائ محل کے نزویک پنٹی گئے۔ رائ محل پربھی مسلح سنتر یوں کا پہر دتھا۔ بھاری بھاری قدموں سے چل رہے تھے۔

میں نے رائ کل کے جاروں طرف چکراگا یا اور پھرایک جگد منتخب کرل۔

" میرا خیال بے یہاں ہے ہم اندردافل ہو کتے ہیں۔ "میں نے کہا۔

"ميرے تو ہاتھ پيرغصندے ہورہ ہیں مباراج ۔"روپ كمارلرز تى ہوئى آ واز ميں بوالا۔

"اوهدروپ كمار برولى كى باتم مت كرو" ميس في اس كاشانة تهيكتے بوئ كبار

' بمر ربواراتی اونجی ہے ہم اندر داخل کیے ہوکیس مے ؟' ا

"مں اوپر چڑھ جاتا ہوں۔اس کے بعدتم میرا ہاتھ پکڑلیں۔میرا خیال ہے مشکل نہوگا۔"

التم كيه اوپرچ هو حيجا" روپ كمارن يو مجها ـ

"ایسے۔"میں اچا تک اپنی مگہ ہے اچھا اور دیوار ہر جا کھڑا ہوا۔ روپ کمار حیرت ہے مجھے دیکھ رہاتھا۔ پھر ٹیں نے دیوار پر بیٹھ کر دونوں پیرلاکا دیئے اور پھرا کیک ست جنگ کیا۔ روپ کمارکومیر اہاتھ پکڑنے کے لئے کسی قدرا چھٹنا پڑا تھا۔ بہرحال کسی نے کسل طرح میں نے روپ کمارکواو پر محسیج لیا تھا اور پھر ہم دیوار کے دوسری طرف کود گئے۔

"راد سے شیام۔راد سے کرش ۔ ہے مبھوان۔ یہاں تو جودر کت بے کی سو بے گی ، پتا ہی بھی زندہ نہ تپھوڑیں مے۔"روپ کمارآ ہت۔ آ ہت۔ بڑ بڑار ہاتھااور مجھےاس کے سخرے بن پرہنی آ ربی تھی۔

سبرحال میں اس مخص کو بیند کرنے اٹکا تھا۔ ہم نے جا روں طرف کا جا نز ولیا اور پھر آھے بڑھ گئے۔

المروب جي الروب كمارة بسته يه بولا ـ

" مول إواد "ميس في كما

''ران بمل اب اتنا جھوٹا تونہیں ہے کہ ہم یہاں ہے سیدھے کماری پرٹنی تک چنج جا کمیں مے۔اے تام کرتا آ سان تونہ ہوگا۔''

"رات مجرتلاش كريس مح يار كبيس نهكيس تومل جي جائے گي -"

" نھیک ہے بھوت ۔ رات مجرجا کیس مے اور منج آ رام کریں مے۔" روپ کمار نے کہا۔

"كيامطاب؟" مين بنس يرا.

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ارے دات بھر جا محنے کے بعد کس میں اتن ہمت دہے کی کومنی کے وقت اتنی وزنی آلموارا فعائے۔"

" ارتم تولا كيول ع بمي بهت كم بمت مو-" من في كمار

' ہے بھکوان کاش تو لڑکی ہی ہنا دیتا۔ سوئمبر ہوتا بس اتنا کرنا پڑتا کہ مالائس کے ملکے میں ڈال دیتے۔ اس کے بعدرام رام ''اور میں اے دھکمیتا ہوا آ مے ہز ھتار ہا۔

ہم ران محل کے مختلف حصوں میں پھرتے رہے۔ اس کی خوبصورتی کا انداز ولگاتے رہے۔ اب ہم ران محل کے پیچیلے جھے میں تھے۔

یباں پہمی دومری طرف کی طرح ماحول سنسان اور خاموش تھا۔ اب اے اتفاق کہا جائے یا خوش بنتی کے ران محل کے پیچیلے باغ میں ہمیں ہچر چبل پہلی نظر آئی۔ ایک چھوٹے باغ میں ہمیں ہچر چبل پہلی نظر آئی۔ ایک چھوٹے نے تالاب کے کنارے پچوروشن ہمی ہور ہی تھی اور اس دفتی میں پچھسائے ہمی نظر آ رہے تھے۔ چاند بادلوں میں فرسی ہوا تھا اور سیاد ہاول اس ہے آئی پچولی ہونہ فرا وو تھا اور آگے بڑھنے ہوا تھا اور سیاد ہاول اس ہے آئی پچولی میں اس میں ہور تو فرا وو تھا اور آگے بڑھنے کے در رہا تھا۔ تھوڑی دیرے بعد ہم اس تالاب کے پچھلے جھے میں درختوں کے جھنڈ میں پہنچ مسئے۔ یبال سے ہم تالاب کے گرولرز ال سائے بخولی میں میں کھیں کھیں کھیں کے جھنڈ میں پنچ مسئے۔ یبال سے ہم تالاب کے گرولرز ال سائے بخولی

تالاب ك كنارے ت وتلين قعقب الجررت تصاور نسواني قبقبوں كي كھنك دورتك كو بجر رتي تھي ۔

" روپ کمار " میں نے روپ کمار کے کان میں سرگوشی کی۔

"تى سروپ كمار" دوكانية كبيم من بولار

"لزكيا<u>ل بي</u>ر"

' المجينة وچر يليس معلوم موتى بين بحكوت الووآ بهته سے بولا۔

"اگرچ یلیں بھی اس قدرخوبصورت ہوتی ہیں تو چلوان میں ہے دو چارچ یلوں کو پکڑ کر لے چلتے ہیں۔نہ ہی رانی پدئی ،یہ ہی کام تو آجا کمیں گی۔''

" برے رام ... ، برے رام ... . چ لیول کو پکز کر کیامصیبت مول کنی ہے۔"

الوہو۔ روپ اوھردیکھودہ کون ہے؟ ایم طرف اشارہ کیا۔ شمعوں کی روشی میں ایک حسین چرہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا جے دکھ کر آتکھیں پلیس آتکھوں پر جھک ہوئی تیس ۔ چرے بر بلا دکھ کر آتکھیں پلکس آتکھوں پر جھک ہوئی تیس ۔ چرے بر بلا کی حلاوت اور بدن میں قیامت کا لوچ ۔ وہ بزے نازے آر بی تی اور شاید جا ندائی کے انظار میں تھا۔ جاند نے باداوں کی جاور دونوں طرف سے مین اور اس میں سے مند نکال کر جھا نکا۔ تب اس کا چرو تکمل طور برروش ہوگیا۔

روپ کمارشاید بولنا بھول گیا تھا۔ و دہنگل با ندھے اس کو د کھیر ہاتھا۔ خوبصورت لزک داسیوں کے جمرمٹ میں تا ااب کے کنارے پڑے ہونے خوبصورت تخت تک پہنچ گئی۔ تخت ہیرے جواہرات سے مزین تھا اورشایداس مورت کے لئے بنایا گیا تھا۔ اورمیرے ذبن میں ایک شہر نے سرا بھارا۔" کیا یمی کماری پدنی ہے؟ مین ممکن تھا اور میرا یہ خیال خلد فابت نہ ہوا۔ تالاب ک

كنار موجود داسيول نے اس كابر ااحترام كيا تعاادر پھروہ ناز تي تخت بريم يُم كل \_

" چمپا۔" اس نے مترم آواز سے کسی کو پکارا۔

"كمارى تى ـ" ايك حسين خادسة مح بزيهة كى ـ

''کیاخبرے؟''کماری پیمٹی نے یو جما۔

"بس كماري جي ، كم سے كم جاليس آدي آئے ہيں۔"

"تونے انبیں دیکھا؟" کماری پدنی نے بوجھا۔

" " نبيس - كماري جي إمين بهما كييه بيمتي - بس بالتحي جيميه بنار باتها -"

"كيابتار إتحا؟" بدمني نے توري پربل ذالتے بوت ہو جما۔

" بہی کہ بڑے بڑے راجکمار ہیں۔"

"بس" يدنى بنس يرى \_

" ہول ۔ مگریہ بری نو کا بات ہے۔ پہاتی نے انہیں قلعے کے باہر تضرادیا ہے۔ اگروہ قلعے سے اندر ہوتے تو کسی نیکسی طرح ہم انہیں

بوری چھپود کھنے کی کوشش کرتے۔''

''حلیے کماری جی اب ہے ہی کتنارہ کیا ہے۔ آپ انہیں آ رام ہے دکیے لیں گی کیل شام کوسوئمبرر ہے گااور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔''

" میں تو مشکل ہے جہا۔ ہمیں بس انبیں ایک نظر دیکھنے کی مہات ملے گی اور اس ایک نظری میں ہمیں فیصلہ کر لینارزے گا۔ہم تو جا ہے

تھے کدانبیں من مجر کردیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں ۔''

" مجوری ہے کماری بی ۔ برسوں سے ایسا ہوتا آیا ہے ۔ اب تو آپ ایسا بی کریں کیسی کو پہند کریں اور پھرا ہے من مجرمجر کردیکھیں۔"

" ہاراتومن کانپ رہاہے چہا۔"

"ا ہے تفہرا تیں کماری تی کل تک توانظار کرنا ہی :وگا ۔"

' الل - تيمورُ وان باتوں كو، كيت سناؤ - ' كمارى پدمنى في كبا-

٬٬من جونيس لگ ربامباراني كا-''ايك اورواي بولي-

" بائے من میں تو نہ جانے کون کون ہوگا۔"

''ارے جھی نبیں۔ ہماری اکماری ایک نبیس میں سے سمی منش کونظر بحر کر بھی شدد یکھیا ہوگا انہوں نے ۔''

"تو اوركيا\_" ووسرى داى بولى\_

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

خیر جتنے منہ تھے آئی زیا نیں۔سب کماری پدئن کوخوش کرنے کی کوشش کرر ہے تھے اور میں دلچہی ہے ان لڑکیوں کی چہلیں و کمیر ہاتھا۔ انہیں دکھیے کر وقتی طور پرمیری توجہ روپ کمارے ہٹ گئتھی کیکن چندلحات کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا۔ روپ کمار بے عدخوش تھا۔

اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تب میرے ہونؤں پر سکرا بٹ بھیل گئے۔ میں نے مسوس کیا کہ روپ کمار کی نگامیں کماری پدمنی پر گڑی ہوئی ہیں اور میں اور میری صدیوں کی تجربہ کار نگامیوں نے اس مدحم ہی روشنی میں بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ روپ کمار کی شکنیں سکز اور پھیل رہی ہیں۔ اس کے چبرے پر کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ شاید کماری پدمنی کا حسن آ تھوں کے راست ول میں اثر حمیا ہے۔

ببرمال پروفیسر، میرے بارے میں تو تم انچی طرح جانے ہوکد دنیا کا کتنا بی حسین چیرہ میری نگاہوں میں آ جائے وہ میرے لئے کوئی ایشیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے تو ایسے ایسے لیم چیرے دیکھے تھے جن کو دکھ کر مرجانے کو بی وہا ہواراس کے بعد زندگی ہے کا دہو۔

کماری پدمنی آمسنتھی، بے صحصین تھی۔ عام حالات میں اگر مجھاس کے حصول کا کوئی ذریع نظر آ ؟ تو میں اس کے لئے بوری کوشش کر ؟ میکن میرا دوست اور بید کیسپ نو جوان اس پر فرایفتہ ہو کمیا تو میں اس کا رقیب نہ تھا بلکہ خلوص دل ہے اے را جمکار پدمنی سے مشق کرنے کی اجازت وے دیتا۔

"روپ جی۔"میں نے اس کا شانہ کار کر ہلایا اور وہ چونک پڑا۔

"مم. مباراج. مباراج -"وه عجيب عدائدازيس بولا -

"بال- بال كئة اكيابات بي "ميس في وجها-

"اوه-دديمني ب؟"

"جي ٻال وي جد"

''وہ کماری پرمنی ہے سروپ مہارات ۔'' روپ کماری حالت ایکدم بدل گئی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں بیالفاظ ادا کررہا تھا۔ اس ک کیفیت میرترس آمیااور میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔

''کیسی ہےروپ؟'' میں نے بوج محمااور جواب میں روپ کمار نے اسک نگا ہوں سے جمعے دیکھا جن سے حسرت اور بے جارگی فیک رہی تھی۔ پھر بولا۔

''بہت المچھی ہے مہاراج ، بہت سندر ہے مہاران ''

"اب بواو ـ اب كياكت مو؟"ميل في مسكرات موس يوجها ـ

"كياكبولكاسروب، تى؟" وهب جارگ سے بولا۔

''ب<sup>عت</sup>ريون؟''

" چہنیں ۔"اس نے ایک منڈی سانس لی۔

" چلیں بہال ہے؟" میں نے یو محا۔

· جيسي آپ كي مرنسي \_ ' وه حسرت سے بولا \_

''اده ـ ياكل آدى اتنے پريشان كيوں بو؟''

'' یہ اچھانہیں ہوا مہاران ّے بیا چھانہیں ہوا۔' اس نے ای انداز میں کہا اور پھرسا منے زگا ہیں جھکا دیں۔ا جا تک سامنے ہے شکیت کی آ دازیں امجریں اور ایک دای رتف کرنے لگی۔ دوسری داسیال کیت کانے کئی تھیں اور رائ منل کے پچھلے جھے میں تالاب کے کنارے پر محفل بچیو جمیب ی لگ ربی بھی ۔ جاروں طرف خاموثی طاری تھی اورای خاموثی میں گیت کی آ وازیں کا نوں میں رس محمول ربی تھیں۔

رقاصه کا خوبصورت بدن کچک ر ہاتھااورمیرے ذہن میں نہ جانے کہے کیے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے روپ کمار کی طمرف ت توجہ ہٹالی تھی اور وہ خاموثی ہے قص دیکیے رہا تھا اور حمیت من رہا تھالیکن میں جانتا تھا کہ اس کی زکا ہیں پدمنی پرجمی ہو کی تھیں۔اس کی آنکہ میں پدمنی ک آئلموں کی طرف اٹھی ہوئی تنیں ۔ ونت اتن تیزی ہے گزر کمیا کہ ہتہ بھی نہ چا۔ رقص فتم :و کمیااوررا مجماری اپی جگہ ہے اٹھ تن ۔ میرے خیال میں بیہ بہتری ہوا تھا در نہ روپ کما رکا دل رات تجرا نصنے کا نہ جا ہتا۔ را جکما ری واپس جار ہی تھی اور داسیاں اس کے پیچیے تھیں۔ پھر وہ نگاہوں ہے او بیمل ہو منی روپ کمارول کر کربین گیا تمااور میں اس کی به کیفیت بغورو کمیر با تعا۔

" چلیں .. روپ کمار ؟" میں نے یو تھا۔

'' چلیے مہاراج۔' و دئو نے ہوئے لہج میں بولااور میں اسے لے كرواليس چل بڑا۔ واليس كاسفرنها بيت خاموشي سے طے ہوا تقا۔ بالآخر ب ملویل فاصلہ طے کر سے ہم قلعے سے چو لی دروازے ہے باہرلکل آئے اور پھر خیموں کا شہر عبور کر سے اپنے خیمے میں کانی مکئے۔ روپ کمار نے مجھ سے جانے کی اجازت مانٹی تھی۔

"کون روپ کمار میرے خیم میں ندر ہومے؟" میں نے ہو جھا۔

" بنبیس مباران - آسمیا وین، مجھے نیندآ رہی ہے۔ "روپ کمار نے جواب ویا۔

اس کے بدلے ہوئے کہج سے میں نے اس کی کیفیت کا بخوتی اندازہ لگالیا تھا۔ سبرحال میں نے اسے ندروکا اور وہ اپنے خیے میں جلا ميا\_ مي بحي مسكرا تا مواايي خيه ميس وابس آحمياتها -

جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پروفیسر کہ را جکماری پدمتی مجھے خوبصورت ضرور گلی تھی کئین میرے ذہن نے الیا کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا کہ میں اس كے مصول كے لئے بيد چين ، وجاتا ـ بال ميں نے تو ہردور ميں انسانون كى مدد كى تھى اوراب ميں سوج رباتھا كروپ كمار كے لئے كيا كرون؟ بظاہر کو کی ترکیب میری مجمومین نہیں آ رہی تھی لیکن یہ فیصلہ تو میں نے کر لیا تھا کہ اگر میراد وست پیرٹی کو پیند کر تا ہے تو پیرٹی اس کے علاوو سمی اور کی چنی نیس بن سکے گی ۔میرا کیا ہے۔ یوں بھی کم بخت منور مانے جھے کہیں کانہیں جھوڑ اتھا ۔اگر میں کسی لڑکی کواپنانے کی کوشش بھی کرتا تو اس

کازندگی خطرے میں پڑ جاتی اور راجکماری پدش ،ار مان مجری جوانی کی ایس منزل میں تھی جبال اے محبت کی ضرورت تھی ۔اگرا ہے محبت کی بجائے موت ملى تو جھے كسى قيت بيد ورانبيں تھا۔

حومہاران کرنای نے جھے منور ما کے ہارے میں بہت کھ بتاویا تھالیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا۔منور ماخود کسی روپ میں میرے سامنے آتی تو میں اے پیچان سکتا تھا لیکن اگروہ رقابت کی آگ میں جل کر کسی ایسی لزک پر دار کر تی جس کا میرے قریب ہونے کا ام کان جو ہتو میں اس کی کیا دو کرسکن تھا۔ سوائے اس کے کواس کی موت یرافسوس کرتا۔

نبیں نبیں۔ دوز ندمیوں کومصیبت میں ڈالنے سے کیافائدہ؟ روپ کمار کی حالت سے انداز وہوتا تھا کہوہ پدمنی پرمرمنا ہے اوراب پرمنی اس کی ضرورت بن گنی ہے۔اگر پیرننی اے نہ ملی تو اے زیروست صدمہ و کا اور پیرنی بھی خوبسورت اور جوان بھی۔ میں اس کی زندگ ہے نہیں تھیل سکتا تھا۔ مجھے راپ کمار پرہنی آنے تکی۔انسان کتنا کمزور ہوتا ہے ۔معسوم راجکمارتھوڑی درتیل بیہاں ہے بھامنے کی سوج ر باتھا۔وہ اپنے پتاجی کوکوس رہاتھا کدانہوں نے بااجباے اس معیب میں پھنسادیا ہے۔

سین اب ، اب شایداس سے دل کی سب سے بڑی آرز و یہی ہوگی کدد و سمی طمرح دوسروں کو فکست دے وے اور مالااس کے مطلح میں آپڑے۔ ویسے میں نے ایک نگاہ دوسرے راجکماروں کو بھی دیکھاتھا۔ان میں بہت ہے بائنے جیلے نوجوان تھے لیکن اگر صورت دیکھی جاتی تو روب کمار در مقیقت روپ میں سب سے ام پھاتھا۔اس کے چبرے پرائی نری اور ملائمت تھی کے دل بافتیاراس کی طرف کھنچا تھا۔ببر حال میں نے فيسله كرليا كهيس برقيت براساك مددكرون كار

اور پروفیسر،میرے نصلے الل اوتے ہیں۔اس ہات کا ندازہ تہمیں بھی بخوبی ہے۔ رات کومیں حالات پرخورکر تار بالیکن کوئی بات میری تمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تب میں نے اطمینان سے آٹکھیں بند کرلیں اور پھرمیرا د ماغ غنووہ ہو کیا۔ جب میں کس بات کا فیصلہ نہیں کریا تا تھا تو ذہن کو آ زاد جهورُ ديتا تعااور پهرمالات مجهي جبال ين بهي آواز ديتے ميں عام حالات كوتو قابوم كرنے كى ہمت ركھتا تعااور بهر حال اين اس دوست ك مد وكرنے كاميں نے فيصله كرليا تھا۔

مسبع ہوئی اوسیح ہونے کی اطلاع بھی مجھے روپ کمار نے وی تھی۔ شاید وہ ساری رات نہیں سویا تھا اور روشنی کی مہلی کرن مچھو شتے ہی وو میرے خیم میں آئی اتھا۔ میں نے اس کی شکل رئیسی ۔ آئیمیں سرخ ، بال جمعرے ہوئے۔ بجیب حالت تھی اس کی۔

"ارے ، ، روب! کیابات ہے؟" میں نے پر تپاک انداز میں اس کا استقبال کیا۔

''مع ہونی سروپ جی ۔''اس نے آستہ سے کبا۔

" توہونے دو۔تم اتی صبح کیسے جاگ میے؟"

"بس میں مزیم ساکا۔"اس نے جواب دیا۔

"بونبي ... بس نيندنبين آئي-"

" بھاگ جانے کی سوخ رہ ہو مے؟" میں نے شرارت سے کہا۔

" نہیں۔ ایسے تونہیں بھالیں گے۔ ''روپ کمار آ ستدے ہوا!۔

" جنگ کرو گے!"

" بال برکرناین موگی یا وه تھیکے انداز میں مسکرا یا اور پھر بولا یا جمہیں کماری پیمنی کیسی لگی سروے کمار ؟' ا

''اوہ۔رات بھراسے سپنوں میں دیجھتار ہا ہوں۔بس سوتا جا گتار ہا۔ وہتو بڑی ہی من مؤخیٰ ہے۔' میں نے جواب دیا اورروپ کمار ک آتکھوں کے چراغ بچھ گئے۔اس کا چبرہ اتر کیا تھا۔میرے ذہن میںشرارت ناج رہی تھی۔ میں نے اے اپے دل کی بات نہیں ہتا کی اور خاموثی ہے اس کی صورت کا جائز ولیتار ہا۔

" مجوجن تو ساتھ بی کرو مے سروپ جی ؟" اس نے مروہ کیج میں کہا۔

" ہاں ہاں کیون نبیں۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے متر ہیں۔ ابھی ہماری دشنی تونبیں ہوئی۔ "میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ روپ کمار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے ہیٹھا تھا۔ اب تو اس کی پچھ کہنے کی ہمت جمی نہیں ہو سکتی تھی ۔ کافی دیر مزر تنی۔ پھر ہم دونوں اٹھے اور باہر نکل آئے۔منہ ہاتھ دعویا۔میرے پاس تو پہننے کے لئے دومرالہا س بھی نہیں تھالیکن اس کی ضرورت بھی کیاتھی۔ ہاں دوپ کمارکو میں نے نیالہاس پہننے پر مجبوركرد مأتحابه

' من تنبیل پہنو سے سروپ جی؟' 'وہ میری محبت سے متاثر ہوکر اولا۔

'' کیا پہنیں یار۔ہم سادھوؤں کے پاس لباس ہوتے ہی کہاں ہیں۔ ہاں اگر پدمنی ویوی مالا ہمارے گلے میں ڈال دے اور تر کھائی ک مان مکری ل جائے تو بہت ہے کیزے بنالیں کے اپنے گئے۔"

'' میرے کیڑے تو تمہارے آنہیں سکتے۔'' ووبوایا۔

" بال نبيس آئيس مے ـ " ميں نے جواب ويا \_ پھر ہمارے التے سن كا بھوجن آمكيا \_اس وقت بھى ہم دونوں نے ساتھ ہى ناشتہ كيا تھا۔ روپ کماری وجنی کیفیت کامیں نے بخوبی انداز والا لیا تھالیکن اس کے باوجود وہ کانی ظرف سے کام لےرہاتھا۔ ایک طرف اس کاول پرمنی کے لئے تزپ رہا تھاتو دوسری طرف دوی کی بھی اس کی نگاہ میں کا فی اہمیت تھی۔ وہ میری دوی کو بھی نہیں ترک کرنا جا ہتا تھااورا بتو وہ مجھ ہے دل کی بات ہم نہیں کبرسکن تھا کیو کا میرے منہ ت پمنی کے بارے میں من چکا تھا۔

بموجن فتم ہو حمیااور پھرہم سیر کے لئے نکل پڑے۔ دوسرے سارے راجکمار بھی سیر کے لئے نکل آئے تتے۔ ہم نے ان کی تیاریاں ویکمیس اسب کے سب اکرتے پھرر ہے تھے۔ ہرا یک اپنے آپ کوسب سے بڑاسور ماسمجھ رہا تھاا درمو فچھوں کو تاذ وے رہا تھا۔ہم دونوں ان کے ورمیان ے گزرتے رہے۔ بہت سے راجکماروں نے ہمارے اوپر نقرے بھی کسے تصاورایک جگدروپ کماری ولی کیفیت پھرمیرے سامنے آئی۔ ہم ایک خیمے کے سامنے سے گزرر ہے تھے کہ ایک توی ہیکل را جکمار نیمے سے نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر پھھا دراوگ بھی کھڑے تھے۔

"او ہو۔ دیکھوکل والے سادھومہاراج ۔" تو ی بیکل را حکمار نے کہا۔

"بیشاید بمیں آشیروا دویخ آئے تھے۔" دوسرے نے کہا۔

''اوہ۔ نھیک کہا ہے تم نے۔مبارات کا دم ہمارے لئے نتیمت ہے۔ آؤ مباران سے آشیرواد لے لیں۔'اور وہ سب ہمارے سامنے آ سي -ان كى تعداد يائى تيوتمى -

" ہے رام کی مباراج ۔" تو ی بیکل راجکمار نے شرارت سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور میں رک کراس کی شکل دیکھنے لگا۔ روب كماركي تمكمول ميل غص كے تاثرات نظراً في سحے تتے۔

''کیابات ہے دا مکمار'''ہیں نے کیمی ہے ہو چھا۔

" ملي يو چھنا ہے سوامی ؟" و د بولا۔

"آپاس جوانی میں ہی اتنے برے کیانی کیے بن محتے "

''اورتماس جوانی میں کیوں مرتا جا ہے ہو؟'' میری بجائے روپ کمارآ مے بڑھ کر بولا۔اس کے چبرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔

''اوہ۔ میتمہارانیا چیاا بن ممیا ہم مہاران۔ بزے بی مبان ہیں۔ آتے بی چیلے بھی بنالئے محرآب نے اسے اس چیلے کو منہیں بتایا کہ

را جکمار آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے مفتکو کرتے ہیں اور غلط طور سے مفتکو کرنے پر بعض اوقات دانتوں سے بھی ہاتھ دھونے پزتے یں۔" توی بیکل مخص نے فصیلے انداز میں کہا۔

" ہمیں ایک دوسرے سے اس طرح مفتلونیں کرنی جاہے۔" میں نے ای برد باری سے کہا۔ '' میں تو میں کہتا ہوں مباران \_ آ پ ا ہے مجھادیں ۔ ویسے آپ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟''

" ہمتم سے بات نہیں کرة جائے۔" میں نے كبار

" کرتا پڑے گی مہارات ۔ ہمیں مجمی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ ہم بھی تمہیں اتنا ہی دچمنا دیں مے جتنی بیدد ہے گا۔ ویسے تم ادھرآ کس طرح

مئے۔ ویسے توتم سادھومعلوم ہوتے ہو۔"

" جوكوئى بھى بيل جمهيں بہت جلد معلوم ہوجائے كا۔ رائے ہے بث جاؤ۔"

"بث جاؤ بمئن ورندمهاراج كوغصة عليا توجميل شراب وي محية "توى بيكل نے كہااور پھرو والوك سامنے سے بت مختے ـ

" میں نے نلطاتو نبیں کہا تھا سروب جی 'ا' 'روپ کمار بولا۔

''میں کہ بید پھیورے میں۔''

''اونبه۔ ہوں شے۔ ہمیں کون ساان ہے دوئ کرنا ہے۔ ول کی مجڑ اس ذکال رہے تھے بے جارے یتم ان باتوں کی پر وادمت کرو'' میں نے کہااورروپ کمار کے ساتھ آ مے بزھ کیا۔ بھرہم نے محوم پھرکر بیساراعلاقہ دیکھا۔ ایک طویل وٹریفش میدان تھاجس میں نہ جانے کب سے اوگ جمع ہوناشروع ،و محتے تنے۔ بیسب سوئمبر کی ابتدائی رسموں کا تماشاد کیھنے آئے تنے۔ بزے پُر جوش تنے سب کے سب میرونیں اٹھا انھا کر ہمیں د کمچەر ب تنے ۔ ہم نے جنگ کامیدان دیکھااور پھراس جگر آ کئے جہاں چند کھوڑ سوار آ گھڑے ہو گئے تھے۔ وو قلعے کے اندر ہے آئے تتے اور شاید کوئی سندلیں لائے تھے۔ چنداوگ ہاری طرف بھی آئے اور انہوں نے ہمیں مخاطب کیا۔

''مہاراج۔سندیسی آئے ہیں۔سب کے نام پوچھ دہے ہیں۔آپ بھی چلیں۔'انہوں نے کہاا درہم ان کے ساتھ چل پڑے تھوڑی ور کے بعدہم ان کے پاس کین محکے ۔سب کے نام ہو چھے جارے تھے۔ کھرمیری باری آئی اورسندیسیوں نے مجھے تجب سے دیکھا۔

" آپ بھی را جکمار ہیں مباراج ؟"

" تمباراكياخيال ب؟" ميس في مسكرات مواع إو جهار

" آپ کاشبه نام !"

'' سروپ کمار''میں نے کہااورانہوں نے میرانا مالکھ لیا۔ پھران میں ہے ایک بوڑھے نے زورز ور ہے کہا۔

"مترور را جكمار پرمنی كے وئمبر ميں شريك ہونے برمباراح تر كھان تبهارا شكرىيا داكرتے بيں \_سوئمبر ميں شريك ہونے كى كچوشرطيس حمبیں پوری کرنی ہیں۔جیسا کرتم سب کومعلوم ہے کہ مہاراج تر کھان کے کوئی بینائبیں ہے اس لئے جورا مجمارہ کماری پدمنی کا پتی ہے گاوہ ان تر کھان کا مہاراد بھی ہوگا اورمہاران تر کھان کے دیہانت کے بعدوہی راج گدی پر بینے گا اور گدی کا مالک بننے کے لئے سی منبوط اور بہادرسور ماک تلاش بھی ضروری ہے۔اس کے لئے تنہیں آپس میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ سوئمبر میں وہی شریک ہوگا جو بہا دری کے کارنامے دکھائے گا۔سی بزول یاسیہ مکری میں تلے راجکمارکوسوئمبر میں شریک نبیس تیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جن راجکماروں کے ساتھ ان کے متریاا یسے سور ما آئے ہیں جوان کی مدد كرنا جاہتے ہيں وہ اپنے ساتھى كى مدوكر كتے ہيں۔ان كا كام صرف اپنے را جكمار كے لئے ہوگا۔ بيەمقالے كى شرا اُما ہيں۔''

"اس بات کوده باره بتاؤ سندلی "ایک راجمکار نے کہا۔

''سیدھی تی بات ہے مبادان تم امرکسی راجکمار ہے اڑ رہے ہواوراس ہے کمزور پڑ رہے ہوتمہارا مترتمہاری سبائنا کر سکے کالیکن جس را جکمارے تم کنرور پڑرہے ہواں کا متراکر ماہے تو تمہارے اور پکوار نکال سکتاہے مے ویاس طرح جوزی جوزی کڑے گ۔''

" نھیک ہے۔" وو نوش ہے بولا۔ شایداس کا ساتھی کوئی براسور ماتھا۔

''اس کے مااوہ متر و،اگراڑائی میں کوئی راجکمار کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو راجہتر کمان اس کے ذمہ دار نہ ہوں ہے ہے سب اپنی اپنی مرمنی سے جنگ کرر ہے :و۔اس بات کی منظوری دو۔'

229

'' نھیک ہے۔ ہمیں منظور ہے۔' سب نے کہالیکن پروفیسر،اس بات پرسب سے زیادہ خوشی بجھے ہوئی تھی۔ میں نے سکول کی سانس لی سے راوخود بخو د بموار ہوگئی تھی۔ اس طرح میں اپنے دوست کی مدوبہ آسانی کرسکتا تھاجس کے لئے میں دل سے بے چین تھا۔اب میرادل خوشی ۔ میں اراد خوشی سے سرشار تھا۔ میری سب سے بری مشکل خود بخو دا سان ہوگئی ۔ میں نے مسکرا کردوپ کمار کی طرف دیکھالیکن روپ کمار کا چبروستا ہوا تھا۔اس سے دل میں امریک کوئی کرن روشن نہیں تھی۔ وہ بدستوراداس تھا۔

پھر جب سندیکی قواعد کااعلان کر کے چلے گئے تو اس نے آ ہشہ ہے کہا۔'' پتا ہی نے میرے لئے کچھیس کیا۔''

"ميامطلب"

'' کاش دومیرے ساتھ بھی کس سور ماکو بھیج دیے ۔''

"اود - بال - میرے ساتھ بھی ایسانہیں ہے۔ امین نے کہا اورروپ کمارایک نمٹندی سانس بیکر خاموش ہوگیا۔ اس کے بعد ووسرے بنگا ہے شروع ہوگئے ۔ بنرے بنرے اوگ آنے لگے تھے۔ ان کے لئے یا قاعدہ نشتوں کا بند وبست تھا۔ سوری پڑھے تھار ہے پر چوٹ پڑی ۔ یہ ماجہ ترکھان کی آمد کی اطلاع تھی اوراس کے آنے کے بعد مقالی تھے۔

ربج تر کھان کی سواری بڑی شان ہے آئی تھی۔ پینٹالیس سال کی مرکا شاندار آوی تھا۔ چبرے ہے بارعب نظر آر ہا تھا۔ خواصورت انسان تھا۔اس کے چبرے میں پدئن کی شاہت تھی۔ بے شاراو کوں کی معیت میں وہ مقابلے کے میدان میں پہنچ کیا۔سارے اوگ اس کے نام کی جے جے کا رکرر ہے تھے۔

پھر داجہ تر کھان بینے گیااور اس کے بعد جنگ کا نقارہ بجنے لگااور بائے تجیلے راجکمار ہتھیاروں سے لیس میدان میں آنے گئے۔ کاش میرے پاس میراکھا نذا ہوتا۔اسے دکھے کر بہت سول کے پتے پانی ہوجائے تھے لیکن میرے پاس تو کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا۔روپ کمار بھی اب مجھ سے جدا ہو گیا تھاور نداس سے بی کوئی تکوار ما تک لیتا۔

مجھے فالی ہاتھ و کی کرای راجمار نے جمید پرطنز کیا۔ 'ارے مہاراج \_آپ فالی ہاتھ ہی میدان جنگ میں مبار ہے جیں۔ 'وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔

" ہاں را جکمار بی۔ دراصل بیبال کوئی میرے مقالبے کا ہے بی نہیں۔ ان معمولی انسانوں کے لئے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے۔" " ہاں آپ تو حمیان سے جنگ لڑیں سے۔"

"اس کی بھی ضرورت نبیس پڑے گی ہم جیسوں سے لئے میرے ہاتھ ہی کانی ہیں۔"میں نے کہا۔

'' میرے مقابلے پرنے سے کا مہاراج۔ میں گیانیوں کا سخت دعمن ہوں۔ پھرنے کہیں کہ آپ خالی ہاتھ تھے۔''

"كمياتم جحهاكاررب موراجكمار؟"

"ارے کیا لاکاروں گا آپ کو۔ میرے مقالبے برتو یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔"اس نے حقارت ہے کہااور آ کے بڑو میا۔ میں بھی مسکرات

ہوا میدان کی طرف چل پڑااور تھوڑی دریے بعد سب میدان میں پہنچ کئے ....سادے را جکمارا یک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تب راجبر کمان ا پی جگہ ہے اٹھااور راجکماروں کے پاس پینی میا۔اس نے سارے راجکماروں کوآشیر وادوی۔میرے قریب رک کراس نے مجھے غورے دیکھا تھااور پھر کی سکنڈ وہاں کھڑ ارہا۔ پھراس نے بوجھا۔

"تم كون كاراجدهانى سيآئ بوراجكمار؟"

میں نے ادھرادھردیکھا۔روپ کمارمجھ سے کافی دور تھااس لئے مجھے پر واہنیں جو گی۔ میں نے راببر کھان کی ملرف دیکھااور پھر مردان جه کا کر بولای<sup>۱</sup> میں مہارات روپ کمار کا داس بول۔''

"كيامطلب؟" راجير كمان في حيرت يولا ـ

" بإل \_ مين ان كى طرف \_ ئرول كا \_ مين ان كى سبائيا كرون كا \_"

''ادە\_كىكىن تىبارالباس سادھوۇل كاساب''

'' مجھے یہی لباس سیننے کی عادت ہے۔' میں نے جواب ویا اور راجہ تر کھان نے گردن ہلائی۔ یوں لگ رباتھا میسے اسے میری بات پر یقین نبیں آیا ہو ۔ یا پھرا سے انسوس ہوکہ میں خورکس ریاست کا حکمرال کیول نہیں ہوں ۔ لیکن میرے قریب کھڑے وصرے را جکمار مجھے بری نگا ہوں سے و کھور ہے تھے۔ان کی نگا ہوں میں حقارت جھلک رہی تھی لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نبیں کی اور دوسری طرف رخ کر لیا۔

مجرسارے راجکمار منتشر ہو مئے اوراس کے بعد و واپنے اپنے ہتھیار چلا کرد کھنے لگے ۔اس کے بعد مقابلہ شروع ہوگیا۔سب سے پہلے دو را مبکمار آلمواریں لے کرمیدان میں آئے اور راہبہ تر کھان کے اجازت دینے پر ایک دوسرے سے جنگ کرنے ملکے۔ پھرفورا ہی دوسری جوڑی بھی میدان میں اتر آئی اور جاروں شمشیرزن ایک دوسرے کو نیجاد کھانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ایک را جکمار بڑکا پڑنے لگا تواس کا مدد کار جو کا لے رنگ کا ایک دیو بیکل آ دمی تھا جموار لے کرمیدان میں اتر آیا۔ وہ اپنے را جکمار ہے اچھالز ااور جلد ہی اپنے مقابل کوتھ کا نے میں کا میاب ہو گیا۔ تب اس کے مالک نے دوبار و کلوارسنعبال لی کیکن دوسرے راجکمار کابھی ساتھی موجود تھا۔ وہ اپنے مالک کی مدد کوآ حمیا۔ اس ملرح بیہ مقابلہ کانی دلچسپ ہو میا تھا۔ میں دنہیں سے مقابلہ و کیور ہاتھا۔ مجھ سے کافی فاصلے پر روپ کمارتھی کھڑا خاموثی سے مقابلہ و کیمر ہاتھاا ور پھرمقا لیے کا پہلاحریف فنکست کھاکرمیدان سے پلٹاادراس کی جگدروپ کمارمیدان میں آھیا۔میرے بدن میں پھریریاں اٹھنے کیس۔میں روپ کمار کا مدوگا رتھا۔

روپ کمار نے شروع میں جس بدولی کا مظاہرہ کیا تھا اور جنگ وجدل ہے جس طرح بیزاری کا اظہار کیا تھا،اس وقت وہ کیفیت اس میں نہیں تھی۔ وہ کافی جات و جو بند نظراً رہا تھا۔اس نے آتے ہی اپنے مقابل پرتا بزتو زوار کیے اوراس کا مقابل بوکھلا گیا۔اس کی چیٹانی پرایک چرکا مجمل لك كياتماجس عنون كى لكيريني ريك آنى تى ـ

یصورت مال دیکی کراس کا مددگاراس کی مددکوآ حمیا به بی تو می بیکل سیاه فام تماجو مجھے خاص لڑا کا نظرآ تا تھا۔ اس نے روپ کمار پروار کرنے شروع کر دیئے۔ دونتین ہاتھوں میں بنی مجھے معلوم ہو<sup>ع</sup>یا کہ روپ کماراس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس ونت میں نے روپ کمار کے انداز میں

برحواس ی محسوس کی۔

روپ کماراس کے داررو کنے کی تجر پورکوشش کرر ہاتھالیکن سیاہ فام سے توی بیکل باز ؤاں کے سامنے اس کی ایک نبیس چل رہی تھی چنا نچہ اب وقت ندر ہاتھا۔ تب میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آ مے بر صااور سیاہ فام کے مقابل پہنچ کمیا۔ ایک کمھے کے لئے سب حیران رو مجئے کیونکہ میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ندتھا۔

ساہ فام نھٹکا اور پھراس نے دانت پیس کرمیرے اوپرتلوار کا وار دیا۔ میں نے اسے جھ کائی دی اور دوسرے کیحے میراایک زور دار مکاسیاد فام کے چبرے پر پڑا۔ سیاہ فام کی مردن شیڑھی ہوگئ تھی اور دوسرے لیجے وہ حیاروں شانے جیت تھا۔میرا کام بس اتنا ہی تھا۔ میں پیچیے ہٹ عمیا۔ روپ کمار نے حیرت ہے مجھے دیکھالیکن پھر منہا کر دوبار واپنے مقابل کے سامنے ''عماراس کے ہونوں پرمسکراہٹ جھیل می تھی لیکن آنکموں میں حيراني نهمي جملك روي شمي -

شایدات تعجب تما که میں اپنے طور پرازنے کی بھائے اس کی طرف سے کیول از رہا ہوں۔میرامقابل سیاہ فام ایک محمو نے سے زیاد ہمار کمانے کی تاب ندر کھتا تھا۔ وہ اپنے قدمول ہے اٹھ کرنہ جا ۔ کا۔ لوگ گرون اٹھا اٹھا کرا ہے و کمچہ رہنے جھے دیکے درہے تھے۔ بیٹسی جنگ تھی۔ جس میں ایک خطرناک آوی نے اس طرح فکست کھا فی تھی۔

تب میں نے سیاد فام کی مکوارا ہے تینے میں کر لی اوراطمینان ہے چیچے ہٹ آیا۔روپ کماراب زیادہ دلجمعی ہے لڑر ہا تھااور و کیمیتے ہی د کھتے اس نے اپنے مقابل کو فکست و بے دی۔

" چوتھا آ دی وہی را جکمارتھاجس نے میرا فداق اڑائے کی کوشش کی تھی۔ وو کموار ہلاتا ہوا آیا اورروپ کمار پر بل پڑا۔ مجھےروپ کمار ک پھرتی پرچیرت تھی۔اس نے جنگ ہےجس بیزار کا کا ظہار کیا تھااس ہے انداز وہوتا تھا کہاس نے بھی تکوارا ٹھائی نہ ہوگی لیکن اس وقت وہ جس بے جگری سے مقابلہ کرر ہاتھااس پر میں حیران تھا۔ نہایت برق رفقاری ہے وہ لار ہاتھا۔ ابتدامیں تواس نے اپنے دوسرے مقابل کو بھی بدھواس کرویا کئین بعد میں اس کے ہاتھ کی رفتار ملکی پڑ گئی۔ تب میں نے اپنے زہن میں ایک بات سوچی ۔ انگرروپ کمارکوزیاہ ومحنت کرنا پڑی تو شایدوہ وزیادہ دیر تك ميدان ميں ندر و سكاس كئے بہتريں ہے كا سے كم سے كم عوار چلانے كا موقع ويا جائے اوراس طرح اس كے مقابل آنے والوں كو ككست دى جا کے ۔ تب میں آ کے بڑھاا دراس خطرناک آ دمی کاوار میں ف اپنی تلوار برروکا۔

''او د\_آ مئے میرے دوست ''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔''لیکن تجب ہے کہتم اپنے لئے لڑنے کی بجائے دوسروں کے لئے لزر ہے ہو۔'' وہ چھیے ہٹااور پھر آلوار کے کئے تا برتو زواراس نے میرےاو پر کیے۔ میں نے اطمینان سے اس کے ٹی وارا پنے اوپررو کے اور پھر کہا۔

" میں نے تم سے دعدہ کیا تھارا جکمار کہ میں تمہارے مقابل آؤں گا تو خالی ہاتھ ۔"

" بال بال مبارات تم في وعده كياتها مكريه وعده خاوفي كيول؟"

' 'نہیں وعدہ خلانی نہیں ۔'' میں نے نلوارا کی طرف مچینک دی اور میرے مقابل نے ایک قبقہد نگایا۔ بلاشیہ و و پھر تیلا تھا! ورکا فی جنگ جو

بھی لیکن اس کی ہشمتی اے میرے سامنے لے آئی تھی ۔

مجمعے خالی ہاتھ دیکھ کراس نے موقعے ہے فائدہ نہا تھانا حماقت ممجمااور پھراس نے پینترے بدل کرمیرے اوپر واریے۔ میں نے امپھل ا تھل کراس کے کی دارخالی جانے دیئے اور پھرمیں نے اس کی کا تی پر ہاتھ ذال دیا۔اب بھاا تکواراس کے ہاتھ میں کیے رہ جاتی ۔اس کی تکوار مرمکیٰ اور میں نے اٹھیل کراس کی گرون پکڑلی۔

"كياخيال براجكمار؟" من في مسكرات موع كهار مير ب مقابل كي چير ي كيفيت اب كن قدر بدل مي تقي اوراب وه بدحواس نظرآ رہاتھا۔ میں نے جنتے ہوئے اس کی مردن چیوڑ دی اور پھرات لاکارائیکن وو پیچیے بٹ رہاتھا۔ ایک بار پھراس نے تلوارا نھالی اور شایدا پی زندگ کی شدیدترین کوشش کی اوراس میں کامیاب بھی ہو کمیا ۔ تلوارمیرے باز و پر پڑی تھی جس طرت و ہباز و سے الچیلی اس نے میرے مقابل کو جیران کر دیا۔لیکن اب میں فیصلہ کرلینا چاہتا تھا۔روپ کماراطمینان ہے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔اس کی آئٹھوں میں جیرت ودلچیسی تھی۔ تب میں نے اپنے مقائل کوانھایااورا تھا کرا ہے زوروار جھکے ہے زمین پرگراو یا۔اس کی چیخ پور ہے میدان میں کونج اٹھی تھی اور جھے یقین تھا کہا ہو وہ اس قابل نہیں رہا ب كدروب كمارك مقابل أسكي

عار وال طرف ہے داد و جسین کی آ وازیں کو نج رہی تھیں۔ میں بڑی سعادت مندی ہے چیچے ہٹ میااوررو پ کماردو باروا بی تکوار لے کر ميدن مين آميا۔

اور بجرتو جنگ كافيمله سائة في لكار روب كماركولز في كاببتكم موقع ل رباتها\_اس كاجوبهي مقابل تا ، مي اس كواس قابل نه بجوز تا کہ دہ روپ کمارے مقابلہ کرسکتااور روپ کمار کے کرنے کے لئے پچھ نہ رہ جاتا۔ اب جار وں طرف سے لوگ روپ کمار کی جے روپ کمار کی ہے کر رے تتے۔ روپ کمار کے خرے اور سے میدان میں کوئے رہے تتے۔

د دمرے لڑنے وا بوں میں ہے بھی بہت کے فیصلے ہونے و مجھ جیتے مجھ ہارے اور شایدر اجبر کھان کی تو قع ہے بہت پہلے بیمقا ملے نتم ہو سے اوپ کمارے علاوہ دومرے شاندارطور پر فتح حاصل کرنے والوں میں دلاور سکھ کا نام سب سے آھے تھا۔ میں نے بھی دلاور سکھ کودیکھا۔ بلاشبدان لوگول میں سب سے زیادہ شاندارآ وی تھالیکن مچرد لاور شکو کی قسمت نے اسے دھکاویا ،اگرود نہ بھی چاہتا تو مجھ سے جنگ کرنے کی است کوئی خاص مغرورت نیتھ کیکن طاقت کے زعم میں وہ بجھے بھی گئست و بیخ پرتل کیا اور پھر تکوار لے کر خاص طور پرمیرے مقابل آیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ دوسرے چندلوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ دلاور شکھ کس طرت اکر رہا ہے۔ چندلوگوں نے اسے نا الب کرتے ہوئے بھی کہا کہ ولا ورسنگھتم اس طمرح کیوں لڑ رہے ہو باز آؤلیکن دلا ورسنگھ نہ نا۔اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ بیس نے اب تک جس انداز میں جنگ کی تھی م وسرے لوگوں کواس کا نداز و ہو کیا تھا۔ چنانجد انہوں نے اپنے طور پر دانا ورستگھ کی شکست کا یقین کرلیاا وراس یقین کو بیس نے تھیس نہ پینچنے دی۔

ولا ور سنکھ نے تین تلواریں طلب کیس اور میں نے ایک ایک کرے تیوں تکوارین تو زوی اور تکوار کا نوشا بدترین فکلست میں شار موج تها ... دلا در سنكه كواس كاكونى اندازه نه تها ادر من بات اس كى بدشتى كا باعث بن كل ـ میدان جنگ کا کھیل فتم ہو چکا تھاا در جن او کول کواس میں کا میاب قرار دیا گیاان میں دلا در شکھ نہیں تھا۔ رابعہ تر کھان نے سوئمبر میں حصہ

لینے والوں کے ناموں کا اعلان کیا .....اور بیخوشی کی بات تھی کے روپ کمار کا نام اس فہرست میں ٹاپ پرتھا۔

میری خوشی کی انتبانتھی میکن دلا در سنگور سے بڑھا اور اس نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

" يانيائ بتركمان مباران \_"

"كيامطلب؟" راجرتر كمان في شيرهي نكاجوا سداسدو يكها-

" میں نے مرف ایک آ وی سے تکست کمائی ہے اور دس آ دمیوں کو تکست وی ہے۔

"كياتمهيںاسكااحساس ٢٠ ' رابير كمان كالهجيخت تحا۔

" فعیک ہے لیکن میں سوئسر میں حصاول کا۔"

الميرى مرضى كے بغير؟" راجة تركمان نے يو جيما۔

· 'میں فاشح ہوں۔''

''اگریم فاتح جودلاور شکھے تواس جوان سے پھر مقابلہ کرو۔''راہبہ تر کھان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور دلاور شکھ کے ہونٹوں پر زہر یلی مسکر اہت سچیل گئی۔

"وه راجكمارنيس بي"وا ورسكه في حيخ كركبا

"لكن وهروب كماركا سأتمى ب\_" راجبة ركعان في نبا\_

''او ه ـ روپ كمار \_ مجهروپ كمار سے مقابله كرنے كى اجازت دى جائے مهارائ؟''ولاور منكو خونوار ليجد ميں بولا۔

' انہیں۔ مقابلے تم ہو چکے ہیں۔جن شرا دُلا کا اعلان کیا تمیا تھا، سارا کام انہیں شرادکا کے مطابق کیا تمیا ہے چنانچہ مقابلے فتم کرنے کا

اعلان كياجا تاب

اور جن لوگوں کوسوئمبر میں حصہ لینے کی وعوت دی گئی ہے، وہی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔' جاروں طرف ہے داجہتر کھان کی بات ک تا نید کی تمی اور داجہتر کھان اپن جکہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھراس نے اپنی کسی آ دی کواشارہ کیا اور وہ میری طرف آ گیا۔

"مبارات تركمان فيرات وآبكو باياب-"

"اصرف بحضا" میں نے ہو جہا۔ معامیرے ذبہن میں خیال آیا تھا کہ راجہ تر کھان جمھ سے متاثر نہ ہو کیا ہوا اور جمھ سے تنہا کی میں کوئی ایس بات نہ کرنا چاہتا : وجومیرے دوست روپ کمار کے مفاد کے خلاف ہولیکن بہر حال میں اتنے کچے ذبہن کا مالک تونبیں تعااور کھر جب دل میں ایک فیصلہ کرلیا تھا توات بدلنے کا کیا سوال۔

راجبرتر کھان کے ملازم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں ویا تھا۔ وو خاموثی ہے میری شکل دیکی رہاتھا۔ ' کیار اببرتر کھان نے خاص طور سے

مجمع بالياب؟"من في تجري حما-

"بال مباران \_"اس فے جواب دیا۔

· ، تمہیں یقین ہے کہ اس نے میری مالک کومیرے ساتھ نہیں باایا؟ ' '

" إلى مباران تركمان في يمي كباب - "اس في جواب ديا-

'' مجھے اپنے مالک ہے آئمیالینا ہوگی۔اس کی آئمیائے بنامیں کیے آسکتا ہوں مہاران ۔''میں نے کہا۔

'' نھیک ہے۔ میں راجہ سے کبید بتا ہوں ۔''وہ بولا اور واپس چلا گیا۔ راجہ تر کھان نے اس کی نی اور پھرات دو بارہ میر سے پاس جمیجا۔''

مباراج كتية بي وهمهين مهن كي حيثيت بارب بي تمهين أنا جا يديم كبوتو تهارك ما لك الاحتاجازت لي العائد ؟ "

میں چندلمحات سوچتار ہااور پھر میں نے کہا۔

''میں آ جاؤں گامباران'<u>۔</u>''

'' ہم تہہیں لینے آئیں گے۔'اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔راجہ تر کھان کیا کہنا جاہتا تھا، من لینے میں کوئی حرج نبیں تھا۔ ظاہر ہے میں بچ بچ توروب کمار کا ملاز منبیں تھا۔ سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ جو بار گئے تھے ،ان کے لئے یہاں رکنااب بے کارتھا۔وہ واپسی کی تیاریاں کرنے گلے۔ان کی نگاہوں میں کینہ تو زی تھی اور چبروں پرانسردگی۔ میں نے جاروں طرف نگا ہیں دوڑا کرروپ کمارکو تلاش کیا۔وہ ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ بہت ہے اوگ اس کے گردجم تھے لیکن اس کے چہرے پر جیب سے تاثر ات تھے۔ میں او کوں کی جمیڑ چیرتا ہوااس کے قریب بننج میا۔

'' مہاران ۔ بدھائی ہومباران ۔'' میں نے اس سے کہااوراس کے چیرے پر کرب کے آثار نمودار ہو مگئے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رو پڑے گا۔ میں نے اس کا باز و پکڑ لیا۔" آ یئے روپ جی۔ا پنے استھان پرچلیں۔" میں نے کہااوروہ میرے ساتھ چل پڑا۔ رائے میں معمی بہت ہے لوگوں نے ہم ہے ما؛ قات کی کوشش کی لیکن میں روپ کمار کوان ہے بچاتا ہوا آئے لے کمیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے خیمے پر پہنٹی کر روپ کمار نے مجھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ جذباتی مور ہاتھا۔ میں مسکراتا ہوااس کے خیصے میں چلاحمیاا در پھروہ احق میرے پیروں مر محک کیا۔اس نے میرے باز دیکڑے اورسسکنا شروع کردیا۔

"ارے۔ارے روپ کمار۔ روپ کمارکیا ہوا؟" میں نے اس کے وونوں شانے پکز کراسے اٹھایا اورائے مقابل کھڑا کرلیا۔ "مروب بھیا... ،مروب بھیا۔ ریتم نے کیا کیا۔ مروب بھیا۔ میں، میں تہارے اس احسان کو کیسے اتار سکتا ہوں۔ تم نے ایسا کیوں کیا

بھیا ، تم نے ایدا کیوں کیا میرے دوست؟ ' ووروت ہونے بولا۔

· عیب ، و کرمیری بات من سکتے ہوتو من ورند میں کھی نبیس اواوں گا۔ · "يتم نے احمانبیں کیا بھیا... میتم نے ..."

"كون الخركون المنامي في وجها-

" تم .... تم .... مين .. .. من تمبارا كون ول يتم في مير به لتي بي ... "

" نظلے ہوروپ بر کیا میں نے تہمیں نبیں بتایا کہ میں سوئسرمیں جھے لینے بیہان نبیں آیا تھا۔ میں توبیقلعدد کھے کراس طرف جل پڑا تھا۔ بیہاں

آ كري مجص معلوم مواتفاك يبال كيا مور باب-"

" كومجى بم يمي كام اب لي كرك تعد"

" ہم ساوحوسنت لوگ وآوار وگروہم ان چکروں میں کبال پڑتے ہیں روپ کمار۔"

''مہاراج۔سروپمہاراج۔ تمہیں بھکوان کی سوگند تمہیں بھکوان کی سوگندمہاراج، مجھے بتاؤ کیا تمہارے من میں بچ بچے سوئمبر میں حصہ لينے کی محاوا نائبیں تھی؟''

" ہر گرنبیں روپ کمار ممہیں معلوم ہے بہاں آتے ہی میری تم ہے دوئی ہوئی تھی۔ ای سے میرے دوست۔ای سے میں نے ملے کرلیا تفاكدا كريس في التجينجمك مين حمدليا توصرف تمبارت ليحرا

''اوہ۔میرے بھیا۔میرےمن میں تمہاری اس سہائنا کا خیال بھی نہیں تھا۔ میں تو سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بھا گ ستاروں کی طرن جك رب ين-"

'' دو ہاتیں ہیں روپ کمار۔اول توتم نے مجھے اپناد وست بنا ہاتھا، دوسرے میرا نام تمبارے محائی کے نام پرتھا۔ میں نے جو کچھ کیا، اپنے بھال کے لئے کیا ہے۔"

" میں تمہیں بھائی بن کر دکھاؤں گا سروپ " روپ کمار نے کرز تی ہوئی آ واز میں کہا۔

''سب ٹمیک ہے میرے باریم چھٹا کیول کرتے ہو۔بس کل سوئمبراور جیت او، مجھے ای وقت خوشی ہوگی اور ذرا مجھے ایک بات بتاؤ ۔' " يوجهوسروپ؟"

'' تمبارے من میں سوئمبرے اس وقت تک کوئی ولچسی نہیں تھی جب تک تم نے پیمنی کودیکھانہیں تھالیکن اے دیکھنے کے بعد تمباری حالت بدل گئ تھی۔ جمعے ہتاؤروپ کمار، کیاتم اس کے تیر نظر کے معائل نہیں ہو گئے تھے؟''

ر دپ کمار نے گر دن جھکالی۔ چندمنٹ و ہای طرح گر دن جمکائے رہااورایک بار پھرو ہ دوڑ کر مجھ ہے لیٹ کیا۔'' سروپ بھیا۔ بیشوان کی سوئند، میں تو مرکیا تھا۔ میں تو مر ہی کمیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا بھیا کہ اگر میں مقالبے میں جیت نہ سکا تواہیخ مقابل ہے اس طرح لڑوں گا کہ وہ مجھے بلاک کروے ۔ بس میں مرکر بی میدان سے جمتا جا ہتا تھا۔''

"كيون روپ كمار؟"مين نے بوجيما۔

تبعگوان کی سوئند .اگر و ه مجعهے نه ملی تو میں مرجا وَ س کا۔ مجھے راج گدی نہیں " مجھاس سے پریم ہو گیا مہارات ۔ میں بدئنی برمرمنا ہوں

چاہتے ہمیا۔ مجھاس کی کوئی چنانہیں ہے مگر پرمنی ... "

" تم اليم أنسان موروب كماريم في اعتراف كرليا."

''تم بھی ایک بات بتاؤ کے بھیا'ا''

" بإل \_ شرور \_"

"كياتمهيں پدمنى بسندنبيں آ في تھى؟"

" بہت پیندآ فی تھی روپ کمار۔ مگراس پیند کی حیثیت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی پتی اور اپنی بھاوج کی حیثیت ت پیند کیا تن ، "من في جواب ديا\_

" تم مبان ہو بھیا۔ مگر ۔ " روپ کماراواس ہو ممیا۔ " ممرکیا ضروری ہے کے سوئمبر میں ، پدمنی مجھے ہی پہند کرے ؟ "

'' پدمنی اگر پاگل نبیس ہے تو تہارا ہی انتخاب کر ہے گی ہم سب سے زیادہ من موہن ہواور پھر جا روں طرف تہاری دھوم مجی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہےردپ کمار، وہ تمہارا ہی ابتخاب کریکی۔ وہ مالاتمہارے ہی محلے میں ڈالے گ<sup>ی۔ ا</sup>میں نے اسے دلاسہ ویتے ہوئے کہا اور روپ کمار

الرادير كمان في مجهاب كل من طلب كياب-"

''اوہ۔بال میں نے اس کے آ دی کوتمہارے پاس آتے دیکھا تھا۔ضرور جاؤ بھیا۔ دیکھووہ کیا کہتا جا بتاہے۔''

" میں نے اس سے وعدہ کرلیا ہے۔ میرے اوپر محروسہ دکھنا روپ کمار۔"

' مجھے تمبارے اوپر بورا بورا دشواش ہے میرے دوست۔''روپ کمار نے کہااور ہم خاموش ہو مجھے۔ نیمر با ہرہے کچھاو کول کی آ دازیں سنانی دیں اور ہم دونوں باہر ککل آئے ۔ پچیفرا خدل اوگ تھے جومقا لبے میں ہار عمینے تھے اور نمیں برھائی دینے آئے تھے۔ہم نے بھی خلوص دل ہے ان كاشكريداداكيا تعاله كهرشام بونن مسورة جهي زياده درنبيل بولى تفي كدراجة تركمان كا آدم ميرك ياس بيني ممياله: مهاروج في وطلب كيا ب- كياآب تيارين مهاران؟"اس فكها-

" بال ـ "ميل نے جواب ديا۔

روپ کماراس وقت اپنے نیمے میں تھا۔ میں ئے اس سے ملنا ضروری نہ سمجھا۔ میں یہ بات است بتا چکا تھا چنا نبچ میں راجبرتر کھان کے آ دمی کے ساتھ چل پڑا۔ نیمے سے باہردو مھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔اس نے جھے مھوڑے پر جیٹنے کی پیش کش کی ادر میں مھوڑے پر بیٹھ کراس کے ساتھ چل پڑا۔راستہ جانا پیچانا تھا،مموڑے کا سفرزیاد ومشکل ثابت نہ ہوااس لئے جلد ہی میں راج کل پینچ حمیا۔

رات می کے دروازے پر راجہ تر کمان کے چند خاص آ دمیوں نے میرااستقبال کیااور مجھے بزے احترام سے اندر لے ملئے۔ راج وربار کے چیچے راجہ تر کمان کا خاص کمرہ تھا جہاں وہ شایدراج نیتی کے فیلے کیا کرتا تھا۔ راجہ تر کمان نے بھی ایک پرخلوص مسکرا ہٹ ہے میراا ستعبال کیااور بھے بڑے احترام و مزازات کے ساتھ بیٹھنے کی پیش کش کی گئی۔ میں بیٹھ کیا۔ تب راجہ کے ساتھ موجود دوسرے اوگ کسرے سے بابرنگل کئے۔ راجہ تر کھان خودہمی میرے سائے ایک نشست پر بینے کیا۔

اس کی نگامیں میرے چرے پرجمی مونی تھیں۔" تمہارا نام مروب کمارے مہارات ؟"اس نے بوجھا۔

· مال راجيتر كلمان \_ · ·

"اورتم روپ کمار کے داس ہوا؟"

" يېمى نعيك ب- "من في جواب ديا ـ

''لیکن نه جانے کیول میہ بات میرے من میں نہیں اتر رہی؟''ماجبتر کھان اولا۔

، 'کون کی بات مباراج 'ک' میں نے بوجھا۔

" مین کرتم روب کمار کے داس موسکتے ہو۔"

''اس میں من سے ندامتر نے والی کون کی بات ہے ؟'' میں نے بے تکلفی ہے کہا۔

'' تمبارا چبرہ بمباراانداز ،کوئی چیز مین بنیں کرتی کہم کس کے واس ہو سکتے ہو بلکہ تج پوچھوتو مجھیم ہی راجکما رمعلوم ہوتے ہو۔ مجھ ے جیوٹ مت بوادمباران ،میرا خیال ہے تم نے روپ کمار کے ساتھ کوئی وچن نہمایا ہے ورنہ بیسوئمبرتم آسانی ہے جیت سکتے تنے۔'' راجہ تر کھان

''مکن ہے تمبارا خیال محمک ہوراجہ تر کھان الیکن اس میں پریشانی کی کیابات ہے، سوئبرا بھی نبیں ہوااور نبیں کہاجا سکتا کہ مالانس کے مکلے میں والی جائے کیکن پھر بھی میرامالک،میرادوست روپ کمارتمباری بٹی کی قسمت کامالک بن جائے تو مجھے دوتی ہوگی۔ مجھے مسرت ہوتئی۔ 'میں نے کہا۔ '' جھے کوئی کرودرو نبیں ہے مہاراج ،بس میں یہ جاننا جا ہتا تھا کہتم کون ہوا تمہارے بدن پر سادھوؤں کا لباس ہے، پرنت میدان جنگ میں تم ایسے سور ما ثابت ہوئے کہ کوئی بھی تمہارے سامنے نہ نک رکا۔ میرا کوئی بینانہیں ہے سروپ کمار۔ میری منوکا منامیم تھی کہ میری بین جس سے بیای جائے و وتمہارے جیسا کوئی جوان ہوجو بہاوری میں یکتااور بے مثل ہو۔ 'راہبتر کھان نے مشندی سانس لے کر کہا۔

"روپ کمارنجی تمهارے لئے برا ابت نه ، وگاراجبتر کھان ۔"

' ' نھیک ہے۔ جوبھکوان کی مرضی سے کیکن میں نے تمہیں مرف اس لئے بالا تھا کے تہیں تمبارا فیصلہ بدلنے کے لئے کہوں۔ میں جا ہمنا ہوں سروپ کے تم میری را جد ھانی کے مالک بنواورتم ہی میری بنی کی قسمت کے مالک ہو۔''

'' کے کا اور ممکن نبیں ہے راجیز کھان۔ بھکوان نہ کرے اگر میں روپ کمار کا ساتھی نہ ہوتا تب بھی میں یہ بات پسندنہیں کرتا۔' میں نے کہا۔ " أخركيول؟" راببة ركمان في كها\_

''بس مجھے سنسار کالو بھے نبین ہے ۔ میں رہید بنتانہیں جاہتا میرے شرمر پر بساد ہوؤں کالباس ہے ۔ بس تم سمجھاد کہ میں ساوھوہی ہوں ۔ مجھے

سنسار کا کوئی او بھونیں ہے۔ مجھے دان سے کوئی الچین نہیں ہے۔"

" نحيك ٢ مباراج ، پهريول كبوك ميرا خيال نميك تحا-"

'' بیمیری اور تمباری آپس کی بات ہے رہیم کھان کیکن اگر سارے راجکماروں کے سامنے تم یمی بات کرو مکے نؤیس خود کوروپ کمار کا واس بی بتاؤں گا۔' میں نے کہا۔

"میں تم ہے۔ سب کے سامنے سوال نبیں کروں کا مہاران" رواجہ تر کھان ٹھنڈی سائس لے کر بولا۔" بہر حال جومیری آشاتھی وو میں نے تہیں بتا دی۔ واگیا دان ہے روپ کمار کہ اسے تمہارے جیسا متر ساتھی یا داس ملا۔ ہاں ایک بات میں تم سے کہوں کا اور کہدسکتا بھی موں ، کیا اجازت ہے؟"

" البال بال مبارج - كبيم- من آبكى مزت كرتا مول - الميل في جواب ويا-

"سوئبریں کوئی ہمی کامیاب ہو، مالائس کے مگلے میں پڑھے کیکن اگرتم پہند کروا وراگرر دپ کمارے تمہارا کوئی ایسارشتہ نہ ہو کوئی ایساناط نہ ہوجس کی وجہ ہے تم اس کی بات ماننے پر مجبور نہ ہوتو میری اچھا ہے کہ تم چھ سے میری راجد ھانی میں گڑار و۔ "راجہ تر کھان نے نہایت نماوس سے کہا۔ "اگرتمہاری پڑئی میرے مترکو پہند کر لیتی ہے تو شاید میں کافی عرصہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ "میں نے جواب دیا۔

' 'بھگوان کرے ایسانی ہو۔'' راجہ تر کھان ہولا۔'' جھےتم ہے بڑالگاؤ پدا ہو گیا ہے۔میدانِ جنگ میں تم شیر کی طرح نذرنظر آ رہے تھے اور میں دلیروں کی قدر کر ہموں۔'

'' میں تمباری اس محبت کی قد رکر تا ہوں مبارائ تر کھان ۔ ' میں نے جواب دیا۔

الرات كالجوجن تم ميرب ساته كرو- "راب في كها-

" بیمے کوئی اعتراض نہیں ہے۔" میں نے کہااور پھر داجیتر کھان بھے ہے ادھرادھر کی باتیں کرنے نگا۔ در مقیقت وہ بھی ہے بہت متاثر نظر

آتا تھااور یہ میرے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی پروفیسر ۔.. گزرے ہوئے ادوار میں ، میں نے ہمیشا کی خاص حیثیت حاصل کی تھی ۔ میری شخصیت

میں ایسی تھی کہ کوئی جھے نظرانداز نہیں کریاتا تھا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ پچیر معاملات میں پچھاوگ بھے تا پند بھی کرتے تھے لیکن ٹاپند کرنے والوں
کی میں نے بھی پرواہ نہیں کی تھی۔

رات کے معانے پر میں نے راہد تر کھان سے کہا۔'' مہاران ۔ آپ نے مجھے جتنی محبت دی ہے ، جتنا پر نام دیا ہے ، اس کا سہارا لے کر میں آپ سے ایک بات کہنا جا ہتا ہوں۔''

" إل - إل كهوسروب جي-كيابات ٢٠٠٠

"میں جاہتا ہوں مہارات کرتمباری پرمنی کل سوتمبرے پہلے ایک بارمیرے مترے للے۔ ہماراتمبارا ناط اس وقت بہت منبوط ہو جائے گا جب میرامترتمباراواس بن جائے گا۔" ' 'او د ـ ' راجه پر خیال انداز میں بولا ـ ' اگر کماری پدنی نے اسے پسندنہ کیا تو ؟ ' '

'' یے میرے متر کے بھاگ کی بات ہے لیکن امرآ پ میری بات ما نیں تو ان کو ملنے کا موقع دیں ۔''

" نھیک ہے۔ میں کماری سے بات کر لیتا ہوں۔" راجہ تر کمان ہواا۔

" مجهدة حميادي مباران - المس في اس سا جازت جاين اورداجرتر كمان في مجهد اللاس عنوازا-

"میں نے تہارے بدن کا لحاظ کر کے سالباس تیار کرایا ہے،ات میری خوشی کے لئے مہن او۔"اس نے کہااور میں نے اس کی خوشی بوری

كردى \_ پھرميں محدوزے پر يينه كروايس چل پڙا \_ ميرا خيال تعا كـ روپ كمارا ترظاركرر با موكا \_

میرا خیال تھیک تھا۔روپ کماردورے ہی مجھے اپنے خیمے کے سامنے ٹہلتا ہوا نظر آممیا۔اس کے اندازے بے چینی ساف جھک رہی تھی۔ میرے کھوڑے کود کیجتے ہی وہ میری طرف لیکا۔ پھرمیرے بدن کے لباس کود کمچی کروڈ سٹھک میاا در پھراس کی آنکھول ہے خوشی جھا تکنے گلی۔اس نے میرے کھوڑے کی ہا گیں بکڑ لیں اور میں نیچا تر آیا۔ روپ کمار پیار مجری نگا ہوں سے مجھے و کمیدر باتھا۔

"برائ بالمارك رب مواسيا" ال في محبت بمراء الداري بالمار

" شاید لیکن اس لباس کے بغیر تھیک نبیں لگ رہاتھا؟"

' البعكوان كي سوكند بهيا - اس وقت بهي تم بزين الى سندرنگ دې تنے - بس مين تهبير ايسے كيزوں ميں ديمينا جا اتا تھا۔''

" تم میراانتظار کررے تھے روپ کمار؟" میں نے اس کے ساتھ اپنے فیمے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"برس بجيني سے بعيا"

" تمبارے من میں بہتے برے برے خیالات آرہے ، وں مے؟" میں نے مسکرا کر پوچھااور روپ کمار میری شکل دیکھنے لگا۔ پھروہ مہری سانس کے کر بولا۔

"ميري بات پروشواش كرومين؟"

" بال بال كول منس "من في منت موس كمار

٬٬ میں ہمگوان کی سوکندکھا کر کہتا ہوں۔ میں دھرم کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میرے من میں کوئی برا خیال نہیں آیا۔ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کے میرا بھیا کوئی ایسا کام کرے کا جومیرے لئے برا ہواور بیسو چنا ب وتونی بھی تھی بھیا۔ جس منش نے بھرے بیچ میراداس بن کرمیری سہا بنا ک ہے وہ میرے خلاف کوئی کام کیسے کرے گا۔ میں توبس اس لئے تمباری باٹ تک رہاتھا کہ 'وجھوں توسبی راببتر کھان تم ہے کیا جا ہتا ہے۔' '

'' ہوں۔ راہبر کھان میرے بارے میں جاننے کا خواہش مندتھا ، و ومعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ میں کون ہوں ۔ کیامیں واقبی روپ کمار کا داس موں اور میں نے اسے وشواش دلا دیا۔'

"كياوشواش دلاديا؟"روك كمارن بيجيني سي وجيمار

'' يې كەيلى روپ كماركا داس بول\_''

روپ کمارنے گرون جو کالی۔ کائی دیر تک ای طرح گردن جھکائے جیٹیار ہا۔ پھرا کیک گبری سانس لے کر بوادی میں تم ہے بہت شرمندہ ہوں سروب بھیا''

' 'بگا ہے تو۔ ' میں نے اس کے گال پر بیار سے چپت لگائی۔ ' بس اب اس بارے میں کچھ مت سوی اور ہاں تھک تونہیں کمیا؟''

"کیوں؟"روپ کمارنے چونک کر ہو چھا۔

" بوجهد بابول مسكن تونهيس موكى !!"

''تم نے بجسے کرنے بی کیادیا ہے بھیاجو میں تھکتا۔ سارے کشٹ تو تم نے نو د بھو کے ہیں۔' روپ کمار نے در د بھرے انداز میں کہا۔ ''ابھی تھوڑی دہر کے بعد کماری پدمنی کی کوئی دائ تمہارے پاس آئے گی۔ میراخیال ہے پدمنی آئ رائے تم سے ملاقات کرے گ۔'' ''جھے ہے'' روپ کمار تحیراندا نداز میں بولا۔

" إل-"

"مركيا يكياراد بركمان في الي كول بات كهي ب:" اس في بيني سي يوجها-

"بال-اليك بى بات ب-"من في مسكرات بوئ جواب ديا-

"راجبر كمان في إ"روب كمارك ليج ميس جرت بره كاني \_

'' مجھےان باتوں ہے کیا غرض دویہ کمار ۔ تو ہتا کیا پدنمی ہے مکنا جا ہتا ہے؟''

" بیں اس سے ل کر کیا کروں کا بھیا۔ کیا کہوں گا؟"

''اب بیمبھی میں بنی بتاؤں؟''میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' اہائم بی بتادو۔ مجھے توالیا لگ رہاہے جیسے عقل نام کی کوئی چیز میرے پاس ہی ندر ہی ہو۔'

" ہوں۔" میں نے مہری سانس لے کر کہا۔" من کا مجید کہدد یااس ہے۔"

"كياس كاموقع ملے كا؟"روپ كمارنے يوجها۔

" ظاہر ہے وہ تجھ سے با قاعد و ملاقات کرے گی۔ "میں نے کہا۔

"الكين بهيا كيادواس بات كابراتونبيس مان جائے گ؟"

"اب بية تيرى كوششوں پر ہے تواہے شخصے ميں اتار في ميں تقدر كامياب ہوتا ہے۔ اگر آئ رات كوتوا ہے اپی طرف متوجہ كرليتا ہے تو كل سوئبر ميں مالا كے فيصلے ميں كوئى تا خير نبيں ہوگی۔''

روپ کمار کی آنکھوں میں آشا کے دیپ جل اٹھے تصور کی آنکھوں ہے اس نے مالا پدنی کے باتھ میں اور کھرا ہے ملے میں دیکھی ۔اس

نے محسوں کیا جیسے بینتگر وں کین تو زنگا ہیں اے و کم مردی ہوں ، گھور رہی ہوں اور اس کا سید خوش ہے پھول گیا۔ ہاں پدمن نے اے اپنے چی ک دیشیت سے چن لیا تھا۔ پدمنی آگاش سے اتری ہوئی الہرا ، اس کے گھر کا جاتا ، واویپ ، وومیری موجودگی بھول کرخوابوں میں کھو کیا اور ہیں نے اسے ان خوابوں سے نہ چواکا یا۔ خواب زندگی کا سہارا ہوتے ہیں۔ خوابوں میں آ دی سکون کی واویاں حاصل کر لیتا ہے۔ اگر خواب نہ ہوں تو انسان کے سینے میں ویران سحرا پیدا ہوجا کمیں۔ سومیس نے اسے خوابوں میں کھوئے رہنے دیا اور اس وقت تک پکھونہ بولا جب تک ہاہر سے کسی کی آ واز نے اسے چونکانہ دیا۔

" میں اندرآ سکتی ہوں مہارات ؟" ایک سونی آواز الجری \_

میں چونک پڑااورروپ کمارا تھل پڑا۔

" آ جاؤ۔" میں نے بھاری آ واز میں کہا۔ ایک خوبصورت اورنو جوان لڑکی اندروافل ، وگئی۔ اس نے ہم وونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ و سے تھے۔ " کیا ہات ہے؟ کون ہوتم ؟" میں نے ہو چھا۔

"وای موس مبارات " و کیکیاتی آواز میں بولی " روپ کمار جی کون میں ؟ "اس نے ہم دونوں کود کھتے ہوئے او چھا۔

" ية ين بناؤكيابات مع " " يين في روب كماركي طرف اشار وكرن موت كبار

''روپ بی ۔کیامیر بے ساتھ اہم چلیں مے ؟''اس نے روپ کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' باہر میرا گھروالا بھی موجود ہے۔''
'' جاؤ ،روپ کمارتم اس کے ساتھ باہر جاؤ اور بال فکر نہ کرو باہر اس کا گھروالا بھی موجود ہے۔'' اور روپ کمار جھینتے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ وہ میری طرف حذرت آمیز نگا ہوں ہے دیکھنے نگا اور میں نے دونوں نگا ہوں سے اسے چلے جانے کو کہا۔ روپ کمارٹز کی کے ساتھ باہر نکل میں اور میرے ہونوں پرمسکرا ہے جسلے میں گئی۔

" جابھائی۔ رام بھنی کرے۔ " میں نے مند بی مند میں بو بواتے ہوئے کہااو راھمینان سے اپنی جگہ لیٹ گیا۔ دوعاش مشق کررہے تھے۔ میرا بھلا اس میں سوچنے یا دِشل دینے کا کیا جواز تھا۔ چنانچہ میں سارے خیالات ذہن سے جھنگ کرسونے کی کوشش کرنے لگا اور پھر دوسری ہیں تن روپ کمارے ملاقات بوئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کے س جھے میں واپس آیا تھا مجھے اس کے آنے کی کوئی خبرز تھی۔ میرے خیمے میں آ کراس نے میرے یا دُل جھوئے اور میں چونک پڑا۔

" آؤ۔روپ کمار میں تو تمباری واپسی کا انتظار بھی نہ کر۔کااور پھرا تظار کرنا بھی فضول تھا۔ جب ایک نو جوان اپنی مجوبہ کو ملنے کی جگہ جائے تواس کے دوست کواس کی واپسی کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ " میں جائے تواس کے دوست کواس کی واپسی کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ " میں نے کہااورروپ کی رمسکرادیا۔
نے کہااورروپ کی رمسکرادیا۔

روپ کمار کے چبرے کی تازگی اور اس سے ہونٹول کی مسکرا ہث اس بات کا پندویقی کے دات کی ماہ تات کتنی ہی طویل کیول ندہوکتنی ہی مسکرا ہٹ کا پیدو میں اس کشمن کیول ندہو، بہر صورت خوشکوار رہی ہے اور اس میں ایسی کوئی بات پیدائیس ہوئی جس کی دجہ سے روپ کمار آزروہ ہو۔ بہر صورت میں اس

الاتات كاحال مائے كے لئے بين تما۔

٬٬ كهو ما دهوالال منه سے تو بولو، كيا جوا، ملاقات جو أي ؟٬٬

" ہاں بھیا۔"روپ کمارشر ماتے ہوئے بولا۔

''ارے داہ میرے شیرتو تو یدنی سے بہت کوسکھ آیا ہے۔'میں ف اس کے شاف پر ہاتھ مارت ہوئے کہا۔

" پدمنی ہے؟" روپ کمار نے میری آنکھوں میں دیکھا۔

" يشرم احيا، يدلجانا كيكنال من في شرارت آميز ليج مين كهاا ورروپ كمار قبة به ركا كربنس برايد

"ار بنیں بھیا۔ من نے اس سے سیب کھیلیں سکھا۔"

" چاوٹھیک ب مان لیا۔ بیساری باتم شہیں میلے ہے آئی تھیں لیکن اب بیو ہاؤ پر من سے ملا قات کیسی رہی ا''

"بالكل تحك بهيا- مين توسوچنا بول كرتم بمكوان كاروب موتم مير يجيون مين كيا آئد دشنيان بي روشنيان جل المحين -"روپ

کمار مقیدت ہے ہولا۔

"احیما، اچما میں کہتا ہوں پدمنی کی باتیں کروا ورقم میری باتیں کرنے لگ گئے ۔"

'' پدننی کی آبیا بتاؤں بھیا۔ پہلی نکاویں اجنبیت بھی، دوسری میں پسندید گی اور تبسری میں محبت بس بیساری کہانی ہے۔' روپ کمار بولا۔

"واه ، واه \_ اليسنيس جيموز ول كاساري إت بتاؤ \_ "ميس في كبار

" مارى بات كيابتاؤس بعيال 'روپ كمار بولا ـ

''احیماامیماابھی ندمالاگردن میں آئی ندسکن ہوئے نہ کھیرےاورہم ہے باتیں چھیانا بھی شروع کرویں۔' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

''نہیں بھیا۔ بھلاآ پ ہے کیا جھیاؤں کابس داس مجھاس کے پاس لے کئی۔وہ میراانتظار کررہی تھی میں تہمیں بتا چکا ہوں وہ مجھے دیکھتی رہی ،

سلے شرم کی وجہ سے پچھنہ بول سکی اوراس کے بعداس نے مجھ سے میرے بارے میں ہو چھا۔ میں نے مختصرا اے اپنے بارے میں ہایا مجراس نے میری

خاطر مدادت کی مجھے مزید سوالات ہوجہمت دہی۔اب میں تہمیں کیا بتاؤں ہمیا۔ایسا لگتاہے جیسے اس کے من میں بھی میرے لئے جگد بن کئی ہو۔"

"واه كيون بين بتي ـ كوكي معمولي انسان بميراروپ ـ "مين في مسكرات موت كبا ـ

"بس بھیاس نے کہا کہ اس کے پتانے اسے آگیا وی ہے کہ جھے سے ال لے ، پھر بس کو کی خاص بات نہ ہو کی۔ اس نے جلتے سے جھ سے موجھا کہ کیا کل میں سوئمبر میں آؤں گا۔ بجیب سوال تھا۔ ظاہر ہے میں سوئمبر میں شریک ہونے کے لئے بی آیا تھا چربھی میں نے سوال کا ہی جواب دیا کے میں ضرور آؤن گا۔

اور پھر چلتے ہے اس نے مجھ سے پھر کہااس وقت جب میں اس کے کمرے کے دروازے سے نکل رہاتھا کہ و دکل میری باث تھے گی۔' روپ کمار کا انداز واس کے چبرے پرشرم کی سرخی و بہت ہی خواہصورت لگ و زیمتھی۔ میں نے ول کھول سراس کا غراق از ایا۔اس ہے شرارت بعری

باتیں کیں اور پھرات سوجانے کے لئے کہا۔

''رات بجر جامتے رہے: وتھوزی دیرے لئے سو جانؤ ور شاہیانہ ہو کہ کل سوئمبرے ہے اوکھی رہے ہو۔''

"او کونیس آئے کی بھیا۔ تم اطمینان رکھو۔"

''ارے ہاں اب تو تم مہینوں نہیں سوؤ سے بہر حال میری طرف ہے بدھائی ہو''میں نے خلوص دل ہے کہاا ور روپ کمار نے ایک بار پر بنقیدت سے میرے یا وُل چوم لئے۔

سوئمبر کا دن آئیا۔روپ کمار جی خوب بن ٹھن کر سوئمبر کے لئے روانہ ہو گئے تھے۔میری ان کے ساتھ د جانے کی کوئی تک زخمی چنانچہ میں نیے بری اس کی واپسی کا انتظام کرنے لگا حالا تک میرے وال میں بیرسم و کیمنے کی بری خواہش تھی۔

کیکن پروفیسر.... اس خوابش کود بانا ہی ہڑا۔ بعد میں اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جاسکتی تھیں کیکن اس وقت و بال جاتا تھیک نہ تھا حالا تکہ مشرقی لزکیوں کے بارے میں جھے انداز وہو گیاتھا کہ میا یک بارجے دل میں بسالیتی ہیں پھردوسرا مردشاید ہی ان کی نگا ہوں میں مجلہ پاسکتا ہے کیکن میں احتیاطاً وہاں جاتا نبیں چاہتا تھا جو کس حادثے کا سب بن جائے۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہااور پھرسونبسر کی تنصیلات مجھے روپ کمار ہی ے معلوم ہو فاستھیں ۔

و واوگ جوسوئمبر میں مدعوبیس کئے گئے تنصا پنا کا نھھ کمباڑ سمیٹ کروالیس جا چکے تنجے۔ جانے والوں میں دلاور تنگھ بھی تھا اور دلاور بیاد حمکی وے کیا تھا کہ داجہ تر کھان نے اے اپ ووار بلا کراس کا ایمان کیا ہے اور دواس ایمان کا بدلہ ضرور لے گا۔ بہر حال داجہ تر کھان بھی موم کا بنا ہونیس تھا۔ بہی بہتر تھا کہ داما در سکھے نے اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی درنہ شایداس وقت بنگامہ شروع ہوجا تا۔

ببرحال داا ورستکھ کے عادہ دوسرے را جھمار جوسونمبر میں شریک تھے نا کام ہونے کے بعد مندلٹکائے اپنے قیموں میں واپس آھئے تھے۔ بہت کم ایسے تنے جن کی انگا ہوں میں روپ کمار کے لئے نفرت کے جذبات نہوں۔ بہرحال وہ بے بس تنے۔ را جکماری پدمنی نے روپ کمارکو پسند کر اليامية اس كے بھا ك تھے۔ پھر بہت سے اوك كھوڑ ول پر موار ہوكر قلع سے باہرا ئے ادرروپ كمار كے نزد يك بيني مئے ۔ انہول نے بتايا كـاب اس کی حیثیت رابدے ممال کی ہے۔اے چندروز راج عل میں ربنا ہوگا۔

ہمیں کیا اعتراض ہوسکتا تھا یہال بھی راہدے مہمان تھاور ران محل میں بھی انہی کےمہمان رمیں مے چنانچے میں اور روپ کماران او کول کے ساتھ چل پزے۔ ران محل میں ہمارے قیام کا انچھا خاصا بند وبست کیا حمیا تھا۔ سب سے بڑی بات بیٹھی کہ بیچگہاں عقبی باغ ہے دور نبیر متھی جبال پہلی بار میں نے اور روپ کمار نے را جکماری پدشنی کودیکھا تھا۔ کو یا اگر رائ کمار روپ، پدشی سے لمناحیا بتا تواس کوزیاد وجمنت نہ کرنا پڑتی۔

مالا روپ کمار کے مخلے میں ڈالی جا چکی تھی۔ اس لئے اب اس کی حیثیت پرمنی کے متعیتر کی بی تھی اور خود راہبہتر کھان کوان وونوں ک ماہ آنات پر کو کی اعتراض نہیں ہونا جا ہے تھا اور یہی ہوا بھی کیل میں دا سیاں اور و دسرے نو کر ہماری بہترین مہمانداری کررہ ستھے۔خود راجبر کھان ون میں ووتین بار مجھ سے ملاقات ضرورکرتا تھااور ویسے بھی وہ مجھ سے بہت متاثر تھااوراس نے کئی بار کہاتھا کہ پیچے بات توبہ ہے کہ میری ہی وجہ سے تميراحسه

روپ کمارکویومز ت اور پر حیثیت کی ہے ورنے شاید بذات خود روپ کماریه مقام حاصل نہیں کرسکنا تھا۔

م جرجی کہتا ہے جرجی کرتاجی نے اپنے دوست سے کیا ہواوعدہ پوراکرویا تھا۔ پھرتقریا دس یابارہ روز کے بعدروپ کمارکووہال سے جانے کی اجازت لی کئی تھی۔اس سے کبددیا ممیا تھا کہ وہ اپنے پتا ہے مہورت لکلوا کے دن اور تاریخ بھجوادے کہ ئب وہ پدنی کو بیا ہے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی روپ کمار کے ساتھ جانا جا ہالیکن راجبتر کھان نے جمھےروک لیا۔

" بنبیں مہاراج مِم نہیں جاؤ کے یم کہاں جاؤ سے؟"

' اوہو۔ تر کھان جی روپ میرا بھیا ہے اور میں اپنے بھیا کے وواہ میں شریک نہ ہوں گا کیا؟''

' 'اور مِس تمہاراسب کچھ بول مہاراج ۔ مجھ محکراد و مے۔ ' راجہ تر کھان نے بڑی اپنائیت ہے کہا۔

" نہیں الی بھی کوئی بات نہیں ہے ہم ایک اچھے انسان ہو، میں تبہاری ول سے عزت کرتا ہوں۔"

" تب بھرمبارات تم میرے ساتھ رہو۔"

اور میں نے روپ کمارے راجیز کھان کے پاس رہے کی اجازت لے لی۔ روپ کمار نے کہا تھا کہ اس کی ولی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ اس کی راجد حانی جلول جہاں اس کے پتا ہے ملوں اور اس کے بعد اس وقت یہاں آؤں جب روپ کمار ، پدمنی کو بیاہیے آئے کیکن بہر حال راجہ کے اسرار کی وجہ سے اس نے بھی خوشی سے امبازت دے دئی تھی۔ بس اس کے بعد کوئی خاص بات نہ ہو گئے۔ ران محل تھا،راجہ تر کھان تھاا ور میں۔ و میری بہت ی باتوں ہے وا تف ہو کیا تھااور پروفیسر کوئی مجھے جانے ،مجھ ہے واقف ہو،اوراہے مجھ پر حیرت نہ ہو ریتی تو حیرت انگیز ہات تھی۔رلد تر کھان مجمی میرے بارے میں تجسس میں ووب ممیا تھااور اس کی وہنی وسعت اس قدرند تھی کہوہ مجھے پہچان سکتا یامیری حقیقت جان سکتا۔ بال اس کے سواجو کچھ میں اے بتا نہ دوں۔ بہر صورت میں نے یہاں اپنی سمی خاص قوت کا مظاہر وہیں کیا تھا اورا یک عام سادھو کے انداز میں ماجرتر کھان کے پاس رور ہاتھا۔

کچھ وفت گزرانوروپ کماری طرف ہے اس کے پتااوراس کی راجد حانی کے چند بڑے یہاں آئے اور آنے کے بعد شادی کی مہورت ھے کردی گنی اور پر د فیسراس وقت کے حالات اس وفت تک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جب تک کے شادی کے دن قریب نہ آ گئے ۔ پہرے وارول فے اطلاع دی کدوئی عظیم الشان گروہ بتھیاروں ہے سکے اس طرف آر ہاہے۔

ر بعبة تركهان حيران ره ميا تحااور پهراس نه اپنامهوز اتيار كروايا اور چندسوارول كوساتيمه ليه كرچل پزا و ومعلوم كرنا جابتا تحاكه وه كون الوگ ہیں۔ جنگ کی نبیت ہے آ رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ شایداس بات پرا ہے حیرت بھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے وشنوں کی تعداو نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ تھااور پھر تلھے کی فعیلوں کے اوپر پڑھ کرہم نے بہت دور پڑا ذکرنے والے تشکر کو دیکھا۔ بے شار افراد تھے اوران کے بیننڈ نے نشامیں لہرار ہے تھے۔ راہبہ تر کھان ان جسنڈ وال کود کیچے کر چونک پڑا اور پھراس کے منہ ہے آگا۔

"دلاور شكيه المنسل في معجيانه لهج مين بوجها-

· ، كرنا كا كانيانياد لعبدوا ورستكو ين ولهبر كعان في سرو مج مين كها-

'' کیا بیوی ولا در سنگھ ہے جوسوئسر میں شامل نہ ہو۔ کا تھا اور جس نے مجھ سے فکست کھا کی تھی 'ا'

"وتى بـ ....اوريهان ت جاتے ہوئے و درهمكى دے كيا تھا كراپنا ايمان كا بدله لے كا۔"

" تووه بدله ليخ آيا ہے؟" ميں نے مسكرا كر يو چھا۔

'' ہاں۔ بدلہ لینے آیا ہے۔' ربعبہ تر کھان نے بھی مداق اڑا نے والے انداز میں کہاا در پھرداا ور شکھہ کی نوجوں کی طرف نکامیں ووڑ اکر بواا۔

" مراس کے قبلے میں تواتے اوگ نہ تھے۔ یو جیس کہاں ہے جمع کرلایا ہے؟"

" كافى افراد بي تركهان ـ "ميں نے كبا ـ

''اور میں وجوے سے کہتا ہوں کہ بیسب اس کے قبیلے سے نہ موں مے ۔''

''مکن ہے اس نے کسی دوسرے قبلے کے اوگوں سے مد د حاصل کی ہو۔''

قریب آئی ہے،صرف اس کا خیال ہے کہیں رنگ میں بھٹگ نہ ہو ۔ کیکن پھر بھی جا ہے پہنے بھی جوداد ور شکھ کواس کی جراُت کا سرو مضرور چکھا یا جائے گا۔''

" تم فكرندكرورابية كمان \_ أيك بات توتم جانة بوك مين تبهارادوست ول \_"مين في كبا\_

" إلى كيون نبيس - جيمية تبارى دوى پرناز ب- " تركمان في جواب ديا-

" تب پھر یوں کروکہ قلعے کے اندرتم را جکماری پدنی کی شادی کی تیاریاں کرتے رہو، میں میدان میں جا کردااور سکھ کے حواس ورست کر

کے آتا ہوں۔ امیں نے کہا۔

"اوو\_میرے سور ما جھے تھے پر ہورابوراوشواش ہے مرتومہمان ہادہم مہمانوں کو جنگ کرنے ہیں جیجے۔"ماجیر کھان نے جواب دیا۔

"میں مہمان ہول راجتر کھان؟"میں نے سرد کیج میں ہو چھا۔

''بان مبمان ہو …عمرا پنوں ہے بڑھ کر۔''

" نہیں نہیں نہیں ایک بات پر قائم و بنا ہوگا تر کھان۔ کیونکہ اگر میں مہمان ہوں تو میرے خیال میں مہمان کی حیثیت ہے کی کے گھر ر بنا زیاد و دیر تک اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے جانے کی آحمیا دوں ساور اگر میں مہمان نہیں ہوں بتمبارے گھر کا ایک فرو ہوں تو مجرتم مجھے دا ورستگھے کے اسلامی استان کی اسلامی کی کر کھا کی کی کی کے دا اور ستگھے کے اسلامی کی کی کی کر در برتا ہوں کو برتا کی کر کر برتا ہوں کی میں کر برتا ہوں کو برتا ہوگا ہوں کی کر برتا ہوں کو برتا ہوں کی کر برتا ہوں کی کر برتا ہوں کی کر برتا ہوں کر برتا ہوں کو برتا ہوں کی کر برتا ہوں کر برتا ہوں کر برتا ہوں کر برتا ہو کر برتا ہوں کر برتا ہوں

مقالبے پر جانے دو۔''

راجبتر کھان پریشان نکا ہوں ہے مجھے و کیھنے لگا۔اس کے لئے میری پیضد بن کی پریشان کمن تھی۔لوگوں سے بیمی نہ کہاوا ؟ جا ہتا تھا کے داجہ

تر کھان خود کل میں رہے مہمانوں کو جنگ کے لئے بھیجنا جا ہتا ہے اور خود کل میں رہ کر بنی ک شادی کی تیاری کرر ہاہے لیکن میری صند کے آھے اے ہتھیارڈ النے پڑے۔البتہ فوجوں کی تکمرانی اس نے خود کی تھی۔اپی تکمرانی میں اس نے نوجیس تیار کروا کمیں اور پھرانبیں میرے والے کر دیا۔ راجہ نز کھان کا خیال تھا کہ چونکہ وا ورشکھ کی نو جیس تعدا دمیں بہت زیادہ میں اس لئے قلعہ بند کر کے ولا ورشکھ کے حملے کا نیظار کیا جائے اور قلعے کے اوپر فصیلوں پرساری جنگی تیاریاں کمل کر لی جا تمیں اور و ہیں ہے ولا ورشکھ کوزیادہ ہے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ جب اس کی افرادی تو ہے مفلوخ ہو جائے تو بھرتاز ہ دم فوجول کے ساتھ باہراکل کراھے لیا کرویا جائے۔

تجویز برئ نبیس تھی لیکن پروفیسر، جھے جیسے انسان کے سامنے چیش کی گئی تھی ،جس کے سامنے کوئی دشمن ہوتو وہ کسی شکاری کتے کی طرح زنجیریں تڑا نے لگتا ہے۔ میں یہ بات کیے برواشت کرسکتا تھا کہ قلع میں بند ہوکرا ہے وشن کا انظار کروں جس ہے جھے جنگ کرنی تھی۔ میں نے راجيتر كعان كي به بات نبيس ماني اور داجيتر كهان نے اس بات برزياد وامرار نبيس كياتها كيونكه اتناده بهي جانباتها كة تلعول ميں بند ، وكراڑ نابمباوري نبيس ہوتی۔ اور بہا در معلمتوں کے قائل بیں ہوتے۔

''واه-كياعده بات كبي بيتم ني '' برو فيسرخاور بانتتيار بول اثهاا وراس ني زكا بين اثها كراس كي طرف ديكها-

'' میں نے تاریخ کی کہانی ہے کم اکاست تہہیں سائی ہے پرونیسر۔ میں نے بعض جگہوں پر مصلحت ہے بھی کام لیانیکن وہ صلحت مکاری کی حدیک نبیس تھی۔''

" إلى بعصا متراف بنه " روفيسرن كبار

'' نچرئیا ہوا؟'' قرزانہ بول آئی اوراس کے ہونٹوں پرمشکراہٹ پھیل گئی۔

" تمباری لز کیال جس مبروسکون سے بیکہانی سن رہی ہیں پروفیسر، وہ قابل داد ہے مس فرزاندتو اس میں سکتہ برداشت بی نہیں کرسکتی ہیں۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وراصل،اس ماحول سے والیس آنے کے بعدوہ بارہ وہاں جاتا ہے صد بجیب لگتا ہے۔ہم خود کوہ بیس محسوس کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے جید ہاری آجھیں اچا کک بند کردی گئی ہوں۔' فرز اند نے اسے دار تحسین پیش کی۔

· میں نے اپنے طور پرفو جول کومنظم کیااوراپنے انداز میں جنگ کرنے کے لئے تیار ہو کیا۔ میں نے فوجول کو قلعے کے چوبی دروازے کے چھیے منظم کیا اورانبیں تیارر ہے کا علم دید یا۔ بظاہر فصیلوں پر کوئی چہل پہل نبیں تھی۔ مبس یوں گلتا تھا جیسے دلا در شکھ کی فوجوں کی تکرانی کی جارت ں ہواور قلعے کی طرف ہے کئی تملے کا کوئی ام کان نہ ہو۔ چنانچہ دلاور شکھ مطمئن تھا۔ ووایق فوجوں کی کثرت سے تر کھانی والوں کوخوفز وہ کرنا حیابتا تھا۔ تھر جب اچا تک چو بی درواز وکھلا اوراس نے ایک وم فوجیس اگل دیں تو وہ حیران رہ کمیا۔اس کی فوجیس منظم بھی نہیں تھیں اورغیرنو بی کاموں میں ا معروف تھیں۔ تر کھان کی فوجیں شکاری کتوں کی طرت ان پرنوٹ پڑیں۔ پہلے ہی جملے میں بخت نقصان پہنچا تھاولا در شکھ کی فوجوں کو۔اوراس وقت تک جب تک و متنجل کر جنگ کرنے کے لئے تیار ہوتیں ،میرے ساتھی اس کی آ دھی نو جوں کا مغایا کر بھیے تتے اور پھرو وہاتی نو جوں کوہمی جلداز جلد

کاٹ کر مجینک دینے کی کوشش میں مصروف ہوگئے۔

رہی میری بات ہو بھی بھی تو کھیت کا نئے کے مواقع نصیب ہوتے ہیں اور پھرسب سے بڑی بات تو بیتی کے بھی نے اپنے لئے اپنی پسند کا ایک کھا نڈا تیار کرلیا تھا اور بہت ورصے کے بعد کھا نڈ سے پرورزش کرنے کا موقع ملاتھا یکھیتی سرسبزشمی ۔ کی نہتی چنا نچے میں نے پوری قوت سے اس ک صفائی شروع کر دی اور دلاور سنگھ کو بہت جذدا حساس ہو گمیا کہ اس نے خوفا کے غلطی کی ہے لیکن ایسے مواقع تو احساس کے لئے بھی تھیکے نہیں ہوتے ۔ میں تو اس کی تاک میں تھا ہی ، اپنے سامنے کھا میں پھوٹس کو صاف کرتا ہوا بالآخراس تک پہنچ گیا۔

"ولاورستكى يسور ما ، آوجك س يورى طرح اطف افحاؤي اليس في اسالكارا

'' تم ابھی تک بیبال موجود ; وسروپ کمار؟'' دلا ورستگه خوفز د ۱۵ نداز میں یولا۔

"بال يتمبارااتظاركرر باتمايم ايمان كرنے كابدله لينے كوكه كر مي تعالا"

"مرمريرىتم كونى لااكنبيس ب-"

'' جنہیں معلوم ہے کہ تر کھانی ریاست اب میرے دوست روپ کماری ہے ادرتم نے میرے دوست کی ریاست پر تملہ کیا ہے۔'' مدال سے مصرف

''لیکن انجی روپ کماریهان کارلجه بیس بنا؟'' ''ترب تربی دو هدر بیان کار در میرود

تقے۔ کیاتم نے بینہ سوچا تھا کہ وہاں سور ماؤل سے واسط پڑے گا؟"

" تم میراا پیان کررہے :و۔" دلا در شکوگر جا۔

" ہاں۔ ہاں۔ اپران تو کرر ہاہوں۔ ایک اپران کا بدلہ لینے کے لئے تم اپنی را جد حانی سے مبال تک آئے ہو۔ دوسرے اپران کا بدله تم مجھ سے او۔ آلموار کیوں نمیں اٹھ تے ، موت سے ڈرتے ہو؟" اور میں نے اس گلہ سے کو بہرحال غیرت دلا ہی دی۔ اس نے میرے اوپر آلموار کے وار شروع کردیئے اور میں انہیں خالی دیتار ہا۔ پھریں نے کھانڈ ااٹھایا اور دلا در سکھے کی آگھوں میں موت تاجی گئی۔

''کیما ہے میہ ہمیار دلاور سکھنا'' میں نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔ دلاور سکھ نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کود کھے کر پھرتی ہے تلوار کا وار میری بغل کی طرف کیا۔ کومیں نے یہ وارخالی دے دیا تھالیکن اگر وہ کا میاب بھی ہوجا تا تو کونسافرق پڑتا۔ سوائے اس کے کہ تلوار کی دھار بر بادہ و جاتی ۔ پھر میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر کھانڈے کے ایک وار نے نہ صرف دلا ور سکھ کوزندگی کے بوجھ ہے آزادی دلادی بلک اس کا کھوڑ ابھی درمیان ہے دوکل ہے ہو کیا تھا۔

یوں دلا ورستگید کا مان توٹ عمیا اور اس کی نوخ کے بھیجے سپاہی کرفتار ہو مکئے ۔تر کھان کا انداز ہ درست تھا۔ بیساری نوجیس صرف دلا در ستھی کنبیں تھیں بلکہ اس نے قرب وجوار کے چند چھوٹے ملاقوں سے جواس کے اسیر تھے ہمی نوجیس طلب کر لیتھیں۔ ببرحال اسے ندصرف بدترین گئست ہوئی تھی بلکہ زندگی ہے بھی ہاتھ دعونے پڑے تھے۔ میں فاتح کی دیشیت ہے واپس تر کھانی میں واخل ہوا۔ راجہ تر کھان فسیل ہے میری جنگ کا منظر دکھے چکا تھا اوراس کا چبر وسرت ہے سرخ : ور ہاتھا۔ اس نے دوزکر جسے گلے لگا لیا۔ 'میں تجھے کیا کہوں سروپ، کیا سمجھوں میں تھے؟ بھگوان کی سوگند، اگر تو بھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں پاگل ہو جا دُل گا۔ اب میں جیون ہمرتھے نہیں جھوڑ سکتا۔ میں۔ میں کیا کہوں۔ تو نے خود ہی میری پتری کوسو نیکارٹیس کیا ورنہ سے درنہ میری خوشیوں کا ٹھ کا نہیں ہوتا۔''

اک وقت میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کی فتح کی خوشیوں میں شریک تھا۔ تر کھان نے فور کی طور پراپنے خاص آ دمیوں کو تیار کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ ولا ورشکھ کی راجد ھانی بھیج دیا تا کہ بغیر راجہ کی حکومت پر قبضہ کرلیا جائے۔ رات کو اس نے اپنے تل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت کا روح روال میں تھا۔ رہجہ نے میرے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا اور میری آمریفوں کے کمن گائے جاتے رہے اور پھروغوت کے اختیام مے بعدتر کھان میرے یاس بیٹے گیا۔

" مجھے بیں یہ کہددوسروب کرتم جیون کے کسی جھے جس مجھے چھوڑ و مے نیمن امیرے من کوشانی ان جائے گی۔"

" مِن تَهِين بِهو في شاني نبين دي سكما مهارات تركهان ." مين في كبا\_

"این کیا سکیا کہائم نے؟" ترکھان جیرت سے بولا۔

" میں نے کہار کھان تی میں تم سے ایساد عدد کیے کرسکتا ہوں جے میں بورا بی نہ کرسکوں ۔"

" كمامطاب؟ آخراس بات كاكمامطلب؟ " تركمان اى انداز مين بولار

"میں سادھومنٹی ہوں راہبے تر کھان۔ آج یہاں کل وہاں۔ آج تہمبیں بتاؤں کے میں مرے سے سوئمبر میں حصہ لینے بی نہیں، آیا تھا۔ میں تو یونٹی اس طرف آگیا۔ بیقلعہ وکیچے کرمیں نے ادھر کا رخ کیا، کھر خصے دیکھے اور وہاں پہنچ کیا۔ کھرروپ کمار سے دوسی ہوئی اور اس کے بعد بیسارے ہنگاہے۔ میں یہاں کیے روسکتا ہوں ترکھان مہارات۔"

"تو .... تو كيا ابتم يبال سے چلے جاؤ كے؟" تر كھان افسر دكى سے بولا۔

''ابھی ٹبیں۔ابھی میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک میرے دوست کی شاوی نہ ہو جائے ۔ میں روپ کمارکو بہت عاہت ہوں تر کھان مہارائے۔''

" باں ۔ تو نے جس طرح اس کے لئے جنگ کی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔"

" چنانچه میں اینے دوست کی خوشیوں میں ضرور شریک ہوں گا۔"

' 'احپيها ـ پيرتم ــــــ اتنامن جي نه لڪايا جا تا توا چيها تھا ـتم جا ذ ڪے کہاں؟' '

" كوكى منزل نبيس براجيتر كمان ."

" كريمال سے كول جارہ مو؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

· ميان كي تلاش مين- '

" تو كياتم من ي بهن سادهو مو؟" راجه عقيدت س بولا -

"بون بي ميمهاوتر كعان جي -"

'' ٹھیک ہے۔ بھگوان تمہاری رکھشا کرے۔' ووایک مہری سانس لے کررو گیا۔ داما ورسکھے کوجس طرح شکست دی گئی تھی اس کی وجہ سے قرب وجوار کے سارے علاقے اس سے خوفز وہ ہو گئے تھے۔ جا رول طرف تر کھان کی وهوم عج گئی تھی اور بہت ہے چھوٹے جھوٹے راجواس کی امان میں آنے کی خواہش کا اظہار کررہے تھے۔ روپ کمار کوہمی معلوم ہوا اور وہ ایک فوجی وستے کے ساتھ پینی حمیا۔ میں نے اور راجہ ترکھان نے اس کا پر جوش خیر مقدم کیا تھا۔ روپ کمار نے آتے ہی اس کے بارے میں ہو چھا۔ راجہتر کھان نے نخریا نداز میں میرا کارنامہ بتایا اور روپ کمار کا سید نخر ے پیول میا۔ 'اب کوئی ترکھانی کی طرف بری نگاہ ہے و کیھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ 'اس نے کہااور پھراس نے مجھے درخواست کی۔ 'مرہ پ بھیا۔ابتہہیں میرے ساتھ چلنا پڑےگا۔ کیا میری برات میں میرے ساتھ نہیں آؤ کے ؛ پتاجی نے بھی مہی سندلیں بھیجا ہے۔''

" مجھے کیاا مترامل ہے۔"میں نے کہا۔

''کیکن روپ کمار، میں جا ہتا ہوں کے سروپ کمار جب تک ہمارے ورمیان جیں میرے پاس رہیں۔میں ان کی سیوا کرنا جا ہتا ہوں۔اگر تم انبیں میرے باس چھوڑ دوتو تمہاری کریا ہوگی۔''

'' سروپ جی جانمیں مے کہاں مہاراج میری اچھاہے کہ میرے ساتھ جائمیں۔'روپ کمار بولا۔

' اوه ـ توحههیں بھی ان کاارادہ نہیں معلوم؟' ا

"كيامطلب؟"روپ كمارنے بوچھااورتر كمان نے روپ كماركوميرے ادادے كے بارے من بتايا۔ روپ كمارتو سرے سے بن الحرجميا تعا۔ '' ینبیں ہوسکتا ہمیا۔ ہم تمہارے لئے سب چھر سبیل لے آ'میں مے ہم تمہاری من پیندیا ترا بنادیں مے ۔بس ہمیاتم ہمیں چھوڑ کر تمبیں نہیں جاؤ کے۔''روپ کمار بولا۔

میں ان انوکوں کی محبت کے بارے میں احمیمی طرح جانتا تھاا ورخوب مجھتا تھا کہ ووآ سانی ہے مجھے نہیں چیوڑیں مے اس لئے وہی ترکیب ا تھی ہے کہ انبیں آگاہ بی نہ کروا ورکسی دن خاموثی ہے نکل جلو۔مبرتو آبی جاتا ہے۔روپ کماربھی پچودن مجھے یاد کرے گااور پھرخاموش ہوجائے گا۔ بہرمال میں روپ کمار کی ضد کے سامنے اس انداز میں خاموش ہوگیا جیسے اس سے بار مان لی مواور پھر میں روپ کمار کے ساتھ تلز کا چل پڑا۔ ر ياست تلنكا ميں بھى ميراشا ندارا منقبال ہوا تھا۔ روپ كمار كى حثيت بھى اب بدل كئ تھى .. روپ كماركومعلوم ہو كميا تھا كہ وہ اب ايك ر یاست کامطلق امنان راجہ ہے اس کے اس کی بات مجمی من جانے مگی تھی اور میری شبرت تو دور دور تھیل منی تھی ۔اوگ جوق ور جوق آ کر مجھ ہے کے ۔ بری آؤ ہفکت ہو کی تھی میری ۔

نتيكن ميں زياد دخوشنبيس تھا۔ان برنگاموں ميں پھس كر ميں اپنے سارے كام بھول مميا تھا۔ ندى منور مات نكراؤ ہوا تھا۔ ميں اب ات

کیفر کر دارتک پہنچادینا جا ہتا تھا۔اب تو اس کے کربھی میرے ہاتھ میں تھے لیکن ابھی میں ان اوگوں میں مصروف تھا۔ روپ کمار کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد شرا خاموثی ہے بیال سے نکل جاؤں گا۔

اور پھر میں نے بہی کیا سے روپے کمار کی شادی ای طرح ہوئی جیے راجکماروں کی ہو عتی ہے۔ دونوں ریاستوں نے ول کھول کر حسرتیں نکالی تھیں۔ میں نے بھی ان معاملات میں بوری بوری ولچیسی لی۔ میں نے ان لوگوں کی شاوی کے بارے میں موری بوری معلومات حاصل کیس وان کارسو مات کی روح معلوم کی اوراس ندب کے بارے میں بہت سے اندازے لگائے۔

روپ کمار بہت خوش تھا ۔ کیکن اب مجھ پرا کماہٹ سوار ہور ہی تھی اور پھرایک رات مجھے موقع مل بی گیا۔ میں نے ایک عمدہ ساتھوڑ اتیار سر کرایا تھا۔ پچھ ضروری چیزیں بھی ساتھ لے لیس تھیں جن میں میرا کھا نمز اس فبرست تھا۔ یہ میرے لئے سب سے مد و چیز تھی اور ہمیشہ میرے کام آگی تھی ۔اور پھررات کی ارکی میں، میں مھوڑے مربیٹھ کرنگل پڑا۔ میں را توں رات اتن دورنگل جانا حیابتا تھا کہ بیاوے میرانشان نہ پاشکیں۔ میں نے ات عدو كمور كا انتخاب كيا تها كدجوب مثال تمااور دورُ في ميس اپنا ان نبيس ركمتا تها محدرُ ابوا كي طرح مفركرر باتها اور بهت ي أويال جيجيره تحمی تھیں۔ میں اس محموز ہے کی بے بناہ طاقت کا تائل ہو تیا۔ ابوری رات اے ایک ہی رفتار ہے دوز تے گز ری تھی لیکن انجمی تک اس کے انداز میں متحکن کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔

مبح کی روشی چونی تو میں ایک بستی کے قریب تھالیکن میں بستی ہے دور ہے جی نکل عمیاا در پھر کانی دور جا کر میں صرف محورث کے خیال ے رک کیا۔ وفاوار جانو راگر ساتھ دے ربا تھا تو اس کے ساتھ زیادتی کسی طور مناسب نہیں تھی۔ چنا نچے میں نے ایک سرسز علاقے میں اے کھول دیا اوروہ محماس کی طرف ووڑیزا۔ میں بھی ایک درخت کے بنچے لیٹ کیا تھا۔ پوری رات سفر کرتے کز ری تھی کیکن میرے بدن میں تمکن کا کوئی احساس نبین تما ان معمولی چیزوں سے تو میں متاثر ہی نبیں ہوتا تما۔

جھے یقین تھا کہ روپ کمار میری ٹمشدگی کا احساس ہوتے ہی چاروں طرف ہٹکامہ ہر پاکر دے گا۔ مجھے تااث کرنے کی ہرممکن کوشش سمرے گالیکن میں نے ایک رات میں جتنا سفر کرایا تھااس کی رو ہے اگر روپ کمار کے آ دی تمن دن بھی ای رائے پر بھا گتے مگھریں تب بھی مجھے نہ یا سکیں مے۔ دوسری بات بیکہ میں نے رات میں سفر کیا تھا اور بستیوں ہے نکے کر نکا اتھا اس لئے کس طرف ہے میری نشاندی نہیں ہو علی تھی۔

ویسے اب میرے بدن پرامیما خاصالباس تھا اس لئے مجھے سا دھوبھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا اور پھرسادھو بنے رہنے ہے کوئی قائد وبھی نہیں تھا۔بس اتنا جانتا تھا ٹھیک ہوں۔اب تو مجھے منور ماکی تلاش تھی۔ ہاں منور مامجرمیرے ذہن میں امجرآ کی تھی اور میں اب پوری قوت ہے اسے تلاش کرنا جا ہتا تھا۔ اس کے ملاوہ پر وفیسر، بہت دن خٹک گزر کئے تھے۔ مرد کی زندگی میں آٹرعورت کی رنگینی نہ ہوتو زندگی کا کوئی مقعمد ہی سمجھ میں نہیں أتاتهماراكياخيال ٢٤٠٠

> "اس سلسلے میں میرے رائے تحفوظ رہنے وو ۔" پر و فیسر خا درمسکرا کر بولا۔ "كون اشايدا بن بجول كى وجهت ا"اس في كبار

''اود نہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ''پر دفیسرگڑ بڑا گیا۔

''میرا خیال ہے بروفیسر۔زندگی کے بھائق ہے منہ موڑ نائمی طورمکن نہیں ہے۔ ہم ہراچھی بری چیز کوو کھتے ہیں۔ آنکھ بری شے کوو کھی کر

بندنبيں ہوجاتی۔ہم و کمھتے ضرور ہیں۔ چنانچ ہمیں و کھنا جا ہے۔''

"شايدتم نميك اي كيتي مور"

· کیاتمہیں میری اس بات سے اتفاق ہے ؟ · ا

"کونی بات"ا"

"عورت كے بغير۔مركِسي ويرانے ميں تنباير أن بي آب ومياه چنان كي مانند ہے۔"

"شاديه"

''تمانا تجربه بتاؤ۔''

''میرا تجربه تمبارے لئے قابل تبول نبیں ہوگا۔''

"اده، كيول؟"اس في دليسي سے موجيعا۔

"وراصل تباري تخليق مين فرق بيء خودائ بارے مين تين بتا كتے كتم كيا موان فاظ مے موجة محى موجبكه بمارا فطرير يخلف بيا"

المن لحاظ سے برونیسر۔ براہ کرم مجھے بتاز تمہیں معلوم ہے کہ میں مقل ہوں۔ میں ہرای ظریے کے بارے میں جان لینا جا بتا ہوں

جودورکی عکای کرتاہو۔''

" بعنی بول میمیلو میری بیوی کومرے ہوئے ممیار و سال گزر بھے ہیں لیکن میں آج تک اس کے نعم البدل کی منرورت نہیں محسوس کے۔"

``مياره سال؟' وه پرخيال انداز يس إدلا ـ

" ہاں پورے کمیارہ سال ۔" پروفیسر فخر بیا نداز میں اولا ۔

''بات ایمانداری ہے ہور ہی ہے پروفیسر … پھھا ظاقی ، پھھ ندہبی ذمہ داریاں محسوں کر کے تم نے اپنی زندگی پراگر پا نمبازی کا خول چڑھائے رکھا تو دوسری بات ہے لیکن کیا بھی تنہائیوں میں تم نے کسی ایسے مونس کی ضرورت نہیں محسوں کی '''اس نے ہو چھااور پروفیسر خاور بغلیس مجھا تکنے لگا۔لا کیول کے سامنے تو پھڑ ہیں کہا جا سکتا تھا۔

"اورميرا خيال بي مفتكو نهر فده موضوع كي طرف بمنك من بير" فرزانه نه پهر درميان مين مداخلت كي اوروه بنس پژا

" پرونیسرکواس برونت امداد کے لئے آپ کاشکرگزار ہوتا جا ہیے مس فرزان بہر حال میں آپ اوگوں کے احترام میں اس بحث کوشم کیے دیتا ہوں ۔ میں صرف اپنی بات کر رہاتھا اور اگر میں صرف اپنی بات کرتا ہوں تو پھروہ عام انسانوں پر لاگونہیں ہوتی کیونک میں ہبر حال عام انسانوں ہے بہت مختلف ہوں۔" " یہ بات مانے سے کسی کوا تکارنہیں ہے۔" پرونیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" چنانج بيختك زندگى اب تكايف وه موكن تقى بيهال اس ديش مين اجمى تك ميراكوئى كام جمي نبيس جواتها و مجه ايك انو كهينكم س ر کیسی پیداموئی تھی۔ و بلم در مقیقت بہت شاندار تھالیکن اس کے حصول کا ذر اید، اس کے پیروکار، وہ بڑے فرت انگیز تھاس لئے اب آ ہتر آ ہتر مجھے احساس ہور ہاتھا جیسے میں اس کے حصول میں ناکام رہوں گا اور داسری چیزعورت تھی۔ کم بخت منور مانے ایسا چکر چاار کھاتھا کہ ابعورت کے تصور ہےخوفز وہ ہونے لگتا تھا۔ میں کسی کی زندگی ہے کھیلن مناسب نہیں ہمتا تھا۔

کیکن پیمنور 🕟 پیمنور یا 🕟 اس ہے تو میں ایسا انتقام لینا جا بتا تھا کہ بس 👉 جس وقت تک مناسب مجھا میں نے وہاں قیام کیا بروفیسراوراس کے بعد میں نے وہاں سے آ سے کارخ کیا ، اور جب رات ہوئی تو میں چرا کے بستی کے قریب تھا۔

میں نے دوری ہے دیکھ لیا نظامشعلیں روشنتھیں اور جھونیزیاں بھری نظرآ ربی تھیں۔ بیس نے جتنا سفر کرلیا تھااس ہے احساس ہوتا تھ ك ين اب آئي دورنكل آيا بول كه كم از كم روپ كمارك آ دمي مجھ تك نبيس پينج سكتے \_ جنانجيا ب انسانوں سے اجتناب بے مقعمد تھا۔

میں نے مھوڑ ہے وا ہتے روی ہے ہتی کی طرف بڑھا دیا اور تعوزی دیر میں ہتی کی پہلی جمونپڑی کے نز دیک پہنچ کمیا۔ ابھی میں نے تعوز ا مبونیری کے قریب بی کیا تھا کے مبونیزی میں ہے چھن میھن کی آواز نگل اور پھرا یک مست خرام تکمین لباس میں ملبور، پیروں میں کھنگھرو باند سے، آتھوں میں کا جل وکائے ، ہونٹوں ہر لالی لگائے بابرنگلی ،اس کے چہرے پرشونی برس رہی تھی۔ حیال میں الہزین تھا۔ عمر بھی زیادہ نہتھی۔مست آئکھوں میں شرادت کی جبک تھی۔ مجھے دیکھ کروہ تھ تھک گئی اور پھراس کے چبرے برخوف کے تاثر ات نمایاں ہو گئے۔

''کون ہوتم'؟''اس نے بوجیعا۔ آواز نہی ہوئی تھی۔

"مسافر ہوں تمہاری بستی کے نزد کی سے گزرر ہاتھا کے دات ہوگئی کیااس بستی میں دات گزار نے کی جگیل سکتی ہے؟" میں نے اوج جا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آئکھیں جوان ضرورتھیں مکر تاریکی میں دیکھنے کی عا دی نہیں تھیں اس لئے اس نے بچھے بغورنہیں دیکھا تھا جبکہ میرے لئے دن کی روشی اور رات کی تاریکی کیسال حیثیت رکھتی تھی ۔ میں اس کا جائز و لے ہی رہا تھا کہ وہ بولی۔

''مسافر ہو؟''اس نے بوچھا۔

"بال ـ "ميس في جواب ديا ـ

" تو ہم کھیا کے یاس چلو۔"

" كون كھيا؟ " ميں نے يو حيما۔

''جاراکمیا، درجن لال\_''

"كہاں ہے وہ ؟"ميں نے مجرسوال كيا۔

''اس دنت تو چو يال مين موگا ـ'' و ه بول ـ

" جو بالكبال ٢٠٠٠

''را کھو کے بیٹا ہوا ہے سب اس کی خوشی منار ہے ہیں۔سب نے اسے بدھائی دی ہے اور چو پال میں ناچ رنگ سبھا تکی ہے۔سبھا میں برا ا م

مزاآت ہے، کیکن کیاتم تحصے ہوئے ہو؟ ''اس نے پوچھا۔

· نہیں دیوی۔ 'میں نے آہت سے جواب دیااور وہ شرارت آمیز نظروں سے مجھے دیمیے گی۔

"تو پھرچلو کے چویال؟"اس نے بوجیعا۔

" الله الله المركبيل المنطق في المركب المال المركبيل المركب ا

'' تو پھرتم مجھےا ہے گھوڑے پر بشمالو ''اس نے اپنے دونوں ہاتھے او پراٹھادیئے۔

اور پروفیسرمیری کنپتیوں میں خون ٹھوکریں مار نے لگا۔ بیتوہ ہور ہاتھا جس کا میں خواہش مندتھا۔ میں نے اے اٹھا کر کھوڑے پر بٹھا لیا اور پھرمیس نے ست روی ہے کھوڑ اتا مے بڑھا دیا۔

لیکن میراذ ہن کھنگ رہا تھا۔ میری سوی ممراد ہوری تھی۔ میں سوی رہا تھا کہ آخر چوپال کیوں جایا جائے۔ چوپال کے بجائے جنگل کا کوئی تاریک حصہ بستی سے دورکوئی ویرانہ میری خوابشات کامسکن، جہاں میں ہوں اور یہ جوانی ہو۔ جوان جسم میرے بدن ہے مس ہور ہاتھا اور میرا

خون گرم ہواجار ہاتھا۔ لڑک کے جسم کے چیتے ہوئے حصاور میرے خیالات بھتک رہے تھے۔

" کمیانام ہے تہاری لڑک ؟ "میں نے او چھا۔

، مموندی کاس نے جواب ویا۔

'' ہوں۔' میں نے ایک کیمے کے لئے غور کیا اور اپنے پہلے اراوے کوترک کرد یا۔ اتن بے صبری بھی کسی طور مناسب نہ تھی۔ میں اس سے

چو پال کا راسته معلوم کرتا ہوا آئے بڑھتا ر بااور پچھدد مر بعد ہم چو پال پہنچ کئے۔

موندی ای اظمینان سے میرے پاس بیٹھی رہی تھی اور پھروہ چوپال کے قریب ہی محموزے سے اتری اور چلا کی۔

" چاچا کھیا۔ ویکھومسافرآیا ہے اور میں اے تبارے پاس لے آئی ہول۔"

اور چوپال پر جیفے ہوئے اوگوں کی گرونیں میری طرف اٹھ تمئیں۔ میں کھوڑے سے اتر کرآ ہتے آ ستہ قدموں سے چوپال میں جیشے

ہوئے آ دمیوں کے قریب جار ہاتھا۔

اور چیونی ی بتی کے بھوٹے جیوٹے دل والے او کول کے چیرول سے ہے چل کیا کہ وہ میرے لباس سے کانی مرعوب ہوئے میں اور میری شخصیت سے بھی ۔ شع کی روشن میں بہر حال میں صاف ظرآ رہاتھا۔

جے کمیا کہا گیا تھاد واٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیلا پتلا لسباسا آ دی تھا، بوڑ ھا کمز درتوا کا ، لک۔

" آ وُ مِهْكُوت ، مسافرتو مِحْكُوان كَاتَحْد بوت بين"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" میں بہت دورے آرہا ہوں ہمہاری بستی کے قریب سے گز را تو سوچا کہ ایک رات یہاں گز اراوں۔"میں نے کہا۔

" جك جك مهارات، جك يك \_ آؤم بفو عاؤر عاؤر عاد مهارات ك لئ جل يانى الاو " كميان كها \_

سادہ دل اوکوں کی سادہ ی مفل میں بیٹھ کر میں نے خوب اطف اٹھایا۔ کمیانے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ساتھی کے بان بینا ہونے کی خوشی من

ر ہے ہیں اور میں جا ہوں تو ہیں بھی شریک ہوسکتا ہوں اور میں نے آماد کی ظاہر کردی۔ کیا ہرئ تھا تھوڑی ہی تفریح ہی سی کھانے پینے کی پہند چیزیں میرے سامنے لا لی کئیں اور میں نے یہاں بھی کانی ہے آگافی ہرتی اور اس کے بعد ڈھول پینے گئے۔ کنوار یوں کا بے بنگم رتھی شروع ہو کیا جس میں

کوئی فن نہ تھا کوئی کا نہتی۔ ہاں جوانی کی اٹھل کو و بذات خود بھی بہت کچھ ہوتی ہے۔ خاص طور پر جھے کوندی نے متاثر کیا تھا۔

اورخامس رات کئے سبحانتم ہوئی۔اس دوران کھیانے جمدے کہا کہ اگر میں جاہوں تو جھے آ رام کرنے کے لئے بھیجا جا سکتا ہے لیکن اس ول کش ما حول کوچھوڑ کر جانا مجھے اچھاند لگا۔ ہاں جب سبحافتم ہوگئ تو میں نے کھیاہے آ رام کی اجازت ما تکی اورشایدیہ تسست کی نوازش ہی تھی کہ کھیا نے گوندی ہے کہا۔

'' جاری جا۔ مسافر کور کھوا کے جھونپڑے پر لے جا۔ یہ وہاں آ رام کرے گا۔'

"احیمامباران -"موندی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اس درمیان میں نے محسوس کیا تھا کہ ناچتے ہوئے بھی گوندی کی چمکدار آئنمیس میرےا دیر بھی ہوئی تھیں۔مشعلوں کی تیزروشنی میں ، میں نے ویکھا تھا اورا گرمیرا خیال ناط نہ تھا تو پہند بھی کیا تھا۔و یہے بھی میں بہت جلد غلط نبیوں کا شکار ہوجا تا ہوں لیکن کوندی جب جمعے بہونپڑے میں چھوڑنے آئی تومیں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ ووشر ماگئی۔

" كيابات بمباران ؟" ووارز في مولى آوازيس بولى ..

"كيا مجمع يهال أكيار منارز ع كا؟"مي ني وجها-

· انبیں نبیس یم کہوتو جا جا کوجیج رول؟ 'اس نے شرارت سے کہا۔

" تم يبال نبيس روشتيس؟" ميس نے يو جها۔

"بإئے رام میں کیا کروں کی بہال رہ کر؟"

' میرنی خوائش ہے گوندی۔ ویسے بھی ایک رات کا مسافر ہوں۔ تمباری بستی کامہمان ہوں۔ مبیح چلا جاؤں گا۔ تم چا ہوتو اس رات میری میزیان بن جاؤ۔'

۱۰ ہم کو تبیں جانتے مباراج ، پرنت ہم تمر نہ جائمیں مے تو جا جا پر ایثان ہوگا۔ ا

" بوں بھی آدھی رات گزرچک ہے گوندی۔ کیاتمہارا جا جا سوئے کے لئے ندلیٹ کمیا ہوگا؟" میں نے اس کے بازووں پر ہیار ت ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ "بائے رائم تو ہزئے کھورہو۔ جان نہ پہچان مبان بن کرآئے ہوا وراب نہ جانے کیا بنے جارہے ہو۔ 'اس کے الفاظ ہے ،اس ک انداز سے جھے احساس ہوگیا کہ وہ مرد کی دنیا میں اجنبی نہیں ہے اور نہ اس کی زندگی میں کوئی مرداجنبی اور بیا تھی بی بات تھی پر وفیسر۔ ورنہ ایک رات میں کسی کومتاثر کرن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر بہت می باتیں ہونیں اور بالآخر وہ رات میرے پاس رہنے پرآبادہ ہوگئ۔ بالکل اتفاق تھا کہ وہ کام اتنی آسانی ہے ہوئیا جس کا میں شدت سے طلب کا رتھا۔

موندی خوبصورت تھی۔ اس کا جسم حسین تھا۔لیکن میرا بھی اندازہ ورست تھا۔ وہ مرد نا آشانہ تھی۔ بھر پورعورت تھی وہ۔ نا تجربہ کاری اس میں نہتی اور میں نے ساری باتیں بھلا دی تھیں لیکن جرت کی بات بیتی پروفیسر کہ کوندی پرمنور ما کا بالکل اثر نہ: واتھا۔ اس لئے کہ شاید بیسب پچھ اچا تک ہوا تھا۔ یا پھر بیتھی ہوسکتا ہے کہ منور ماد ہو کا کھا تھی ہو۔ ویسے میں نے گوندی کے ہاتھ کے ناخن بھی دیکھے تھے اور اسے غارانیس پایا تھا۔

موندی میری آغوش میں اس طرح سامنی که پھراہے جھے دور جانے کا خیال نہ آیا۔ نہ جا جا یاد آیانہ کو کی اور ، اور نہیری اجنبیت۔ ساری رات اس نے میرے ساتھ گز اردی اور و مری مبح اس نے سورج نکلنے سے پہلے ہی مجھے جگاویا۔

"مسافر\_مسافر\_والهن ندجاؤ مے کیا!"

" سورج أكل آيا ب كوندى ؟ " مين في ايها ـ

"بإل مسافر\_"

"مر مجھ جانے کی حبلدی نبیں ہے۔"

" مجھة و ہے جلدي ہے مسافر۔ "وہ شرمائے ہوئے ونداز میں بولی۔

"كيامطلب؟" من نتجب سي يو تها-

''مِن بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔''اس نے کہا۔

''کہاں گوندن؟''

"جهان تم جاؤم <u>م</u>سافر."

· اليكن ساحيكى بات نه ہوگى كوندى \_ ميں ايك رات كامسا فرحهبيں پہلى بار الااورتم اس طرح مير سے ساتھ چلنے پر تيار ہو مئيں ۔ '

'' میں تمبارے ساتھ جاؤں گی مسافر۔اثمرتم نہیں لے جاؤ کے تو میں کنویں میں ڈوب کر جان دے دول گی۔''

" آخر کیوں؟"

"بى تمنيين جانة مسافر"

''تم بناؤ توسهی ''میں نے یو حیما۔

" چاچا جی نے تین سال قبل میری سائی کر دی تھی مگر کو ناا بھی تک نبیس ہوا اور پھرمیری پوتر تا تو مجھی کی فتم ہو چکل ۔ پنڈ ت جی میری جان

كى كاك بن كئ بي -روزاند جمعه بلات بي اورسق دالے ايساند سے بيل ك بندت بى كومبان كيانى مجمعة بير-ان كر توت كيابي يكوكى یا و شیس رکھتا ہے اگر مجھے نہ لے جاؤ کے مسافر ، تب بھی میں اس ستی میں تو ندر ہول گی۔ پھھ کھا کرسور ہوں گی۔ " کوندی نے کہا۔

\* محمر میں تھے کہاں لے جاؤں گا ، میں تو خودا یک توارہ کر دہوں ۔ ' ·

'' ہوں ،آوار وگر دہوں۔ رات ہتائے کے لئے میر مے ساتھ تھے اور جب میں اس رات کا ادھریکار ما تگ رہی ہوں تو جان بچا کر ہما گئے کے چکر میں پڑھئے۔ پالی کہیں کے ۔سارے مردا کی ایسے زدو کی ہوتے ہیں یٹھیک ہے بس تم چلے جادُ۔ میں تواب آتم ہیا کراوں تی۔'' بجیب مصیبت مکلے پڑگئتی ۔اتن انہی مجی شقی ۔کو کی پاک ہوتر لڑ کی جی نتھی کیکن اس نے جو پچھ کہا تاوہ مجھےلرزا دینے کے لئے کافی تها مين خوفز دوموكيا \_

اور یروفیسر جوحالات مجھ پرگزرر ہے تھے یا جن حالات سے میں گزرر باتماان میں پاڑی بھی میرے لئے کاف کام کی تھی اور س وقت ب تنیمت تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اس پرمنور ما کا جادونہ چل سکاتھا۔ میرے ذہن میں ایک شبہ نے سرابھارالیکن مرنا می مباراج کی بات تو خلانمیں ہو سکی تھی۔ میں نے اس کے سارے ناخن بغور دکھیے متے سب سلامت متے اور اس کے کسی انداز میں کوئی تبدیلی تبیر کتھی۔ یہ میں نے انھی طرح دیکھا تھا۔ کافی دیریک میں کو کھو کے عالم میں رہا۔ اس دوران کو ندی مجھے متوا ترجیم نجھوڑتی رہی۔ وہ ساتھ چلنے کے لئے اِصدائتی اوراس دوران اس نے جو خوقناک باتیں کی تھیں ،تب اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ ہونے کے باوجوداس سے ہدروی پیدا ہوگئی تھی۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا کےمصداق میں اس جمونيزت ين بكل آياداه ريستى والو كياخوب واددو مي كرس كومهمان تفهرايا تفار ابتمهيس كيامعكوم كرمهمان كون تفاء كيسا تفا بعض اوقات ممجو چیز بیں کرنا چاہتے ، بہت کچھ کر میٹھتے ہیں۔اتفا قات ،حاد ہات ،واتعات ۔ میں نے گوندی کو کھوڑے پر میغایا اور یبال ہے بھی آ کے بڑھ کمیا۔

صورت حال وی مقی میں آئی دورنکل مبانا جاہتا تھا کہتی والے میرے چھیے ندآ کتے ادراب تو یوں لکتا تھا کہ جیسے بھا سے ہی بھا متے زند کی گزرجائے گی۔ محور ادور تا تھا۔ کوندی بے پناہ خوش تھی ۔ ، اور میں اپنی زندگی ہے بیزار آئے ہو ھار ہاتھا۔

بن اعنتوں میں پھنس کیا ہوں، کن مصیبتوں میں مرفقار ہو کیا ہوں،احنت ہے ایک زندگی پر،احنت ہے اس ودیا پرجس کے حصول کے کئے اتن مشکلات چیش آ رہی ہیں،ادرلعنت ہاس ملم پر۔جب کہاس ہے پہلے میں نے بے شارعلم حاصل کئے تھے اور بہرصورت ان کے حصول کا ذراميه بروقارتها

۔ فرجاری ربانہ جانے کب تک کے لئے بوری زندگی ہی۔ فرکے لئے تھی یا شاید زندگی بذات خودایک سفر ہے لیکن اس میں جو کوندی کا اضافه واقعاد وعبيب وغريب تعارا يسے لكتا تعاجيے وہ آسان ہے فيك پڑى ہو، بلا وجه بمعقد بمحصاس كى ذات ہے كو كى د كپتى نبير تقى يہ

بس نہ جانے کیوں میں اے ساتھ لے آیا تھا۔ البتہ گوندی بہت خوش تھی ، پہاڑوں کے درمیان و ہمپلی رات سے زیاد ہ خوش تھی ، پنذ ت جی نے اے کا فی تجربے کار بنادیا تھااس لئے و داپنے تجربات کا مظاہر دہمی کرر بی تھی اور میں بس اے قبول ہی کرر اِتھا۔

رات ئز رنے كى ، كوندى ميرى آغوش ميں چيسى ہوئى تھى شايدىيە كېلى از كاتھى جس ت جھے كوئى دفچيسى نېيىن تھى بس وتت كزارنے كى بات

" کی نبیں مہاراج بیپن سے بیالت ہے بھی بھی اس طرح کا دورہ پڑ جاتا ہے۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كياواتى كى جى كادور ، تناا"

"بال مبارات میں سے کہدری ہوں۔"موندی نے بستورمسکراکر کہا۔

''ليكن ميرا خيال "جهاور ہے۔''

· ''کمیا خیال ہے تمبارامہاران ؟''

''اس طرح تم مجھے جگا ناحیا بتی تھیں۔''

" نبیل مهادات آپ سوجا کیں۔"

ورحقیقت میں پھواس قذر جولایا ہوا تھا کہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو کمیاا ور دوسری صبح جب خوب دن چڑھے آنکھ کمل تو میرا سر کوندی کے زانو وُس پر کھا ہوا تھااور و دمیرے بالوں میں الکلیاں پھیرر ہی تھی۔

ببرحال اب اتن بری بھی نیخی اور بیں بھی اتنا پھرول ندتھا کہ اس کی اس حرکت سے متاثر ند ہوتا۔ میں اسے پیاز کرتا ہوا آ ہت ہے اٹھے عملیا۔ کوندی میری برطرح سے خدمت کر دبی تھی، اس نے کھوڑے کوبھی تیار کرویا تھا، میں نے ایک طویل سانس لی اور سوچا نمیک ہے۔ چلو جب تک کسی اور لزکی کا انتظام نہیں ہوجا تا ہیہ پھر بھی فنیمت ہے۔ بیمیں نے اپنے طور پر سوچا۔ پھر میں نے اسے کھوڑے پر بنما ایمیا اور پھروت الکیف وہ، اکتاب آمیز سفر۔

ابھی ہم تھوڑی دور بی چلے تنے کہ اتفاقیہ طور پرمیری نگاہ گوندی کے ہاتھوں پہ پڑتی اور اگر میں نو ری طور پرخود کہ نے سنجال لیتا تو تھوڑ ہے کو زور دار مخوکر گلتی۔ میں نے بمشکل خود کو سنجالا اور پھر گھوڑ ہے و گوندی کے ہاتھوں کے ناخن اچا تک غائب ہو گئے تنصاور پہ علامت تھی اس بات ک کہ گوندی اب گوندی نہیں بلکہ مئور ماہے۔ میرے حواس جواب دینے گئے۔ جھے کوندی کا وہ شنجی دورہ یادآیا۔ یقینا منور مااس کی آتمانمینی کراس کے بدن پر قابض ہونے کی کوشش كرر بى تقى اور جب و وكامياب جوڭى تو مجراس نے كوندى بن كرى جمھ سے بات كى۔

' تو آتھن یہ چنڈال میں نے دل ہی ول میں سوچا۔میرا دل بلیوں انھمل رہا تھا ، بڑی خوشی ہور ہی تھی اس وقت منور ہاسے ل کر مجھے جو یہ معجم ہوئے تھی کہ ایک بار پھر مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگئی اور بھلا ہوسوامی کرنامی کا جنہوں نے مجھے میں منور ماکو پہچانے کی صلاحیت پیدا کردی تھی۔ مھیک ہے۔اب میں مہیں دیکھوں کامنور ما'اور میں آستہ آستہاں کے بالوں پر باتھ مجیر نے لگا۔ یہی بال تو مجھ در کار تھے۔ کوندی کی مجہ ے جس قدرمشکا؛ ت کاشکار ہوا تھااب منور ما کے ملنے کے بعدوہ الجنیں فتم ہوگئ تھیں ، میں نے اور زیادہ جا ہت سے اے اپ سینے سے چرپالیا۔ اورسلسلہ جاری رہائی کے دل میں گد کدیاں مور بی تھیں۔منور ماجوآئ تک مجھے چوٹ دیتی ربی تھی،جس نے اتنی زند کمیاں تباہ کروی تھیں آن میرے جال میں پیش جائے گی اوراس کے بعد کم از کم میں اس کا ہرروپ پہپان سکوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔اب وہ کمبخت بآسانی مجھ دھو کے نہیں دیسکی تھی۔

میری آنکھوں میں چک تھی۔ہم نے دوسرا پڑاؤستی ہے دور بی ڈالا۔ آئ رات تو میں ابنا کام کرنا جا ہتا تھا۔ میں گوندی ہے خاص لگاوٹ كا اظہار كرر ماتھا۔ ميں نے اس كے لئے كھانے پينے كى چيزين بھى مبياكر دى تھيں ۔جنبيں ہم نے خوب اطف لے كر كھايا تھا اور پھرميرى آغوش کی شوقین منور ما مجھ میں داخل ہوگئی تھی۔ دومیرے بدن کو بلیوں کی طرح مجتنبھوڑ رہی تھی اور میں اے نووے کھل کر کھیلنے کا موقع دے رہا تھا۔ من جابتاتماوه بخود موجائ ادراے کوئی شبرنہ ونے پائے۔

اور يبي ہوا۔اس كى داوائلي مروح پر پہنچ مخن ہم كھلے آسان كے نيچے تھے جاندروش تھااور جاندنى نے ماحول كو بالكل صاف تحرابناديا تھا۔ کوندی کے روپ میں منور مامیری آغوش میں مجل ربی تھی اوراس وقت ووایئے حواس میں نہیں تھی۔ میں بیار ہے اس کےخواصورت بالوں میں الکلیاں پھیرر ہاتھ ۔اس کے بالوں کی ایک موٹی لٹ میرا یک انگلی میں کبنی جارہی تھی اور میں اے زیادہ اس نے جار ہاتھا، یہاں تک کہ وہ ا تھی طرح میری انگلی میں لیٹ مٹی اور پھر یہاں تک میں نے اس پرتوت مسرف کی اورمنور ما کے منہ سے چیخ بکل کئی۔

''ارے۔ارے ۔ یہ کک ۔ کیا آ ہ۔ آ ہ۔ آ ہ۔ آ ہ۔ ' آ خری چیخ بزی زوروائقی کیونکہ میں نے ایک زوروار جھٹادیا تھااورمنور ماکی گرون ٹیزهی ہوگئ تھی ۔ کیکن دوسرے جھنکے سے اس کے بالول کی پوری اٹ میرے باتھوں میں آگئی۔ اس بارمنور ماکی چیخ بدلی ہو کی تھی ۔ ایک ایسی چنگھاڑ جس ے پہاڑ کو ننج اعضے اور وہ انتہل کر کھڑی ہوگئی۔اس کے سرکےاس مصے سے خون رس رہا تھا۔

" يركيا كيامباراخ ـ يتم في مير عبال كول خراب كروية ـ " وهكرامتى مولى بولى ـ

"موندی" میں فے مسکراتے ہوئے اسے بارا۔

" بائے تم نے میری تو مسورت بھی وگاڑ دی۔میرے کیسے خوبصورت بال ہیں۔ دکھاؤ تو۔ بائے کیسی موٹی لٹ ہے اور دیکھوتو خون مجمی تو انکل رہاہ۔ میتم نے کیا کیا مہارات۔ ااؤمیرے بالول کی لٹ دو۔ 'اس نے میرے ہاتھ پرجھٹا مارائیکن میں نے ہاتھ چیھے کرلیااور پھر میں نے تيبراحسه

مسكراتے ہوئے كبا۔

'' تیرے یہ یال تو بھیے بھی پیند ہیں گوندی۔ ہانے کیسے خوبصورت ہیں۔''میں نے یالوں کیالٹ اس کی آٹھیوں کے سامنے لبراتے ہوئے کمبا مے وندی جموث موٹ رونے گئی تھی۔

' اب میرا مرتو تھیک کردو۔خون نکل رہاہے۔ لاؤمیرے بال دو۔'

''خون نکل رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے منور مائم موندی کابدن چھوڑ دو۔' میں نے کہااورمنور ماسکتے میں رہ گئی۔اب تک ووجتے تاز نخرے کر رہی تھی سب ایک دم ختم ہو مجھے اور وہ پھٹی کھوں سے مجھے و کیمنے تلی۔'' کیا خیال ہے منور ما'' میں نے بڑے پیار سے اسے باکارالیکن اس کے مندے کو گ آ واز نمبیں نکل کی۔

"ارے کھوتو بولومیری جان۔"

" تم جمیل منور ما کیوں کہدر ہے ہوناتھ ۔ ہم گوندی ہیں ۔"

''تم منور ما ہو، تبعیں \_منور ما بے میں تہہیں انہی طرح بہجا نتا ہوں ۔اب بیہ بتاؤ منور ما کہ گوندی کیا کیا حشر ہوا۔اگرتم اس کا بدن تپیوز دوتو کیاا ہے جیون مل جائے مجا'''

" تتهين كيا موكيا ب كيسي باتين كررت بهوا" وه تُمنك كربول ..

"ميري بات كاجواب دديه مي غرايا ـ

المیں کوندی ہول تم رکھنیں ارہے۔''

"او داگریہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی پہتہ چل جائے گا۔" میں نے کہااور میں نے اس کے بالول کی اٹ سے ایک بال نکال لیا۔ پھر میں نے پھر تااش کئے اور انہیں رگڑ کرآ گ پیدا کی ، دوسرے لیے میں نے اس بال کوآ گ لگا دی۔ گوندی نے پھرا یک بھیا تک چیخ ماری اور اس ک شکل سیاہ ہونے گی اور پھروہ گوندی سے ایک بھیا تک چڑیل بن گئے۔ میں نے زور دار قہ قب لگا یا تھا۔

"ارے کوندی میں ہیں کیا ہو کیا؟"

' ' پالی ہتھیارے ،تونے بیٹر کہال ہے سکھ لیا۔ ' وہ چینی اور میں نے پہلے سے زور دار قبقہدلگایا۔

''ميرے إل واپس كردے ورشاح پھانہ ہوگا۔''

" كيا ہوگا كوندى؟" ميں نے يو جيما۔

''میں، ۔ میں تیری دیوانی ہوں کیکن میرے بال واپس کردے اور نہ میں تیری دشن ہوجاؤں گی ، میں تیرا بیسندر مکھزا سیاہ کردول گی ،

میں تیری دونوں آ تکھیں چھوڑ دوں گی ، میں تجھے اپا جج بنادوں گی ،میرے پاس اب بھی بڑی شکتی ہے۔''

''او دیتواب تک تونے وہ فکتی کیوں ندآ زمائی ۱''میں نے پوتھا۔

'' تو جانتا ہے، تو اچھی طرح میانتا ہے۔ میں تھھ سے پریم کرتی ہوں۔ اٹھا پریم کرتی ہوں ، بیمبرا پریم ہی ہے جو بجھے جگہ تیرے لئے بھکنے پر مجبور کرر ہاہے ورنہ میں تجھے اب تک کسی اندھے کویں میں دھیل چکی ہوتی جھے اپنادشن نہ بنا۔میرے بال واپس کروے۔ میں کمبتی ہوں میرے بال واپس کردے۔'اس کا چبرہ بے حدفوفناک ہوگیا۔

''بڑی بی ہے وتوف ہے گوندی۔ میں تیراا زلی دخمن ہوں۔ میں تجھ سے بے پنا واغرت کرتا ہوں۔ یوں بجھ اس بوری د نیامیں مجھے سب
نے زیاد ونفرت تجھ سے ہے۔ میں بوری کوشش کر رہا ہوں تجھے ننا کر دوں اور ایک دن میں اس میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ س مجھے تیرے ان
بالوں کی لٹ چا ہے تھی اب رہے میں نے عاصل کر لی ہے ، تواپنی تھی سے اسے تجھین لے ، ارنہ میں اسے ہراس موقعے پر جلاؤس گا جب مجھے اقریت دیتا
مقصود ہوگی ۔''

" آه . اوو ... باني .. بتحميار ، آخرى باركهدرى مول ، وكميمن في خرى باركهدرى مول ـ "

" کوندی کا کیا ہوا؟ یہ جواب دے۔"

· مرخی بتھیا دی کہیں گیا۔اب اس کا حشر بھی نبیں مل سکے گا۔ '

" تون ایک اورخون کردیا . " مین فاے نفرت سے محورا۔

''میں ہراس بورت کونتم کر دوں گی جو تیرے نز دیک آئے گی ۔ مجھا تو میرے سواسنسار کی کسی بورت کونہیں اپنا سکے گا۔ تیرا شریر میرا ہے ، صرف میرا ہے۔''

''ارے ہاں۔ایک بات تو بتا اتو نے گوندی کو کیوں معاف کردیا۔ کیااس کی کیبلی رات تیرے علم میں نیبس تھی ا''میں نے پوچیا۔ ''میں تو سائے کی طرح تیرے پیچھے رہتی ہوں اور صرف اس سے تیرے آ زے آتی ہوں، جب کوئی عورت تیرے پاس ہوتی ہے، اور بھرو سرد کھ کے بھی کوئی عورت جو تیرے نز دیک آئے گی۔وہ زندہ نہ نکج سکے گی۔''

"ابالياند بوگامنور ماء" ميس في منت بوت كبار

'' كيون نه موگا؟''وهغرا كيا \_

" تو و کیولینا، اب میں جلد بی کسی لزگی کواپنے قریب لاؤل گا، جہاں میں اس کے ساتھ سوؤل گا وہاں آھے بھی روشن ہوگی اور تیرے بال میرے پاس ہول مے۔ اگر تو نے کوئی گڑ بڑکی تو میں تیراا یک ایک بال آگ میں ذالتار ہوں گا۔ جمعے معلوم ہوگیا کہ اس طرت تو روشن میں بھی آ جاتی ہے۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منور ماکا بیو مشرو کی کی کرمیراول بہت خوش ہوگیا تھا اور میں اسے تڑ پانے میں بڑا لطف محسوس کرر ہاتھا۔ منور ماکا چہرو سیاہ ہوتا جار ہاتھا۔ وہ بخت بی وتا ب کھارتی تھی، مجروو آخری ہار بولی۔

> " توتم میرے بال واپس نبیں کر د ہے؟" میں نہ

" ہر گرنبیں۔" میں نے لا اس کی طرف جھا تی۔

" تو گھريا در کھنااب منور ماصرف ان عورتول کی دعمن ند ہوگی جو تیرے نز ديک آئيم کی بلکه اب ميں تیری بھی دعمن مول۔اب ميں سجيحے جمى نة مسان يجنيا وُل. كى \_``

''اہمی ہے شرد م کردے منور ما۔ تو جانتی ہے تو میرا کہیے بیس بگا رُسکتی۔''میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' دیکھاوں گی۔ میں تخفے دیکھاوں گیا۔' وہ آئے بڑھ کی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتار ہا۔ پھر میں نے بالوں کی اس اٹ کو چوم لیا جس کے آخری سرے پر بے جاری کوندی کاخون لگاہوا تھا۔ ہبر حال چونکہ لٹ اس وقت اکھاڑی ٹی تھی جب کوندی کے بدن پرمنور ما کا قبضہ تھا اس لئے یہ لٹ منور ما سے بااوں کی اٹ بی تھی۔

منور ما غائب ہوگئی کین میرا کا ماب بن ممیاتھا، میں نے ایک بات اب بھی منور ماہے چھپا ڈائٹمی و دید کہ میں اس کے ناخنوں ہے اسے بجیان سکتا ہوں یہ نکتہ میں نے ابھی چھیا ہی رکھا تھا اورا۔ کا پوشیدہ رہنا ہی بہتر تھا۔ بہرحال پھر میں تنبارہ ممیا۔ بالوں کی اٹ میں نے تہایت احتیاط ے رکھ لیا در مجرای مجکہ لیٹ کیا۔منور مااگر میرے خلاف کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اس کی حماقت تھی۔اب اس کی پیشنتی مجمی نبیر متھی کہ وہ مجھ

دوسرے دن مبح میں پھرچل پڑا۔ آج میری وبنی کیفیت زیادہ درست نہیں تھی ۔ میں اب اس ملک سے بی فکل مانا جا ہتا تھا۔ جتناوتت میں نے یہال گزارا تھااور جتنی الجھنوں میں یہاں گرفتار ہوا تھاا تناکسی اورسلسلہ ہیں نہیں ہوا تھا۔ میں بے دین تھار و فیسر ہے دین ہوں لیکن جادو سیمنے کے لئے جو پچھکرنا پڑتا تھاا ہے میری اوابالی فطرت بھی برداشت نہیں کر عقیمتمی اور بقول سادھو کے دوسر فیسم کا کیان تواس کے حصول میں بھی بے پناد مشکلات تھیں ساوھوؤں کو تلاش کیا جائے۔ان کی خوشامہیں کی جائمیں اور اس کے بعد بھی سینکڑوں بڑاہ، سینکڑوں نخرے، سینکژول جنگڑے۔ چنانچےمیں نے اس علم ہے بھی دستبردار ہونے کا فیعلہ کر لیااور سوچا کہ یبان ہے نکل ہی جاؤں تو مبتر ہے۔لیکن کہاں جاؤں۔ کسی دوسرے ملک بھی دوسری سرز مین کی تلاش میں اس کے بارے میں معلومات کرنا ضروری ہے ،تب جھے یاد آیا کہ میں نے ایک طویل مرجہ ہے ا ہے سب سے سے ،سب سے خلص دوستوں کونظرو نداز کرر کھا ہے۔

آ سان پر جمعرے ہوئے ستارے میرے ہمراز ،میرے حسن ۔میری نکا ہیںآ سان کی طرف اٹھ کئیں ستارے ابھی پوشیدہ تھے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آئ کی رات اپنے دوستوں ہے باتیں کرتے ہوئے گز ارول گاوہ میرے تے ہمدرد ہیں۔ یقینا میراساتھ ویں گے۔

میں نے کھوڑے کے انداز میں تھکن محسوس کی اور بے دل ہے اسے ایک حبکہ روک دیا۔ زین کھولی اورا ہے آز اوجھوڑ ویا۔ خود میں ایک بہاڑی چٹان سے قیک دکا کر بیٹھ کیا۔اب مجصصرف رات ہونے کا انظار تھا۔ میں اس علاتے سے دل برداشتہ ہو کیا تھا۔ تب اچا تک بہت پر جھے سن کے قدموں کی آوز سائی دی اور میں نے محموم کرو یکھا اور انتھل پڑا۔

ساد ہو کرنای کی صورت میرے لئے اجنبی نہیں تھی۔ وہ ہونٹوں پرمسکرا ہٹ لئے میری جانب آر ہا تھا۔ بہرصورت بیا یک عمد وانسان نفاا ور میں اس ہے کسی حد تک متاثر ہمی تھا۔ چنانچ میں نے کھڑے ہوکراس کا استقبال کمیاا درکر نامی میرے نز دیک پہنچ کمیا۔

" كيية وبالك؟"اس في مسكرات بوع إوجها-

'' نحیک ہوں تہارادیش تھوز کر جار ہاہوں ۔''

"ارے کہاں۔ کیا یہ مہارادیش نہیں ہے؟"

· میں نے شایر تنہیں پہلے بھی بتایا تھامبارات کے میں ساری وحرتی کا انسان موں۔میری دنیامحدودنبیں ہے۔ '

''بات ميري مجمومين نبيس آئي بالك؟''

" تم نے خود بی کہا تھا کرتا می مہارات کہ میں عام او گول میں سے نبیس ہول۔"

" نلطقونبیں کہاتھا۔ میرا گیان میں بتا تا ہے۔ تیرے بنم کنذلی کو تلاش کرنا نامکن ہے۔ بین نے ہوی کوشش کی کہ تیرے بارے میں معلوم کردن۔ پرنت میں اس میں ناکام رہا، تب میرے ویروں نے بتایا کہ تیرے ستارے آگاش کے ان کونوں میں چیپے ہوئے ہیں جومنش کی نگاہوں سے او چیسل ہیں اور بالک بن کے ستارے منش ندد کھے کیس وہ دیوتا ہوتے ہیں او تارہوتے ہیں یا ایسے اوگ ہوتے ہیں جن کے یارے میں بھوان نے منش کو بتای کھی نہیں سمجھا۔ میں نے وہی بات کہدوی جو مجمعہ معلوم ہے۔"

" تمبارا خیال درست کرنامی مبارات میں مدیوں کا انسان ہوں اور جب میں زندگی ہے تھک جاتا ہوں تو بھرسکون کی نیندا پنالیتا موں۔ بچھے ندانسانوں سے بیر ہے ندمجت میں توان کے درمیون آتا ہوں ،ان کے ماحول کوان کی تہذیب کو دیکھتا ہوں اور اپنی کتاب مرتب کرتا رہتا ہوں۔سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی کتاب کے اور اق سے ہوتا ریخ کی مچی کہانی سناتے ہیں جسے میں رقم کرر ہا ہوں۔"

"میرامن کبتا تھا تو مبان ہے بالک۔ باشبہ تیرے پاس سنسار کے بہت سے آورش ہوں گے۔"

'' ہاں میں نے صدیوں کواپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے ججھے علم سے محبت رہی ہے اور آئی بھی میں علم کے لئے سرگر دال ہوں اور شاید صدیوں بعد ہے انسان سے پہر سکے لینے کا خواہاں جوؤں گا۔''

"مير، يش تمبارامن كون بحركيا؟"

"بس میبال کچیزمیں ہے، میں میبال ہے آ کے جانا چا ہتا ہوں۔ میں بیددیش چھوڑ ویتا جا ہتا ہوں۔ بیا کبھنول کی سرز مین ہے اور میں آزاد ذہن کاما لک۔"

"اورمنور ما سے بدلہ نہ او مے؟" کرنای نے بوجھا۔

" انبیں۔ و دعورت میراکیادگا زسکتی ہے ، اس نے میراکیا بگاڑا ہے۔ یس مجھے اس سے یہی پرخاش تھی کہ اس نے ان اوگوں کو ہلاک کر دیا جس کا تعوز ابہت تعلق مجھ سے تعامیکن اب میرامعا ملہ نہیں ہے۔ میں توبید دیش تھوڑ ہیں رہا ہوں ۔۔۔ اور مید تقیقت تھی پروفیسر کہ اچا تک میرے و اس مجھ جسن جھ جسن معلان ہوں نے جنم لیا تھا۔ میں نے واقعی سوچا تھا کہ اب بیبال دینا فضول ہے۔ اگر فوری طور پرمیرے مطلب کی کوئی سرز مین نیل کی تو پھر میں سو ناپند کروں گا۔ طویل اور کمری فیند۔

"ميرے ديش ہے ايے نہ جابالك \_ يہال بھى بہت چھ ہے ۔ مجتبے بہت كھ ملے كا \_ ميں نے پہلے بھى كما تھا كدا كرتو "نيان چا بتا ہے تو میں تجھے رائے وکھا سکتا ہوں۔ آج بھی میں وہی بات کبدر باہوں۔''

· ، تم اس دلیش کے ایک اجتھے انسان ہوکر نامی ،میری کتاب میں تمہارا نام ایک اچھے انسان کی حیثیت سے درج ہوگا اوراگر بھی کسی بھی دور میں تاریخ کی یہ بی کمآب اس دور کے انسانوں کے سامنے آئی تو دواس میں تمہارا نام ضرور دیکہ میں سے ۔ 'میں اٹھ کیا ادراب جھے ستاروں کی آید کا بھی انتظار نبیں تھا ، مجھے سندرکی تلاش تھی ۔ و بن پر جو کچھ سوار ہوا تھا اے بین نوری ملور پر پورا کروینا چا بتا تھا۔ کرنا می نے مجھ ہے بہت می باتمیں تمہیں کیکن میں نے ان پرکوئی توجنہیں دی اور چلتار ہا۔ راستوں سے بے نیاز، مجھ پر نیندسوار تھی اور پھر جب سندر کی چنتماز سنا کی دی تو مجھے اول لکا جیسے مال کی آغوش میرے لئے واہو،موجیس و جیسے سرول میں کو کی اوری مختلفار ہی ہوں۔ میری آئٹکھیں ایک ووسرے سے جڑنے کئیں بمشکل میرے قدم مجھے سندر تک لے مجنے اور مجرمیں نے خود کوسسندر کے زم استر پر گراہ یا۔ گہرے اور گہرے ستدر کی طرف اور کھرمیں ونیا ہے بے خبر ہو میا۔موجیس میرن محافظ من تنیس۔نہ جانے کب تک کے لئے۔

سمندر ، مال کی زم آغوش کی مانند، میں مال اور باپ کے افظ ہے آشنا ضرور بول پر دنیسرٹیکن مجھےان لفظوں کی دلکشی اور ان کے ساتھ البحرنے والے تصورے ناوا تغیت ہے۔ بال میں نے اوگول کے جذبات اورا پنے مشامرے میاں کا حساس کیا ہے۔ میں نے تکلیف سے بلکتے ہوئے بچے کو مال کی آغوش میں پرسکون ہوتے و یکھا ہے اس لئے سکون کی جگہ کے لئے میں مال کی آغوش کے لفظ کوسب ہے موثر اور جامع سمجھتا ہوں۔ میری اس طویل کہانی ہے تم نے اندازہ الکایا بوگا کہ ادوار میں مجھے گئی بری قدرت ماصل رہی ہے۔ میں نے کس طرت ہر ماحول کو تالع کیا ہے۔کوئی سا دور ہو، کیسے ہی اوگ ہول ، بہر حال انہیں میری حیثیت میری برتری شلیم کرنی ہی ہوی ہے کیکن اس طویل تر زندگی میں ،جب میں نے ا ہے بارے میں غور کیا تو خودکو بے شار چیزوں سے محروم پایا اور پروفیسرہ میں نے ان چیزوں کے حصول میں خودکو بے بس بھی پایا۔ جن میں سے ایک مال ہمی ہے۔میری یہ کہانی سبق دیتی ہے کہ کاتی زندگ میں خود کو کمل سجھ لینے والے کس قد رائمتی ہوتے ہیں۔ میں نے اس طویل زندگی میں بھی اپنی مرمنی کے مطابق وہ چیزیں حاصل کرنے میں ناکامی کا منددیکما جنہیں میں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔

الرى عده بات كى بتم في لا مروفيسرخا ورف كردن بلات موس كبار

''ممری نیندس جانے کے بعد آپ کے احساسات بھی سو جاتے ہوں گے ،اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات تو نہ ہوتی ہوگی؟'' فرزانہ نے یو جھا۔

'' ہاں ،اس انسان کی مانند جوبستر پرسکون کی نیند سوجا تا ہے۔''اس نے جواب دیا۔

'' کیا سندر کا کو کی طوفان ، یا سندر میں کو گی حادث آپ کو جگانہیں سکتا تھا؟'' فروز ال بھی خاموش شدر ہی۔

'' بنگا سکتا تھالیکن مادیثے میرے لنے نتصان دہ نہیں ہوتے اس لئے میں نے مجمی ان کی پر داہ نہیں کی۔ ایسے اوقات میں میری کیفیت

اس انسان کی ہوتی ہے جے سوتے میں کسی چیز کے گرنے کی آ ہے محسوس ہوتی ہے لیکن اے اندازہ ہوتا ہے کہ کمیا چیز کری ہے اس کے برواد ك بغيردوباره كروث بدل كرسوجا تا ب\_''

· · ليكن بهار \_ مسئلے ميں تواييانہيں ہوا تھا؟ · · فروز ال بول \_

'' میں انسانوں کی ایک علیحد وقتم میں ضرور ہوں لیکن میری ضروریات، وہتم نے دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں پائی ہوں گی۔مثلاً خوراک، بی حقیقت ہے کہ اگر خوراک نہ ملے نب بھی میں نہ تو معنه مل ہوں گا اور نہ میری کیفیت خراب ہوگی لیکن خوراک کے حصول کے بعد جوسکون مات ہات تم میری ضرورت مجد کے ہو یرونیسر۔ای طرح میرابدن چند باتوں سے جلا پاتا ہاوردنیا کی ترتی نے مجھے بھی بہت کچھودیا ہے۔مثلا ا ہے جسم کی ترونازگ کے لئے میں نے اس بارالی ایجاد کتھی جس ہے میراجسم متاثر نہ ہوتم درست زبان میں مجھو، مجیے ملم ہو کیا کہاب جس صدی میں سور ہا ہوں اس کے بعد کی صدیوں کا انسان مے حد جھرناک ہوگا۔ ایس زہر ملی گیسوں پر قابو پا لے گاجو دور دورتک تباہی مجمیلا نمیں گی۔ بارودی توت کے علاو دوو بہت ی تو تو س کوتا بع کر لے گا اوراس طرح خطرات بڑھ جا کمیں مے جنانچ میں نے اپنے بدن کوان خطرات سے محفوظ کیا تھا۔''

"اوه ، مدبات ب-"خاور نے مردن ہلائی۔

'' ہان پروفیسر اوراس میں کوئی یاوہ کوئی نبیں ہے۔''

" توتم بتار ہے نتے کہ ہمندر کی آغوش میں سوئے تتے۔ ' فروز ال بول۔

" إلى \_اوريس في اسے مال كي آغوش سينسيب دى تقى \_" وهسكراكر بولا \_

" ہمیں یاو ہے۔ فرزانہ نے کہا۔

''اور مال کی آغوش ہمی یا دے ؟''اس نے موجھا۔

"ادوروه نین ر" فرزانه نے جواب دیار

'' یہ بھیاں بھی اس کمس سے نا مالوس ہیں ۔میری بیون ان کے بھین میں ہی انتقال کر گئی تھی ۔''

"اد و-اس طرح بهم او كوب مين كوئي بات مشترك تو نكلي - بهر حال مين مان كي آغوش كا تجزيداي ليت كرر با تفاكداس آغوش مين بزاسكون ہا وراس پرسکون آغوش میں سوتے ہوئے امرکو کی جگانے کی کوشش کرے تو بہت غیسراً تا ہے۔ مجھے کو کی انداز ونہیں تھا کہ مندر میں سوتے ہوئے جمعے کتنا عرصة فرر چکا ہے۔میری نینداس قدر کبری تھی کہ جمعے اس دوران ہونے والے وا تعات بھی یادنبیس رہے۔ میں تواس ونت جا گا جب نہ جانے کیے دھما کے میرے کانوں میں ونج رہے تھے۔میری کیفیت ایمی ہی جیسے کسی کو پی نیندے جگا دیا جائے۔ میں نے خواہید و آگھوں سے ار دگر دے ماحول کودیکھا اور پھر مجھے حیرت ہونی ۔ نہ جانے میں کسی مندری مخلوق کے درمیان تھایا یا گلوں کی بستی میں ۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کس او نجی جگہ پر ہوں اور میرے کرویے شارلوگ کھڑے ہوئے تتھے۔ رنگا رنگ لباس بہنے، ماتھوں پر تلک لگائے۔ ان کے ہاتھوں میں بجیب تتم کے چھوٹی جمونی لکزیوں کے ساز تھے۔جس چیزے وہمائے پیدا ہور ہے تھے وہ ڈھول کی آوازتھی جوسوتے ہوئے زہن پرایسی ہی ضربیں لگار ہی تھی جیسے

واهما کے ہور ہے ہوں۔

کیکن میں ان گدھوں کے ہاتھ کہاں ہے لگ میااورا روگرو کے ماحول ہے رہمی نہیں احساس موتا تھا کہ یہ سندر ہے۔ پہتاتو یہ چاتا تھا کہ میں ابھی تک انہی آریاؤں کی سرز مین پرتھاجہاں سے میں نے پریشان ہوکرنکل جانے کا عبد کیاتھا۔ان کے اباسوں اور پیشانی کے نشانوں سے اس بات كالنداز وموتاتها كهوه نسلأ اور ندبها مندويس

بعد میں ، میں نے حالات کا مزید جائز ولیا اور مجھے پتہ چلا کہ ایک زمین ہے قدر ہے او نچے مٹن کے چبوترے پر ہوں۔میرے جاروں طرف خوشبونيمي تيمين جن كادهوال مجميمي مدتك نا كوارمحسوس بواتها.

كيكن آخريه به كيالغويت ؟ من ائه كربيثه عميا اورمير المصة بي ب ثارة وازي كونج المعين \_

" ب بھگوان ، ہے۔ ہر ی شکر۔ ہری اوم ۔" اور پھر سکھ اور مجیرے بجنے تکے۔ کان بھاڑ دینے والی آوازیں چاروی طرف سے ابھر ر ہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی لوگ جینے رہے تھے۔

'' جاگ انھا ، ﴿ جَاكُ الْھَادْتُعْنِ واسيو \_ ابرِم پر دھان جاگ اٹھا۔ چینکار ہو کمیا۔ دھن داد چیکار ہو کمیا۔ جاگ اٹھا۔ بھاگ ہمارے اور اب چنانبین \_ایرم کار بوگیا\_''

جیں ان آ واز وں کوئن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنی دانست ہیں ان احقوں نے کوئی کا منامہ انجام دیا ہے کیکن انہوں نے میری نیندخراب کردی تھی۔ جھے یقین تھا کہ سوتے ہوئے جھے ابھی زیادہ وقت نہیں گزراہے۔ خیرد کچھوں تو سہی ان گرموں نے کیا چکر چلانی ہے۔ میں خاموشی ہے مینا انہیں ویکھا رہا۔ عورتیں بھی تھیں اور مرو بھی ۔خوبصورت ہند وعورتیں مجھے ہمیشہ ہے پہند تھیں ۔نظرآ نے والیوں میں بھی بہت سےخوبصورت چبرے ایسے تھے جنہوں نے میری توجہ اپی طرف میذول کرلی۔ ان کی تعداد کائی تھی۔ سہرمال اس وقت تو میں اپنے اس طرح جاگ جانے ہے زیادہ خوش نبیس تھااس لئے پوری طرح ان کے چبروں کا جائزہ نبیس لے۔ کا۔

میں تو ان او کوں کود کمیر ہاتھا جومیرے اس طرح، جا گ جانے سے بیحد خوش نظر آ رہے تھے۔نہ جانے کیوں؟ اب تو ان سے معلوم ہی کرتا بڑے گاچنانچ میں چوزے پر کفرا ہو گیا۔

اوگ بھے سے مبعے ہوئے بھی تنصاورا کئے چہروں پر عقیدت بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بےزاری سے انہیں دیکھااور پھرانہیں قریب آنے کا اشار وکیا۔ دو تمن بوڑ سے آدمی ہاتھ جوڑے میرے نز دیک پہنچ کئے۔ انہوں نے جمعے پر نام کیا تھا۔

"كيابات إلى بون بمع موئ موتم اوك المسمن في محماري آوازيس بوجها -

'' ہے اپرم پر دھان ہم تیرا سوا گت کرتے ہیں ۔ہم اپنے درمیان تھمے پاکر بہت خوش ہیں ۔ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے سارے کشٹ دور مردے گا۔ ہم تیرا سواکت کرتے ہیں بھکوان۔''

"او د ممرتم مجھ نکال کبال ہے لائے ''

"ست ساگرے مہارات ست ساگرے ۔" وہ باتھ جوڈ کر بولے۔

"كيانضول بكواس فكاركهل ہے يسى ڈھنگ كة وى كو بلاؤ يا ميں نے جطائے ہوئے انداز ميں كہااور وہ ہے ہوئے انداز ميں ميتھے ہٹ گئے اورا يك دوسرے كى شكل د كھنے لگے ۔

تبان کے عقب سے ایک فیفس آ مے ہز ھااور میرے سامنے پنج گیا۔ یہ ایک دراز قامت ہوڑ ھاتھا۔ اس کی دازھی کا نی لمبی تھی اور لمبے
لیے بال بناؤس کی شکل میں جمرے ہوئے تھے۔ اس نے بھی میرے سامنے عقیدت سے ہاتھے جوڑے اور پھردوسرے لوگوں سے ہولا۔'' ویکھتے نہیں
ہو، تادیو! مہاران مجری خیندے جاملے بیں ، ابھی سے انہیں پریشان کررہے ہو۔ جا ذ ، انہیں آ رام کرنے دو ، وہ پھرتہیں درش وین مے۔' بوڑھے ک
آ داز وزن رکھتی تھی۔ عقیدت مند چھٹنے تکے اور تھوڑی دیر کے بعدوہ وہ بال سے چلے کتے۔ صرف بوڑھاضعیف میرے سامنے کھڑا رہا تھا۔

'' بیکون ی جگہ ہے؟' میں نے بوجھا۔ اتناانداز ہوتا مجھے ہوگیا تھا کہ کسی طرح میں انہیں سمندر میں بل کمیا ہوں۔ امتل اوگ، نہ جانے۔ میرے ہارے میں کیا کیا مقروضات کمڑ لئے ہوں محاور مجھے سمندنہ سے زکال لائے ہیں۔ اب جبکہ یہ ہو ہی گیا ہے تو پھرانہیں بھی دکھیلیا جائے۔ نیند تواب احیت ہی ہوگئی تھی۔

" كشك بعوى ب مباران كشت بعوى . جبال بم جيون كشمنا كي بعوك رب بي - "بور عي في جواب ديا-

"تمہاری بستی کہاں ہے؟"

'' پېاژول ميں رہتے ہيں مبارات - گھاؤں ميں رہتے ہيں -''

"اوه، كيول إصورت شكل عنة تم مجهدا راوك كلته مول"

'' ہے اپرم پردھان ، یمی تو رونا ہے۔ ہم ہے ہمارے محمر چھین گئے گئے ہیں۔ در بدد کردیا کمیا ہے ہمیں۔ پرنت اب تو جاگ اٹھا ہے ، اب ہمارے کشٹ دور ہوجا کیں گے۔''

" تمباراكيانام ب؟ "ميس نے اس كى كواس سے بور، وكر يو جيا۔

"برىداس داس كانام برىداس بيا

" تو ہری دوس ہم نے مجھے کہری نیند ہے دگایا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایس تھھانبیں ہے جبال میرے لئے جگہ بن سکے۔ میں انہمی تمہاری کچونیس سنوں گا، پہلے تہمیں مجھے ہوش میں لانے کے لئے کچوکر ناہوگا۔"

'' جَلَب جَلب بحکوان ۔مہارات چندر گیت نے خود آپ کئے لئے ایک ٹیھا خالی کرائی ہے ۔ پدھار دمہارات ۔ پدھار ۔''اس نے استقبالیہ انداز میں کہاا ور میں اس کےساتھ چل بڑا۔

پہاڑی علاقہ تھا۔ مبڑہ تو اس مرزمین کے پہتے چہ پر تھا اور میاس کی خو فی تھی۔ میں نے یہال کہیں ہمی خطکی میں ریکھی تھی۔ اس سلسلے میں میں جسے بہت بہند آئی تھی۔ ایک اون اور اس سلسلہ دور تک چلا کمیا تھا اور ان بہاڑیوں میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ میں سوراخ ان اوگوں کامسکن

تے۔ سوراخوں میں اوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب رک کر جھے بر کیکے تھے لیکن اس دفت میں نے ان کی طرف توجہ نیس دی۔ میں ایک جیب کی بے کیفی محسوس کرر ہاتھا۔ بہر حال میں ایک عار میں آئمیا جسے تی الا مکان سجانے کی کوشش کی کن تھی۔

" برى داس \_ " ميس في بور هي و يكارا \_

· مباران \_ داس حاضرب \_ · وه باته جور كر بولا \_

"كياتم آمك كابندوبت كريكتي مو؟ من نبان كرول كايامس في كبااور بوزها سر كمجاني لكاي

" کیا۔مبادان گرم یافیا تاشنان کریں گے۔ 'اس نے یو جھا۔

' ' نہیں ، دہکتی ہو کی آئ ہے ۔ تمہارے بال لکڑیاں تو مل جاتی ہوں کی ؟' ' میں نے بوجیا۔

" بال ،بال مباراج \_جتنی من جاہے۔"

"ابس تو ہمی مناسب جگدا کی بڑاالاؤ جلواد واوراس میں خوب تیز آگ روشن کردو ۔ آگ جنتی د بکا سکتے ہود ہکادو ۔ میں اس کے بعد ہی تم اوگوں سے ہاتنس کروں گا۔ "میں نے کہا۔

"جوآئی مہارائے۔"اس نے بوکھائے ہوئے انداز میں کہااور میں پھیکی کی بنی مس کررو گیا۔ بوزھا ہابرنکل گیا تھا۔ یہ سب کچھ نیا نہیں تھا پروفیسر،اور جھے وہ بی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔انسان ابتدا ہے ہی محیر مقابر وفیسر،اور جھے وہ بی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔انسان ابتدا ہے ہی محیر میں تبیس آئیں۔ اور شید آئی تک انسان اپنی اس العقول واقعات سے متاثر جوتا رہا ہے۔ وہ بمیشدان چیزوں سے مرعوب جواس کی مجھ میں تبیس آئیں۔ اور شید آئی تک انسان اپنی اس اطرت کا تا باع ہے۔اس کی میدات آئی تک بیس بدل کی۔

بہرحال اہمی مجھ ان اوگوں کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ نہ جانے کون سے اکون سے مالے تے سے تعلق رکھتے تھے، مجھ سے کیا چاہتے سے کیکن جو بکواس انہوں نے کی تھی اس سے ہت چلتا تھا کہ کسی مصیبت کے شکار ہیں اور مصیبت کے وقت انسان انہی تو ہمات کا سبارالیتا ہے۔ سبرحال یہ سب کچھ ہوا میری مرضی کے خلاف تھا۔ میں اہمی جا گرنانہیں چا بتنا تھا۔ اہمی تو جھے ہوئے ہوئے بہر وقت ہمی نہیں گز را تھا۔ اب آگ بی میرے بدن کی کہولت دورکر کمتی تھی۔

لیکن ایک بات سوچنے کی اور تھی۔ انہوں نے کسی چندر کپت کا نام لیا تھا۔ بیٹنفس کون تھا۔ بظاہریہ پباڑوں میں رہنے والے ایک کروہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی کوئی حکومت تو معلوم نہیں ہوتی تھی لیکن تھوڑی دہر کے بعد میرے ذہمن کی ساری تھکن اچا تک وور ہوئی۔ وو خوابسورت لڑکیاں اندرداخل ہوئی تھیں۔

'' داسیاں ہیں مہارائ ۔ میرانام بیلا ہے اور بیکامنی ہے۔'' انہوں نے بے تکافی سے کہا۔ البڑا ورکسی قدر شوخ معلوم ہوتی تھیں۔ان ک آنکھوں میں میرے لئے خوف بھی نہیں تھا۔

"يهال كول آئى مو؟"ميل في بوجها

"سيواكرني مهاراج."

' اا ديوسيواكرو' 'مين مسكراكر 'ولا\_

" آحمیادی مباراج - " دونوں مستعدی سے بولیں -

"اجتهين س في بعيجات ا"

"برى داى مهاراج نـــــ"

"بي بري داس كون عيا"

"وبی جوابھی آپ کے پاس سے کئے ہیں۔"

"او ہو۔ بیتو میں بھی جانتا ہوں مروہ تمہارے درمیان کیا حیثیت رکھتے ہیں؟"

"مہان پرش ہیں۔ میانی ستہ ناتھ کے سب سے برے چیلے۔"

"<sup>ع</sup>مياني ستيه ناتهه؟"

"مبان میانی \_انبول نے ہی تو آپ کے ہارے میں ہتایا تھا۔" کامنی بولی \_

'' خوب\_كيا بتايا تعا!''

"اب بيتو كمي كباني ب\_ بهليتم جميل بير بتاؤ كه جم تمباري كياسيواكري" الله في كبارلزكيان واقعي نذر تحيين اور مجهده وحثيت نبين

و بري تعيس جوان حالات مين ديل حاسبتقى \_

" ہوں۔ تو تم سیوا کرنے آئی ہو؟"

"بإل مبارات."

" مكراس ونت توميراكوئى كامنبيس ب، موائ اس كريم مجه ب باتيل كروكيكن اكرتمهارا دل مجه ب باتيل كرن كونبيل جاه رباتو

تہاری مرضی ہے۔تم جا عتی ہو۔'

" چلویلاچلیں۔" کامنی نے کہا۔

''اری تو جا۔ مجھے تیرابیدی یادآ رہا ہوگا۔ میراکون ہے۔ میں تو مہارات ہے باتیں کروں گی۔ ' بیلانے شرارت ہے کہا۔

"بيدن كوان بيان من في وليس عن الحجيل سناع جيما كامنى كے چبرت برشرم كاسرفي سيل كن -

'' پری ہے اس سری کا۔ پریم جال میں پہنسی ہوئی ہے بیچاری۔ ہائے ہائے۔''

" بيلاتوبازنيس آئے گی ؟" کامنی نے اے آئے میں دکھا کیں۔

"ارے واہ کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں مہاراج ۔ جھوان کی سوکندآ جمی رات کو اٹھے کراس کے باس جاوے ہے۔ 'بیلانے بنتے

ہوئے کہااور ایک طرف سرک منی۔

"بإخرام - لائن نبيل آوے بے مجم -" كامنى في دونوں باتھ چبرے پر كوديئ -

"ا باومهارات اس میں لاح کی کیابات ہے، کوئی بات ہے؟"

"بالكانيين - بمين نه الجين ليتي بوع كبا-

· معلاوات. '

" تم بھی تواس کے بارے میں ہتاؤ کامنی ۔ کیا کیک سے پر پیم نہیں کرتی ؟ "میں نے یو جہا۔

"ادے ہم ایے گروہ نہیں جس میں چیو نے لکیں۔" بیلا نے کہا۔

"كيامطلب؟"من ني يوجها-

"میرن کمفور ہے مباران ۔ بے جارے معد نے اس سے پریم بول کیے، اس نے رات کوا سے بالیا اور دوسری طرف اس کے جاجا کو ا بھی۔ اسے چسپا کر اس نے ستھو سے کہا کہ وہ چر سے کہے کیا کہدر ہاتھا۔ بس مجرکیا تھا، ستھو نے پریم بول کیے اور اس کے جاچا نے پہنے ہوئے جوئے جوئے ہوئے ہوئے سال کی وہ پٹائی کی کہس و کیمنے رہو۔" کامنی نے جواب ویا۔

میں بے ساختہ بنس پڑا تھا۔ان سہے ہے چبروں سے مجمعے وحشت مور بی تھی کیکن ان بے تکلف لڑکیوں کی تھوڑی ہی دیر کی انشکو نے میرے ذہن کو انتقی بخشی تھی۔

"احیما کائن ہم جاؤ میں بیلاے باتیں کروں گا۔"

'' ہمگوان کرے۔ بیتمہارے پریم جال میں پھنس جائے۔''کامنی اے کوئی ہوئی یو لیا ورمنہ بسورتی ہوئی باہراکل گئی۔ بیلا قبقیے لگار ہی تھی۔ میں خاموثی ہے اسے دیکھنار ہا اور مجرایک بارمیرے چیرے کی دیکھی کروہ ایک دم نجیدہ ہوگئی۔'' بائے رام ،'' آپ مہارائ نارائش تونبیس ہوئے'''

"كون؟اس مين ناراض مونے كى كيابات ہے؟" ميں نے كہااوروہ كير أس بركى ـ

"بس مجھے تو نہیں معلوم مکردوسرے اوگے تہیں نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، ہری داس بی تو تمبارے نام سے کا نپ رہے تھے۔ ہمیں بہت سمجھایا کہ ہم تمباری سیوا بزے من سے کریں۔ اگر اپرم پردھان ناراض ہو گئے تو پوری آبادی پرکشٹ آجائے گا۔ تم بتاؤ مہارات ایسا ہو گا تو نہیں؟" اس نے معھومیت سے سوال کیا۔

" نہیں ہوگالین ایک شرط پر۔"

"شرط؟ كيسى شرط مبارات ؟"اس في جيا-

"میں جھے جو کھ پوچھوں مجھے بتا۔"میں نے کہا۔

" بنا دوں کی ، پر مجعے بیٹنے کی آئمیا تو دو، کھڑے کھڑے تھک تی ہوں۔"اس نے کہااور میں نے اسے بیٹنے کی چیش کش کر دی۔ وہ

اطمینان ہے زمین پر بیٹھ کی اور پھر ہولی۔ 'اب پوجھو۔''

" پہلے تواہے إرے میں بتا۔"

''کیابتازن اپنیارے میں؟''

''تو کون ہے؟''

''ارے بتاتو چک ہوں او نچا سنتے ہوکیا۔ میرا نام دیلا ہے۔ وهنی رام کی بٹی ہون۔ تمہارے پاس اس لئے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری سیوا

كرول تاكرتم مجيهة شير وادد واورمير في العيب التهيم مول اور جمار ب كشت بهي دور مول -"

"اود کشٹ کیا ہیں تہارے؟"

" تو حمهين نبيس معلوم -ار بهم سدا ان بهارُ دن مين تحورُ ي ربّ بيل-"

الوه \_ پيمرالاميں نے ابوجھا۔

"اہم مگدھ دیش کے بای میں۔مہاراہ پرمانند جی نے ہمیں ور بدر کیا ہے۔مہاراج چندر کیت کوشش کررہے میں راجہ پرمانند سے ران کریں اور راجد حانی چھین لیں۔"

الاه ميندر كيت كبال ٢٠٠٠

" كبيل من بوئ بين -ابسارى باتين تو مين معلون بين بين جين - "اس في ان با تون سن اكتات موس كبا-

" نوب ـ ميرے بارے مل كيا جانى ہے؟"

''اوتمبارے بارے میں میں کیا جانوں؟''این نے آنکھیں تچاتے ہوئے کہا اور میں اس کی شکل دیکھینے لگا۔ در حقیقت اس احتی بی لڑ ک

ے مجھے اس سے زیادہ کھونیس معلوم ہوسکتا تھا۔

' شادی ہوگی تیری؟' میں نے بوجھا۔

''دیکھو۔ دیکھو۔ ایسی باتیں مت کرو،اس لئے نہیں کہ جمعے شرم آوے ہے۔ بلکہ میں تو شادی کروں گی ہی نہیں۔ میں کسی کے نخرے وخرے نہیں افعا کتی ہیں نے ماتا ہی ہے بہا ہی ہی نہیں۔ میں کسی کے نخرے وخرے نہیں افعا کتی ہیں نے ماتا ہی ہے پہلے ہی کہد دیا تھا۔ ارے واہ ایک تو شادی کرواد پرسے پی و ہو کنخرے اٹھاؤ۔ بوس المینستے ہوئے آتے ہیں جیسے انکا جمیت کرآئے ہوں۔ پھران کے جرن دھلاؤ ،ان کے لئے بھوجن پر وسواہ رجب وہ بھوجن ٹھوٹس رہے ہوں تو بیٹھ کرانہیں پنگھا جملو، جیسے سورگ کا شیکدانہوں نے ہی لے رکھا ہو۔ 'اس نے اس انداز میں کہا میں بہت محظوظ ہوا۔ جاگ جانے کی آدمی کوفت اس لاک نے دور کر دی تھی۔

" تو تُو شاوی بیس کرے کی ؟ " میں نے اطف کیتے ہوئے کہا۔

" ندمهارات نه بهمگوان نه کرے \_ بائے میں تو کہتی ،ول وہ ہتھیارا کوڑھی ہی جوجائے جوجھے سے شاوی کرنے آئے۔" بیلادانت پیس کر بولی \_

''پریم بھی شیس کیا بیلا؟''

"او پریم کر کے کیا کروں ہمی سے پریم کروتو پھروہ شادی کے لئے سے گائم نہیں جانے مبارات بیمرو برے ہی پنج جات ہوہ میں۔ جب پریم کرتے میں تو الیمی یا تیں کرے میں جیسے جیون بھر چرن وھودھوکر تئیں گےاور جب ان کی بات مان کرشادی کراوتو بس سارا پریم بھول جاوے میں۔ ندمہارات میں پریم وریم کے چکر میں نہ پڑوں۔"

' 'بڑی احمی لڑکی ہے تو ۔' میں نے مہری سانس لے کر کہا۔اس کی باتوں نے مجھے بہت محظوظ کیا تھا۔

''اب ہم جا کمیں مباراج \_کوئی کام بوتو بتاؤ'''

" کوئی کام نیں ہے بیلا۔ بستم آتی رہنا۔"

''باں، بال آئیں ہے۔ ہے رام بن کی۔' اس نے کہا اور باہر نکل کی۔ میں اس کی باتوں پر دیر تک مسکرا تا رہا تھا۔ بیاری لز کی تھی۔ بہر صال اب ان لوگوں نے میری نیندتو خراب کر بی دی تھی۔ بیلا نے جو پچھ بتایا تھادہ نا کا ٹی تھا لیکن اس سے زیادہ میں اس لز کی سے تجمد معلوم بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بیتو صاف خلا ہر تھا کہ بیائی بھی ہے ہے ہے اور چکروبی تھا جو پہلے بھی چیش آچکا تھا۔ بہر حال اس دنیا میں تو ہمات کو بہری دھیں ترسکتا تھا۔ سات کو گا تھا۔ اس کو گی کہ مہری داس واپس آئیا۔

" آبگ جلوادي كن برمبارات ، يرآب اشان كييكري مي؟"

'' آؤ۔ جمے وہاں لے چلو۔' میں نے کہااور ہری داس کے ساتھ ابہ رنگل آیا۔ پہاڑوں میں بے ٹمار جگہیں ایک تھیں جہاں آگ دوشن ک جا سکتی تھی۔ کافی دور پرایک پہاڑی کناؤیس، میں نے شعلے بلندہ وتے محسوں کئے۔ بہر حال ابھی یہاں کوئی تماشاد کھانامقصود نہیں تھا۔ میں تو صرف اینے آپ کودرست کرنا جا بتا تھا چنانچہ میں نے کس طرف توجہیں دی اور شعلوں کے زدیک پہنچ گیا۔

ہری داس کے ملاوہ چندافراداور بھی تھے جوآ گ بجر کانے میں معروف تھے۔ شعلے کافی جوان ہو ج تھے۔

"سنو - "میں نے ہری داس سے کہا۔

" آعمیامباران ـ"

' مرے لئے کیزے تیار رکھو۔ ا

" محربه عوان آپ - " بري داس بو كھلاكر بولا -

" بال- كيا كهنا حاية مو؟"

"ميري مجمه مين آپ كاشنان مين آيا"

" پریشان مت ہو ہری داس بس میرے لئے کپڑے متکوالو۔ میں اہمی نہا کرآتا ہوں۔" میں نے کہااور پھرمیں شعلوں کن جانب بزرہ کیا اور جب میں نے آگ میں قدم رکھا تواپنے پیچیے بہت می چینی سنیں اور میرے بونٹوں پر مسکراہت پھیل منی ۔ آگ ہے۔ ب واقف ہیں اور سباس ے خوفز دور ہے ہیں اور کسی انو تھی ہات ہے کہ یہی آگ میرے مضمحل بدن کوچستی بخشتی ہے۔

شعلے میرے بدن کا اسمحلال دورکرنے کی۔ آھے کی لطیف حرارت میرے جسم ہے نیند کا خمار دورکرنے تکی اور آ ہت آ ہت میری جوانی پھر ہے لوٹ آئی۔ میں آئم کے شعلوں کوا ہے بدن پرٹل رہاتھا۔خود میرے اپنے بدن کالباس جل چکاتھا۔ ہاوں نے آنٹیس رنگ اختیار کرلیا تھااور جب خوب طبیعت سیر ہوئی تو میں نے باہر کارخ کیا اور بید کیچ کرمیرے : ونول پرمسکرا ہٹ آئی کہ باہرحسب معمول ایک جم غفیر تھا۔ مرد ،عورتیں ، يج ، بوز هے سب حيران و پريشان كفر ي تق اور پھر جب ميں با برنكا تو وى بنكا ہے شروع ہو كئے جوميرے لئے غير مانوس نتھ - برى داس ہمی موجود تھے لیکن انہوں نے لباس کا کوئی ہندوبست نہیں کیا تھا۔ یہ یات ان ک<sup>ی ع</sup>ل ہی میں نہیں آئی تھی کہ ان معلول ہے کوئی جیتا جا کما انسان برآ مد ہوگا۔ و و تو بس مند بھاڑے کھڑے تھے۔

" برى دام -" من ف البيس يكارا -

''مہارائے۔ارہم پردھان کی ہے۔ بولورے بولوا پرم پروھان کی ہے۔'' بوڑھے ہری داس زمین پراوندھا کر پڑا۔اس کی دیکھادیکھی دوسرے اوک بھی مجدے میں کر پڑے تھے۔

''ارے بھائی، مجھے کپڑے تو دے دو کیاتم میرے لئے کپڑول کا بندو بست بھی نہیں کر سکے۔''میں نے کہااور ہری داس مجدے سے اٹھ کر بھاگ میا۔ میں نے مجرابے بدن کوشعلول میں چھپالیا تھااور مجر جب بری داس کیڑے لے آیا تب میں دوبارہ آگ سے باہر آگا۔ آئ میس خوف وعقیدت ہے چیٹی ہوئی تھیں ۔میرے بدن کی کہولت دور ہوگئی تھی اوراب میں بوری طرت جات و چو بند تھا۔ پھرو واوگ ایک جلوس کی شکل میں مجھے لے چلے۔ ندجانے وہ میرے چھپے کیاا لئے سید ھے نعرے اگاتے چل دے تھے۔ کان کھا مجئے تھے سرے کہیں کے۔ بہر جال میں اپنے غارمیں واخل ہو کمیا اوروہ با ہرشور میاتے رہے۔ چندمنٹ کے بعد ہری واس اندرآ حمیا۔اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اوراس کے دانت نگلے پڑ

"مباران مباراج دهن وادمهارات براتية كاركيا آپ نے مبال رہنے والے سارے منوئی آپ كے داس بن مجتے ہيں۔ووجيران میں کدا منی د بوی بھی کسی کی متر ہو سکتی ہے بھلوان ہمیں شاکر نا اگر ہم ہے کوئی بھول ہوجائے۔'

'' ہری داس جی اسب سے پہلے تو میں آپ ہے کہوں گا کہ آپ تعوزی دیر میرے پاس رکیس امیں آپ سے پچھ باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔'' مِن نے طنزیانداز میں کبا۔

"اوش مباران اوش بهري داس تو آپ كا داس ب."

'' بس تو مینه حباؤ ۔' میں نے کہاا دروہ زمین پر میڑھ کیا۔

" بحکوان ، بابرجواوگ کھڑے ہیں وہ سبآپ کے پجاری ہیں۔ وہ آپ کے درش کرنا جا ہے ہیں۔"

''انہی میں اتن دورے آیا ہوں اور وہ سب میرے چھیے بیٹھے اب درشن کی کیا ضرورت ہے ہم کل منج انہیں بالینا۔''

'' جوآ گیامہاران ۔''بری داس نے کہا اور پھر بھیے ہے اجازت کیکر با ہرنگل کیا ۔تھوڑی دیر کے بعدوہ واپس آیا تو شوختم ہو چکا تھااور شاید وہ اوگ واپس چلے گئے تھے۔ ہری داس پہلے کے سے انداز میں زمین پر بینے کیا اور میں اس کی ظرف دیکھنے لگا۔

"مين تم معلوم كرنا جا بتا مول - مرى داس كديدسب چكركيا ب"

· ' کون سا چکر بھگوان؟''

'' تم مجصابتدات بتاؤ كرتم مجھ كہال ہےلائے اوراس چبوترے پر كيا مور باتھا؟''

' او د پھرتو بہت دورے بتانا پڑے گا۔ ' بری داس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"بال اتن بى دور سے بتاؤتا كەمىرى مجھىم آجائے۔"

"كيا آب مباران چندركيت كي بارے مين محى نبيس جانة ا"

' نہیں بھائی میں ہوئیں جانتا۔' مین نے بیزاری ہے کہا۔

"اوہو۔ تب تو پہلے آئیں کے بارے میں بتاؤں۔ مہارائ چندر کہت مکدہ ولیش کے ندا خاندان کے ایک را بھمار ہیں۔ پرنت مہارائ، اس کی ماتا نج جات ہے ہیں اس لئے آئیں رائ کدی نہیں لی۔ مبارائ کے بتا کے دھیانت کے بعدد وسرے آ دی کو کدی ل کی ۔ راجہ مبار ماند بی مانند بی مانند بی مانند بی ساتھ ان کا سلوک اپھائیس تھااس لئے ایک بار مبارائ مبار مانند بی ہاں کی تو تکار ہوگی اور پر مانند بی خدر گہت بی کوخر چدد ہے تھے نیکن ان کے ساتھ ان کا سلوک اپھائیس تھااس لئے ایک بار مبارائ مبار مانند بی ہاں کی تو تکار ہوگی اور پر مانند بی نے ان کودلیش نکا او دے دیا۔ تب سے مہارائ انکل کھڑے ہوئے ہیں اور جب ہمارے لئے مگد ہو ایش میں کوئی جگہ ندر ہی تھا ۔ اس کو لی ساتھ ہمارائ کی اور ہیں ہیں اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی دیش نکا الے لیا۔ "

"نوب ـ توتم اوك كب سے يهان آباد بو؟"

· تین برس ہو صنے ہیں مہارات ۔ '

''لیکن بیبان تو تمہاری کو آن نوج وغیر و مجمی نبیس ہے؟''

" بینائیں کہاں ہے آئیں کی مہاران تھوڑی تی آ بودی ہے۔"

" كارراجه چندر كيت كيا كرر باب"

" چاروں طرف کوشش کرتے ہیررہے ہیں مہاران۔ پرنت اہمی تک کوئی کا منہیں بنا۔"

الکیا توشش کرر ہاہے وہ؟ "میں نے بو چھا۔

"ابھی کچودن پہلے وہ بنجاب میں ہتھ۔ان دنوں یونان کالزاکا سکندراعظم بنجاب میں موجود تھا۔ روبد چندر گیت نے ان سے کہا کہ وہ پر مملے کریں مباران ان کی مدوکریں میں سکندروا پس جارہاتاں لئے وہ تیار نیس ہوسکا۔ مبامنتری جا نکید کے ساتھ مباران چندر گیت پہاڑی علاقوں سے فوجیں جمع کرنے میں بیسی سکندروا پس جارہا تھا کرے۔" بری داس نے کہا۔

" ہوں۔میراکیا چکرہے؟"

"کیا مطلب ہے مبارات آپ کا چکر کیا ہوگا۔ بس مبان گرونے اپنی جوش وویا سے پتہ چلایا کدست ساگر سے ایک منش آسے گااور مباراج چندر گیت کی ساری کشنا کیں دور ہوجا کیں گی۔ سوہم تہاری باٹ و کیور ہے تھے مبارات نے پھرتم ساگر میں نظر آ ئے اور ہم نے تہبیں اکال لیا۔ پھرتمبارے جا گئے کا انظار کرنے گئے۔"

"ادوراس كامطلب بي چندر كيت يهال موجود نيس بي-"

" نہیں مبادات۔ وہ تو میا کلیہ جی کے ساتھ فوجیں جمع کرنے میں ہیں۔"

"اور وہتمہار امہان مروکباں ہے؟"

« ' کون؟ ستيه مبارات ؟''

'' ماں وہ جو کوئی بھی ہے۔'

''وه بعمي عمما ميں ہيں۔''

''اس کومیرے آنے کا پیتربیں چا!؟''

''اہمی نہیں مباراج ۔ وہ سات دن کے بعد چھا ہے نگلتے ہیں اور ابھی انہیں گھا میں گئے ہوئے صرف پانٹی دن ہوئے ہیں۔ پرنت دو

كهر من يق كيآب جب بمي نظرة عين آب كالورالوراسوا كت كيا جائياً.

" اول فیک ہے، بس اب میں مطمئن بول ۔ امیں نے جواب دیا۔

" مجوجن مجواؤل مهاراج ؟" مرى واس في يو جها\_

'' بال بمجوادو '' میں نے کہا حالاتک مجھے کھانے کی خواہش نہیں تھی کیکن میں جانتا تھا کہ کھانا لے کر بیلا بی آئے گی اور بیلڑ کی مجھے بہت

مبند تقی ۔ ہری داس چلامیااور تھوڑی در کے بعد ہیلا کھانا کیکرا ندرآ ممنی ۔اس کے ہوئوں پر وہی شریری مسکرا ہٹ پھیلی ہو کی تقی ۔

' ' مجوجن الأكى مول مباران \_ ' اس نے آئى ھيں نچاتے موئے كہا۔ ' آئ تو تم نے سارى بستى كو پاگل بناديا۔ '

" كيون ا" ميس في مسكرا كريو جها\_

''ادے اگن میں اشنان کرناکسی منش کے بس کی بات ہے۔ بھگوان کی سوکندتم تو بچے بھے کے دیوتا ہو۔ میں تنہارا شریر مجھوکر دیکیداول مباراج؟ بائے رام باکل آگ کی طرح ہوگا۔''

'' د کیواوچھوکر۔''میں نے کہااور وہ میرے نز دیک آمنی اور پھراس نے میرے چٹان جیسے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

" إئے رام بيتو بالك كرم نبيس ہے۔" اور ميں نے محسوس كيا كہ ديلا كى اتحموں ميں گلاني ؤورے تير نے لکے ہيں۔ ووايك لمح كے لئے

کھوئ فی تھی۔ پھراس نے میری طرف دیکھااور ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔

''تم بھی سوچتے ہو سے مبارات کے ذراسامنہ لکا یا درسر پری چڑھ کی بیلا کی بچی بیمیں ٹاکر دینا مباراج ۔ہم بڑے ہی یاگل ہیں۔'' "ممرمي ني توبرانبين ما نابيلان"

· بى مهارات ؟ " ووخوش بوكر بولى \_

" بال بيالا ـ تُو بهت التحيي از كى ب، يبال آكر تيرى باتون مين دل لگ كميا ب."

" تم كبومبارات توميس جب بهي سم الح آجا إكروس؟"

"اس مي يو ديين كا بات ٢٠٠٠

" بس تو ٹھیک ہے۔ اب میں تمہارے پاس بی رموں گی۔ تہدہ ول گی اپنے بتا تی ہے کے مباراج نے مجھے اپنے پاس رکھنے کے لئے کہا ہے۔" بیلا خوش ہوکر بولی اور میں کھانا کھانے رکا یتھوڑئی ویر کے بعدوہ برتن اٹھا کر چلی گئی اور میں اپنی آ رام کرنے کی جگہ پر لیت کران نے حالات یرغور کرنے لگا۔ داجہ چندر کیت نہ جانے س<sup>و</sup>تم کا آ دی ہے۔ جس خص نے میرے بارے میں پیش کوئی کی ہےاس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ اگر یہ بات ہو کی تب بھی میرانقصان نبیں ہے۔جس وقت بھی دل جا ہے گا یہاں ہے چلا جاؤس کا۔اب بیادگ مجھے زال کرلائے میں آو ممر بھوروز یہاں ر منا ہی ہوگا۔ بیتومکس نبیس ہے کہ میں ان او کون کومتا تربی نہ کرسکوں۔

ابھی یہ موج ہن رہاتھا کہ بیالا ایک بار کھرا ندرآ گئی۔اس کے چبرے پرخوشی رقصال تھی۔

'' پتاجی نے آخمیا دے دن مہارائ۔ پتاجی نے آخمیا دے دی۔' ووخوش ہے اچھلتی ہوئی بول اور میرے ہونؤں پرمسکراہٹ بھیل گی۔ بر نے فراخ ول اوگ ہیں۔ میں نے ول میں سو حیا۔

'' بین جا بیلا۔' میں نے اس ہے کہااور وہ میر سے نز دیک بی بیٹر تی ۔

" باجی کے کا ایامہان پڑی کے ساتھ مبندہ و بڑا ہی ہوا میاوان ہے۔انہوں نے جھے آ کیادی ہے کہ میں بس تمہارے پاس بی

" ضرور بیاا میں تیرے قرب سے خوش ہوں گا۔" میں نے کہااور بیاا مسکرانے گی۔

· بمیں تو بڑی حیرانی ہے مہارات ۔ '

"کس مات کی بیلا؟"

"ات برے دیوتا ہونے کے باوجودتم کیے من موبن ہو۔لگتا بی نہیں ہے کہ تم دیوتا ہو۔ کیاتم تی مجد دیوتا ہوا"اس نے معمومیت سے بوجہا۔ " انہیں بلا و بوتا تونہیں ہوں۔ پر بیلوگ مجھے دیوتا مجھتے ہیں تو میں انہیں و بوتا بن کر ہی وکھاؤں گا۔" میں نے جواب ویا۔ ظاہر ہے میری باتیں بیلا کی مجھ میں نہیں آسکی تھیں اس لئے میں نے تفصیل میں جانا مناسب نہیں مجھا اور وہ اپنی معصوم باتوں سے مجھے مسکرانے پرمجبور کرتی ری۔ گھرا ہے نیندآ نے کلی اور وہ آئکھیں ملتے ہوئے بولی۔

" ہم سوجھی میبیں جا کمیں مباراج ؟"

ا الكرتيراول حاب تومنرورسوجاله اهن في كها-

وبممركبال؟"

"ميرے پاس-"

· · تم براتونبیں مالو محے؟ · ·

"كيون"اس مين برامان كى كيابات إ"

"بس جم سوج رہے تھے کہتم بیندسو چوکہ بیلا برحتی ہی جارہ ہے۔"

" تو جتنا جا ہے بڑھ جا بیلا ہم بالکل برونہیں ما نمیں گے۔" میں نے کہااور بیلا میرے نز ویک لیٹ تی۔اس نے میرے باز وکا تکمیہ بنا لیا تھا۔ بیلا چندساعت تک مجھ سے النی سیدھی ہا تیں کرتی رہی اور میں جو ں ہاں میں جواب دیتار ہا۔

پھر میں نے محسوس کیا ہیں۔ اس کی آواز نیند میں ڈوبق جادہی ہو۔ میں نے اس کے نمار آلوو لیج پر چو یک کرا ہے ویکو اسے ایک آواز نیند میں ڈوب ہوئی جب شدید

بھی جذبات میں ڈوب ہوئی ہے لیکن مجھے ہوئی جبرت ہوئی جب میں نے محسوس کیا کہ دہ کہری فیندسوگئی ہے۔ ایک لیے کے لئے تو مجھے شدید

جعنبھالاہٹ ہوئی۔ انتہائی احمق لاکی ہے۔ اے اپنی جوانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کیا ینبس جانتی کہ اس کا قرب ذبن میں آگ دگا و بتا ہے۔

میرے چہرے ہے نکراتی ہوئی اس کی گرم گرم سانسیں میرے جذبات کو برا چینہ کرری تھی لیکن اب کیا کروں ؟ تب اچا تک میں نے سوچا کہ مکن ہو وہ مصنوی طور پرسونے کا بہانہ کرری ہواوراس کا اندازہ کرنے کے لئے میرا ہاتھ اس کے بدن پر گردش کرنے لگالیکن اس کے چہرے کی معسومیت ہی کی ما نند میرے سے ہے جہی سوری تھی۔

میں کوئی قرق نہیں آیا۔ باتین اور جوانی کی امنکوں ہے نا آشاہتی اور کی معصوم میں نہی کی ما نند میرے سے جہی سوری تھی۔

تب بروفیسرمیرے ذہن میں ایک انو تھے جذب نے جنم لیا۔ بیرجذب اسے قبل پیدائییں ہوا تھا۔ میں نے اس کامعصوم چیرہ ویکھااور پھرا سے سینے میں چھپا کرسو کمیا۔ بلاشبہ دو جذبہ مقدی تھاا دراس سے پہلے اس انداز سے نبیس سوچا تھا حالا نکر کسیسین کا گرداز بدن میرے نزدیک صرف ایک ہی حیثیت رکھتا تھالیکن اس ہے احساس لڑک کے لئے میرے دل میں کوئی برائی پیدائییں ہوسکی اور جس معصومیت سے وہ سوئی تھی صبح کو ای طرح جاگ میں۔

"مباراج ـ"اس نے مجھے آواز دی۔

'' جاڭ رېابول\_''ميس بھاري آواز ميس بولا\_

"كياتم بهت مبع جاگ جات مو؟"

"بإل-"

" برجھے توبڑے آنندے نمیندآئی۔" وہ انگرائی کیکر بولی۔" آئے بھی میں تمبارے ساتھ سوؤل گی مہاراج۔"

" ہر کرنبیں۔ میں رات بحرسونیں سکا۔" میں نے کہا۔

''ارے کیوں مباراج ؟ ہائے رام کیا میں نے رات کو تہیں بھی پریشان کیا ؟ میری ماتا جی بھی میری اس عاوت ہے بہت پریشان رہتی ہیں۔ میں رات کوسوتے میں بزیر اتی ہوں۔''

" يه بات نبيس ب\_وراصل كمي كما تهد جميد مندنبين آتى -"

"ادو۔اچھاب بات ہے۔تو ٹھیک ہے میں رات کو چلی جایا کروں گی۔"اس نے معصومیت سے کہا اور میں جلتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس ب وقوف لڑکی نے نہ جانے جھے کون ساجذ بددے دیا ہے۔ بہر حال میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور پھروہ میرے لئے منح کا بھوجن لیعنی ناشتہ لینے چل گئی لیکن ناشتہ لیکر و نہیں آئی بلکہ برق دائں کے ساتھ ہے کچھ دوسرے اوگ آئے تھے جو بروے بزے تھال اٹھائے ہوئے تھے۔

'' ہے رام ہے کی مہارائ ۔ آئ مبح کا بھوجن مہارانی موریے نے بھیجا ہے آپ کے لئے۔مہارانی بی نے کہا ہے کدان کے پاؤس میں تکلیف ہے درندوہ خور آپ کے درشن کے لئے آتیں۔''

"مہار فی موریہ ا"میں نے زیرلب کہا۔

" بال مباراج ۔ چندر گہت مباراج کی ماتا۔ "ہری داس نے کہااور میں نے گری سائس کی ۔ یہ می ماتا تعیس ۔ ببر حال میں نے ناشتہ کیا اور میں نے گری سائس کی ۔ یہ می ماتا تعیس ۔ ببر حال میں نے ناشتہ کیا اور مجرانہیں او گول کے ساتھ رانی موریہ کے باس تی گیا۔ رانی موریہ میں ایس نے بتایا تھا کہ وہ ایک نئی نوریہ کے پاؤل میں زخم آحمیا تھا اور وہ در حقیقت چل بھی نیس کتی تھی۔ اور وہ در حقیقت چل بھی نیس کتی تھی۔ اور وہ در حقیقت چل بھی نیس کتی تھی۔

تہماں نے کھڑے ہوکرمیرااستقبال کیا۔

" آ پ الليف ندكرين اتا يا من في كهااوراس كي آلكمون عصب اللوث براي ..

" آب نے مجھے ماتا کہا ہے مہاراج۔ بزے بھاگ ہیں میرے۔ بھگوان کی سوئند، سنسار نے مجھے جتنے و کھو سے سب دور ہو گئے۔ تم نے مجھے اتنابز امان دیا ہے۔'

''تم میری ما تا -ان بود بوی <u>.</u>''

'' تم مبان ہومبارا نے۔ گرومبارا ن نے بتایا تھا کے تمہارے آنے سے چندر گیت کے دن پھر جا تھی سے کیاتم بھی جھے یہ نوشخبری وو ہے؟'' '' میں ابھی نہیں کبرسکتا دیوئی۔ چندر گیت والیس آجائے۔''

'' وہ اوش آجائے گا۔ گرومبارات کل درشن دیں گے۔ وہ ہتا ئیم گے کہ چندر گیت کواپنے کام میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔'' زکرا

" فیک ہے۔اس کے بعد ہی میں تمہیں بناؤل گا۔"

تيراهيه

" ساہم الن میں اشنان کرتے ہو؟"

"بال-يىنمىك ب-"

' اورا کن تمہارے شریر کوئیس جانتی۔ میں این آنکھوں سے دیکھنا جا ہتی ہوں۔ '

" وكمي ليزا ـ "مين في لا يروا بي سي كبا ـ

'' ویسے میری خواہش ہے کوتم میرے پاس ہی رہو یتم دیوتا ہومہاران ۔ پرنت نہ جانے کیوں میرامن تم ہے پریم کرنے رگا ہے۔ میں مهمیں چندر کیت سان ج<mark>ا ہے گئ</mark> ہوں۔ کیاتم میرامان رکھو تے؟''

بور میں مہر بان عورت کی چیش کش کے بارے میں ، میں نے غور کیا۔مناسب نہیں تھا۔اس ملرح میری تفریحات متاثر ہوتی تھیں لیکن اس کی پرخلوص پیش کش کو محکرانا بھی ممکن نہیں تھا۔ بول بھی بیاا اب میری نگا ،ول میں دوسری حیثیت افتیار کر گئی تھی۔ اس لئے میں نے اس سے ساتھ م ہے برآ مادگی ملا ہر کروی۔

ای غار کے ایک ھے میں میری رہائش کا بندوبست کردیا حمیا۔موریانے میرے بارے میں جمھے سے بہت ہے سوالات کئے تھے۔وہ بھی ا کیے جیمو نے ہے: ہن کی عورت متمی ۔اگر میںا ہے اپنے بارے میں تفصیل بتانے جیٹہ جا تاتواس کی سجھ میں آتی ندا ہے اس ہے کوئی فائد و پہنچ سکتااور ندی اب جھےاس تنسیل ہے کوئی فائدہ حاصل موتا۔ چنانچہ میں نے چند کول مول ہے جواب دے کر اسے خاموش کر دیا۔ بہرحال پروفیسرہ یہاں میں نے محبول کے دورنگ اور دیکھے۔ دورنگ جومد ہوں کی زندگی میں میرے سامنے، میرے لئے نبیں آئے تنے یعنی ماں کی محبت اور الی لاکی کا پیار جو مجھ سے جنسی محبت نہیں رکھی تھی۔

ملا میری دیوانی موکی تھی۔بس وہ ہروقت میرے پاس بی تھی رہنا جاستی تھی۔اس نے مانی موریہ سداجازت لے لی تھی کے میری خدمت کرے کی اور موریہ نے بھی اجازت وے دی تھی۔ مبح کومیں جاگا بھی نہ ہوتا کہ وہ آ جاتی اور پھررات کو جب جھے نیندآتی تو چلی جاتی۔ یول بھی اس دوران میرے پاس اور کوئی شغل نبیس تھا۔

ہ یں داس کے ساتھ عقیدت مندآتے تھے۔ان کے لئے بھی مجھے کچھوفت رینا ہوتا تھا کیکن تنیسرے دن ایک دلچینپ انسان سے لما قات ہوئی جس ہےل کر مجھے توثی ہوئی تھی۔ بیمبان کروستیہ پال تھا۔ درمیانی عمرکا ایک جاندار چبرے دالا ، جو بہر عال اپنے علوم میں خاصا ماہر تھا۔ میری اس ہے دلیس کی میں وجھی۔

اس وقت میں غارے تھوڑے فاصلے پر میٹھا بیلا کی دلچسپ باتوں مے محظوظ ہور باتھا۔ بیلا کبدر بن تھی۔ ' ہمیں تو یوں ملک ہے مہارات، جيئة ميں جمي تم سے يريم :وكميا :و-'

''احچا۔''میں نے اے ویکھا۔

" بال- بس تمبارے منامن بی نه مگے۔ پر سے بوابہت برا۔"

" كيون؟"ميں نے ات دلچين ہے ويكھا۔

' 'ارے پریم کرنا کوئی اچھی بات تعوزی بی ہے۔'

" آخر کیوں؟"

''بس ہم تو بہ جانتے ہیں جو کام جھپ جھپ کرکیا جائے وہ اچھانہیں ہوتا۔ اگر پریم کوئی انتھی چیز ہوتا تو پھرسب کے سامنے کیوں نہیں کیا جاتا تم خود بتاؤ۔''

" ہول بیتو ہے مگرتو مجھ ہے جھپ کر پریم تونبیس کر رہی ۔"

' 'ارے ہم توبڑے جی دار ہیں۔اس وجہ ہے کس سے نبیس چھپتے ، دومرے سب ڈ رے ہیں۔' '

''دوسرےکون؟'

" بیا پی کامنی اور لیھا، وعنی رام سے پریم کرے ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ پھرسا دھنا، وہ بے چاری تو ککھا رام کے پریم میں دیوانی ہوگئی ہے۔ بیساری لڑکیاں پریم کیوں کرنے کئی ہیں مباراج ؟"

'' تواہیے: حجمو نے و ماغ مرز ورمت ذال بیلا۔ و کھ جائے گائے جارہ۔ 'میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''وہاتو کھیک ہے، پراب ہم کریں کیا ؟''

"ر بيان إي يا ي ريم ي ؟"

"بال - پہلے ہم سب کا نداق اڑاتے تنے اب وہ سب کی سب ہم سے تعلقول کریں گی ۔ ماریں محے ہم سسریوں کوؤ را نعشعول کرکے وکیمیں۔" بیلا نے خود ہی کہااور مجھ بنسی آئی۔ دیر تک میں اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر دوآ دمی میرے پاس پہنچ کئے۔وہ ہاتھ جوڑ کر جھک مسے۔ محئے تنھے۔

"كيابات ب! "مين في وجمار

"رانی جی نے آ درش دیا ہے مہارات کروستہ جی پدھاررہ میں وہ آپ کی اور آ رہے ہیں۔"

''ادوبه میبال؟<sup>ه</sup>'

" مُعِيك بِ آن دول من سن كما

" تو کمیاہم جا کیں مہارات ایسانے ہو جھا۔

" كيون بيلا ـ بيشو ـ كياتم كس سے ( رقى جو؟"

'' ڈرتے تو ہم کسی سے نبیس میں مہاراج ،مگر بیگروجی میں نا،زیاووا چھے نبیس میں، نہ جانے کیوں ہمیں ان کی آئکھوں ہے ڈر کلے ہے جو

كونى البين وكمهي بي تعيك لبين رب ب- "

''تو فکرمت کر میں ان کی آنکھیں ٹھیک کردوں گا۔''میں نے کہااور بیلا خاموش ہوگئی۔ تب میں نے کروستیہ پال اور دانی موریہ وآتے ویکھا۔ ان نے ساتھ دوسرے چندا فراد بھی تھے۔ میرے خیالات کے بڑھس فیض خاصا جاندا رتھااور چبرے سے بھی نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کر پرتام کیاا ور میں نے کرون ہلاوی۔

'' جب ہے آپ کے بارے میں پتہ چلا کرآپ پرگھٹ ہو چکے جیں من آپ کے درشن کے لئے بڑا بے چین تھامہا ران کے 'اس نے کہا۔ '' میں نے ہمی آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

"داس ہوں آپ کا۔ویے آپ ہے بہت ی باتیں کرنے کومن جا ہتا ہے۔"

"ضرور کروستید پال۔ میں نے ساتھامیرے آنے کی چیٹ کوئی تم نے کی تھی؟"

'' دوستاروں نے کی تقی مباراج ۔ میں تو جیوش دو یا کا ایک ایرنڈ بول اور بس۔''

"اده-ستارے-"میں نے دلچیں ہےات دیکھا۔

"بال ـ سنسار كى يوتى ميستار بى توايى ـ "اس فى جواب ديا ـ

''تم دونوں مجھتے تو بھول بن محکے معالا تکمہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے کیکن اپنے من کی چتا میں سکتی :و کی میں یہاں آ کی ہوایا ۔''

"پدھارے دانی جی ۔اب میری منوکا منابوری ہو چی ہے۔آپ وال کریں۔ میں جواب دول کا مِمْ سے ملنے کے لئے میں ایسے بے

جمن تقامبارات كميل فيراني بي على إسنيس كي "

''اوہ۔''میں نے گرون ہلا دی۔ بیلانے رانی کوسہاراوے کر بھادیا تھا۔موریا ایک عمدہ عورت تھی۔ تکلیف سے بے نیاز۔اس نے زمین پر ہیلہنے میں عاربیں مجمی تھی۔

"بإل مباراني جي -اب بوچيس -" محروستيان كبا-

"میرے پاس بو چھنے کے لئے اور کیا ہے مہارات۔ مجھے بتاؤ کے میرا بیٹا کس حال میں ہے؟"

"میں جوآپ کی نگاہوں ہے دور ہتا ہوں رانی جی ،اس لنے میرے اوپر کوئی پابندی نبیں ہے۔ بس میں برت رکھ کر جاپ کرنا رہتا ہوں۔ بھکوان نہ کرے اگر مباران چندر گیت کسی کشٹ میں ہوتے تو میں فورا آپ کوخبر کردیتا اور رانی جی۔ داس اور کس کام آئے گا آپ کے۔ میں جب محسوں کرتا ہوں کے مباران کومیری سبائنا کی ضرورت ہے اپنا کام شروع کردیتا ہوں۔"

" تمهارادم بهارے لئے بروا ہے ستیہ پال بیمکوان تمہیں لمی عمردے اور تمہیں سکسی رکھے۔" رانی موریدنے جواب دیا۔

"مباران چندر کیت کامیا بی رکامی بی حاصل کررے میں۔ بیٹار پہاڑی قبیلے ان کی سہائٹا کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔اوش وہ بزی

میناؤں کے ساتھ یباں پرھاریں مے۔''

'' ہے ہمگوان۔ بلی ہو تیری۔' رانی خوش ہوکر اولی۔ پھراس نے بیلا ہے کہا۔' بیٹی مجھے مندر لے چل۔ میں تھی کے چرائی جلاؤں گی۔ میں نے منت مانی تھی اگر اچھی خبر بلی تو تھی کے چراغ جلاؤں گی شکر کے چرنوں میں۔ چل بیٹی۔میری سہائٹا کر۔' اور میلا چارو تا چار اٹھے گئی اور پھر مجھے دوبار دآنے کا اشارہ کرکے چلی گئی۔ تب گروستیہ پال نے میری طرف دیکھا۔

" تمبارے بارے میں ستاروں نے جو پھر بنایا ہے مباراج ،اس پر بڑی حیرت ہوئی ہے۔ 'اس نے کہا۔

"احيما \_ كيول؟"

"بستم مجھ میں ہی نہیں آئے۔"

"اود تهبارا کیان کیا کہت ہاس بارے میں؟"

" ویکھومباراج "کیان کی باتمی مت کرو میں تو برا پالی منش ہوں میمیان دھیان سے میرا کیاواسطد۔ بال ان سب کے من بہلانے کے

لئے اورا پناجیون ممل کرنے کے لئے سیمارے ذھونگ رچانے پڑتے ہیں۔''

'' خوب' میں نے دلچپ نکا ہول ہے اے دیکھا ایسے اوک قابل عزت ہوتے ہیں جو ساف کوئی ہے کام لیس۔ پہلی ہی بات پر یہ مرسمہ میں میں میں میں میں میں ایک میں

قعض مجھے پیندآ میا تھا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''لیکن یبال تو تمباری خوب بوجا: وتی ہے ستیہ پال۔''

"كيون ندموكي مباراج \_ برى محنت كى بيم في في الساف جواب ديا\_

"بهت خوب يمن شم كى محنت ؟"

"ایک تومیں نے جیوش کیمی ہے۔ ورسرے چندر ماسے تعمیس ماکرایک اوروویا کاوردان کیا ہے۔"

"او د و و کیا؟"

'' میں منش کامن پڑھ لیتا ہوں اور بس سدو وزوں چیزیں جیون بمرکے لئے کافی ہیں۔''

"ستارو شنای ہے دلچیں ہے تہیں؟"

" تواور کام بی کمیا ہے مبارات \_"

" کون سے ستاروں سے مدد کیتے ہو؟"

"اود ـ توتم بھی اس بارے میں کھی جانتے ہو؟"ای نے چونک کر مجھے دیکھا۔

''تھوڑ ابہت ۔''میں نےمشکرا کر جواب دیا۔

"ية اورخوشى كى بات بـ"اس نے كہا۔

" بال میں بھی تم سے ل كرخوش ہوا ہول \_ ميراخيال ہے تمبارى وجه سے يبال ميراول لگ جائے گا۔"

۱۰ مرمها راج بميري در محنا بمي تو دور كردو."

الكيادر محشائي المين في بوجها-

" تمهارے بارے میں میں جانا جا بتا ہو۔"

" بنادول كاستيه بال، لبي كبانى بيه جلدى كاب ك بيا

''ہاں اس ہات پر تو مجھ و شواش ہے کہ تباری کہانی لبی ہی ہوگی۔ ستاروں کی ہتی سے میں چندر گیت کے بارے میں معلومات واصل کر رہا تھا کہ تم نظر آ گئے۔ بعنی ایک ایسامنش جس کے آنے کے بعد چندر گیت کے ستارے بدل جا کیں گئے۔ بیٹک وہ نوجیں جع کر کے لائے گا ، کام فوجیس ہی گئے۔ بیٹک ایک ایسامنش جس کے آنے کے بعد چندر گیت کے ستارے بارے میں اور کھوٹ کی تو پت لگا کہ تم تو جیب و خریب منش ہو اور سین ہورہ ہو۔''

د نخوب بهرای

" تو میں نے اس سونے والے ستارے آکاش میں تائی کئے۔ بزی تلاش کے بعد ایک کچھا مالیکن اتنا ابھیا ہوا کہ اس میں جھا نکا ہی نہیں جا سکتا تھا اور آج بھی میں تمہارے ستاروں میں جھا کئے میں تاکام ہوں۔''

" بال ستيه پال يم مجيستارون من تاهن نبيس كرسكو مع ـ"

'' يستارے يو كہتے ہيں كرتم ديوتا سال ضرور مو، ديوتانبيس مواور جلنے سے باہر نكلتے على ميں نے ايك بات اور كل ''

' 'وه کیا'؟ ' میں لے رکھیں ہے ہو چھا۔

"بيكةم في المن مي اشنان كيا-"

" إل ـ "مي فطويل مانس كرجواب إلـ

" بيركيا تھا؟"

"نہان ۔"میں نے مسکراتے ہوائے جواب ایا۔

" كوكى منتر ٢٠٠٠ اس نے راز داراندا نداز ميں يو حصار

" نبیں ستیہ پال۔بس میں نے کہا نا کہ بیس میرے بارے میں سب چھمعلوم ہوجائے گا۔ چھوونت انظار کراوتو بہتر ہے۔"

" براس کے لئے تہیں ایک کام اور کرنا ہوگا۔" ستیہ یال بولا۔

"کیا؟"

''میرے ماتھ کھامیں رہو تھے۔ کم از کم اس سے تک جب تک مہارات چندر گیت واپس نہ آ جا نمیں۔''

" میرے لئے کیا فرق پڑے گاستہ پال۔ پہلے ایک جمھامیں رہتا تھا، پھررانی موریہ نے اپ پاس بلالیا اوراس کے بعدا گرتم چاہتے ہو

كتمبارت پاس ر بول تو تمبارے پاس بھى رەسكتا بول ـ "

" کہواورمن کی ہاتیں ہوجائیں مہاراج ؟" ستیہ پال نے مجیب سے انداز میں مسکر اکر بولا۔

"بإل ستيه بال منرور"

'' کیجم ناخی رغم بھی بیند ہے؟ اور میرامطلب ہے۔' وہ ہننے لگا اور میں نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی ۔خوب ساد عوتھالیکن بہر حال ایک بہتر انسان ۔

" كيون بين سنتيه بإل ـ " مين في جواب ديا ورد وخوشي سے الحمل بردا ـ

" يهونى تا بات \_ بمكوان كى سوكند ، يول لكتاب جيسة ارول كى يؤتمى مين بهارى تهبارى دوت جنم جنم كلهدى كأنتمى - سارے كام ايك

جيسے ،ساري باتي ايك جيسى - دا و بھكوان واه- "ستيه پال بستا بوابولا -

میں نے بھی اس کا ساتھ ویا۔ ' تو پھر کی رہی مہارات ؟''

"كياستيال؟"ميس في وجها-

" بن کتم میرے ساتھ رہو گے۔"

"بال بال اس من كياحرة بيمرداني موريه ي كياكبو مي؟"

''ارے رہمی کوئی چینا کی بات ہے۔جیون بحرجموٹ بولاہے،ایک اور بول دیں گے۔''اس نے جواب دیا اور میں نے شانے ہلائے۔

چرہم دونوں و بال سے واپس چل بڑے۔ستیہ پال تو بزے مزے کی چیز ابت ہوا تھا، حالانکداس کا نام من کرمیں نے یہی سو جا تھا کہ ہوگا کوئی

خران بوزها، بنادهاری انک دهر مک کیکن سه دی توبرا دلیپ تهار رائت میں بشارلوگ ملے، برے بی متاثر تھے، و نذوت کرتے کرتے ان

ك باته نبين تفكتے تھے۔ عورتين مجمى تعين اوروه بھى اس عقيدت سے پيش آربى تعيس ـ

"برارعب جماد كعاب مهاران -"ستيه پال في محرا كركها-

''میں نے خود کوئی کوشش نہیں کی ی<sup>ہ</sup>'میں نے جواب دیا۔

" ببرصورت تم سندرتو ہوہی، جان بھی بزی نظراتی ہے تمروه آئے میں نبان والی بات تو اپنی مجھ میں بھی نبیں آئی۔اس نے سب کو چکر

میں ؛ ال دیا ہے اور پھرستاروں نے بھی تہمارے بارے میں خلط تو نہیں کہا تھا۔''

" مب مجر مجمد میں آ جائے گا ستیہ پال، چنا مت کرو۔ "میں نے جواب دیا۔

' احصارایک بات تو بتاؤروه سندر ناری کون تمی جوتمبارے پاس موجود تھی ' ا'

''نہیں مانتے اے'''

' ارے ہم تو صرف اے جانے ہیں مباراج جس پر ہمارااد ھیکار ہواس کے مطاو و کسی اور کوئیس و سکھتے۔ ' '

" تمباري بي ستى كى ايك ازك ب - بياما نام بيكن اتن معصوم بيكداس پر برى نكاه نيمس و الى جاسكتى ."

"رام، رام، رام يتمنيس ( الوسي مباران توكو كي دوسرا و الے كايتم كيوں چھوڑتے ہوكنيا ہے، جوان ہے، سندر ہے يبتكوان كي سوكند، لكهاو بہت جلدكوئي نه كوئي پري و هونڈ لے گي۔"

"سنوستیہ پال، وہ جمع سے بہت متاثر ہے۔ کبدر بی تھی کداہے جمع سے پریم ہوگیا ہے تکرایک رات وہ میرے سینے سے چے کرسونی اور اس معمومیت سے سوئی کدمیری پر ہوس نظریں خود شرمندگی سے جھک گئیں۔ بے خبراور گبری خیند، پھرسی بی کو جا تی تھی۔ ابتم تاؤ کہ میں اس کے ہارے میں کوئی غلط انداز کیسے افتیار کرسکتا ہوں۔"

" چلوجانے دو۔ بھوان کی زمین لبی ہے۔ بیبال کس چیز کی کی ہے۔ "ہم دونوں رانی مورید کی تجھامیں پہنچ محتے اور پھرستیہ پال نے رانی

ہے کہا۔

''و بے ک خبر کی دوهانی دیے آیا بوس مہارانی۔ارم پروهام کوساتھ تن لے جارہا:ول۔''

' ''کہا*ں م*ہاراج'؟''

" اپنی تیمامیں۔جومنش سنسارے دور چلے باتے ہیں ان کا پھرے سنسار میں آ جانا اچھانہیں ہوتا تم جانی ہوکایا کا لو بھو کیسا خراب

ہوتاہے۔'

الية تم تميك كبدر بم مومباراج ستيه بال الماراني مورية مقيدت سي مول ـ

"بس تورانی جی میں آئیں ساتھ لے جار ہاہوں۔"

"تم جبیا مناسب مجھو۔"رانی نے جواب دیا۔

"اوراب بم اس سے آئیں مے جب مہاران چندر کیت والیں اوٹیں مے ۔"

'' ہوں۔'' رونی نے جواب دیا اور تھوزی دہر کے بعد میں ستیہ پال کے ساتھ اس کی تجھا پر پنج کیا۔ پہاڑوں میں جیسے دوسرے سوراخ تھے ایسا ہی ستیہ پال کے غارمیں سوراخ تھا۔اس میں مسرف اتنافرق تھا کہ بیا کیسنٹنا نیچے پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔

" آؤ مبارات ۔" ستیہ پال نے خلوص ہے کہا اور اندر ہے اس کی رہائش گاہ و کم کمر میں نے گردن بلائی تھی ۔ ستیہ پال درحقیقت ایک باذوق انسان تھا۔ اس نے اس بازوق اس نے دلیہ باذوق انسان تھا۔ اس نے اس جا وطنی کے عالم میں بھی اپنے غاری ترزیمین کی تھی اور وہ خوبصورت چیزوں سے آراستہ نظر آرہا تھا۔ میں نے دلیہ باؤوں سے اس کی کوششوں کو دیکھا۔

" اس عارکی کی شاخیس میں اوران کے مختلف رائے بھی میں ۔"

" نوب يم في برى جالى ساس ماركا اتخاب كياب "

'' ہاں یہ بات تو ہے مہاران کی کین میں نے اس میں محنت مجمی بہت کی ہے۔''

"ليكن تم نه به چيزي مبال كيے جن كيس"

' 'بس زیاد وتر سامان ساتھ بی لا یا تھالیکن دوسروں کواس کی خبر کم بی ہے۔'

" به بات میری مجه مین بیس آرای !"

"میرے پاس میراایک بیرے مہاران-وہ میرے لئے بیکام کرتا ہے۔" بالآخر ستیہ پال نے اعتراف کیااور میرے ہونوں پرمسکراہٹ الم منی

'' کویا مجھے ہی آ ہتہ آ ہتہ کھلو کے؟''

''ادے دیر ہی کتنی گئی۔ا پنا پیٹ خوداس تدر ہاکا ہے کہ کوئی بات پچتی ہی نہیں۔ 'مستیہ پال نے کہا۔ پھراس نے مجھے اس طویل وعریض غار متنہ جب سے مصرف کا مصرف نے جب مار میں مصرف

ك مختلف حصد وكمائ اور بحرايك درمياني حصيص آحميا-

"مب و كيوليانا مهاران تم في "اس في كبار

''ہاں۔''

"لكن ميراخيال بكرابهى تم في جهنيس ويكها في ونبس كر بولا-

"كيامطك!"من فتعبت يوجعاء

" آ جا دُری آ جا دُری آ جا دُوهم دیوید ورش دوا پرم پردهان کو ۔" اس نے دیواروں کی طرف مندکر کے کہااور چٹانی دروازے کھے اوران میں سے پانچ کڑکیاں اندر داخل ہو کئیں ۔ ایک سے ایک خوبصورت تھی ، ایک سے ایک دکھٹی ۔ ان کے پیروں میں گھنٹیر وبند ہے ہوئے تنے جن کی چھن کچھن سے غار گونج د ہاتھا۔ ووسب ہاتھ جو کر کرمیرے سامنے جمک تئیں ۔ میں سجبانہ کا دول سے آئیس دیکھ دیا تھا۔

"بهت خوبصورت ليكن مجهي حيرت بيستيه بال"

" ممل بات کی؟"

"ليكهال سيآمنين؟"

"ارے بھوان؛ یتا ہے سب چھو۔ سچمن سے مانکول۔"

" نوب المين في بنتي وي كها التوتم في أنبين سيح من سي ما نكا تعالا"

" بإل مبارات \_ مينها كهان والي ويشح بناجين كبال؟" وه بنستا بوا بولا \_

'' نھیک ہےستیہ پال۔ان ہے کہوواہی جا کیں۔''میں نے کہااورستیہ پال نے انہیں انگلی سےاشار ہ کیا ۔لڑکیاں ایک ایک کر کےواہی چلی کئیں ۔ تب اس نے میری طرف و کمچ کرکہا۔

"كسى تمي مباراج \_ بهندآ كى ان مي يركون ؟"

" بال الزكيال تو المحيى تقيس وليكن اس بار ، مين بهي يجه با تين تم عملوم كرنا إن ستيه بال-"

''پوچیس مباران ـ''

" كيايلز كيان انكى اوكون مين تشمين جويبال ربية بي؟"

"بال مهاران \_"

''ان کے دوسرے گھروا لے بھی ہوں گے؟''

"سب بين مباداج"

"اس كا مطلب بتم في خاصا مجرارتك چراهاركها بان اوكوں بر-"من في كردن بلات ،وع كهااورستيديال من الكاب

"ريك تو تمهارا مجه ي ميازا دو ب مباراج مسبحكوان كي سوكند بهت يمن اوك او مي بريميا مجي كيا جائے يتم خود بناؤ سندر

نار اول کے متابعی کوئی جیون ہے!"

" ہوں ... کہتے تو نھیک ہو۔ "میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کردن ہلائی۔

ہمرحال خوب انسان تھا۔ ستیہ پال بھی۔ بردی عدواور پرمزاح کفتگوکرتا تھااور یہ اس مخص کی خوبی تھی۔ اس کے اندرا کی انہوا وست بنے کی پوری صااحیت تھی اور پھرون کزر کمیا، شام ہوگئی۔ جولز کیاں اس کی خدمت کرتی تھیں وہی اس کے لئے کھانا وغیر و بھی تیار کرتی تھیں۔ رات کے کھانے پر برد ااہتمام تھا۔ یقیدنا ستیہ بال کے عقیدت منداس کی تمام ضرور تھی پوری کرویتے ہوں مے۔ کھانے کے بعد اس نے بوجھا۔

" پھراب كياارادے بي مباراج ."

"كياتمهارا اعنت روز وكرت مجر عشروع : وكيامي؟"مين نے يو جھا۔

''بُرت؟''

"بال يتم سات روز كے بعد تهماؤل سے تكتے مونا؟"

"اوه- بال. ... دوروزان او کول میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا مبارات ۔ان کے دلول میں مقیدت قائم رکھنے کا ایک ٹریہ میں ہے کہ ان

كنزويك كم كم جاياجائي-"

" توابتم سات روز کے بعدان کے درمیان جاؤ گے؟"

"التهبين كوفى كام بمبارات ا"

" انبیں \_ بس بوشی ہو جھر ہاتھا۔" میں نے جواب ویا۔

" میں نے بوجہاتھا کاب کیا کرو مے ان سندر ناریوں کے ساتھ رات بتاؤ کے یاستار دل کے نیج ا''

"جيم پند كروسته بال "من في جواب! يا-

· · من کی بات کہوں مہاراج ... بیناریاں تو تمہاری داسیاں ہیں ، جب بھی آسیاد و مے ایک اشارے پرتمہارے چرنوں میں آپرین گی۔

پرنت میرے من میں جو تمہارے بارے میں دکھداہے ، وہ مجھے بےکل کئے ہوئے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تمہارے بارے میں سب کچے معلوم موجائے اس كے بعد كن تم ساورل جائے كا۔"

'' نھیک ہے۔ تب پھرآ و کھلے آ مان کے نیجے جلتے ہیں میراخیال ہے ستار نے کل آئے ہوں گے۔''

'' چادمہاران ۔'' وہ اٹھ ممیا اور ہم دونوں غار کے دہانے کی طرف چل دیئے۔ رات تاریک تھی کیکن آسان پر جنگے ہوئے ستارے اس تاریکی کو چیرنے کی بھر پورکوششوں میں معروف تھے۔اس رات ... ،ہم ستار دشنای خوب انجھی طرن کر سکتے تھے۔ میں نے ایک او نجی چٹان کا انتخاب کیااور ہم دونوں اس کی طرف بڑھ گئے۔ چٹان پر بیند کرہم نے آسان کی جانب دیکھا۔ اس وقت دوستارہ شناس تیجا تھے اور ہم دونوں ایک دومرے کی صلاحیتوں کو آزمانا جاہتے تھے۔

''مباران ۔سب سے پہلے تو مجھے یہ ہاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ میں تہمیں ہتا چکا موں کہ جب میں نے چندر کیت کے ستارے تلاش کئے تو ان میں مجوم نظرا ئے۔ ورنداس سے پہلے میں تہیں نبیں جانتا تھا۔ میں نے صرف یہ ویکھنے کے لئے کہ وہ کون ہے؟ جو چندر کہت کی مکتی کا باعث ہے گا۔تہارے بارے میں زیادہ ہے زیادہ جاننے کی کوشش کی .....اور پھرتہارے بارے میں جو کچھے پیتہ چلامبارا نے۔اس نے مجھے بہت حیران کیا اور من تنهارے بارے من زیادہ سے زیادہ جانے کا خواہش مند ہوگیا۔ جو پھیمعلوم ہواد وایک امانت تھی جس کی اطلاع میں نے او کول کودے دی اوراس کے بعدستاروں کی بات بچ ثابت ہوتی۔تم وی بھلے جو میں نے کہا تھا۔لیکن تمہارے بارے میں جب میں نے پچھاور باتیں سنیں تو پھر مجھے ذاتی طور پربھی تم ہے دلچیں ہیدا :وگی۔ابرم پردھان کا نام میں نے بی تہمیں دیا۔ تمرجب میں نے اپنے طور پرتمبارے ہارے میں معلومات کیس تو مجھے کہ نہیں معلوم ہوسکاتم نے وچن دیا ہے کہتم مجھے اپنے ہارے میں بناؤ کے اوراب سے آگیا ہے کہتم مجھے سب کہتھ بتادول<sup>ا</sup> ا

'' تم اتنے ہیارے انسان ہوں ستیہ پال کہ ایک بار پھر میں اپنی کمبانی و ہرانے پر مجبور موں۔ میں نے اپنی کہانی نہ سنانے کا کوئی فیصلہ میں کیا تھا لیکن یہ بھی موجا تھا کہ اب جگہ جگہ اپنے یارے میں بتاتے بھرنے ہے کیا فائدہ لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں کا ۔''

``مِن تمباراشكر ً لزار مول مباران ً-``

''لیکن اس سے پہلے آئو،ہم ستاروں کی حال دیکھیں۔''

"جواميامان الله على في جواب ديا

' ' پھرکسی موضوع کاا<sup>، ت</sup>غاب کرو۔''

' 'راجه چندرگیت \_ ' و و بولا \_

" ٹھیک ہے۔ امیں نے جواب دیااور ہم دونوں نے اپنے درمیان تھوڑ اسافاصلہ کرلیاادر پھر میں نے اپنے دوستوں کوآواز دی۔ستارے مجھے دکھ کربنس پڑے۔ بھلاوہ مجھے کیے بھول سکتے تھے،اتنے پرانے ساتھی،اتنے پرانے دوست کو میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں باتیں شروع کردیں۔ میں نے ستیہ پال کے بارے میں بع جھااور ستاروں نے جواب دیا کہ وہ وہ بی ہے جواس نے کہا۔ تب میں نے چندر کیت کے بارے میں

ا میں بیانے گئے۔ میں بتانے گئے۔

"اس وقت وه كبال بع؟" ميل نے يو جها۔

' والس چل براہے۔ بہت طِند پہنچنے والاہے۔'

" كتفرون من يهال بيني جائع ؟"

" پرسول سورج لکلے۔" ستاروں نے جواب دیا۔

"اس کے بارے میں کوئی اور اطلاع !"

"اس کا ستارہ چیک رہا ہے۔ اب وونتو حات حاصل کرے گا اورتم اس میں نمایاں کروارانجام دو گے۔ اے اس بات کے لئے مجبور کرتا کہ وہ پنجاب پر تملیکر دے۔ پنجاب میں اوتا نیوں کے خلاف بغادت شروع ہوگئ ہے اور اس وقت چندر گیت کے لئے بہترین موقع ہے۔ جن فوجوں کے ساتھ وہ آر ہا ہے۔ اگر انہیں لے کر وہ پنجاب پرحملہ کر دے تو یونا نیول کے خلاف کا میانی یقینی ہے۔'

" بہت خوب یا میں نے کہا۔

' 'اور پھر آ' میرے دوستوں نے ہو جھااور میں نے نعی میں گردن ہلادی اور پھرتھوڑی دیرے بعدستیہ یال نے جھے مخاطب کیا۔

"كياتم الى كوشش مين كامياب مو محية مباران ؟"

" إل ستيه بال يمي مدتك."

''کیاخبرلی؟''

" چندر کیت کے بارے میں؟"

"بإل مهاراج."

" چندر کیت اپن نو جوں کے ساتھ واپس چل پڑا ہے۔"

" کتنی دور ہے؟" ستیہ پال نے بوجھا۔

'' يتم بتا دُستيه پال<sup>۱</sup>٬

" پرسول منج وه يهال پنج جائے گا۔" ستيه پال نے جواب ديا۔

البین تمباری بات سے متنق بول۔"

"اس كے علاوه آئ بھر ميں نے ستاروں سے تہبارے ہارے ميں سوال كيا تھا مہارات؟"

"اجما مجر\_"

'' چند باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں۔''

الوموية بمجيم منرور بتاؤلا

" بجیب وغریب باتیں ہیں جومیری سجھ میں نہیں آرہی ہیں۔انہوں نے بتایا ہے کہ تمہاراکوئی نام نہیں ہے۔مخلف او کول نے تہمیں مختلف ناموں سے بکارا ہے ، کمیکن کیول؟"

'' تمبارا سوال محفوظ ہے۔ اور کیا بتایا تمبارے دوستوں نے ؟'' میں نے دل بی دل میں تسلیم کیا کہ ستیہ پال ایک اچھاستارہ شناس ہے۔ ''بس و داس باے میں خاموش ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بچے چھاسمندر میں تم کیا کرر ہے تھے تو انہوں نے جواب دیا کتم سور ہے تھے۔''

" خوب "مين في محرات ووي كبار

" " سنو ۔ میرے متر! بہلے تو تم اپنانام ہاؤ ، تا کہ میں تمہیں اس نام ہے مخاطب کرسکوں۔ "

"ستارے ہتا تھے ہیں کرمختف اوگوں نے جمعے اپنی پسند کے نام دیئے ہیں۔تم بھی جمعے اپنی پسند کا کوئی اچھاسا نام دے دو۔میرے لئے میں مناسب ہے۔"میں نے کہا۔

''تمہاراا پناکوئی نام بیس ہے؟''

وونها وونها

۰۱ کیون؟ ۳

"اس لئے کہ میرانام مرکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میری کوئی مال نہیں تھی جو مجھے جنم وی ۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ وقت کی گروش نے مجھے تھکیل ویا اور صدیوں نے میری پر درش کی ۔ میری عمر کروڑ ول سال ہے اور ش نے دنیا کی ابتدا ہے لئے کر آج تک کے اووار دیکھے ہیں۔ میں عام انسانوں ہے بہت مختلف ہول ۔ میری حقیقت کوئی نہیں معلوم کرسکتا۔ میں ایک مریستہ دا ز ہول ۔ "

الارتم كولى ديوتا بحى بيس بواك واتعجب سے بواا۔

" انبیں ۔ میں کسی فدہب کا پر جا رنبیں کرتا۔ میں کسی فدہب ہے علق نبیں رکھتا۔ "

"يتو عجيب بات بمهاران مجهديس ندآن والى-"

' میرے بارے میں جتنی سمجھنے کی کوشش کرو کے واقعتے جاؤ کے۔'

''ایبابی لگتا ہے مباران … بہر حال ستاروں نے فاط تو نبیں کہا تھا۔تم واقعی انو کھے ہو۔اب تو تمہیں انسان کہتے ہوئے بھی وُرلگتا ہے۔ بلاشیتم چندر کہت کی مدوکر کتے ہو۔لیکن آگ کا کیا معاملہ ہے مہاراج ؟''

"وقت جے تھکیل دیتا ہے ستیہ پال ،موہم ، مادی اجزا واس کے لئے بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ای لئے آگ۔ آگ میرے بدن کوئی زندگی بخش ویتی ہے ، مجھے جلاتی نہیں ۔۔ پانی میرے بدن کے اجزا ومیں نمی تو داخل کرتار بتا ہے ، مجھے نتصان نہیں پہنچا سکتا۔ تہماری دنیا کی کوئی چیز

میرے او پراثرا ندازنہیں ہوسکتی۔'

"رام ، رام ، رام .. .. و ماغ كى چوليس بل تنكي مبارات ... .. اب مجه مين تبين آتاكة بهيس كياكبول؟"

· · سېچه بهی کېوتمهارا د وست بول . '

" معموان کی سوئند ، بم سے دوی کر کے برامان ہو کمیا ہے مجھے۔ کیوں ندمیں جہیں مان کہوں؟"

"جودل جا ہے کہو، مجھے کوئی اعتراض بیں ہے۔ "میں نے لا پر وای سے جواب یا۔

" مجياور بالتم مباراج -"ستيه يال بولا ـ

الإل ابال-بِتْكَلَّقِي تَ يَوْجِيو الْ

" نار يول كور مرامطلب بي تم .. ؟"

"بال ستیہ پال . . میں اس سندار میں ایک منش کی جیثیت نہیں رکھتا لیکن وہ ساری ہاتمی پیند کرتا ہوں جوانسانوں کی ضرورت :و تی میں۔ ان میں بھوجن، پائی اور دوسری چیزیں میں فیر تی صرف اتنا ہے کہ اگر تمہیں پائی ندیلی تو بیاس ہے تم مرجمی سکتے ہو۔ کھانا ندیلے تو بھوک ہے مرسکتے ہو، میں ان میں ہے کسی چیز کے لئے مجبور نہیں ہوں۔ اگر یہ مجھے نہلیں تو میرا پھونییں مجزے نا۔ "

'' چلوٹھیک ہے مان مہارات۔ جو پہنومجی ہو، بھگوان کی سوگندخوب ہو... آ دُاب چلیں۔ 'اس نے کہااور پھرراستے میں دوبولا۔'' چندر

م بت کے لئے آپ نے ستاروں سے اور کچھ یو چھا ؟''

"بال "ميس في جواب ديا۔

'' کیا پو جھامباراج ؟''اس نے چونک کر پو جھااور میں نے اسے بتایا کہ اس وقت چندر کیت کے لئے پنجاب پرحملہ کرنا بہت فائد ومند ہوگااور و دو ہاں کامیا ب وکامران : وگا۔

"اوہوں ہو۔ یتم نے بزے کام کی بات معلوم کی ۔میراد مالح اس طرف نبیس کیا تھا۔"ستیہ پال نے کہا۔

'' آؤ۔ …اب چلیں۔' میں نے کہاا درہم دونوں انھ گئے۔تھوڑی دیر کے بعدہم غاروں میں تھے اور شایدستیہ پال کے روزانہ کے مشاغل تنے۔غار کے درمیانی جصیبیں مشعلوں کی تیز روشی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشی میں وہ پانچوں لڑکیاں خوبصورت لباس میں ملبوس بیٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کرجسے ان میں جان پڑکئے۔ وہ سب کھڑی ہوگئیں اور ستیہ پال کے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔

٬٬نیندتونبین آری مهارای ؟٬۰

" انهيس " کيول !"

" تب پھرآؤ ... تھوڑا سانا چارتگ دیکھیں۔ 'وہ جھے لے کرایک پھر پر بیٹھ کیا اورلز کیاں تیار ہوگئیں۔شراب کے برتن سامنے آگئے۔ ایک لزگ ہمیں شراب پایا نے کئی اور باتی وو ملکے تئم کے ساز اٹھالائیں اور دولڑ کیاں رقص کرنے کئیں۔ ساز بجانے والیوں نے خوبصورت اور سریلی

آ داز میں ایک گیت شروع کردیا۔

رین بھی کارے منوں میں جاگ اٹھے اجیارے

بزاخوبصورت کیت تھااور بزائی حسین رقع اوراو پر سے بیلذیز ترین شراب کمبخت ستیہ پال نے ان غاروں کو کیا بنار کھا تھا۔ جام پر جام چلتے رہے لیکن ہوش وحواس سے عاری کرنے والی کو کی چیز تو میرے لئے اس دنیا میں پیدائی نہیں ہو گی۔ میں نے ستیہ پال سے بوچھا۔

· مجھے حیرت ہے ستیہ پال۔''

· ، نس بات زِمباراج الأ'وه الشلي واز مين بولا ـ

''الزيموں كے بيلباس، بيسازاور بيشراب جبكه چندر كيت يبال جلاوطني كى زندگی گزارر باہے۔''

" پر میں نے تنہیں بتایا تھا مباراج کہ میرے پاس میراایک بیر ہے اور وہ جاد وظمن نبیں ہے ۔۔۔ مضروں میں تہہیں اس کا چیجار دکھا تا ہوں ۔۔۔ رگھتا۔ "اس نے آواز وی۔ " ہمیں کھل چاہئیں۔ "اور پروفیسر، کچلول کا ایک تھال ہمار ہے سامنے پہنچ ممیا۔ اس میں تاز واتھور، سیب، کیلے، مالئے سب کچھ موجود تھا اور ستیہ پال کا یہ بیر مجھے بہت پند آیا جے میں دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن میں نے اس پر کی شدید جرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کیونکہ پراسرار علوم کے کی ماہروں کو میں بڑے بڑے کا رنامہ انجام ویتے دیکھ چکا تھا۔

" كھاؤمبارات\_"

"ايك بات بونيمون ستيه پال "

"ارے واتی اوتیم اواج ماران ... چناکس بات کی؟" ستیہ بال کو چڑ در ہی تھی۔

"اس طرح توتم اس آبادی کے او کو کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہو۔"

'' كيون نبيس مباراج إلىكن ذرا خيال ركهنا يز٦ بـ''

''کیهاخیال؟''

'' ویکھوٹا مہارائ آگر ہیں ان اوگوں کی ساری چیزیں پوری کرنے لگوں تو مچھریہ اپنے کام کرنا چھوڑ ویں اور بس میرے ہی چیھے لگ جا کمیں نیکن میں ان اوگوں کی وہ میرو جن کے لئے وہ مجبور ہوجاتے ہیں اور جب آبادی کے اوگ کسی پریشانی کا شکار ہوجاتے ہیں جب تی وہ میرے پاس آتے ہیں اور جب ان کی پریشانی دورکر ویتا ہوں۔''
تب ہی وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کی پریشانی دورکر ویتا ہوں۔اس طرح ان کے من میں میرا ذرجمی رہتا ہے اور میرا پر میم بھی۔''

"التی بات ہے۔"میں نے کہا۔

رات بھیگ چکی تھی۔ستیہ پال کی آجمعیں بند ہوئی جار ہی تھیں۔ نیند کا نمارشراب کے نمارییں شامل ہو کر دوآ تصد ہو آیا نفا۔ستیہ پال نے رقص بند کمرنے کا اشارہ کیااور میری طمرف رخ کر کے بولا۔

" نیندآ ربی ہے مباران ! آ رام کریں۔" اور پھروولز کیوں ہے بولا۔" ویکسوری دیکسو، بھامک میں تبہارے کہ ایسا مبان پرش تمباری سیوا

چاہتا ہے، کوئی شکایت نے بونے ہے ۔ ... لے جاؤ مہارات! جے من چاہے لے جاؤ۔ 'اس نے کہااور میں نے ایک خوبصورت لاکی کا تکھوں میں ویکھا۔ نازک نازک سے خدو خال والی لاکی سکراوی۔ تب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ دکھ ویا اور ستیہ پال ہنے دگا۔ بھراس نے دولز کیوں کو دونوں بازوؤں میں و بایا اور ایک ظرف چلا میں۔ میری ساتھی مجھے لئے ہوئے خار کے ایک جھے میں پنج کی جوآ رامگاہ کی حیثیت رکھا تھا۔ وہ سر جوکائے میرے بیروں کے نزدیک بیٹے کئی اور نھراس نے اپنے مائم ہاتھوں سے میرے پاؤں و ہانے شروع کرویئے۔

"اد سارے ... .. بیکیا کردی مو؟" میں نے جسدی سے یا دُل سمیٹ لئے۔

"كياسيواكرول مهاراج ؟"اس نے دکش آواز ميں يو حيعا۔

"كيانام بيتهارا؟"

"بنديا\_"اس في جواب ديا\_

"برای مندرنام بر ایک بات بااؤ بندیا۔"

"تى مباراج\_"

"البتی میں تمبارے ما تا پاموجود میں ۔"

"بال مباران\_"

"مم ميهال الني مرتسي سے آئی وو"

"بال-"وه تعب سے بولی۔

"ستيه إل شهيل كيما لكناب؟"

''وہ بڑے مبان پڑش ہیں مباراٹ۔ بڑے ہی دھر ماتما۔ ان کی سیوا کرنے کا جسے موقع ملے، وہ تو بڑا ہی بھاگیہ دان ہے۔' لڑکی نے

جواب دیا۔

'' خوب .... کیا ساری لز کیاں یہاں خوش ہیں؟''

"بال مباران-"

"ليكن كاربنديا تههيل ميرے يائ الكرخوشي تونبيل بوكى وكا-"

'' کیوں شہیں مہارات .... ایک تو ہمیں ستیہ پال جی نے حکم دیا ہے، وسرے پھرتم بھی بڑے بی سندر ہوہم کون ہومباراج ۴''

"مان ہے میرانام۔"

'' مان شکمہ۔' وہ مشکراتی ہوئی بولی۔

" جوول جائب كهاو ـ "مين في بهى اى انداز مين جواب ديا ـ

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

"بوے بی سندر بیں آپ۔"اس نے کہااور میں مجھ کیا کہازی اتن سید حی نہیں ہے جتنی چبرے سے نظر آتی ہے۔ستیہ یال نے اسے خوب حالاک بنادیا ہے .... اور بعد کے لحات ہے میری اس بات کی تقید این بھی ہوگئ ... لزی کھمل طور پر تیج به کاراور ہررمزے آشنا تھی۔ دوسری مبھ ستيه پال خوو بى ميرے پاس آيا دراحقاندانداز ميں بنتے لكا۔

" غار میں کیسی رات کزری مبارات ا؟"

"ایک اجھے دوست کے ساتھ کر را ہواونت اچھائی ہوتا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔

" بمیں خوشی ہے کہ بم مہارات کی کوئی سیوا کر سکے۔ آ وصبح کا بھوجن کرلیں۔"

بورا دن ستیه بال کے ساتھ خوشکوارگز را اور مجررات تو تھی ہی حسین ، رقص وموسیقی اور شباب کی فتندانگیزیاں۔ دوسری رات کی ساتھی موندئ تقى موندى بى كى طرح رسل اورلذين ..... تيسرے ون مبح بى مبي بستى كاوگوں ميں شور بچ مميا۔ راہيہ چندر كيت واپس آ ر با تھااورا كيك لشكر عظیم اس کے ساتھ موجود تھا۔

نستی کے لوگوں میں تعلیل مج من تقی ۔ برخفس خوشیال منار ہاتھا۔ مجرسارے کے سارے داجہ چندر کیت کے سواگت کو ووڑ پڑے ۔ ہم نے تھی پہاڑ کی بکندیوں ہے آنے والوں کودیکمیا لیکن ہم دوسروں کی مانندتو نہ تھے۔ستیہ پال اپنا بھرم رکھنا جانتا تھاالبتہ جب رانی موریہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کا استقبال کیا۔ اور مجررانی موریہ کے ساتھ ہی ہم اس جگہ آ کھڑے ہوئے جہاں بستی کے بچے اور مورتیں کھڑی چندر کیت کے الشکر کو دیکھیں۔ رانی موریہ درمیان میں تھی۔ میں اور ستیہ پال اس کے دونوں جانب، انداز ہ ہوا کہ چندر گیت اپنی ماس کی بہت عزت کرتا ہے۔سب سے پہلے وہ اوراس کامشیر ضاص جا نکیے محور ول سے اترے اوران بول نے مور میرے پاؤں جیموئے۔ چندر کیت نے ستید ہال جیسے دیکے سارے سر جھ کا کرآشیرواول اور چرمیری جانب و کھنے لگا۔اس کی ممبری آئیسیں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔

" بیکون ہے ماتا؟" اس نے موربیے بوچھا۔

''وہے۔''موریانے جواب دیا۔

''مین نبین سمجها ما تا ب<sup>۱</sup> اس نے کہا۔

" بدووے چندر کیت! جس نے تیری و ہے کا فیدیش سنایا تھا۔ سمندر سے آنے والا ، جس کے آنے کی خبرمہان کمیانی ستیہ پال نے دی تھی اورجس نے بتا یا تھا کہ اب تیری تمنیا ئیال فتم ہوچکی ہیں۔ بیوہ ہے جوامن میں اشنان کرتا ہے اوراممن دیوی اس کے بدن کو جہاد تی ہے۔ چرن جہتو اس کے چندر کہت کہ یہ تیرن و جے کا نشان ہے۔''

خود چندر کیت کے ذہن میں جاہے کچھ ہمی ہولیکن سے مال کا حکم تھا جس نے است جھک کرمیرے پاؤل چھونے برمجبور کر دیا۔ میں نے ا ہے چوڑے ہاتھوں سے اس کے دونوں شانے مکڑے اور اسے کھڑ اکر دیا۔ چندر کہت کے بورے وزن کو میں نے ہاتھوں کی گرفت سے اٹھالیا تھا۔ اس بات کواس نے خصوصی نگا ہول ہے دیکھا اوراس کے ہونٹوں پرمسکرا ہے جھیا گئی۔ '' آخمیا دو مانا۔ آخمیا دومبارا ن! تو ان اوگوں کا انتظام کرووں جومیرے ساتھ آئے ہیں۔' اس نے کہااور پھرمیری طرف مزکر بولا۔ '' جلد ہی تمبارے چرنوں میں آؤں کا مباران ! تم ہے بات چیت جب ہی ہوگ۔''

" نھیک ہے چندر کیت۔ ہم تمہارے کا مول میں مداخلت نہیں کریں مے۔"میں نے جواب دیااوروہ چلا گیا۔

رانی مورید اپنی کمین گاہ میں واپس چلی کی توستیہ پال نے مجھ سے کہا۔ ' کیا خیال ہے مبارات ! ہم اوگ بھی اپنی مجھا میں چلیں۔ '

"ا دنبیں، ستے پال!ابان لوگوں سے اتنا غیر متعلق رہنا ہمی تھیک نہیں ہے۔ دیکھیں توسی مجت کن اوگوں کو لے کرآیا ہے اور اس نے

دوسرے انتظامات کیا کئے ہیں؟"

" بعیسی مرضی مهارات . " ستیه پال یار باش اور برسلسله مین تیار ہو جانے والا تھا۔

" میرا خیال ہے ہم او کول کے ان کے درمیان جانے سے وہیں افتراض تو نہیں ہوگا ؟ "

"کسی ہاتیں کرتے ہیں مباران اور پھرہم معمولی لوگ تو نہیں ہیں۔" ستیہ پال نے اکڑتے ہوئے کہااور ہیں، ہننے لگا۔ ہبر حال ہم وونوں آئے بڑھ کے بارے میں معمت مند جوان تھے۔ میں نے کائی بار یک بنی ہے ان فوجوں کا جائزہ لیا تھا۔ بات صرف ان کی نبیل تھی لیکہ اس سے خود چندر کہت کے بارے میں بھی اندازہ لگانا تھا۔

اورتھوزی بی دیریس، میں نے مسوس کیا کہ چندر کہت بہر حال ایک ذہین اور اولوالعزم ادر ہرسلسند کو مسوس کرنے والافخص ہے۔ اس نے مسوف انسانوں کو جن کر لینے کا کارنا مہنیں انجام دیا تھا بلکہ دوسرے انتظامات بھی بھر پور کئیے تھے۔ ان میں کھوڑے، کھوڑوں کے لئے چارو، انسانوں کے لئے خوراک، پانی کے ذفائر جمع کرنے کے انتظامات اور بہترین اسلحہ کی فراہمی کے علاوہ اسلحہ سازی کی چیزیں بھی ساتھ کی تھیں اور یہ اس کی ذبانت کا ثبوت تھا۔

ستیہ پال بھی ممبری نگاہوں سے بیسب پھے دیکے در ہاتھ ہمراس نے میری طرف دیکھا۔" تم نے تو بہت پھے دیکھا ہے مہارات ان ساری چیز دل کے بارے میں پھونہ کہو مے؟"

" نسر وركبول كاستيه پال ... ١٠١ درميرا صرف اتنا كهدديناى كانى بكد چندر كيت ورحقيقت فاتح بوگا."

"ببت بزى بات بمباران-"

"وه ذين باوراتظ مي اموركي صلاحيت ركمتاب "ميس في كبااورستيه إل مربلاف لكار

راجہ چندر گیت نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔.. رات کے کھانے پراس نے بریء تعیدت ہے ہم دونوں کو مرعو کیا تھا۔اب اس نے مل الا ملان پہاز دں میں خیص کلوادیئے تھے اورا کیکے تظیم الشان لشکر پوری تیار یوں کے ساتھ موجود تھا۔

اس نے اپنی کمین گاہ کے باہر ہمارااستقبال کیا تھا۔وہ بڑے پر جوش انداز میں ہم سے ملاتھااور پھروہ ہمیں اپنے ساتھ اندر لے کیا جبال

كمانے كامره انظام كيا كيا تھا۔

"بردا آنندآیا مباران \_ آپ کے ساتھ مجوجن میں ماتا جی نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے ۔ "کھانے کے بعداس نے کہا۔ میں اس بات پر خاموش بی رہاتھا۔" بھگوان کی سوئند میں نے بھی خود پر مان نہیں کیا ہے ۔ بھگوان نے میری سبائنا کی ہے اور یہ لوگ میرے ساتھ ہو گئے میں لیکن ٹھر بھی ... پھر بھی میں آپ کے آنے کو اپنے لئے ایک برداشکون بھتا ہوں ۔ میرے من کوادھک شانتی کمی ہے اور میں آپ سے پھوکہنا جا بتا ہوں ۔"

" کہو چندر کیت ۔ ' میں نے کبا۔

" بیمارے انظامات میں نے کئے ہیں کیکن مہارات آب ان انظامات کودیکھیں۔ اس بارے میں آپ کی جوبھی رائے ہوگی میرے لئے بہت بڑی ہوگی ۔ اس بارے ہیں جاہتا ہوں میری سبائنا کے لئے آپ جو کہم بھی کہنا جاہتی کھل کر کہددیں۔"

" انھیک ہے چندر کیت ، لیکن اس سے میلے میں بیٹا بت کرول کا کہ میں اس قابل بھی ہوں یانبیں۔ "میں نے کہا۔

"مِنْ بِينَ مِجِهَامِهِارانْ \_" چندرگيت نے كہار

"سنور چندرگیت \_ میں جو کوئی بھی ہوں، جو پہو بھی ہوں، جیسے تم سے کوئی لا بی نہیں ہے نہ بی میر سے او پر کمیں سے کوئی پابندی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں \_ تمہار سے نبوی نے میر سے بار سے میں چیش کوئی کی ، بیاس کاعلم تھا۔ میں سمندر میں گہری نیندسور ہا تھا انہوں نے جھے اس میں سے نکال لیا۔ میں نے کوئی اعتراض مرف اس لئے نبیس کیا کہ جمن اوگوں کے درمیان میں آیا تھا و و بذات خود بہت استھے تھے ادر میر سے ساتھ اس و دستانہ انداز میں چیش آئے کہ میں ان کے درمیان خود کو اجنی نہیں سمجھا۔"

" بيات من جانتا بول مهارات ـ " چندر كيت في كبا-

'' میں تمبارے لئے جو پچھ کروں گااس میں کوئی لا کچ نبیں ہوگا۔''

" ہم آپ ودے بھی کیا سکتے ہیں پرمیشور۔ "چندر گیت نے کہا۔

" میں تمباری رومانی مرد بی نبیس کرول کا بلکه اس کے علاوہ میں جسمانی طور پر بھی تمبارے لئے کام کروں گا۔"

" د یامهارات کی۔" چندر کیت منونیت سے بولا۔

"ليكن ايك فراني بميراء اندر"

'' ده کیا سمکوت'؟''

"اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق خود کواس کا اہل ٹابت کر دول کے میں تمہارے کام کا آ دمی ہوں تو پھر . ... میری ہات مانی جائے۔ میں اگر پنجوالی ہا تیں بھی کہوں جو تمہارے لئے ناپسندید و ہوں تو تم انہیں مانو کے۔"
"اگر پنجوالی با تیں بھی کہوں جو تمہارے لئے ناپسندید و ہوں تو تم انہیں مانو کے۔"
"مان لیامباران ہے" چندر گیت نے مستانہ انداز میں کہا۔

''بس این کے علاوہ اور مجھے پیچیوٹیں کہنا۔''

'' نملی ہے بھوان ہے وکی میرے ساتھ خوش رہو گے۔' چندرگیت نے کہااور پھرمزید کچھ نفتگو کے بعد میں اور ستیہ پال اپن رہائش گاہ پرآ گئے۔ چندرگیت نے جلتے وقت مجھے دوسرے ون منج کا بھوجن اپنے ساتھ کرنے کی وعوت دی تھی۔ اس نے ستیہ پال ہے ہمی کہا تھا میں ستیہ پال کسی قدر نجی انسان تھا۔ اس نے مغدرت کر کی تھی اور چندرگیت نے اس کا حساس بھی نہیں کیالیکن راستے میں میں نے اس ہے کہا۔ ''تم نے کل آنے ہے انکار کیوں کرویا ستیہ پال؟''

" تمنیس سیمتے مہارات میں ان او کول میں زیادہ کھلنامانانہیں جاہتا ہم تہزری بات اور ہے بتم تونہ جانے کہاں ہے آئے ہواور نہ جانے کہال ہے آئے ہواور نہ جانے کہال جلے جاؤ کے۔ میں اگر پھنس کمیا تو...."

" میش جانے سے تہاری کیا مراو ہے؟" میں نے یو میعا۔

"امیرے پتا "" ستیہ پال نے ممبری سانس کیکر کہا۔"میرے پتا بنی ایک سپاہی تھے۔جیون مجر تلوار چلاتے رہے اور پھرایک دفعہ مارے کئے ۔ میں شروع سے بی جیون کوروگ راگالیتا ہے۔اس کئے ۔ میں شروع سے بی جیون کوروگ راگالیتا ہے۔اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی الیاد صندہ تلاش کیا جائے کہ محنت کریں دوسرے ، کھائیں ہم۔"

"كيا بكواس ب- مين في كبا-

" مومیں نے تلاش کراہا ، بس تعوری می تبیابی کرنی پڑی۔"

'' بڑے کامل انسان ہو۔''میں نے اسے محورتے ہوئے کہا۔

"ادے جیون بی بیے مبارائ ۔ کیار کھا ہے کام دھندوں میں۔ اگر آئ برے چڑھ کر کاموں میں حصہ لینے لگوں تو کل سے چندر پت مبارائ برکام میں ستیہ پال کو تصبیف لیا کریں کے اور ستیہ پال کے جیون کا ستیاناس ہوکررہ جائے گا۔" ستیہ پال نے اس انداز میں کہا کہ جسے ب ساختہ کی ۔

"بزے کام چور ہوستیہ پال۔" میں نے کہا۔

''بس بس مان مہاراج ۔ ایسے ایدلیش نہ دو۔ سارے کامتم خود ہی کراو۔ بھگوان نے تمہیں بڑی کمی عمردی ہے۔ ہم تو تھوڑے دن ہی اس سنسار میں ہتا تھیں سے ہمیں تو مزے کر لینے دو۔ '

'' نھیک ہے ستیے پال ہم مزے کر الیکن اب چندر وز کے بعد چندر گہت یبان سے روانہ ہو جائے گا، جنگیں ہوں گی ،ان دنول شراتم کیا

کرو تھے!''

''نیش۔'اس نے سکون سے جواب دیا۔

''ده سنطرح'؟''

''ان معاملوں میں ستیہ پال بے بس نہیں ہے مہارائ ۔ اپٹا آہ پوراجیون بی چکر بازی میں گزرا ہے اور بھوان نے جا با تو باتی جیون بھی ایسے تن گزرے کا۔ارے تم ویجینا عمسان کے دن میں بھی ستیہ پال کے یہی مزے ہوں مے۔''

"اور میں کیا کروں گا؟" میں نے بوجھا۔

' دن میں جومرضی ہو، کرتے رہنا مگررات کوستے پال ہے دورمت رہنا۔ تم تو جیون کے ساتھ ہو۔' اس نے ست انداز میں کہااور میں بنتار ہا۔ درحقیقت بزابی من موجی انسان تھا۔ اس رات بھی پانچوں لز کیوں میں ہے ایک لڑی میرے ساتھ ربی اور دوسری منح میں اس سے اجازت لیکرراجہ چندر تنبت کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے آ دمی لیے جو مجھے ، کیچررک مجتے تھے اور میرے قریب پہنچنے پرو وجمک مجتے۔

" ہم آپ کے باس می جارہے تعےمہارائے۔ 'انہوں نے کہا۔

"كيابات ٢٠٠٠مس قايومهما

"مہاراج چندر کہت منح کے بھوجن پرا تظار کرر ہے ہیں۔"

"اوہ، چلو۔" میں نے کہااور وہ میرے پیچھے چل پڑے۔ اپنا کے کاموں میں الجھے ہوئے لوگ دک رک مجھے دیکھنے گئے تھے۔
عورتیں اور بچ میری اطلاع سن کر ٹھکانوں سے نکل آتے نظے لڑکیوں کی آتھموں میں بعض اوقات مجھے بجیب سی کیفیت نظر آتی تھی لیکن اپناوقار قائم
مرکھنے کے لئے اس کیفیت برکوئی توجہ نہیں دی جاسکتی تھی۔

تھوڑی وہر کے بعد میں چندر گیت کے پاس پینچ کیا۔اس نے حسب معمول پر تپاک انداز میں بیرا خیر مقدم کیا تھا۔'' آپ کے بارے میں س س کرتو میں حیران رہ گیا ہوں مہاران ۔اوگ نہ جانے کیا کہانیاں ساتے ہیں۔''

"كمانيول پرزياده توجهبين دين چائي چندر كيت."

'' مکرمہارات ۔اممن ہے جیتا جاممانگل آنابزای جیر تناک ہے۔'

" سنسار میں بہت ی باتیں ایسی ہوتی ہیں جوہمیں حیران کردیق ہیں ۔"

'' بال، یہ تو ہے۔'' اس نے کرون بلاتے ہوئے کہا اور کافی دیر تک سوچتار ہا پھر بولا۔'' ماتا بی تم سے بہت پر یم کرنے گئی ہیں۔تمہارا میں میں

روپ بھی انو کھا ہے۔''

''اور ما تا کے روپ میں و دانو کھی ہیں۔' میں نے مسکرا کر کہا۔

"تهبین پندآنی بی میری ماتا؟"

''بہت بس مجھ سے اس بارے میں نہ ہوچھو۔ 'میں نے ایک کمبری سائس کیکر کہا۔

' ہتمہیں بین کرضرور دکھ : وگا مہاران کہ پھھ پانی میری ما تا کا انھان کر کے بہت خوش : و تے ہیں۔ و دان ہے اس لئے ناراض تھے کہ و د اچھوت ذات ہے تعلق رکھتی ہیں۔ سارا کا م انہی اوگوں کا بگاڑا ہوا ہے۔ ' چندر گپت نے کہا۔ " تمہارے دیش میں میسب سے بری بنسیسی ہے چندر کیت۔"

" کیامباران؟"

· میں او فجی اور نیجی ذاتوں کی تفریق ۔ انسان تو سب یکساں ہوتے ہیں۔''

'' ہمگوان کی سوگند۔ یمی اپدیش مہاتما ہرھ کا ہے۔ میں ان کے دھرم ہے ای لئے پریم کرتا ہوں۔میرامن اس دھرم کی طرف یار بار جاتا ہے۔ اگر بھی بھگوان نے بجھے موقع ویا تو میں اس دھرم کے بارے میں بوری پوری چھان بین کروں گا اورا گراسے اپنے دھرم ہے اچھا پایا تو اے اپنا اول گا۔'' چندر گیت نے کہاا ورمیں بدھ ندہب کے بارے میں معلو بات حاصل کرنے دگا۔

کانی دیر تک ہم بدھ ندہب کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ای دوران ناشتہ ہمی لگ حمیااور ہمارے ساتھ دوسرے بہت سے افراد ناشتہ کیااور پھر ہم ناشتے سے فارغ ہو مجے۔ چندر کیت کے نصوصی مشیر جا لکیا نے جو ضاصا جہاندیدہ آ دمی معلوم ہوتاتھا،فوجوں کے بارے میں یا دولایا۔

"كما آپ مهار برساته سيناول كوديكسين مع مهاراج ؟" چندر كيت نے يو جها۔

" الل ضرور ... اوران ك بار على سوالات بمي كرنا جا بتا ول ـ " بيس ف كها ـ

" ہماری خوش نصیبی ہوگی مہارات '' جا نکیہ بولا۔

الميايه ماري فوجيس تربيت يافته بين المسل في بوجها ـ

" انہیں مباراج کے لیکن یہ شکر قبیلوں کے اوک ہیں۔"

" كرم نان كرتربيت كاكياا تظام كياب:"

' انتی میں سے کھواڈک عمدہ ساہی ہیں۔ دہ انبیں تربیت دیں مے۔'

كياان كى تعداد كافى ب:"

"بہت كافى نبيں بےليكن ببر حال است بى كە بىم ان سے بيكام لے سكتے بيں مرف اتناكرة بوكا كر سپابيوں كى برى مقدار پرايك ايك آدى مقرركرة بوكا يا" چندركيت نے جواب ويا۔

' اس میں کوئی حربی نبیں ہے۔ ' میں نے جواب دیا۔

ہم اوگ نوجوں کے درمیان پہنچ گئے۔ جانکیہ نے جسوسی طور پر نوبت کا بندوبست کیا تھا۔ چنانچہ بیبو نے جبو نے ککڑے مختلف اوگوں کی سربراہی میں مشق کرر ہے تھے۔ ہتھیا رول کی کافی تعدا ہتھی اور وہ انہیں بخو نی استعمال کرر ہے تھے۔ ہعنی لوگ اہتھے سپاہی تھے ادران کے ہاتھ کہ دواسلے کے استعمال سے انہیں طرح واقف ہیں۔

میں نے محور سے طلب کئے کیونکہ بیلوگ طویل وعریض علاقے میں تھیلے ہوئے تنے اور میں ان سب کا جائز ولینا جاہتا تھا۔ چندر کہت ، میں اور جا فکیہ تینوں محدر وں پرسوار ہوکر نو جی دستوں کے: رمیان سے گز رتے رہے۔ ہم تربیت وینے والوں کا اور تربیت پانے والوں کا جائز دیلے رہے تھے۔ میں نے آخری سرے تک چکرلگایا۔ بھانت بھانت کے اوگ نظر آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر رک سے جہاں ایک بیب الخلفت آدی ایک وزنی گرزے دس یارہ پہاڑی آدمیوں پر سلے کررہا تھا۔ بیا نتبانی طویل القامت اورای کی مناسبت سے چوڑے چکے بدن کا مالک تھا۔ چبرے پر ذازھی ای طرب آگ ہوئی تھی جسے کی چٹان پر جہاڑیاں اگ آئیں۔ بال بھی برتر تیب سے اور جس انداز میں وہ جملے کررہا تھا اس سے وحساس ہوتا تھا کہ چندتی لیات کے اندراس کے مقابل زخی ہوجا کمیں گے۔ میں رک کراسے و کھنے دگا۔ چندر گہت اور جا نکے بھی دلچی سے اس کا جائز و لے دہے تھے۔

'' بيكون هي؟''

"ایک پہاڑی آ دمی چندتا۔ اپنے تبیلے کاسروار ہے اور بیاوٹ جواس کے مقابل نظر آ رہے ہیں، ای کے قبیلے کے اوگ ہیں۔" "لیکن بیجس طرح ان پر حملے کرر ہاہے اس سے تو بیزخمی ہوجا کیں گے۔"

'' ہاں۔انداز دتو یبی ہوتا ہے لیکن وہ بہاڑی دشی ہیں ان کاطریقہ جنگ یبی ہوگا۔ ووا پناایک الگ دستہ بنائیس مے اورای انداز میں وحشانہ جنگ کریں گے۔ یہ بات مجھے چندنانے بتائی تھی۔''

"كياميناس سے بات كرون"

" نشر ورمبارات ۔ آپ اس ہے جو کھھ پو چھنا چاہتے ہیں، پو چھ گیں۔ " چا نکیہ بولااور میں نے حلق ہے آواز زکال کراہ ا ہے تر یب بلا
لیا۔ وشقی مفت آ دی نے اپنا وزنی کرز لا پروائی ہے نیچ پھینک دیا اور میر ہے تر یب پہنچ کیا۔ اس کے ہوٹوں پر شیطانی مسکرا ہے پھیلی ہوئی تھی۔
ہمارے قریب پہنچ کروہ جھ کالیکن میرے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایس کوئی حرکت کرے گا۔وہ میرے گھوزے کے پنچ کمس کیا اور پھراس نے دونوں ہاتھ پھیلائے کے بخت کے ہاتھوں کا پھیلاؤ بھی کافی تھا جو گھوڑے کے چاروں پیروس کے کردیکس گئے اور پھروہ کند جھے پر گھوڑے کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں برستور گھوڑے پر جینا ہوا تھا۔

ع نکیدادر چندر گہت بنس پڑے تھے ادراس کے ساتھ ہی طویل القامت چندنا کے ساتھی بھی۔ میں خاموثی سے کھوڑے پر ہیشار ہا ادرا تظار کرتار ہا کہ بید بوقامت آ دی کھوڑئے کو نیچے اتارد ہے۔ وہ کافی دیر تک کھڑار ہا ادر پھر کھوڑے کو نیچے اتارد یا اور چیجے بہت کیا۔ پھروہ دونوں ہاتھ مسلنے لگا۔ ''سادھومبارات کواس طرح ودھانی دے سکتا تھا۔'اس نے کہا۔

" بہت خوب ' ' چندر کمیت نے تعر افی انداز میں کہا۔

''مہاراخ آشیرواونہ ویں مے؟''اس نے میری طرف کی کر کہا۔

" بال دهن داد بمبادر دهن داد ." میں نے باتھ اٹھا کر کہا۔" الیکن تم جس انداز میں اپنے آ دمیوں کوتر بیت دے رہے ، د میرے خیال میں وہ غیر مناسب ہے ۔"

"اوہو، یہ کیان وھیان کی با تمین میں مبارات! جنگ کی باتیں ہیں، ہتھیاروں کی باتیں ہیں۔ میں ان لوگوں کو جوتیاریاں کرار ہا ہوں

وه انبیس کندن بنادیں گی کندن۔''

"ميرا خيال ہے تم مُلط موتارہ جو چندنا۔" من في ميروسكون سے كبا۔

"ہم سابی ہیں مباراج میج یا عام کا فیصلہ ہتھیاروں کو ہاتھ میں لے کر کرتے ہیں اور نہ ایک بات من سکتے ہیں۔ اگر ہم غام کر رہے ہیں تو آؤ میج کر کے بتاؤ۔"

" او ہو چندنا۔مہاراج او تارین ان ہے ایکی بات مت کرو ۔"

''مہاران ہم تواہے ہی اوتار مانے میں جس کے باتھ میں گرز ہو۔' وہ اٹی طاقت پر بہت نازال تھا۔

' میرا خیال بے چندر گیت مباراج ۔اے مجمادینا اچھا ہوگا۔ میں نے کھوڑے سے نیجے اثر کر کہا۔

''مباران ،مباران !' چندر کیت اور چاکلیه با اختیار او لیکن مین محموزے سے اتر چکا تحااور میں نے چند تا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔'' آؤ چند نا۔ میں تہمیں بتاؤں کہ کیا سیح ہے اور کیا فالا۔'

" ہاہ ... آؤمہاران ۔ " چندتا نے کہاورہم دونوں اس جکہ پنج کئے جہاں چندنا ہے آومیوں کومٹن کرار ہاتھا۔ اس نے زمین پر پڑا گرز افعالیا اور میں نے اس کے ایک ساتھی سے ٹر زطلب کیا۔ ہاکا ٹر زفقا جومیر ہے ہاتھ میں کسی کھلونے کی مانندی تو تقالیکن چندنا کوسیق دینے کے لئے ای سے کام چلانا تھا۔ چانکیہ اور چندر گہت منظر ہاندا نداز میں گھوڑے ہے لیچا تر آئے۔ اس کے چہروں پر پر بیٹانی کے آثار تھے لیکن جھے جنگ کے لئے آمادود کھے کروہ بھی خاموش ہو گئے۔

چندنادانت نکائے کرزنول رہاتھا۔

"میان کی جنگ نیس ہے مہارات مبتھیاروں کو ہتھیاروں کی طرح کی و و سنجالو۔"اس نے جھکائی دی اور پھر کر ز سے میرے اوپر تملہ کیا۔ میں نے اس کے وارکوا پے کر زیرروکا۔لوہ ساو باکرایا محراصل کا مجسموں کی طاقت کا تھا۔ چند تاکا پوراوزن کر زیر تھا۔وو میرے باتھ کو اپنی قوت سے جھکانے کی کوشش کرر باتھا اور اس کا چوڑا چکا بدن میرے اوپر مجھایا ،وا تھا کیکن پھراس کا بدن سیدھا ،ومیا۔

اس نے اپنی پوری توت صرف کر دی تقی لیکن جھو ہ سائر زاس کے دزنی شر زکو برابر چھپے دھیل رہا تھا اور پھراہے سیدھا کر کے ہیں نے اپنے پاؤں ہے اس کا پاؤں آ مے کھسکالیا اور وہ کسی دزنی ہنے کی مانندز مین پر ڈھیر ; وکمیا۔

تمام اوك حيرت سے چن يز ادر من بيجيب ميا تھا۔

''میرامقصد بجی تھا کہ اپنے سے کزورانسانوں کواس طرح بمیشہ تربیت وو کہ وو بدول نہ ہو جائمیں۔'' میں نے نرم کیج مین کہااورجسیم چندنا نے الثی چھاوٹک لگائی اور حیرت آنگیز طور پر کھزا ہوگیا۔

> ''ایسے نبیس مباراج منش ہے بھول بھی ہو جاتی ہے۔اب کے ہیں۔'' '' کیاتم جمھے ہے مقابلہ کرنا جا ہتے ہو چند تا۔''

"بال مبارات \_ بات دراصل يه ب كهم جنك كواينادهم مجمعة بين - بارجات بين تو مرنا بندكرت بين اوراكرني بهي محية تو بهرسداك لئے اے بڑا مانے میں جوہمیں ہرادے۔"

" مكر چندنا \_مهاران تتهارى جنك تونبين ؟" وا عليه في المع بره كركها .

'' وه تو تھیک ہے مہارات! پرنت ہتھیاراند کئے ہیں۔ابتم نہ بولو۔' چندنا چھے ہٹ کر بولاا دراس نے کر زنول لیا۔ تب میں نے اپنا جیوٹاسائر زمچینک ویاادراس کے حملے کا تطار کرنے لگا۔

"ارے کیوں مہاراج تم نے ہتھیار کیوں بھینک دیئے۔ کیالڑ و مخبیں؟"اس نے کہا۔

''بات مرف حمهیں مجھانے کی تھی۔ اُگرتم اے ہار جیت کا رنگ دے رہے ،وتو پھرمیرے مقابلے میں تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں تهبين بغير بتھيار كے فكست دے سكتا موں ۔ابتم جوممله كروتواس بيل كو كي رعايت نه ہو۔ ميں نے كہا۔

"اوه-"اس نة بست سے كہااور كراس في اى طرح حمله كيا جيسے ايك بى واريس مجسوزين بوس كرد سے كا عرز سيدها مير عدركى جانب آیا تھالیکن میں نے اسے کا ئی پر روکا ۔او ہے کے ای قدروز نی تکرزاور پھرای خوفناک انسان کی طاقت کورو کنا انسانی بس کی بائے زیمتی ۔ عُرز سیدھامیری کائی پر پڑا تھا۔ میں نے اس پر سے ہاتھ مجسلا یا اوراس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوسراہاتھ میں ٹے اس کے زیریں لباس میں ڈالا تھا اور دوسرے کمیے وہ مر زسمیت میرے سرے بلند ہو کمیااوور پھر میں نے اے ہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔

چند ناکی مجھ میں بی نبیں آیا تھا کہ بیسب کیا ہو گیا۔وہ برن طرت چکرا گیا تھا۔ پھروو آہستہ ہے اٹھۃ کیااور دونوں طرف کر دن جسکنے لگا۔ چا نکیداور چندر کیت میرے نزد یک پینی من تنے۔

"بس مبارات\_فيعلون ،وكيا\_"انبول في كبا\_

''اگر پند؟ مان لے۔' میں نے شانے بلاتے ہوئے کہا۔

" ان لیامبارات ۔ وچی طرح مان لیااور ہم نیبیں کہیں میں کہ بیرگیان کی مار ہے۔ ہمیں توسید ھے سید ھے واؤے مارا کیا ہے۔ " چندتا نے خلوص دل سے اعتراف کیااور کھڑا ہوگیا۔

"ميرن رائ ب چندناتم اپناوزني ترز مجينك كر ملكية هيار ان او كول ومثل كراؤ."

'' جوآ تمیامهاراج '' چندنانے جواب دیا۔ دواب بانکل سیدها بوکیا تعایم وہاں ہے آ کے بڑھ کئے۔

چندر کپت اور میا نکیه تنجیراندا نداز میں بار بار مجھے دیکیر ہے تھے۔ یفینا اب میں ان کے لئے نا قابل قہم بن کمیا تھا۔ بھی وہ میری شکل و مورت پرغورکرتے تھے بھی ان کے ذہن میں آتا تما کہ آگ میرے بدن پراٹر اندازنبیں ہوتی اور بھی وہ میری طاقت پرغورکرتے تھے۔ انسیانیس ان کے لئے ایک الجماہ واانسان مول گا۔ بہر حال فوجی تربیت کے سلسلے میں ، میں نے اے بہت ہے مشورے ویئے اور پھر ہم وہاں ہے واپس چل پڑے۔ ستیہ پال کا انداز و درست ہی تھا کہ جس قد رقدم آ مے ہر هاؤ ، فر مے داریاں برهتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچای دن چندر کہت نے مجھے ت

ورخواست کی کہ میں فوجوں کی محمرانی اپنے سپرد لےاوں۔ بہرحال میں نے انکارٹمیں کیا تھا۔ ہاں مرات کو جب میں نے ستیہ پال کواس بارے میں بتایاتواس فے ایک میری سانس لی۔

''میں نے تم ہے پہلے ہی کہاتھامہاراج کہ بڑھ چز ہوکر حصہ او عجے تو جیون نر کھ بن جائے گا۔''

" الكيكن بوتوف آوي - كياتم ينهين جائية كه چندر پت كى پر ايثانيال دور جول؟"

'' یہ تو چا بتا ہے مہارائ لیکین اس بارے میں کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ بی بڑود چڑھ کر حصہ کیس ،ارے جس کا جو کام ہے وہی کرے تو ا چھا گگتا ہے۔ہم اوگوں کو تو گیان کی ہاتوں ہے ہی فرصت نہیں ہے۔ہم ان چکروں میں پر کر کیالیں گے۔ بہرصورت تم کرو جو بھی کرنا جا ہے ہو، میں تنہیں بیں روکوں گا۔ اس نے کہااور میں نے کردن ہلادی۔

مچر يهي مونے نگا۔ ميں نے فوجوں كى تربيت شروع كردى ۔ان اوكوں مين كوئى اليانبيس فغاجوميرى بات سے اختلاف كرتا ہو۔ مرفض میری عزت کرتا تمااوران کے درمیان میں ایک حبرت انگیز آ دی کی حیثیت ہے مشہور تھا۔ اکثر چندر گیت اور جا تکیہ میری تربیت دیکھنے آ جاتے تھے۔ چندر کہت بار بار کہا کرتا تھا۔

· معگوان کی لیا زالی ہے۔ اکثر میں نے سومیا مباراج مان ، کرآپ اسلیے ہوکر میری سبائنا کیسے کریں مح لیکن حالات بتار ہے ہیں کہ آ پ تو مبرے بہت بڑے مددگار ثابت ہوں مے۔آپ نے مینا دُل کو جیسے سنبھالا ہے میں دیکھ در ہا ہوں میرے لئے جب بھی کو لٰی آ ممیا ہو آپ مجھے منرور بتادیں میں بروفت آپ کےمشوروں کا آرزومندر ہوں گا۔''

'' نھیک ہے چندر کیت۔''میں نے طویل سانس کے کر کہا۔

فوجوں کے بارے میں بیانداز وتو میں لگاچکاتھا کہ بیسب بہادراور جھہواؤٹ میں مسرف ہتھیاروں کے بیج استعمال ہے وا تفیت کی بات تھی جے انہوں نے نہایت خوش ہے اپنالیٰ تھااوراب وہ کس بھی جنگ کے لیے کمل طور پرتیار ہیں۔

چنانچاس رات کھانے پر جب جا عکیا اور دوسرے بوے برے امرا موجود تھے میں نے چندرگیت سے کہا۔

''میرا خیال ہے چندرگیت ،میناؤن کا یباں زیاد وعر ہے تک تھبر نا اپھانہ ہوگا۔ **فاہر ہےتم نے خوراک کا جس قدرا نظام کیا ہے**اس میں کوئی اضافہ تبیں ہور ہا۔ بہت تھوڑے عرصے میں یہ ذخیر دفتم ہوجائے گااوراس کے بعد غذائی مشکلات پیدا ہوجا کیں گی۔''

"بالكل فعيك مباران - بم اوگ يهى يه بات سوى رب تھے ـ"

"المسى نتيج پر مينيج آپ لوگ ؟"

''سجھ میں نہیں آتا مہارات! کیا کیا جائے؟ محد ہویش پرحملہ کرنا سخت مشکل کام ہے اور اس کے لئے بہت لمباسفر کرنا پڑے گااس لئے ہم اوگ میں وٹارے تھے کہ پہلے کچھاور کریں ، ، آپ بی بتائمیں مہاراج! کرکیا کیا جائے؟''

'' میں تمہیں مشور و دول گا چندر کپت! کرفوجوں کومنظم کرواور بہان ہے چل پڑو۔ راستے میں تھوٹے جیموٹے علاقے آئیں ، وہال حملہ

کر کے غذا حاصل کرواورانسا نوں کو پکڑ کر غلام بناؤ۔اس طرح ہمارے پاس افرادی قوت بھی بڑھ جائے گی اورخوراک بھی جمع ہوجائے گی۔اس کے بعد ہم پنجاب پرحملہ کریں گے۔''

" پنجاب بر؟" چندر گپت نے متحیرانه انداز میں ہو مجما۔

... بإل... الإلا-"

"الميكن وبان يونانيول كى حكومت ب\_" چندر كيت في كبا\_

'' یونانیوں کے خلاف بعناوت ہو چکل ہے۔اب میر بعناوت جڑ کمڑتی جارہی ہے۔ چنانچیاس سے بہتر وقت کو کی اور نہیں ہوگا۔' میری

بات س کر چندر گیت کے چبرے برشد ید چرت کے ا الم میل گئے۔

" آ پ کو ... آ پ کویہ بات کیے معلوم ہوئی مہاراج ؟" اس نے کیکیاتے ہوئے لیج میں کہا۔

" بيسوال كيول كرر ہے ہو چندر كيت \_" ميں نے كبا\_

" الله چندر كيت مهاران سے بيسوال تو نعيك شيس ب " على كيد في سرسراني آواز ميس كهااور چندر كيت سر بلان لكاروه كافي دير

تك موجة مين أو وبار بإتها كجراس في ايك طويل سانس لي \_

''المريه بات ہے جا نکيه تو پھر ... تو پھراميں اس سے انھياموقع داتھي کو ئي نبيل ال سکتا۔''

"مبارات نے غاط تونیس کہا: وگا۔"

" کھراب کیا کیا جائے؟"

" تياريال ـ " والكيد في فيعلم كن ليج من كها-

' ' مجھے کوئی اعتراض نبیں ہے۔ میں مہاراج پر پورام مروسہ کرتا ہوں۔ ' چندر کیت نے جواب دیا۔

اور وہی ہوا پروفیسر مانہوں نے نوری طور پر تیاریاں شروع کرویں یکویا نہیں مجھ پر کمل اعتاد ہو چکا تھا اور دوسرے دن ہی روائلی ک

تضمري تقى كيكن رات كوجب بيس نے ستيہ پال كوبيات بتائى تواس نے دونوں باتھوں سے سر پكر لياتھا۔ مجر بولا۔

· میں اس بارے میں کوئی بات یوں نہ کہوں گا کہتم تو آئے ہی اس لئے تھے لیکن پچھ جلدی ہوگئی۔ خیرہم اپنا کام کسی نہ کسی طرح چلالیس

مے کیکن ایک بات کے دیتا ہوں مہاران۔''

"كيا "كهو" من ني كها-

"کہیں بھی جاؤ " کچم بھی کرو۔ رات کومیرے پاس ضرورآ جانا۔"

" میک ہے۔ میں بدومدہ تم سے کر چکا ہول۔"

"کبچل دے ہیں ای

WWW.PAKSOCIETY.COM

"کل "میں نے جواب دیا۔

" ج بتگوان ۔ نعیک ہے مہارات ۔ ہم ہمی تیار ہیں۔ "اس نے ایک ممبری سانس لے کر کہااور پھر بولا۔ " تب پھر آئ رات خوب جشن

منا إجائے - تين سندرنار إل آج جاري مجان بيں - '

"كيامطاب؟" في في جوكك كربوجهار

"اب خود المحلى جيل توكياكرول "ستيه يال في منه بناكركها .

" ستيه پال-" بين نے سرد كہج مين كہا۔" ان مين بيلا يا كامني تونہيں ہيں؟"

''ارے د دنوں میں ہے کوئی نہیں ہے۔اب ستیہ پال اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ اس کا متراس ہے کوئی بات سمجا دروہ اس کا پالن نہ کرے۔''

" محک ہے۔ وہ جوتمبارے باستھیں ان کا کیا ہوا ؟"

" فوثی فوثی واپسی جل کئیں ۔ انہوں نے کافی آشیرواد لے لی ہے۔جیون جمل ہو کیا ہوان کا۔ ابسارے جیون انہیں کسی آشیرواد ک

منرورت نبین ہے۔ 'ستیہ پال نے کہنا ورمیں اس مکارانسان کو کھورنے لگا بہت چالاک فخص تھا۔لیکن مومی حالات میں بے ضرر۔اس رات کی تینوں

الزئريان بھي كانى خوبصورت تھيں۔ مجھےان ہے ل كركانى جيرت ہوئى۔ بظا ہركوئى انداز دنہيں ہوتا تھا كەان پركوئى ايسااڑ ہے۔ يوں لگتا تھا جيسے وہ

پورے طورے وین بن مرضی ہے آئی ہیں اور ستیہ پال نے انہیں اس کے لئے مجبور نہ کیا ہو۔ بہر حال دوم ری حسین راتوں کی مانندیدرات بھی کافی

دکش تھی۔ ہاں دوسرے دن صبح مصروفیات بچھ بدل تمئیں۔ آن فوجیس زبردست تیاری میں مصروف تھیں۔ جاروں طرف مہما جہی تھی۔ سامان محوثرا گاڑیاں پر لادا جارہا تھا۔ جات وجو بند کھوڑوں کی مالش کی جارہ کتھی۔ وداوگ جوعر سے سے یہاں تھم تھے،ابردا تی سے بہت خوش نظر آ

رے تھے۔ جا نکیہ اور چندر گہت بذات خودسار سے انتظامات کی تکمرانی کررہے تھے۔

مجھے دیکے کرفوراُ چندگیت نے اپنے آدمی بھیجا در میں اس کے قریب کنی کیا۔

"أكرا نظامات ميس كوئي خاص مشور دوينا ہومباراج ۔ تو ہم آپ كے شكر كز اربول مے ـ"

"مشوره كيابوسكتاب يتم في وجول كى ترتيب كس الداز من كى ب؟"

"ابس مباران ۔سید می سید می بات ہے۔سب سے آ مے سواروں کے دیتے جول مے،ان کے چیمے بیادے اور پھران کے چیمے

متھیاروں کے محافظ، مجرسامان کی گازیاں اوراس کے ساتھ ہی مورتیں۔''

''مناسب ہے۔''

" بس اب آخرى بات اوركمبنى ب مباران - وه بيكدان سيناوَ سك سينا بي آب مول كي - "

''او د ۔اس کی ضرورت نبیس ہے چندر گیت ۔ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے تمہاری فوجوں کے ساتھ لڑوں گا۔''

''نہیں مبادات ۔ بیہم سب کی منوکا منا ہے۔''

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

" بيسے تمبارى مرضى چندر كيت \_ مى مرف اپناكام انجام دول كا \_"مين في لا پروائى سے جواب ديا \_

" بہر حال سور ن جس وقت بلند ہوں کی جانب سرک رہا تھا ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ چندر کہت، چا عکیہ اور چندنا تھے۔ ہم لوگوں کو شاندار گھوزے دیئے گئے تھے۔ ابتدائی سنر نہایت تیزر فقاری ہے کیا گیا اور پھر جب شام بوگئ تو سنر کی رفقار سست ہوگئی اور ہم نے سور ن جھیے پہلا ہڑاؤ کیا۔ سب لوگ بے حد پر امید تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ جس قدر نیمے تھے لگا ویئے گئے تھے اور خور توں کو این میں شقل کردیا گیا۔ لیکن اپنا براؤ کیا۔ سب لوگ بے حد پر امید تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ جس قدر نیمے تھے لگا ویئے گئے تھے اور خور توں کو این میں شقل کردیا گیا۔ لیکن اپنا رہائی ہی وہی حیثیت رکھتا تھا۔ خوب چکر چلا رکھا تھا اس نے ۔ فوجیس اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئیں۔ چونکہ میرے میر والن فوجوں کی ذھے واری تھی اس لئے میں نے پور کھپ کا ایک چکر لگا کا اور پھر چندنا کے پاس رک گیا۔

"کیاکررہے ہوچندنا'؟"

" بس مهاراج \_وبي جيون ككام \_" چندنان جواب ديا\_

"كل منح كويش تبهار بيروايك اجم في عداري كرد بابول-"

''میرے بھاگ مہاران ۔'' چندنانے خوش ہوکر کہا۔'' آپ نے جھے اس قابل سجھا۔ کیا آپ جھے وہ کام بتا ٹیں سے جوآپ میرے سرو کرنا جا ہے ہیں مہاراج ؟''

" بال چندناتم جانتے ہو کہ مجتمع مینا ہی بنادیا حمیات، میں سادھومنش ان ذھوار بول کنبیس سنبال سکتا۔میری زاہ میں تم اس کام کے

الئے سب سے بہتر آ وی مو۔ سبرحال میں جا ہتا ہوں کہتم میرے ساتھی کی حیثیت سے اس کام کوسنجال او۔ "

"مباران جوآ گیادی " چندنائے کہا۔اس کے چبرے برخوتی نظرا رہی تھی۔

بہر حال چند تا کو پچموذ ہے داریاں سونپ کرمیں کسی حد تک آ زاد ہو گیا تھا۔ رات کومیں اپنے دوست ستیہ پال کے پاس پنٹی گیا جو خیے میں - میں سریں سے نہ ماریک کے میں افسال میں میں افسال میں ایک میں میں میں اسٹان کا میں اسٹان کے اسٹان کی اسٹان کی م

جینها کچرسوی رباتھا۔ مجھے دیکھ کراس نے اطمینان کی مجری سانس لی اور پھر پھیکے انداز میں مسکرا تا ہوا ہوا ا

" أك كان بهميا من توسوج رباتها كركبير بعول نه جاذ ـ "

"اداس أظرآ رب بوستيه بال"

"ارے تیں ہمیا۔ ادای کا اے ہاں کیا کام۔ "اس نے جواب دیا۔

" نيمه بھي خال نظرآ رباہے۔"

"انبیں۔ایک کوئی بات نبیں ہے۔" ستیہ پال اپن جگہ ہے اٹھا اور نہیے کے ایک سمرے پر جا کراس نے ایک پرو ہ تھینج ویا۔ پروے کے پہتے دولڑکیاں سر جمکائے بیٹی تعییں اور میں جیران رو کیا۔ نہیے کے اس جھے کو میں اس کا اختتا م سمجھا تھا۔لیکن خیمہ و ہرا تھا۔ ستیہ پال نے یہاں بھی چالا کی سے کام لیا تھا۔لڑکیاں اٹھ کئیں اور ویں سے انہوں نے آفا ہے اٹھائے اور ہمارے سامنے آگئیں۔ پھرانہوں نے آفا ہے رکھے اور سیدھی کھڑی ہوگئیں۔

"كياخيال بمباران-نائ رنك كمعفل جيكا؟"

" ناج رئك تو مناسب نبيس موكياستيه بال في عنه بالبرجمي آواز جاسكتي ب-"

' ارینیس مباران اس نیمے کی د نیانیاری ہے۔ یہاں جو کچو:وگااس کے بارے میں باہروالوں کوکو کی پینیس چل سکے گا۔'

"وه کیوں؟"

" بس مبارات \_ کھکام ایے ہیں جوجیون کے لئے کرنائی پڑتے ہیں ۔"

"بڑے انو کھے ہو۔ بہت ہی عجیب۔ ویسے میں تمبارے اس کیان کا قائل تو ہو کیا ہوں اور بیبال اعتراف کرنے میں مجھے کوئی عارمیس ہے کہ اگرتم نہ ہوتے تو میرادل ذرائجی نہیں گلتا۔"

"الزكيو - جام انخاؤ، شراب لندهاؤ، ناچواور ديوانه بنادو -" ستيه پال في مستانه واركبااورلزكيول في جام بجرد يئ - بلاشباس في اس جيموق سے فيم سے ماحول کوون رنگ دے دياجو غارول ميں تھاا دراس جيسے انسان كے لئے يہ سب بحد شكل نه تھا - مجمعے حيرت تھى كه بابر كوگ گ بهرے كيول ہو صئے - فيم كے اندر كى آواز كومسوركس طرح كيا كيا ليكن جو بجن تھا و صاصفے تھا لزكيال رقص كرتى ربيں بشراب پاتى ربيں اور جب مست شباب پر بنج تن تن قوند مجمعے ستيہ پال يادر باندا ہے ميں اور اس كے بعد بے خودى - پھر درشن آئكموں كوفير وكرف والى - كويان جو كائتى ميں اور اس كے بعد بے خودى - پھر درشن آئكموں كوفير وكرف والى - كويان جو كئي تھى -

اوراس کے بعد وہی روز مرہ کی مصروفیات فوجوں نے مشقیں شروع کردی تھیں۔اس سلسلے میں دلچپ بات بیتھی کہ حالانکہ وہ مختلف علی آتو ل کے اوگ سے بیکن سب کے سب میری قیادت سے شغیاور مجھ سے بھر پورتعاون کرر ہے سے ۔ببرحال اس دن رواتلی سے پہلے میں نے چندنا کے بارے میں اعلان کر دیا۔اس بارے میں ، میں نے جا کھیدیا چندر گہت سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ان دونوں نے بھی نہ تو اس پرکوئی اعتراف کیا ، تہمرہ۔

پیرسفرشروع ہو تیا۔وی انداز وی معمولات ،کوئی تبدیلی نہیں تھی۔میرے خیال میں اب بیفون تکمل تھی اور کمی ہمی جنگ کے لئے بوری طرح تیارتھی۔ویت میں اب بیفون کمل تھی اور کمی ہمی جنگ کے لئے بوری طرح تیارتھی۔ویت میں ان اوگوں کے تعاون اور اعتاد ہے بھی متاثر تھا۔ میں نے ویجاب میں یونا نیوں کے خلاف بغاوت کی چیش کوئی ستاروں کی سیاروں کی جنگ ہے۔
جال سے کی تھی۔ خلا ہر ہے واتی طور پر نومیں اس سے واقف نہیں تھا۔لیکن انہوں نے آئکو بند کر کے اس پر یقین کرلیا تھا اور یہ بہر حال متاثر کن بات تھی۔

اس رات کھانے کے وقت چندر کہت ہے اس موضوع مر فقتگو بھی ہوگئی۔ جا مکی بھی موجود تھا۔

'' تمہارے ذہن میں اس بارے می کوئی بات تونہیں ہے چندر کمیت؟''

" جمس بارے میں مہارات؟"

" تم ييمى سوئى كنتے ہو ، كمكن بيمرى بيشكو كى فاط ہو۔"

''کونئ چیش کوئی؟''

'' وخباب کی بغاوت کے متعلق۔'

WWW.PAI(SOCIETY.COM

الوو، ہم یے کیول سوچیں مے مہارات ؟ "

"كيامطلب؟"

" بمیں آپ پر پوراوشواش ہے۔"

" وس الكين القال عداكريه بات غاط ابت موكن ا"

'' تب بھی مباراج ۔ ہم سوچیس مے کہ بھوان کی یہی مرضی تھی ۔ میں نے آپ کومبان مان لیا ہے ۔ بس یہ کافی ہے۔ دوسری باتیں کو کی

حقیقت نہیں رکھتیں۔ ، اورس لیں ، کچوبھی ہو جائے ، ہم آ پ پر مجروں رکھیں ہے۔ ہم پنہیں سوچیں سے کے مہارات کی دجہ ہے دھوکا ہوا۔''

" تم نے میر سے او پراس قد راعماً د کیوں کیا ہے چندر گیت؟"

''ا مقاد کی کوئی وجنہیں ہوتی مباراج … لےوے کے ہمارے پاس ایک من ہی تورہ جاتا ہے۔اگرہم اس کی بات نہ مانمیں تو پھر کس ک

" ہول ۔ ' جس نے بہت زیادہ متاثر ہوکر کہا۔ ' تو س لو چندر گہت ۔ جس سندر میں سور ہاتھااور جب جھے میری مرض کے خلاف جگادیا عمیا تو جھے یہ بات زیادہ پسندنبیں آ اُن تھی ۔لیکن اب مجھے وئی افسوس نبیں ہے دوستوں کے لئے میں نے گزمے ہوئے وقت میں بہت کھو کیا ہے بشرطیکدانہوں نے خودکو وی کابل ثابت کیا ہوتم ایک اعتصانسان ہو، اعتصاد دوست ہو، اس لئے میں تمہیں تول ویتا ہوں کہ اس ونت تک تمبارے ساتھ رہوں گا جب تک تمہیں ایک عظیم انتذار کامالک نہ بنادوں۔''

'' جے بھگوان ۔۔۔ جے مباران یک چندر کیت نے ممنونیت ہے کہااور میں اس کے پاس سے اٹھ کیا۔ حقیقت بھی ، پیخفس اس قدر بھروسہ کرنے لگاہے تو پھرمیرے او پر بھی کہوذ ہے داریال عائد ہو جاتی تھیں۔ اور پروفیسر۔ قدرت نے مجھے ذے داریاں پوری کرنے کی صلاحیت تو دى تھى اورخوب تھے بيدن رات بھى يـ

زمانے سے بے پرواوستیہ پال ، ، بزم کی و نیا کا انسان لیکن رزم کی ہاتوں کے ساتھ بزم بہت ولکٹن ہوتی ہے۔ یعنی دن کی روشن فوجوں کے امور میں مسرف کرنے کے بعدرات کی تھکن دور کرنے کے لئے ستنہ پال کا پراسرار خیمہ موجود تھا۔ جبال شراب اور جوانی ملتی تھی۔ ہمیشنی الزلیاں جو بہاں آ کراتیٰ ہی خوش نظر آتی تھیں جیسے بوری زندگی بیان آنے کی آرز و کرتی رہی ہوں۔

لتكن بات درحقیقت بنبیر تقی \_اوگ ستیه بال سے عقیدت تو رکھتے تھے لیکن اتن بھی نہیں که اس کی ساری خواہشات بوری کرویں - بات اس جالاک آبی کی ذبانت کئتی جس نے انسانوں کو بے وقوف بنانے مے ٹرسیکھ لئے تھے اورایک خوبصورت زندگی کے جصول کے لئے انہیں اوری طرن آزمار باتھا۔ ہاں خو لِی تھی توایک کہ وہ میرے سامنے خود کو چھیا تانہیں تھا۔

چنانچه میں مزم ہے نکل کر بزم میں پہنچ عمیا جبان وہ میراانزظار کر رہا تھا۔ لیکن آئ و دکسی قد راداس تھا میں نے اے و کیوکر تعجب ہے اس بارے میں بوجیما۔

"كيابات بستيه إل، كجوست موا"

"بإل مباران\_"

" كيون .... كيارجه ٢٠٠٠

" تم كيا مجهة بومهاران .. كيا بمين سنساركا كوكي فم نبين ب:"

" الله ... من تو يهي مجمتا موال من من في جواب ديا ـ

" بعول عتمباري-"

" کیون کیاد کھ ہے تمہیں، ... کیاغم ہے؟"

"ارے مہارات استسار میں سب وکی ہیں ۔ایک مجمی ایانہ ملے کا جسے کوئی دکھ نہو۔"

" محرتهبیں کیاد کہ ہے سا دھومباران '؟'

'' دکھنیں، بس بریشانی ہے۔'

""كى بات كى"

"البتي كي كول لزك. ميرامطلب بجوجهار بساتھ ميں اب ميرے لئے ني نيس بسوائے ان دو كے يا

"كيامطلب؟"

"ميري مراد كامن ادر بيلات ہے۔"

"اده، باتى لزكيان؟"

"سبميرى دا قف و چى جى كاس فى افسردى سى كبار

''او د ، توخمه بیں بیدد کھ ہے؟''

· ، كم ب كيا ؟ اب بتاؤ مين كي كرون؟ · `اس في پريشان ليج مين كبار

"اللسي رانى سن الكام جلاؤ ـ "مين في منت موئ كها ـ

" رام رام رام ، تحميى باتيس كرت مومباراج \_الحراليي كو لى حركت كرلى تواس روز مارا جاؤل كا ـ "

۱۰۰ کیوں؟''

" يهي توراز كي بات بمباراج بولاكي يبال سے جلى جاتى ہے بجرجيون بحرجيون بحرجي سے نظرت كرتى ہے جمہيں بتا چكا بول كه وه يبال اپنى خوشى سے تو آتى نہيں جي سے آجاتى ہيں تو ميرى آئمموں كا شكار ہو جاتى ہيں۔ بجرو ووى سب بجھ كرتى ہيں جو ميں جا بتا ہول كيكن ، جب انہيں آزادى لل جاتى ہوئى الله عن ميرى آئمموں كا شكار ہو جاتى ہيں۔ بجرا ووى سب بجھ كرتى ہيں جو ميں جا بتا ہول كيكن ، جب انہيں آزادى لل جاتى ہوئى ہوئى ہوئى الله عن الله عن

"تو كياشيس بيرب تجه يادر بتاج؟"

" كيے بعول على بين مباراج ... يوان كے جيون كى سب سے برى بعول بو جاتى ہے۔"

"اليكن ووكس ت بيرب في كبر بمي توسكتي بين-"

" نهيں كہتئيں ... بس يهي ايك آسانى ب- اگرية سانى نه ہوتى تو اب تك تو شرى مان ستيه پال كا بوريا بستر بهمى كا بندھ چكا ہوتا۔"

بلتيه بالساف جواب ديا۔

"تو آج تهارے **یاں چھ**ٹیں ہے؟"

" تبارے یاس محی توتیس ہے مباراج ۔"اس نے منہ بسورت ہو سے کہا۔

"مرے لئے کوئی فرق نبیں بڑتا۔" میں نے الروای سے کبا۔

''ارے نانا، ﴿ایک بِاتْمُی مِت کرو ﴿ آوَ مُنْ ﴿ اللَّهِ مِنَارُونِ کِمِمَا تُحَوَّرُ ارِي جِائِے ۔''

''ہال، پھھنہ پھیوتو کمرناہی پڑےگا۔'اس نے بے جارگی ہے کہا۔ادرہم دونوں ہا ہڑنگل آئے۔ستارے چنکے ہوئے تنھے۔میرے ذہن میں اس سونی رات کا کوئی تنسورنبیس تھا۔لیکن ستیہ پال سب معمول الؤؤں کی تکٹل ہنائے ہوئے تھا۔ہم دونوں نے دومخلف جگہبیں لیس اور ستاروں کی گروش دیکھنے لگے۔

میں نے اپنے ستاروں ہے آیندو صالات کے بارے میں معلوم کیا۔اور ستارے اپنی کتاب کھول کر بینے مکنے۔ پہلی بات جوانہوں نے بتائی وو پیٹمی کے کل کا دن ہمارے معرکے کاون ہوگا ....''سیامطلب؟'' میں نے یو میصا۔

''ایک چھوٹے ت قبیلے ہے جنگ اوراس کے بعد مسلسل جھڑ پیں۔''

"بهت خوب ما ليكن چندر كيت كا كيا موكا؟"

"كامرانى -"ستارون في جواب ديا ـ

رات مجے تک ہم سناروں سے باتی کرتے رہاور پھر جب ہم دونوں اٹھے تو نہ جانے کیوں ستیہ بال ہمی خوش تھا۔

"او د ـ ستیه پال ـ کیا بات ہے ـ ستاروں نے شاید تمہیں کوئی بہت انچھی خبر سنائی ہے۔"

"بإل مباراج"

"شايديه كه كل كي مبحرزم كي مبح بوكل "

" إلكال محيك \_ اوريبي خوشي كى بات ب ـ "ستيه بال في جواب ديا ـ

"تعجب ہے جنگ کی ہاتوں ہے بھی تہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کیاتم براہ راست جنگ میں حصاو مے؟"

" ہرے رام کیسی ڈرانے والی باتنس کرر ہے ہومہارات ۔ بھکوان کے لئے ایس باتیں چربھی تہرنا۔ اس معالمے میں میرا بردے براہی

كمزور ب-"سنيه پال نوفز دوآ وازيش بولا-

" پر تمبین خوش کیول ہے؟"

"اس لئے کہ ہم یہ جنگ جیت لیں گے۔"اس نے دانت اکال کر کہا۔ اور جھے ہمی ہنی آگی۔ بجیب بدکروار انسان تھا۔ اے نہ تو چندر گہت ہے کوئی رغبت تھی ، نہ جنگ وجول ہے۔ بس ان اوگوں ہے اس لئے مسلک تھا کہ اس کے لئے ایک ٹھ کا نہ تھا اور پھر برسوں وہ اس اس ان ہوں کر تار ہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ لیکن بہر حال وہ صرف ان اوقات کا قائل تھا جب وہ اس کے جال میں پھنس کر وصول کر تار ہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس سے نفرت نہیں کی جاسکتی تھی۔ پھھالی چیز ہی جھی سے جو اس کے جال میں بھنس کر اس سے مجت کا اظہار کرتی تھیں۔ وہ ایک خود فراموش انسان تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس سے نفرت نہیں کی جاسکتی تھی۔ پھھالی چیز ہے بھی تھیں جو اس کے ماجو کہ وہ کا تبدیل نہیں تھی۔ ہاں ، ہیں نے فوجوں کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ چند نا کو بھی تھے ہوایات و سے دی تھیں اور اس بات کو چندر گہت اور جا کہ کے کہ کا کر روائیاں کی تھیں۔ سٹانی ہتھیا رو نمیرہ دکھ لئے تھے۔ اس کے علاوہ چند نا کو بھی تبھے ہوایات و سے دی تھیں اور اس بات کو چندر گہت اور جا کہ کے کہ کو کارروائیاں کی تھیں۔ سٹانی ہتھیا رو نمیرہ دکھ لئے تھے۔ اس کے علاوہ چند نا کو بھی تبھے ہوایات و سے دی تھیں اور اس بات کو چندر گہت اور جا کہ کے دور کرکیا۔

چندر گیت اپنا گھوڑ امیر ہے گھوڑے کے نزویک فے آیا۔ وہ تبری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہاتھا۔

"کیابات ب چندر کیت؟"

" كېرى توميس آپ سے يو چيمنا چا بتن مول مباراج \_"اس نے كہا۔

والميامطاب؟"

" أن من جمه خاص بالتي محسول كرر با بول-"

"کمن منامی؟"

'' کچھونہ کچھے نے شرور مہاران ، جھے نہیں ہا کمیں ہے۔''

" آئ میں بہلی جنگ ازنی ہے چندر کیت۔"

''اد داکس ہے''' چندر کیت دلچیل ہے بولا۔

'' پنجاب کے قبائل ہے۔ آئ ہماری ان سے ٹر بھیز ہو جائے گی۔' میں نے کہا اور نہ جانے کیوں جمیے ستاروں کی بات پر بھروسہ ہو گیا۔ میٹن میرے ذہن میں بیدخیال نہیں آیا تھا کہ بیہ بات ناطابھی ٹابت ہو کتی ہے لیکن جس طرح بیدوا تعدرونما :واو و بہت خطرناک بات تھی۔

اس ونت ہم شخفے در نتول کے درمیان سے گزرر ہے تھے۔ بڑا بی سرسبر ملاقہ تھا کہ اچا تک در نتول سے تیرول کی بارش ہوگئی۔ ساسنے کوئی دشمن نہیں تھا اور ہوں کی بارش ہوگئے تھیں۔ اس وجہ سے ہم کافی مار کھا گئے۔ تیروں نے بہ شاراوگوں کوزخی کر دیا اور ہماری چیش قدی رک تی۔
رک تی۔

تیربدستور برس رہ بھے اور تیر برسانے والے او نجے ورختوں کی اوٹ میں تہے ہوئے سے نہایت کا سیابی سے مملکررہ بستے۔ جبکہ امر ہے سے بہر مال فوری طور پر یہ کیا کہ فوجیوں نے و ھالوں کی بھت بنائی کوئی جگہ فالی نہیں جھوزی گئی تھی۔ اس طرن ہم ان خون ک تیروں سے بچے اور میرے اشارے پر فوجیس جیسے بنے گلیس جملہ آوروں نے جلد یازی سے کام این تھا۔ اگر و دورختوں کے درمیان ہمیں پجھاور آگے جانے و سے تو شاید انہیں شاندار کا میابی حاصل ہوتی۔ اس طرت و و پوری فوج کو زیردست نقسان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن موجود و پوزیشن بیتی کہ ابھی بوری فوجیس دختوں کے ملاقے میں داخل ہمی نہیں ہوئی تھیں۔ اس لئے فوج کا پچھاا حصہ بااکل محفوظ تھا۔ بہرحال فوجیس تیزی سے بیتھے ہمیں۔ بوری فوجیس دوختوں کے ملاقے میں داخل ہمی تیزی سے بیتھے ہمیں۔ اس لئے فوج کا پچھاا حصہ بااکل محفوظ تھا۔ بہرحال فوجیس تیزی سے بیتھے ہمیں۔ حقید ذمی ہو دو تو نقسان میں رہے۔ باتی و معالوں کی آڑ میں بچتے ہوئے اس خوفتاک ملاتے سے نکل آگ اور میں نے فوجوں کو منظم کیا۔

" وه در ختول مي جي يهوئ بين " چندر كيت بولا ـ

"بال-" عائليه في مي رياني في المار

' المكن اس المرح ... . الكربهم زمين سهان برتير برسائمي تو زياد و كامياب نبيس بول مح ... '

"النيس درخول پرسدا تارنا موكاله اليس في جواب دياله

"و وس طرح مباران ؟" چنور كيت في رخيال انداز مي كبار

"میں کوشش کرتا ہوں۔" میں نے کہا اور پھر میں نے چند ناکو بچھ ہدایات دیں اور آھے بڑھ کیے ... تیر برسانے والے خاموش ہو مکے سے۔ ان کے لئے تو بیشا ندار طریقہ تھا کہ وہ خاموش سے درختوں میں جیسے دہیں اور جب بھی ہم آھے بڑھیں ، تیر برسائمیں لیکن بہر حال میں نے بھی بچھ سوچا تی تھا۔ البتہ میں نے چند ناکو ہدایت کی تھی کہ وہ اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرے ، جب تک میں اے بدایت نہ کرہ وں۔

چنا نچہ جو نمی میں در نمقوں کے نزویک پہنچا بہت سے تیرمیری طرف آئے اور میر سے بدن سے نکرا کر کر پڑے۔ میں نے ایک در خت کے سے پر ہاتھ جماد سے اور اس وقت تمکنف کی ضرورت نیس تھی جو آپھی کرنا تھا کھرتی ہے کرنا تھا۔ چنا نچہ در خت کی جڑنے ذمین تھوڑ دی۔ چونکہ یہ سروتھا اس لنے در خت پردس بارو آ دی موجود تھے جو نیچے آر ہے تھے۔ دوسرے لمح انہیں نشانہ بنالیا کیا تھا اور میں دوسرے در خت پرطبی آ زمائی کرر ہاتھا۔ براہ ی دیسپ مشغلہ تھا۔ آن کی آن میں، میں نے دس بارہ در خت گراد سے اور اب وہ لوگ گھیرا نے تگے۔

ان کی ہرکوشش میرے اوپر ناکام ہور بی تھی۔ ان کے تیرمیرے بدن پر ف کئے جا دے تھے۔ اور پھر وہ اس معورتعال سے تھیرا کریتے کود نے لگے اور آلواریں لے کرمیرے اوپر پل پڑے۔ بس چند ناکوای لیے کا انتظار تھا۔ میرے اشارے پروہ ووڑ پڑے اور پھردست بدست جنگ ہونے گئی۔ اس میں ظاہرے ہماری رہا اور فیصلہ ہونے میں زیادہ دیرندگئی۔ بے شامرادکوں کو کرفنا رکرلیا کمیا تھا۔ اس کا سربراہ تر چن تھا جوا کیہ بہا درآ دمی تھا۔ وہ بھی کرفنا رہو کمیا تھا اور جب اے چندر کہت کے سائٹ چیش کیا کمیا تو اس کی کردن خرورے تی ہوئی تھی۔

> " تم نے ہم سے جنگ کیوں کی ؟ " چندر کہت نے وس سے نرم میج میں او چھا۔ "اس لئے کہتم ہماری بستیول کو تاران کرنا جا ہے تتے۔ "

التهبيل كييم علوم الأ

"بيمعلوم كرنے كى بات ہے؟"

'' ہوسکا ہے ہم تمباری بستیوں ہے صرف کزر جانا جا ہے ہوں ۔'

" مهال المسكر چن نے يو حيدا۔

"وراصل ہم بعناغوں سے جنگ کرنے جارے بیں جو پنجاب پرقابض ہیں۔" چندر کیت نے جواب دیا۔

"او د، كياتم درست كهدر ب بو ساكر بدهقيقت ب تو بناؤ كه تم كون بوا؟" مر چن ن نوچها ـ

" چندر کیت ۔"

"ا، تا مربہ بات ہے تو ہم ہے بھول ہوئی۔ ہم نہیں جانتے تھے کے تمہادا مقعد کیا ہے لیکن سبر حال بھول ہو چکی ہے اب ہم ہر مزا ہو تھنے کے تاب ہ

"جن سے بھول ہوجاتی ہے انہیں سزادیناضروری توشیں ہوتائے سب آزاد ہو تمباری بستیوں کو پھوٹییں کہاجائے گا۔ "چندرگیت نے کہااور قیدیوں کی مبالی کا تھم دے ویا ۔ خرجن اس آزادی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے ہمیں اپنی بستیوں میں چلنے کی دعوت دی اور پوچھا کہ وہ ہماری کیا مدوکرسکتا ہے؟

جا نکیہ نے اسے بنادیا کو جوں کے لئے خوراک، محوز ول کے لئے چارے اور پانی کی ضرورت ہاورہم نے وہیں تیام کردیا۔ ساری موات کرچن اپنے آ دمیوں کے ساتھ ہماری ضروریات کی اشیاء کی فراہمی میں معروف رہا۔ چندرگیت نے جمعے اپنے فیعے سے اٹھنے نہیں ویا تھا۔ چا کئید ، چندنا اور دوسر نے بی سربراہ سوجود تھے۔ ان کی زبائیں گئی تھیں۔ یہ بھی نہ پوچ سکے تھے بے چارے کہ وہ کون کی قوت تھی جس نے ورفق کوز مین سے اکھاڑا اور ان لوگوں کو بدترین گئست سے دو چار کیا ۔ ، جب کافی دریت حیرت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے ذہن صاف ہوئے تو چندرگیت نے کہا۔ ' مبان سے کرومبادات سنیہ پال جس نے تہارے آئی پیشکوئی کی اور تمبارے بارے میں تو میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں مبارات کے تم چندرگیت نے ہو۔ ، ہو ۔ ، ہو ۔

" تم اس و بے سے خوش ہو چندر کپت؟"

'' بے حدمباران ہے ' چندر کیت نے جواب دیا۔

" بس تو اطمینان رکھو۔ میں تمہارے لئے ایس ہی کوشش کرتار ہوں گا۔ فوجیس تمہاری لزیں گی۔ باب میں ان کے لئے جوآ سانیاں فراہم کر

سكتا بول كرول كا\_'

· وهن وادمهارات مر .. ! ·

"اس سے زیادہ جاننا تمہارے لئے ہے مقصد ہے چندر کیت!اگروہ تمہارے لئے ضروری ہوتا تو میں خود متاہ یا۔ میں نے جواب دیااور وہ اس بات پرخوش ہو گئے۔

دوسرے دن ہم وہاں ہے آئے ہر دہ محیاورون کا یہ ہورا حصہ سکون سے گزر کیا۔ قریب میں کوئی بستی نہیں تھی ۔ بھراس دات ہم نے ایک در یا کے گزار کیا۔ قریب میں کوئی بستی نہیں تھی ۔ بھراس دات ہم نے ایک در یا کے گزار ہے آ رام کیا۔ بیوریائے تھا ، تیز و تنداور بھر پورروانی لئے ہوئے ، دور دور تک سبزہ زار بھیلے ہوئے تھے چنانچ گھوڑوں کے چارے محفوظ کر لئے گئے اور کھوڑوں کو مبزوزار پر چرنے کے لئے چھوڑو یا گیا۔ ویسے ویران علاقہ تھا، کوئی کاشت وغیر ونہیں نظر آتی تھی جس سے انداز وہوتا تھا کہ آباوی دور دور تک نہیں ہے۔

بدرات چونکرئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی۔سارے معاملات پرسکون تھے اس لئے میں اپنے دوست ستیہ پال کے نہیے میں پہنچ گیا جو شاید میرای انتظار کرر بانغا ... مجھے دیکھ کراس نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔

"ياوة مياستيه بال يس ني توسوط مجول مح مباراج-"

"تم بعي كوئي بهو كئے كى چيز ہوستيہ پال "

''ارے ہاں ہاں۔بس رہنے دو ۔۔ این باتیں نہ کرو۔اگر نبولے نہیں ہو مے توسو چا ہوگا کہ اب سنیہ پال کے پاس کیار کھاہے۔لڑکیاں تو اس کا ساتھ چھوڑ کئیں۔ پرنت مہارات ہم برا آ دمی ضرور میں پر زبان کی رکمشا کرتے ہیں۔ ہاتھ بھی نہیں وگایاسسریوں کو۔ساری رات انتظار کرتے رہے۔''

"يسريان كهال = أعمني ستيه إلى المسمن في مجب = او مهار

"بن آخمني كبين ت مبين اس كيا؟"

' الجاؤتو، ويهيس توسي كون بين ـ' ا

" آ جاؤ ری آ جاؤ۔" وہ بولا اور دوسرے خیمے کے پردے کے پیچیے سے چارلز کیاں باہر آگل آئیں۔ بیسب ویبات کی البڑدوشیزائیں معلوم ہوتی تھیں۔... نہایت خوبصورت اور تندرست و توانا... نے چبرے تھے جنہیں و کھیرکر میں حیران رو کمیا۔ ان کے چبروں کے تاثرات بھی خوب تھے۔

"ار بستيه بال بيكبان ت المكين؟"

''بس تم بیناؤں کے ساتھ کارٹا ہے انجام دیتے رہو، ستیہ پال بھی ابنا کا م کرتا ہی رہتا ہے۔ ارلے بستی ہے گزرے ستے حپارا ٹھالیں۔'' ''او و لیکن میتم نے اچھانہیں کیاستیہ پال بستی والے یہی سوچیں سے کہ انہیں ہم لے آئے۔''

'' پہنچادیں مے صبح کوسریوں کو ہمیں کون ساا جارڈ الناہے۔''

'' کیے پہنچادو مے؟''

"ارےبس ایسے کا متم ستیہ پال کے لئے رہنے دیا کرومبارات ان باتوں کی چنامت کمیا کرو۔" ستیہ پال نے جواب بیااور میں نے غاموش ووكر كبرى مبرى سالسين ليس -

" معیک ہے جیسی تمیاری مرسی ۔"

''بس تو دوتههاری دو جهاری ، جیهانٹ او۔'اس نے انتہائی گدھے بن کے انداز میں کہالیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔اس کمبخت کی فطرت ہی الیم تھی۔ بہرحال اس کے کہنے کے مطابق میں نے دو جیمانٹ لیں اور دوسری مبعج انہیں بعول کیا 🕟 ابھی تو بہت پچھ کرنا تھااوراس کے لئے تیاریاں تہمی۔ چنانچ حسب معمول ہم آ مے بڑھ کئے۔ آئ کے بارے میں ستاروں کی کوئی پیشکوئی نبیں تھی اور بہر حال آنے والا وقت تو آٹا بی تھا۔ اس کے کئے تو تیارر بتابی منروری تعاب

ہم چھوٹے چھوٹے ملاتوں کوز برکرتے آگے بڑھتے رہے اور پھر براد راست ایونانی نوجوں ہے زن پڑملیا۔ مقامی اوگ پہلے ہی انہیں کافی تنگ کئے ہوئے تھے اور ہوٹانی فوجیس بے حد پر بیٹان تھیں۔ چنانچہ وہ چندر گیت کے مقالبے پر نامخبر سکیس۔اس دوران پی ور ایسپ واقعات مجمی بیں آئے تھے مثلاً بیکہ یونانی فوجوں میں بے ٹاراؤگ ایسے تھے جو مجھے جانتے تھے۔ چندر کیت کی فوجوں کے ساتھ مجھے لزتے رکھے کران کے تیکے چھوٹ مجئے تنے اور بہت سے معرکے ایسے ہوتے جو سرف میری وجہ سے بغیرلزے بحرث من سرجو جانے ۔ چندر کیت میری بے حدمزت کرنے لگا تحا- و و بركام مين ميرامشور ومنرور ليتا-ميري حيثيت حسب معمول كمي اوتارجيسي تقي-

بنجاب كابيشتر علاقه يوناني فوجول سے آزاد كراليا كيا تھا۔مقامى باشندول نے مجر پورساتھ ديا تھااور چند كيت كى حكومت كوسليم كرليا تھا۔ چنانچہ چندر ممیت یہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں مصروف ہو کیا اور میں صرف ستیہ پال کا مہمان بن کررو کیا لیکن اس وقت میرے ذبن میں اور کوئی خاص خیال بھی نہ تھا۔ستیہ پال کے ساتھ ووسب پچھٹ جاتا تھاجس کی طلب کی جاسکتی تھی۔

کافی عرصے تک چندر کیت نوجوں کومضبوط بنانے اور پنجاب پراہنے قدم گاڑنے میں معروف رہا۔ اس نے اپنی مال موریہ کے بنم پر مور بیغا ندان کی بنیاد ؤالی . ، باپ ے اے بدستورنفرت علی اور دوننداخا ندان ہے بدلہ لینے کے خیال کوؤن ن سے تبیس نکال سکتا تھاجس کا اظہار اس نے کی بار جمھ ہے کیا تھا۔ بالآخریہاں کے کامون ہے فار نے موکروہ مگدھ دلیش کی ریاست کی طرف چل دیا۔اس وقت مگدھ دلیش پر راجہ دھن نند

سی قد رئیش پرست راجہ تھالیکن اس نے چندر گہت کی فوجوں کے مقالبے پرآئے میں کوتا ہی نہ کی کئی روز تک بھیا تک جنگ ری ۔ راجه وهن نند نے چندر کیت کو فکست دینے کی ہرمکن کوشش کر لی تھی کیکن ہم نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اس مطرح واس نند کو فکست ہوگئی اور چندر محبت مكد هدديش كارابد بن كميا-

راہد چندر میت موریہ نے موریہ خاندان کی بنیادوں کومضبوط کیااور پھرآ ہتر آ ہتر شمالی ہند کی بہت می ریاشیں فتح کر کے ایک وسیع و عريض سلطنت كي بنياد ذالي . . . مين ني ايك المويل عرصه ان اوكول كيساته مكز ارليا تها ـ ستيه پال ميراد وست بروقت ميروساتهي ادرمعاون تهاليكن

ایک روز و وایک ماد شی کا شکار بوگیا جس کا انداز و خودات بھی نہ ہوگا۔اے سانب نے کا ٹ ایا تھاا در مرتے مرتے اس نے کہا۔ " ستارے دھوکا کر مکئے مان مباراج! انہوں نے جھے نیمیں بتایا تھا کہ میری موت اتن قریب ہے ، " میری کوئی کوشش ستیہ پال کو نہ بچا

سکی اور میں خورہمی اس کے بعدان ملاقوں میں دل نہ لگا رکا۔ چنانچہ میں نے ایک روز چندر کہت سے ملاقات کی ۔حسب معمول چندر کہت مجھے دکھیے

" و ب مباران السانے باتھ جور کر کہا۔

" میں تم سے آم کیا لینے آیا ہول چندر کہت ۔ "میں نے کہااور چندر کہت کا مشتیرت سے کھل کیا۔

" میں نہیں سمجما مہارا ج<sup>ی</sup> '''

"متمهین معلوم بے چندر گیت اکریس کہان ہے آیا تھا؟"

" بإل مباراج .. محمرة ب وبعكوان كي سومند! آب يبال سے جانے كانام نه كيس - "

' «نبیں چندر گپت \_میرا ایک مثن تھا جو بورا :و گیا ۔ بتم اب نا قابل تسخیر بن <del>کی</del>ے ہو۔ مجھے میری دنیا میں واپس جانے : و۔' چندر پت بہت رنجیدو ہو گیا تھا۔ کیکن چی پی اب اس ماحول ہے بے زار ہو چکا تھا۔ چنانچے میں نے اس کے رنج وقم پرزیادہ توجینیں دی اور میری جو حيثيت ان لوگوں كى نكابوں ميں تنى اے برقرار ركھتے ہوئے ميں نے انہيں وميت كى ... . كه جس طرح وہ جھے مندرے ذكال كراائے تھاى طرت سمندر برد کردیں۔

اور پرونیسر، کیا بی خوب انظامات تھے۔بس مجھے اتنا کرنا پڑا تھا کہ ایک من جب میری واسیال مجھے جگائے آئیں تو میرے سینے میں سائس نبیں تھا۔ جس دم کی مشق سے جھے سمندر کے سپرد کیا گیا .... جاندی کی ارتھی بنانی گئی میری ... مجولوں سے ڈھک دیا گیا تھا. ...اورطویل زندگی میں، میں نے پہلی بارموت کا مزو چکھا تھا۔ ارتمی کوسمندر کی اہروں کے سپر دکر دیا 🔐 خوشبوؤں سے : ماغ پھٹا جار ہا تھا اور جب اہریں مجھے مندر کے درمیان کے تئیں تومیں نے آسان کی جانب دیکھااور آسکھیں بند کرلیں۔

مونس ومحافظ سندر، صد اول کا پرانادوست، یمی چنددوست توتے میرے جوصد یوں سے ساتھی تنے اور جنبوں نے میراساتھ نہیں جھوڑا تھا۔ سندر ، آگ ، ستارے ، ہمیشہ سے جوان ، ہمیشہ ساتھ دینے والے ، ان کے علاوہ کون مجھے جانبا تھا۔مٹن کے خمیر سے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے ،اپنی اپنی کہانی کی بھیل کرتے اور پھرمٹی میں جا ملتے۔ بزے بڑے دعوے کرتے تھےاور بڑے بزے فیصلے کرتے کیکن ان کا اختیام ان پر مسكرا تا تعارب سرحال انبیں موت كي آغوش میں جاسونا ہوتا اوراس كے بعد ملى ۔ ان كى اصلیت ، انبین اصلیت كى جانب لے آ تى اور ; وائمیں ان كے ذرات کونضامیں بھیر کران کے جاہ و جبروت کا نداق اڑا تیں۔ یہ ہانسان، پروفیسر، یہ ہانسان کی تقیقت۔ ہاں میں نے صدیوں انسان بنتے ادر منتے دیکھے ہیں۔ کیا کیانہیں کرتے ووزندگی کے لئے۔ پر وفیسر ،سمندر میں ہواؤں کی گر دش ہے پیدا ہونے والے بلبلوں کی مانند، جوآ نکھ کھول کر

آ مان کودیکھتے ہیں اور پھرسندر کی آغوش میں دم توڑ دیتے ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی حیات کھاتی ہے۔ وہ حیات پر قادر نہیں ہیں اور جب وہ اپنی زندگی پرقد درنیس ہیں توالیے لیے لیے سنسفو ہے کیوں بناتے ہیں وہ کیاز ندگی کے ساتھ اس سے بڑا افراق اور کوئی ہوسکتا ہے؟ کیا انسان اس سے بڑا کوئی اور خداق کرتا ہے اپنے ساتھ کا میں سے انسان کو ان مختصر کھات میں کیا کیا کرتے نہیں ویکھا۔ وہ ان ناپائی ارسانسوں کے لئے اپنے جیسے الکھوں انسانوں کو موت کی آغوش میں پہنچا و بتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ منی کا ترض ہے۔ لاکھوں انسانوں کو موت کی آغوش میں پہنچا و بتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ یہ کول جاتا ہے کہ وہ منی کا ترض ہے۔ لاکھوں انسانوں کو موت کی آغوش میں مالس لینے کی کھاتی مہلت دی ہے اور اس کے بعد وہ پھرا سے بھیے گی ، دا کھ بنا دے گی اور یہ دا کہ کی بدنما ڈھیر کی شکل میں کمیں بڑی بھوگی۔ یہ انسان اور یہ ہاس کی حقیقت۔ کیاتم نے بھی اس کرغور کیا پر وفیسر ؟''

"اس حقیقت ہے کون انکار کر سکتا ہے۔" پر و فیسر خاور نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

" تورد وفيسر، انسان كيسويخ كالنداز كيول نبيل بدلي؟"

"كياتم بيهوال كرر ہے ہو؟"

" بال بروفيسر كيابيا بميت نبيس ركفتا؟" اس في يوجها ـ

الممولي غاص ابميت فبين ركلتا - الروفيسر خاور في جواب ديا ـ

" محميون؟ "

'' میں تہہیں اس کا جواب دے دون گااگرتم میرے چندسوالوں کے جواب دے دو۔''

" ضرور میں کوشش کروں گا۔"اس نے مسکراتے ہونے کہا۔

' استندر کارتک نیلا کیوں ہے؟''

"اس ـ "اس نے ایک کھے کے لئے سوچا، پھر بولا۔"اس لئے پانی بے رنگ ہوتا ہے اور وہ آسان کی نیلا ہث منعکس کرتا ہے۔"

۱۰۶ کویایی فطری امرے؟<sup>۱۰</sup>

"بال پروفیسر۔"

" در یا بمیشا یک رخ پر کیوں ہتے ہیں؟"

" يېمى ايك المرى امرے ـ"

'' ستارے ہمیشہ سفید کیوں ہوتے ہیں ، وہ اپنے رغک کیوں نہیں تبدیل کرتے ؟''

' کیونکه و هاس کی قدرت نبیس رکھتے ۔" ا

" آگ کی فطرت جلام ہے۔ کیا بھی ایسا ہواہ کہ آئٹ سرد ہوگئ ہو۔ اس نے نمی پھیلا کی ہو؟" پرونیسر نے بوجیا۔

، معرښيں .، همرکزنيل-

"كول؟ آخر كيول؟"

" میں مجھنیں سکام ونیسر۔ واقعی نہیں مجھ رکا۔" اس نے متحیراندا نہ میں کہا۔

" يە ەتمام چيزىن بين جرب پناوتوت ركمتى بين - جوازل سے ايك بى رنگ مين بين ادرا بدتك ايك بى رنگ مين ربين كى \_ يه دو بين جوفائمیں ہوتمی کیکن اس کے باوجود وواپنی فطرت نہیں بدل شکنیں تو وہ جوا یک لیچے کے لینے سانس لیتا ہے وہ جس کی زندگی کھاتی ہوتی ہے ،اپنی اس مختمری زندگی میں خود کو کیسے بدل سکتا ہے۔ وہ زندگی کا غرور لئے پیدا ہوتا ہے کیکن زندگی اس سے وفانہیں کرتی موت اس پر حاوی رہتی ہے اور وہ موت کے شکنے میں کسار ہتا ہے۔ پھراس مختصرز ندگی میں جوسوی اس پر حاوی ہو جائے اسے بدلنے کے لئے بھی زمانے چاہئیں۔ یختصری مدت اسے جو چھودی ہے وواس پر قانع ہوجاتا ہے۔ سانسیں اے زندگی کا غرور بخشق ہیں اوروہ ان سانسوں کا جو بھی مصرف وریافت کر لے۔ یہی مبتر ہے کہ اس کی خصلت یکسان نہیں ہوتی۔اگرایک ہی انداز فکرسب کے ذہنوں میں جاگزیں ہوجائے تو غور کر د کیا : د، کون کسے برتر مانے ،کون ظالم بواور کون مظلوم۔ بیے حقیقت جاندارتو ایسامعلوم ہوتا ہے کدان چندسانسوں کوہمی دوسرے کے لئے وقف کردیتا ہے۔اس کے لئے جیتا ہے اس کے لئے مرجاتا ہے اس لئے اس کی فطرت کی بات مت کرو، بات توان طا تنور چیزوں کی ہونی جا ہے جوابدی زندگی رکھتی ہیں۔''

پر وفیسر کے جواب پر وہ کافی دیر تک خاموش رہ کر پھیسو چتار ہااور پھراس کی آنکھیوں میں حیرت کے آٹارنمووار ہو گئے۔

'' کافی حد تک درست کبسر ہے ہو پر وفیسر ،مبار کباوہ یتا ہول تہہیں اور مبارک باوریتا ہوں اس دور کوجس نے انسان کی ذ**ہا**نت کواس حد تک جلا بخشی ہےاور پروفیسرتمبارے بیاا فاظمیرے لئے اس درد کا حاصل ہیں۔تمبارے بیالفاظ میری کتاب میں تحریر ہوں سے،وو کتاب جوازل ے ابدتک کی تغییر ہوگی شاید۔"

پر وفیسر خاور نے اس بات کا کوئی جواب نبیس دیا۔ وہ خاموش ہوکر پچھ سوچنے لگا تھا۔ فرزاندادر فروزاں بے چینی ہے پہلو بدل رہی تھیں اورجب په خاسوش طویل بومنی تو فروزاں بولی ۔

'''نس سوچ میں ڈوب شئے آپ دونو ل؟''

''اد د۔''وہ چونک پڑاادر پھرمسکراتے ہوئے بولا۔'' تمہاری لڑ کمیان اب میر بی چند کھات کی خاموثی بھی نہیں برداشت کر سکتیں پرونیسر۔'' '' ہاں۔ہم سب تبہار سے ملسم میں پیش سے ہیں۔'' پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' حاسم میرانبیں ہے پر وفیسر میرے خیال میںتم اے طلسم زندگی کہو۔ ہرا نسان منفردسوجی رکھتاہے۔اس کے ذہن میں مختلف خیالات ہوتے ہیں۔اس کے اعضا کی تحریک اس کے لئے عمل کی راہ معین کرتی ہے لیکن برتحریک کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے حالانکہ وہ اپنی برتحریک کو مختلف نام دیتا ہے۔ تہمی رفاہ عامہ کے لئے خود کو وقف کرتا ہے اور تبھی کسی ایک فمرد کے لئے جواس کی ذات کامقصود ہوتا ہے۔ کو یااس کی جنبش خود اہے مطمئن کرنے کے لئے ہوتی ہےاور پھرایک وقت ایبا آتا ہے جے وہ سکون کا نام دیتا ہے۔ تو پر وفیسرتم سکون کی منزل میں ہو،اس جگہ جہاں

انسان کی تحریک رئے جاتی ہے اور بیسکون اس کی ساری بہنی جسمانی ضرورتمی پوری کرتار ہتا ہے۔ تمہارے سامنے اووار کی کتاب کھلی رکھی ہے اور اس کتاب سے تمہاری ساری ولچیپیاں مسلک ہیں۔تمہاری وہنی آسودگی کے لئے بدایک تھوس غذا ہے اور تمہارے اجسام کی ضرور تم بھی پوری ہو ر ہی جنانچاب تمہارے نوں کوجسموں کواور کس چیز کی طلب ی<mark>ا تی نہیں رہی ۔اگرتم اے طلسم کہنا جاہتے ہوتو کہ او۔الفاظ کی ساخت بدل مبائے</mark> می منبوم نبین بد<u>لے گا۔</u>''

' خداک پناوتمهاری تشریحات بزی جان لیواین ۔ ' پروفیسر نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔

"لكن آب ال تشريحات الكارتونبيس كريخة ديري -"فرزان في كبا\_

" بال بمنى انكاركس احق كوب " بروفيسر في جواب ديا -

"الله ك واسط اب اس سندر الم تكل مجمى آؤ " فروز ال يولى -

" تمبارے جذبات کے احترام میں۔ 'وہمسکرایا۔

" ہاں تو پروفیسر، بات سندر کی ہور بی تھی۔ راہد چندر کیت نے نہایت شرافت کے ساتھ مجھے جہاں سے وصول کیا تھا، وہیں واپس پہنچا ویا ہے سمندر کی امانت تھا اور انہوں نے ایما نداری کا ثبوت وے کرسمندر کی امانت والس کردی تھی۔ بیں نے سوچا کہ اب اس علاقے میں میرے لئے بچینیں روممیا ہے۔ یہل جگرتھی جہاں مجھے ایساملم نہیں اس کا جس کی مجھے طلب تھی اور جو مجھے جلا بخشا۔ اس کا ایک مقصد یہمی تھا کہ یباں کے لوگ بنی تھے۔ وہلم کوسینہ سینے چانے کے مادی تھے یا پھر جو پہھاورلوگ کے تھے وہ اس تابل نہ تھے کدان سے پہھ حاصل کیا جاسکتا۔ چنانچاب ببال رہنے سے فائد دہمی کیا تھا۔ میں نے اس لئے والی پندی تھی۔اس کے بجائے کہ میں کہیں اور جانا ، میں نے میں بہتر مجھا کہ اپنی نیند بوری کراوں اورسونے کے لئے پانی کا زم کداز بستر کتنا دکش ہوتا ہے،اس کا نصورتم نبیں کر سکتے۔

لیکن پروفیسراس بارخوب موری تقی میرے ساتھ ۔ تبیر کرر کھا تھاتمباری زمین کے اوگوں نے ،کے مونے ہی نددیں مے ۔ ٹھیک ہے آ کھی محم نہ نگ پاک تھی ہمندر کے بللے ہتے آ ہتے ہلکورے دے رہے تھے۔ فنودگی کی کا کیفیت ہدا ہوچکی تھی اور شایداس وقت سطح ہمندر پر بی تھا کہ کوئی چیز میرے بدن سے فکرائی کمرخامی زوردارتھی۔ایک دم ہے ہوش آ میااور میں نے مہری سانس کیکرنکرانے والی چیز کوویکھا۔خیال تھا کہ کوئی کشتی ہوگی یا تسى برے بحرى جباز كانىچا دىسىكىن كىرىيەخيال غاطا ثابت بوكىيا كيونك جوچيز ميرے بدن كىمرانى دوپىل نظر مىسىجھ مىسآنے دالى بين تقى -

ا یک مخصوص جم کے درختوں کے نے آپس میں جوزے گئے تھے جن کی لمبائی انسانی قدے دو کمنا ہو گی اور چوڑ اکی تقریبا ڈیڑھ کمنا۔ در ختول کے تنوں کے اس بجرے پرایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا۔ رنگین کپٹرول کے ڈھیر میں چھیا ہوا۔ اگر اس کے تعیلیے ہوئے یاؤں اور پوری لمبائی میں تھیلے ہوئے ہاتھ نظرند آر ہے ہوتے توبیانداز ہمی نہ وتا کدوہ کوئی انسان ہے۔ چبردہمی کیزوں کے زهیر میں چھیا ہوا تھا۔

ایک لیجے کیلئے دل جا ہا کرآ تکمیس بند کر کے تبہ میں غوط لگا :ول لیکن انسانوں کی غذا کھا کراوران کے درمیان زندگی گزار کران کی مجھ بری عادتمی بھی خودے پہٹالی تیس جن میں ایک جسس بھی تھااورای جسس نے مجھے اس سے لا پرواد ندر ہے دیا۔ دیکھیوں توسی ہے کیا باا۔ میں نے سوچااورسوئے ہوئے اعضا کو حرکت بیں لانے کی کوششیں شروع کردیں۔ پھر میں بجرے پر چڑھ گیا۔میرے وزن ہے بجروا یک ست جھکالیکن اس پر لیٹے ہوئے انسان کاجسما پی جگہ پر رہااور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ کھلے ہوئے چبرے کود کیچکر بچھ پر چیرت طاری ہوگی۔

ایک وجیہدانسان تھا جس کا چہرہ گہرے نیلے اور چمکدارروفن ہے رنگا ہوا تھا۔ ہونٹ گہر برخ بتے اور آم کھوں کے بوٹے سفید تھے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سکون کی مجری نیند سور ہا ہو۔ ہونٹوں پر سین مسکرا ہٹ سجائے لیکن بینید کیسی تھی اور سونے والا کون تھا۔ ذہن چونکہ جائے میا تھا اس لئے اب کوئی کہولت طاری نہتی ۔ کپڑوں کے ڈھیرکو بٹاکر میں نے اس کا بدن عریاں کردیا۔

جیب رکھی انسان تھا، کیڑوں کے نیجے ہے جوبدن نمایاں موااس پر گلائی رنگ کاروغن تھا، سینے پر دوخنجر رکھے ہوئے تھے، برابر ہی ایک کی اور تیز دھار کوار ۔ برای انو کھی شیختی ۔ پھیلے ، و کے ہاتھ خنگ چرے کے تسموں سے بند ھے ہوئے تھے اور غالبًا بہی وجنتی کے اس کا بدن اپنی جگہ ہے جہند فرندہ نہیں ہے ۔ کویا بیا یک لاش تھی ۔ خوب إاب میں اس کا کیا ہے جہنبٹی نہیں کر د ہا تھا۔ میں نے اسے زور سے جہنبوز اتب جھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے ۔ کویا بیا یک لاش تھی ۔ خوب إاب میں اس کا کیا کروں؟ ظاہر ہے وہ لاش جھے اپنے بارے میں تفصیلات نہیں بتا کمی تھی کی کی اس کا چیرہ ایسا جیتا جا گنا کیوں ہے ۔ میں نے بھک کراس کے سینے پر سرکہ دیا اوراجیا تک جھے احساس ہوا کہ اس کے سینے میں دل کی دھڑ کن موجود ہے۔ گویا وہ کوئی بھی تھا، زندہ تھا۔

لیکن اب کیا کروں؟ تا حد نگاہ مہیب سمندر پھیلا ہوا تھا۔اے نکال کرنگئی پر بھی نہیں لے جاسکتا تھا۔ چنا نچے جو کچھ کرنا تھا اس بجرے پر کرنا تھا۔سب سے پہلاکام جومیں نے کیاوہ یہ کہ ایک تخبرا تھا کراس کے پیروں اور ہاتھوں کے شے کاٹ ویتے اور ہاتھ پاؤس ل کراس کے خوان کی روانی درست کرنے لگا۔

کافی دیرتک میں نے اس کے خون کی روانی درست کی اور پھر دوبارہ دل کی دھڑ کن دیکھنے لگا۔ اس باردھڑ کن پہلے ہے زیادہ تیزتھی۔ اب بیس نے اس کے دل کوسٹنا شروع کیا اور تخصوص طریقے ہے اس کی دھڑ کن بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا اور تھوڑی دریے بعدا ہے معمول پرلے آیا۔ اس کے ہونوں کا جوز کھلنے لگا تھا، پھراس کی کردن میں جہنش ہونے کی اور پھر تپونے پھڑ کئے ۔ وہ ہوش میں آتا جار باتھا۔ میں نے زورزور ہے اس کے ہوئے تھی ہونے کی اور پھڑ سے جنے اس کے گال تقیمتی ہونے کہ میں کہ کول دیں۔ چندساعت بے خیال کے انداز میں مجھے ویکھنار با پھر ذہن کے تارآ کھوں سے جڑ میں کے انداز میں مجھے ویکھنار با پھر ذہن کے تارآ کھوں سے جڑ میں دیاس کی نداز امجرآیا تھا اور ہونت کچھ کھے کے لئے لزر رہے تھے۔

کچہ بھی تھا پروفیسر، میں نے کسی دور میں انسانوں سے نظرت نہیں کی تھی ادر وہ بھی کسی ایسے انسان سے جوکسی طور مظلوم ہویا ایسی بے میں کا شکار ہوکہ خود سے اپنے لئے پچھونہ کر سکے۔میرے ہونٹول پرمسکرا ہٹ بھیل تی ۔

اس نے کسی اجنبی زبان میں کچھ کہالیکن تم جانتے ہو پروفیسر کہ دنیا کی کوئی زبان میرے لئے اجنبی نہیں۔ مرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہاس کا مغہوم سیجھنے کے لئے تاثرات کی کتاب پڑھنا ،وتی ہے۔ دوسرے لمحے میں نے اس کا مغہوم سیجھ لیااور پھرالفاظ کی ساجمت پرتھوڑ اسا خور کر کے میں اس کے لہج پر بھی قادر ہو کمیا۔اس نے پھرا پناسوال و ہرایا تھا۔

'' کون ہوتم ا؟''

"دوست ـ "ميس نے جواب ديا۔

'' مجھے احساس ہور ہا ہے لیکن میں … یہ چاروں طرف پھیا ہوا آسان اور پہلی ہوئی زمین، میں ابھی پچیسو چنے سیجھنے ہے قاصر ہول ''

' رہن تو تیں بحال ہونے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے ہم تحوز اسا انظار کراواس کے بعدسب کچھ معلوم ہوجائے گا۔' میں نے جواب یا۔

"كياتم مجيه سهارا دو مح؟ مين انحة كربيضنا حيابتا ،ون ـ"

" تموزی و ریالینے رہوتو بہتر ہے۔ "میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

"او دہمدر داجنبی تمہار اشکریلیکن تم غور کر و کہ تجسس انسان کے ذہن کوسب سے زیادہ محسن مہیا کرتا ہے۔"

" میں تمبار انجسس دور کردوں گا۔" میں نے کہا۔

''نو ہتاؤ میں کباں ہوں؟''

السمندرين - المن في جواب ديا-

''اد ہ ۔' اس نے ایک کمبی کرا ہ کے ساتھ کہااور آنکہ میں پند کر لیس ۔ پھر کا فی دیر تک و ہ ای طرح آنکہ میں بند کئے لینار ہا۔ میں نے اس کے سکون میں دخل اندازی مناسب نہیں سمجی ۔

میں جانتا تھا کہ میرا جواب سننے کے بعد د وخود پرگز رہے ہوئے دا تعات کو ذہن میں لا رہا ہے۔ چنانچے میں نے خاموثی ہی منا سب سمجی۔ پھرتھوڑی دیر کے بعداین نے آئی میں کھول دیں ۔اس کی آئی میں کبری سرخ ہور ہی تھیں اوران میں جیب سے تاثر ات تھے۔

"كميانام بيتمهارا؟"اس في يوميها-

والشج مجمي سمجدلو . •

''کمامطلب'''

"ميرے إرے مِن جانے سے پہلے اپنے ارے میں نہیں بتاؤ مے؟"

" بنیں۔ اس نے جواب ویا۔

" مول ميرانام سبوتا بي اليس في جواب ويا-

"سمندر مل كياكرر بي تنفيج"

"محمینیاں بکرر ہاتھا۔" میں نے جواب ویا۔

"او ہو۔ تو کیا تمباری بستی قریب ہی ہے؟"اس نے دلچین سے پوچھا۔

" نہیں میرے دوست دوردور تک کوئیستی نہیں ہے۔" میں نے جواب دیا۔

'' تو کیاتم ائن دور میلیان پکز نے نکل آئے ؟''

" بال \_ يهي مجهواد - مين ايك ليب سفر پراكا ١٠ون - ظاهر ب مجهليون كيمواميري اوركيا خوراك ١٠وگ - "

''اوہو۔ تو تحشق ہے تمبارے یاس۔''

" بہیں۔ شے ہی نہیں ہے۔"

''تو پمر؟''ووح<u>رت ت بولا</u>\_

"بس بازو بین میرے پاس اور میں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ان کی موجودگی میں مجھے کشتی کی ضرورت نبیں ہے۔ سندرمیرا

غاام ہے۔''

" لكتة بهي انو كھانسان ،و- 'وومسكرايا-

''اورتم اب بھی اپنے بارے میں نہیں ہتاؤ کے ؟''میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

' اصرف ایک بات اور بوجھوں گامیرے دوست اوراس کے بعد مہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ 'اس نے کہا۔

" بو چوده مجمی پوچھو۔" میں نے ایک الویل سانس لے کر کہا۔

" تمہاراتعلق ان لوگوں سے تونبیں ہے جومیرے وطن پر قبصنہ کرنے آئے ہیں اور جن کی سازشوں اور چیرہ دستیوں نے ہمارے سکون کو

ورہم برہم کردیاہے؟''

" انبیں میرے دوست ۔ اگرمیری بات پر یقین کر سکتے ہوتو کراو۔ میں کسی طور تمبارے دشنوں میں شامل نبیں ہوں ۔ کسی بھی طرح تمبارا برانبیس جابتا، بلکہ اگر تمہیں میری کسی قتم کی امداد درکار ہوتو میں اس کے لئے تیار ہوں ادراس کا انداز وتم اس بات سے نگالو کہ تم مُر دوں کی ما نند مندر

میں بہدر ہے تنے میں نے تمہاری جسمانی قوتیں بحال کیں اور تمباری زندگی واپس لے آیا۔

'' بال تم درست كتب مو ان بديختول في محصار ندكى مين بي موت دے وي تقي ـ''

" تواس كامقعد بيم اب ميرى طرف ع معملن أو-"

"بال-"اس نے کہا۔

" تو چمراہے بارے میں تنصیل بتادو۔"

"من فوما ول واليخ تنبيكا فوما"

"اب مجصاس قبيل ك بارب مي تفصيل بنادو "من في كبار

التفصيل - "

"بإل-"

" ہم اوگ بہاڑوں کے رہنے والے ہیں۔ بہی جاراتد مم ولمن ہے۔ قبیلے کا نام جوبانہ ہے اور قبیلے کا سربرا ہ فوما کبالاتا ہے۔ ہارے قبائل

کیتی باؤی کرتے ہیں اور ای سے اپنی ساری ضروریات پورٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ پرامن زندگی کے قائل ہیں لیکن فنون سے کری سے بھی دلچیں مرکعتے ہیں اور اگر بھی قبیلے پرکوئی براونت آجائے تو سپاہی بن کر بھی سا شخ ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے کیا کریں جو سازشیں لیکر پہاڑوں میں آھے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے کیا کریں جو سازشیں لیکر پہاڑوں میں آخل ان اور انہوں نے بھاد وہر ہوگیا ہے۔ میں قبیلے کافو ما تھا اور محصے ہیں اور انہوں نے بھاد وہر ہوگیا ہے۔ میں قبیلے کافو ما تھا اور ان کوئی کی فیصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تب انہوں نے جھے زندگی میں بی و وت کی آخوش میں پہنچاویا۔'

"اد ديويه بتمهاري كباني؟"

"بال-"اس في جواب ديا-

" كهراب توتمهارى زندگى نيخ كمى ب - ابتم كمياجا بيت بو؟"

'' میں کیا بتاؤں ۔ میں تو یہ بھی نبیں جانتا کہ میں اپنی سے کتنی دور ہول۔''

'' فرش کروتم اپی لیستی تک بینی جاؤتواس کے بعد کیا کرو مے؟''

''میری دلی خواجش ہے کہ میں اپن آباد ہوں کوزردی مائل سفید فاموں سے پاک کردوں۔' فوما فے جواب دیا۔

" تمبارے این اوگ اس بارے میں کیا رائے مکتے میں ا"

''میرےاوگ سادہاوت ہیں۔ گووہ ہمی ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن چندا فرادان کے چکر میں پمپنس گئے ہیں اور وہی ان کے مدد گارو

معاون بين ـ''

" خورتمباری ان کے بارے میں کمیارائے ہے؟"

'' غاصب اورلٹیروں کے بارے میں المچھی رائے کون رکھتا ہے۔'اس نے کہا۔

"بوں۔" میں نے ایک مہری سانس لی۔ یا ندازہ اَق میں نے پہلے ہی لگالیا تھا کے در نتوں کے اس بجرے کا جھے ہے آگرانا فالی از علت مریس ہے اور علت شروع ہوگئتی۔ اب ان طالب المداد کا کیا کرول۔ ایک ترکیب تو یہ ہو عتی ہے کہ ان حضرت کی کردن دبا کرانہیں حقیقی موت کی فیندسلا کرخود انہیں بھی دیا ہے جھٹر ول سے نجات دالا دول اور ایٹ آ ہمی آئے میس بند کر کے سندر کی تبدیس چلا جاؤں۔ دوسری صورت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ لگ جا واور بھروی سارے چکر شروع ہوجا کیں۔ یہ اس بار آخر اوگ مجھے سونے کیول نہیں وے رہے؟

لیکن پروفیسر، کسی ندہبی یا خلاقی دباؤے مبراہ وتے ہوئے بھی واقعات شاہد ہیں کہ میں نے مجھی انسانوں سے اجتناب نبیس کیا۔ میں نے ہمیشدان کے دکھوں کو سینے میں محسوس کیااوران کی امداد کے لئے بے چین ہو گیا۔ یہی میری فطرت ہے پروفیسراور میرا خیال ہے بیڈ طرت بری نہیں ہے۔ اگر میری بیڈ طرت ندہوتی تو میں کسی امداد کے لئے مجبورتو تھانہیں۔

" تمہارے چرے پر بدرگ کیے ہیں ا"

٬٬رنگ\_آه\_میں اپنا چېره نبیں دیکی سکتا۔٬

''بال ية جمي تعميك بي كيكن تمبه أرا چېره نيلا ب- مونت سرخ بين ،آمجهول كه چې نه سفيد بين اور باقي بدن بهمي رنگا ،واب-'

" چك كادوتا ورتم كر فا برب انبول في جميمرد و بجوليا تعا."

"كيامطلب"

"انبول نے مجمع مردا ہمجھ كرمرووں كاطرح رتك ديا ہے۔"

"ادد يو كويايتبار ي قبلي رم ٢٠٠٠

" الله - بهارت بال مردول كومختلف رنكول مين رنك وياجا تا ہے۔"

"اليكن تبهار بإر بين بي فالمنبي كيي بولى "

" کیا بتاؤں،میری عمل حیران ہے سبوتا۔ کیا نعا مجھی ان او گوں کے ساتھ مثر یک ہوگنی ؟' '

"نعامه کون ہے؟"

"ميرن محبوب اس في جواب ديا۔

"كياكياتفااس ني"

''ای نے بھے شراب پلائی تھی اوراس کے بعد بھے اب ہوش آ ممیا ہے۔ کو یاوہ شراب میری موت کا باعث بھی اور میری موت کے لئے نعامہ کو چنا ممیا تھا، آخر کیوں ؟''

"امیرے دوست۔" میں نے ایک گہری سائس لے کرکہا۔" تبراری ہاتمی گڑوں کی شکل میں میرے ملم میں آ رہ ہیں۔ان بے شار کو ورکر میں واقعات کی ایک و تجیزہ تیار کرسک بول کی سائس کے لئے جھے تم ہے بشار سوالات کرنا ہوں گے ممکن ہے آمان سوالات سے اکتا جا وَ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں بی الجھ جا دُں اس لئے بہتر یہی ہے کہ آم اپنے بارے میں پوری تفصیل جھے بتا دولیکن اس کے لئے ایک بات ک وضاحت ضرور کرووں۔ میں نے تبرارے ساتھ صرف یہ کیا ہے کہ تبرارے سانس بحال کردیے اوراب تم ممل زندگی پاچھ جو،اگراس کے بعد تم بوشا حت ضرور کرووں۔ میں نے تبرارے ساتھ صرف یہ کیا ہے کہ تبرارے سائس بحال کردیے اوراب تم ممل زندگی پاچھ جو،اگراس کے بعد تم آسانی اپنے سائل سے نے بعد تی بوتو میں زبردی تمبرارے مالمات میں نا تک اڑا نے سے دبھی نہیں رکھا۔ اگرائی بات ہوتو تم ہوئی دور سے ذور مت ذالو اور ہم دونوں اپنے اپنے رائے ہے تک میں ۔ اپنی صورت میں ، میں تم ہے تمبرارانا م بھی بو تھنے کی زمت نہیں کروں گا اورا گرتم میری مددی ضرورت میں می کرتے ہوتو کیر پہلے تبریں اپنے بارے میں بوری تفصیل بتانا ہوگی اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسری بات کریں ہے۔"

"اوہ منہیں میرے وست ،انہی ایت مت سوچو۔اس سندر میں ، میں تنہا ہوں۔ بلکہ اب تو یقین کرو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی میں بھی میں تنہا ہی ہوں۔ شاید زردلوگوں کا جاووچل گیا ہے۔ اب تو میں بستی والوں کواپنی زندگی کا یقین بھی نہیں ولاسکتا۔انہی حالت میں تو بھے کسی سہارے کی شخت ضرورت ہے۔اگرتم مجھے سہاراو سے سکوں تو میں زندگی مجرتم بارامنوی رہوں گا۔"

' ' نھیک ہے۔ میں جس طرح بھی تمہارے کا م آ سکوں گا ، آ دُن گا۔ اب تم جھےا بنے بارے میں تفصیل بنا دو۔ ' ا

" تبیلے کے ہونے والے سروار کا نام فوہ ہی رکھا جاتا ہے۔ کو یا سے ہونے والا سروار قرار و ہے ویا جاتا ہے۔ میں بھی اپنے قبیلے کا فوہ تھا۔
تب زر دروسفید فام آئے اور ہمارے لئے بے ہمارتھا نف لائے۔ ان تھائف نے میرے او کول کو ان کا گرویدہ بنالیا۔ بہت ہے اوگ ان کے گرویدہ
ہو محظیمین مجھے شروع سے وہ لوگ ناپسند تھے۔ میں نے پہلاکا مریکیا کرانہیں اپنی آ باد یوں سے دور قیام کرنے کے لئے کہا اور اس طرح انہیں شال
پہاڑیوں میں جگہ فی کیوں وہ لوگ وہاں بھی خوش تھے اور انہوں نے اس بات کا کوئی گانہیں کیا بلکہ خوشی خوشی دہاں آ باد ہو گئے۔ اس کے ساتھ تی انہوں
نے اپنے خلوس اور عزایات کی بارش جاری رکھی اور ہمارے درمیان زیر دی تھے کی کوشش کرتے رہے۔ "

کیکن میں بدستوران کا مخالف تھااور انہیں پندیدگی کی نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میرنی یہ بات خود میرے قبیلے کے بہت سے اوگ ناپسند کرتے تھے۔ چنداوگوں نے مجھے مجھانے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ آخر بیاوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔اس کا جواب میرے قبیلے کے اوگ نددے سکے ""

''اوہ یتمہاری بات درمیان ہے کاٹ رہا ہوں۔خودان لوگوں نے نبیس بتایا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں ؟'' میں نے پوچھا۔ ''عذر انگ کیا تھاانہوں نے ۔انہوں نے کہاوہ دنیا کروسیات ہیں اور یہاں ہے آئے کے ۔مندر سخت طوفانی ہیں۔اگروہ آگے جانے ک

كوشش كريس محتوان كے جہازتا و بوجائيں محاوروہ زندگی سے ہاتھ د توبیتیس مے۔''

" كهرانهول في سنبس بنايا كدوه كمياكري هي ""

"انہوں نے کہا کہ وہ بھی فوما قبائل مے ساتھوان ہے وفاداروں کی حیثیت ہے دین مے اورانہی کی مانندیہاں کاشت کر مے اور سولیثی یال کرزندگی بسرکریں مے۔"

'' خوب بر کیاان کے ساتھ مور تیں ہیں؟''

''بال لیکن تھوڑی تعداد میں لے'

'ان کی کل تعداد کتنی ۲۰۰۰

" بِشَارِلُوكَ مِين، جو حيار جہازوں مين آئے تھے۔"

"اوران کے جباز کہال ہیں؟"

'' شمال ساحل بر۔''فومانے جواب دیا۔

'' خير \_آ مح بتاؤ \_'' ميں نے کہا \_

''وہ اوگ اپنے قدم جمانے گئے۔ میں نے کی باران کی بستیوں کا معائند کیا لیکن وہ اپنی بستیوں میں میری آمد پیند نہیں کرتے تھے اور میرے ساتھ جمیشہ سردمبری کا برتاؤ کرتے تھے۔ پھر میں نے کھیلوگوں کوا پناہم خیال بنایا اوران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مختصر عرصہ کے اندر بیج کہ چھوڑ ویں اورانہوں نے وہی محسباباط سوال و ہرایا کہ وہ کہاں جا کیں۔ تب میں نے کہا کہ نھیک ہے۔ کیاضروری ہے کہ وو آمے کارخ کریں وہاک طرف کیوں نہیں جلے جاتے جدھرے آئے ہیں۔ وہ تال مٹول کرتے رہے۔ بالآخر میں نے کہد یا کہ اگرانہوں نے یہاں ہے رواعی کا فیصلہ نہ کیا تو گھر میں ان کے ساتھ براسلوک کروں گااورانہیں زیروتی وہاں ہے ذکال دوں گااور مجھے یقین ہے کہ ای اطلان کے بیتیج میں مجھے موت ہے دو چارہو تا پڑا۔''

"اوه ـ خوب توبيكباني بيتمهاري؟"

"بال يكمل كماني"

"كياتهار أعل محيكي مذب ت بي"

المربساكا

''بال تم و بوتاؤل کوما نتے ہو،ان کی بوجا کرتے ہو؟''

" بال \_ آ سان ير حيك والا بهارامعبود ي\_"

"كون الجودن كوچمكتاب يارات كوا"

''یاس کے دوروپ ہیں۔دن کو و ہختیاں لے کرآت ہے تا کہ ہم محنت دمشقت اپنائیں اور جب ہم تعک جاتے ہیں تو رات کو و ہمار یے لئے محبت کی ٹھنڈی روٹنی لے کرآتا ہے اور ہمیں سکون دیتا ہے۔''

· ' نھیک ' میں نے گردن ملائی اورا نداز ولگالیا کہ وہ سور ن کے پیجاری ہیں۔

'' کیون کیاتم اسے دیوتانہیں مانتے ؟''

" ہاں ہاں۔ کیوں نہیں۔ " میں نے جواب دیاا درمیرے اس کول مول جواب ہے وہ مطمئن ہو کیا۔ اس نے مجھ ہے کو کی دوسرا سوال نہیں کیا تھا اور جب اس نے کوئی دوسری ہاتے ہیں گی تو میں نے اس سے سوال کیا۔ " تمہارے ہاں مرتے والوں کو سندر میں بہادیا جاتا ہے؟"

" النبيل \_ النبيل رنگ لكاكرون كرديا جا تا بـ ـ "

" كرتمبارے ساتھ الساكيوں بوا؟"

" ہمارے خیال میں فوما کے ساتھ مقدس روحیں ہوتی ہیں۔ ان روحوں کومٹی میں نہیں وفن کیا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو زمین بود ہے اگاتا

بند کردی سے اور مجراس ہے صرف بیاریاں مجولی ہیں۔"

''او ديو فوماً توسندر مين بهادياجا تا ہے؟''

''إل-''

· نھیک ہے میرے دوست۔ یون تمباری کہانی تعمل ہوتی ۔ ' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اگرتم اے کمل سجھتے ہو؟''

"بال- میرا خیال ہے ابتم سے پوچینے کے لئے کھنہیں رہ کیاہے۔ چنانچاب ہم آ کے کی باتیں کریں گے۔"

" نھیک ہے۔"

"تم نے اپنی محبوبہ کا کیانام بنایاتھا؟"

ا أفامه ـ

" کیاتہارے ہاں شاوی کارواج ہے؟"

''بال-''

''تمباری شادی نبیس ہو کی ؟''

" نشادی تو ہوئی ہے۔ صرف پانٹی شاریاں ہوئی ہیں میری۔ کیونکداہمی میری مرزیاد وبیس ہے۔ اس نے جواب ایا۔

"بہت خوب مے یا عمر م ہونے کی وجہ سے صرف یا بچی شادیاں ہوئی ہیں؟" میں نے مضحکہ خیزانداز میں کہا۔

"بإل-"

"كم ازكم حد نياب؟"

"كميامطلب"!"

"كياتهارے الالك آوى كى بہت كى بويال ، وقى بن ؟"

"بال-كياتمبارے بال نبيس ہوتيں؟"

'' ہمارے ہاں تو کیچھ بھی نبیس ہو تاکیکن ریتو بتاؤ کیا صرف فومازیادہ شادیاں کرتا ہے بانیام اوک بھی 'ا''

"نبیں۔ شادی کے لئے کسی پر قید نبیں ہے۔ جس کا دل جائے جتنی کر لے۔"

" تو كمياتهمارے بال عورتوں كى تعداد بہت زيادہ ہے؟"

"بال كافى بين كيكن جونورت بس مرد سے جا ہے شادى كر على ہے اور اگر ووكسى سے عليحد و ہوتا جا ہے تب بھى اس بركوئى پابندى نبين

ہے۔ یہی صورت مردی ہے میکن تم اتن حمرت سے سے کیوں پو چھر ہے :والان

' میری بات جانے دوروست میں نے ابھی ایک بھی شادی نہیں گی۔'

"ارے۔ حالانکہ تمہاری مراتی کم بھی نہیں ہے۔ " وہ تعجب ہے بولا۔

" إلى - بشمتى ب\_" مين في جواب ديا -

"تعجب ہے جھے۔"

" ہونا بھی جا ہے۔ ویسے مجبوبا کمیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں ؟"

"بال محبت توایک اطری جذبه بے۔"

" بے شک بے شک کیا محبوبہ کے ساتھ شادی کر نا ضروری ہوتا ہے؟"

'' ياتو مرضى برمنحصر ہے۔''

'' بزے اچھے توانین ہیں تمہارے ۔ مجھے پیندآ ئے۔انسان پر بے جابو جونبیں ڈالے گئے ۔ سبرعال اب مجھے اپناارا دہ بناؤ''

"اس دفت میں ہے ہیں ہوں ۔ رہیمی نہیں جانتا کہاہی نظاقے ہے کتی دورنکل آیا ہوں۔"اس نے جواب دیا۔

" يهمى انداز ونبيس لكا يحت كرتبهار ب انقال وكتنا عرصه كزر چكاب"

۱۰ مجیح بیں معلوم۔ ۱۰

"احماية بتاؤ كياتمباراعلاقه بحدوثي بي"

"بإل يتم اس كالبائي جوز النبيس تاب عكته"

''بہت می بستیا*ں ہیں اس بین*'''

''بال-''

"كياساري بستيون كالوكتهبين بيانة بينا"

"ضروری نییں۔ ویسے سال کے جشن میں عمو فاساری بستیوں کے لوگ آتے ہیں۔ اس طرح بربستی کے چندلوگ جھے جانتے ہوں گے۔ " "ہول۔ "میں نے گردن بلانی ۔ " تب چمر بیارے فوما۔ ہم چلتے ہیں۔ کتنی دورآئے ہیں اور کمی سست سے آئے ہیں اس کے لئے زیاد و

پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہم اپنی بہتی تلاش کرلیں ہے۔'

''میں تمہارا شکر <sup>م</sup>زار ہوں۔'' فومانے جواب دیا۔

تب میں فاموں ہوکر کھے ہونے لگا۔ بہر حال میں اس کی مدد کا فیصلہ کرچکا تھا۔ اب جب حالات میرے بارے میں فیصلہ کرچکے ہیں کہ بھے ہوں کے بیسے میں فیصلہ کرچکے ہیں کہ بھے ہوئے نے بیسے میں ہوں۔ تفریحات بھی ہیں۔ میں نے ہواؤں کے رخ کا اندازہ لگایا۔ ہوائی بھی ہونے نے اور کھی ہے۔ میں نے ہواؤں کے رخ کا اندازہ لگایا۔ ہوائی جس رخ ہے آ رہی تھیں، اگر انہوں نے رخ نہیں بدلا ہے تو اس سے سرخ اس کی سرز بین ہوگی لیکن اس بجرے کو جواؤں کے رخ پر چلانے کے لئے بہر حال بچھا تھا۔ سرخ ال بچھا تھا۔

''کیاتم اپنے برن میں پھر توت پاتے ہو؟''

'' میں اٹھ کر جیلنے کی گوشش کرتا ہوں۔' اس نے کہااور پھروہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اجھے خاصے تن وتوش کا انسان تھالیکن اس کے بدن کی قوت سے میں نے اندازہ لگا یا کہ اے اپنی زمین سے چلے ہوئے زیادہ عرصہ نبیل گزرا ہے۔ اگرایسی بات ہوتی تو وہ بھوک ہے اب تک بے جان ہو چکا ہوتا کہ وہ الویل باعر سے ہے بھوکا ہے۔ موتا کی بدی میں اتن نقا ہت نبیل تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ الویل عرصے سے بھوکا ہے۔

اس بات ہے کم از کم میں نے بیا ندازہ واگا یا کہ اس کے بجرے نے سندر میں زیادہ فاصلیٰ بیں طے کیا ہے ہے ویا ہواؤں کے خالف رخ پر اگر کوشش کی جائے تو فو ما کی بستیوں میں پہنچا جا سکتا ہے لیکن بہر حال سمندر کی خالفت میں چانا خاصا مشکل کا م تھااس لئے لہروں کو کا شنے کے لئے کسی چزکا ہوتا ضروری تھااور میری طوفا فی ذہن نے اس کا فیصلہ بھی کر لیا ۔ ورختوں کے تنوں کو جو ذکر بنائے ہوئے بجرے ہے اگر ایک تنا الگ کر لیا جائے تو اس کی چوڑ ائی میں خاص فرق نہیں پڑتا ۔ ان تنوں کو کناروں پر سوراخ کر کے اوران سوراخوں میں ایک مضبوط لکڑی پھنسا کر جوڑ اگریا تھا۔ میں نے فو ما کا ختجر لے کر لکنزیوں کے ایک سرے کو تھوڑ اسا چھیا! اور پھر دونوں جانب سے ان سرون کو چال کرنے کے بعد ایک تنا انکال لیا ۔ اس مو نے سے میں نے لکڑیوں کے سرے دوبارہ فور میں جو جا کمیں اور دوسرے سے ان سے با ہر نے تکل میں ۔

نوما مبغور میری کارروائی دیکیر ہاتھا۔ شایداس کی مجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ای نیخرے در بہت کے سنے کے ایک سرے کو تھوڑ اسا چیرااوراس میں الکلیاں پھنسادیں۔ پھرایک زوروار آواز کے ساتھ تنادر سیان ہے ووجھوں میں نقسیم ہوگیا۔

فوما کا منہ حیرت سے کھل ممیا تھا اور وہ آ ہت ہے پڑھ بڑیزایا بھی تھا جومیری سمجھ میں نہیں آیا اور میں بدستورا پنے کام میں مصروف رہا۔ دونوں ککڑوں کوایک مخصوص ناپ سے کا نا اور پھران کے سرے اتنے پتلے کیے کہ وہ پنجوں کی گرفت میں آسکیں۔اس طرق میں نے دو پتوار بنالئے اور اس کام سے فارغ ہوکرفوما کی جانب دیکھا۔

" میں تمباری قوت اور ذبانت کی تعریف سے بغیرندروسکوں گا۔" اس نے پیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

· اتم مجمو*ے ب*و <u>حرفو</u>ما 'ا'

"ایں۔ ہاں اب احساس ہور ہاہے۔"

" فلا برئة ماس وقت ع بهو كے بوم جب انہوں نے تمہيں مرود مجھ ليا تھا۔"

"بال يقييناً."

"مندرين تهين كياغذامها كي جائي"

"اس کے لئے قلرمند نہ ہومیرے دوست۔ میں ابھی اتنا کمزور تبیں ہوں ۔ تمبارا ساتھ کافی دیر تک دے سکتا ہوں۔ " فوما کھڑا ہوکر بولا اللہ میں پھر توازن برقرار نہ دکھ سکاار تھٹوں کے بل بجرے برآ کرا۔ پھروہ مسکرا کر بولا۔ "نہیں دوست میرا خیال غلط تھا۔" اور میرے ہونٹوں پہمی اس کی اس صاف کوئی ہے مسکراہٹ مجیل میں۔

"كياخيال ٢٠٠٠ ميليال بحق عمره خوراك ثابت موتى بين."

" إل ب مدحيات بخش - "وه بولا \_

'' کھانے میں دفت تو نہ ہوگیا؟''

" نبيس \_ بھوک كے اس عالم ميں تو ورختوں كے سے بھى چبائے جاسكتے ہيں ـ " اس نے بنتے ہوئے جواب ديا۔

" تب ميرا خيال ب مين تهارك لي محيليال فراجم كرون "

۰۰مکن ہے؟ ۰۰

و المحيول تبيس الأو

· البين كن طرت بكرون شيز اس نه يو جها ـ

"انتظار کرو۔" میں نے اسے جواب ویا اور وہ سرے لیے پانی میں چھاانگ لگا دی۔ سطے نے پانی میں دوز آن ہوئی مجھلیوں کو یکنااور انہیں بکڑ نابقینا ایک مام انسان کے لئے مشکل کام ہے لیکن میرے لئے اتنامشکل نہیں۔ چنانچے درمیا نے سائز کی مجھلیوں کے ایک غول پر میں نے جینا ادار وہ مجھلیاں میرے ہاتھ آگئیں۔ چنانچے انہیں تفاعے ہوئے میں نے سطح کارخ کیا اور پھر دونوں مجھلیاں بجرے پراچھال ویں۔ نوما کی ہلک جہنا ادار وہ مجھلیاں میرے ہاتھ آگئیں۔ چنانچے انہیں تفاعی ہوئے میں نے سطح کارخ کیا اور پھر دونوں مجھلیاں اتن محاطفیوں کے دوم ہو اسے بھاؤ کا متحمیرات اور دو ہارو پانی کے بیچے پہنچ کیا۔ مجھلیاں اتن محاطفیوں کیوں میں کے دوم ہو کے بیان کی جانوں میں کو بھی کہ وہ بھولیاں میرے ہاتھ کیوں نہ تنہیں۔ ان کو بھی میں نے بجر سے پر بھینک ویا اور تیسر کی ہار جب بندو بست کرتیں۔ چنانچو میں مینی ہوا تھا۔
میں او برآیا تو فوما کنارے بربی مینیا ہوا تھا۔

"اده مسبوتا مير يدوست بس پان بين اور محيلون كاكميا كرو محيا"

'' واقعی؟'' میں نے موجیها۔

'' دیکھونہ ان کا وزن کا فی ہے'' وہ بولا اور میں بجرے پر چزوہ آیا۔ طاقتور تبھایاں بجرے پراٹھل رہی تھیں کیکن اب اس کی چوز انی اتن کم بھی نہیں تھی کے وہ واپس-مندر میں جاگر تیں۔

"ارے مے نے کھا تاشروع نہیں کیا؟" میں نے پوچھا۔

"اب اتنا مجوکا مجمی نہیں ہول کے تمہارا بتظارنہ کرسکتا۔"اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور میں نے وہ مجھلی انھالی جوامیل کرمیرے نزدیک آگری تھی اور پھروشی فو مانے بھی اس قدروحشت کہاں دیمسی ہوگی کے وواپی وحشت بھول جائے۔ میں نے ایک ہاتھ سے مجھلی کی وم پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے سراور پر میں نے اچھلتی جوئی مجھلی کی بدن نے وشت کا بڑا اکمزا اینے وائتوں نے نوچ لیااورات چہانے لگا۔

نو یا نے شایداس سے پہلے بھی کچی مچھلی نہیں کھائی تھی۔ چنا نچہ وہ جھجک رہا تھا لیکن پھر بجھے چھٹی کھاتے دیکھ کروہ بھی رواں ہوگیا۔ اس طرح ہم نے پانٹی جھپلیاں صاف کرد بیں اور پھلیوں کا گوشت عام غذاؤں ہے کہیں زیادہ طاتنور تھا۔ فوما کی بدن میں بھی چستی نظرآنے گئی تھی۔ اس نے زور ہے مرون جسکی اور پھرایک پتوارا ٹھالیا۔

"اب میں تمبار انجر بورساتھ دے مکتابوں۔"

"بس تو مجرشروخ موجادً" مين نے دوسرا پتوارا نهاليا اور بم دونوں بجرے کو مواؤں كے خالف رخ پر تھينچنے كئے۔

'' دومعنبوط انسان اس بکی کشتی کو چلار ہے تھے رفتار کیوں نہ تیز ہوتی ۔ فوما کی آٹکھوں میں تیز چیک نظر آ رہی تھی ۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتا

تھا۔ رائے میں وہ بولا۔

"میں نے محسوس کیا ہے دوست کتم عام انسانوں سے کافی مختلف ہو۔"

" مس لحاظت؟" ميں في مسكراتے ہوئے يو جيما۔

''تم نے بس اندازے در فت کے تنے کو چیرد یا تفااور جس انداز مین تم نے محیلیاں پکڑی ہیں ،وہ عام او کوں کے بس کی بات نہیں ہے۔'' ''میں سمندر کی ونیا کا انسان ہوں اور مجیلیوں سے میری کافی دوتی ہے۔'' میں نے جنتے ہوئے کہااور فوما بھی جننے دگا۔

بجرے کا تیز رنآر سفر جاری رہا۔ سورج ہمارے سرول ہے گز رکیااور پھراس کا نارنجی کولاسمندر میں ڈوب کیا۔ تاریکی کھیل تی ۔ نوما بدستور

میرے ساتھ بجرے کو مجے رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز میں انہی تک تھکن کے آثار نہیں پائے تھے۔ پھر مجھے خود بی اس پر رحم آسمیا اور میں نے بتوار

اس کے ہاتیہ سے لیا۔ نومانے سوالی نظروں سے میری طرف ویکما۔

"آرام كرونوماء"

"لكين أكرتم في بتوار جلانا تهور ديا توريهوا كرخ بربيني مكي كار"

" ننبيس \_تم اطمينان ركحواب ننبيس و كا \_"

'' کمیامطلب! کو یاتم تنهااے آئے بر هاؤ مے ا' فوانے کمبا۔

'' ہاں اس وقت تک جب تک تم آ روم کرو گے میں اے آ گے بڑھا تار ہوں گا پھر جب تم چاق وچو بند ہو جاؤ کے تو میں تنہیں اس کام میں شریک کراوں گا ۔''

''او ذہبیں میرے حن ۔ میں بیر کستانی نہیں کر سکتا۔''

"میں خودتم سے کبدر ہا ہوں فو مااور میری درخواست ہے کہ تم ایما ہی کرو۔"میں نے کہااور و و فاموش ہوگیا۔ بہر حال میں نے اسے آرام کرنے پر راضی کر لیا۔ رہی میری ہات تو میں ایک رات کیا ایک ماہ تک اس بجرے کو کھے سکتا تھا۔ نو ما چت لیٹ گیااور تھوڑی دیر تک مجھ سے وہ تیں کرتار ہا۔ میں اس سے اس کی ذویوں کے بارے میں بوجھ رہا تھا۔

" بال ۔ وہ پانچوں مجھے جاہتی ہیں اور کسی تیت پر مجھے ہے ملیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ میں نے انہیں اجازت و ہے دی ہے کہ اگر ودیان میں ہے کوئی جاہے تو مجھے سے ملیحد کی اختیار کر سکتی ہے۔"

"مم میں زیادہ سے زیادہ شادیاں کس نے اور تقلی کی جیں؟" میں نے ہو تھا۔

" یوں تو فوما کی بیویاں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔میرے ہاپ کے باپ نے ایک سودوشادیاں کی تھیں اوران میں سے ایک بھی بیوی کوئییں

محيوز انتما\_''

''اولاد کی کیا پوزیشن رہی؟''

''لا تعدا د\_جن کی بخیر کنتی و دخود بھی نہیں جانیا تھا۔''

۱۰ نوب تمهاری کو کی اولاد نبیر تقی ۲۰۰

"مرى - بال مير عدو من إن - دو مختلف بيو يول سے - "اس في جواب ديا-

" خوب يتمهاري ني مجوبهان اوكول كي آله كاركيب بن كني ا"

" مجھے خود حیرت ہے۔ حالا نکہ دہ مجھے میا بتی ہے۔"

"ممكن باس فتهارك ساته فريب ندكيا بوا"

'' و بوتا ہی جانبیں۔''

''ا تیما کیا بیرساری بیویاں کیجارئتی ہیں؟''

''فوما کے بہت ہے جھوٹپر'ے ہوتے ہیں اور چونکہ ہو یوں کی تعداد عموماً زیاد ہ ہوتی ہے اس لئے وہ مختلف جھوٹپر' ول میں رہتی ہیں۔'' '' آپس میں جنگ تونبیس ہوتی '''

''بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ جنگ بلا کت تک کنی جاتی ہے۔ ہمارے ملاقے کے ایک بزرگ کوان کی بیو یوں نے ہلاک کر ویا۔ چوہیں بیو بیال تھیں ان کی ۔ آپیں میں لا پڑیں۔ وہ بے چارے ان کے درمیان سلح کرار ہے تھے کہ خوتخو اربیو یوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں محمو نے اور لاتیں مار مارکر ہلاک کر دیا۔''

میں ہنتارہااور پھر جب میں نے فوما کی آ واز میں نیندگی آ میزش پائی تو خاموش ہو گیا۔ پتوار پر بدستور میرے ہاتھ چل رہے تھے۔ پھر بول مواکہ بوا کا رخ اچا تک بدل کمیااور و واس ست چلنے گئیں جدھرہم جارہے تھے۔ میں اس بات سے بہت خوش بوااور میں نے پتوار پھوڑ دیا۔ اب ہوائیں تماری مددکر رہی تھیں اور بجروای ست جارہا تھا جباں ہم جانا جا ہتے تھے۔ پتوار رکھ کر میں جینے کیا۔ تب اچا تک میری نگا و آسان پر جا پڑی۔ میرے دوست میری جانب تکرال تھے۔ مجھے دیکھ کرسکرانے گئے۔

"کیا حال ہے دوستوں۔ کچھ یا تی کرو مے؟" میں نے ہو چھاادرانہوں نے اثبات میں سر بلادیا۔" تب ہُر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے سی رخ اختیا رکیا ہے؟" اورستارے اشارے کرنے گئے۔ میں نے ان کے اشارے سیجے تو اندازہ ہوا کہ میں فوما کے علاقے سے زیادہ دورنہیں ہوں۔ میں اس علاقے کے بارے میں، میں نے ان سے زیادہ سوالات نہیں کے اوردوسری با تیں ہونے قلیس جوادوار کی باتیں تھیں اور خاصی رات میں سی ستاروں سے نفتالو کرتا رہا۔

رات کی تاریکی میں سفیدی شامل ہونے تکی۔ پھرروشن پھیل گئی اور میں نے سونے والے دوست کی طرف ویکھا۔ گہری مست نیندسونے والا۔سب کچھو بھول کر بے خبر ہو گیا تھا۔ میں نے منے کے لئے مجھیلیوں کا ہندو بست کرنے کی سوچی اور پانی میں از گیا۔ ناشخے کی تلاش میں نکلنے والا۔سب کچھو بھول کر بے خبر ہو گیا تھا۔ ناشخے کی تلاش میں اور میں بجرے پران کی احمیل کوود کھتا رہا۔ پھرا یک زورآ دار مجھیلی انھیل کرفوما کے بیٹ پر جا پڑی۔ کافی

وزنی تھی۔نو مااٹھل کر بینٹر کیا۔اس نے متحیرانہ نگاہوں ہے چاروں طرف دیکھا۔شایدسو نے کے بعدوہ ماحول کو بھول جاتا تھا۔ پھراس کی آٹکھوں میں ماحول کی شناسائی واپس آممنی۔

''او د\_سبوتا\_ بيشر رجيمليال؟''

"شرین اشتہ کہو۔" میں نے مسلمات ہوئے کہااور وہ بھی مسلمان لگا۔ پھروہ اٹھو گیا۔ بجے بے پراوند ھے منہ لیٹ کراس نے سندر کے مکین پانی سے منہ ہاتھ دھوئے پھرہم دونوں نے جھیلیاں کھانا شروئ کردیں۔ نوما کی آبھوں میں ممنوشیت کے آثار تنے۔ جھیلیاں کھانے کے بعد ہم نے ڈکاریں لیں۔ پھی چھلی آئی شاندارخوراک ہے کہتم اس کا تصور بھی نہیں کر کئتے پروفیسر۔ یہ پانی کی ضرورت بھی پوری کردیتی ہے اور جسم کی مندر کی نازی ضروریات بھی ہوری کردیتی ہے اور جسم کی مندری نازی کو خاص ہیا سنہیں گئتی ۔

" تم جس طرح میری مده کرد ہے مودوست میں تہارے اس احسان کو بھی نہیں بھولوں گا۔"

"بن بس بس - ابھی کچونیں کیامیں نے - جب تمباری سرز مین ان او کوں سے یاک ہوجائے توجی بحر کرمنون ہولینا۔"

" كاشى-اييا ہو جائے۔" ووحسرت بھرے لہجے میں بولا اور میں نے خاموثی ہی مناسب مجھی۔ ہميشہ بلند و ہا تک دعوے مناسب نہیں

ہوتے۔ جوہوگا دیکھا جائے گا اور پھر کانی دریک فاموثی مجمانی رہی۔

فوماً سی سوج میں ؛ و باہوا تھااور پھر چونک پڑا۔''ارے۔ ۔۔۔ بجرہ کیسے چل رہا ہے؛ کیا ہم نے سمت برقرار رکھی ہے؟''

" إلى \_ بواؤل كرن بدل كئ بيل "

"اوه ـ يوعمه بات ب ـ رفتار بهي خاص تيز ب ـ "

"بال اورجم تمهاري بستيول كي طرف ماري جيل "

"التمهيس يقين ٢٠٠٠ وه ټونک كر بولا ..

"بإل-"

۱۰ کیکن س طرح ؟ ۱۰

"اس بارے میں نہ پوچھوتو بہترہے۔"

""گيوان؟"

" كونك من تهمين اس كالعج جواب بين و يسكول كا "

" أخركيول؟ مجهد عن جعيا ناجات بوا"

پیشکول کرویت ہے۔"

" میں خلوش ول سے تسلیم کرتا ہوں ۔" فو مانے کہا۔

"او د وه کیون؟"

''-مندر مین تمبارائس کشتی کے بغیر ہونا تجب خیز نہیں ہے کیا ؟ اور پھرتمہاری طاقت میرا خیال ہے تم عام انسانوں ہے کہیں زیادہ طاتتور -

ہو۔اوہ۔اد د۔وہ دیکھو۔وہ کیاہے'ا''نو مانے مضطر ہانداز میں ایک طرف اشارہ کیااور میں اس کےاشارے کی ست دیکھنے نگا۔

مندري سطح برايك بمورى لكرزظرا وي تمي اورينظي في ملامت تي ..

· 'ز مین ہے سبوتا۔ ' وہ پھر موالا۔

"بال - زمین ہے۔"

"مكن بيمكن بيه بارى بى زين بو"

"سوفيمىدىمكن ب-"بيس فى مضبوط لېچىيس جواب ديا\_

"تو آؤ۔۔ بجرے کواور تیزی سے چاہتے ہیں۔ رفقار تیز ہو جائے گی۔"اس نے اپنے اضطراب کو پھپانے کی کوشش کی اور میرے

ہوننوں برمسکراہت میلیامنی ۔

''اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے فوما۔اب اس بارے میں بھی کچم با تمن کرلیں۔فاصلہ اتنازیادہ بھی نہیں ہے۔'' میں نے کہا۔

"اوہ ۔ ضرورسبوتا۔ میں تمہاری ہر بات رحل کرنے کے لئے تیارہوں۔ مومائے کہا۔

" تم نے کہا ہے کے تمباری ستیوں میں مس آنے والے تہیں السند کرتے ہیں۔"

"بالسبوتا-ميرى موجود وحالت يقيناانى كى وجدے ب-انبول فى جھے بلاك كرنے كى كوشش كى تقى اورا بى دانست ميں بلاك كرد يا تھا۔"

" تمباري موت كے بعد تمباري بستى ميں كيا موا ہوگا؟"

''کو کی دوسرا سردار چن لیا ، وگا۔''

''وه کون ; وسکتا ہے؟''

" میرن بستی کا کوئی ایا انسان ، جوان کے لئے پسندید ہ ہوگا۔"

"او د ـ "میں نے گرون مانی اور پھر بولا۔" ایک بات اور بتاؤ ،اگرتم والیس بستی میں پنج جاؤتو کیا ہوگا؟"

''اچھانبیں ہوگاسبوتا۔ بلاشبہ بے شاراوگ ان کے مطبق بیں لیکن میرے جا میوں کی تعداد بھی کم نبیں ہے۔ وہ میری عدو کوانھ کھڑے ہول م

كاورخوزيزى بوكى-"

''او د ۔ کیا تہارے ساتھی ،میرامطلب ہے فوما کے اوگ اس حد تک ان کے ساتھ ،وں مے کران کے لئے جنگ بھی کر یکتے ہیں؟'' ·

"کیابعید ہے۔"نومانے منٹدی سانس کے *ارکہ*ا۔

'' ہوں۔ محربستی میں پینج کرتم کیا کرو ہے؟''

"سب سے پہلتو میں معلوم کروں کا کہ بیکون کاستی ہے"

"لكين أكر بيجان لئة محيّة ؟"

"بال-امكانات بين-"

"میں ای سلیلے میں شہیں مشور ود ینا جا ہتا ہوں ۔"

''بال ہنرور۔' <sup>و</sup> نوانے مستعدی ہے کہا۔

'' دہ تباری بستی ہونہ: و، وہاں تم خود کو چھیاؤ کے۔''

"اود\_وه أس طرح؟"

''بس ایک عام آ دمی کی حیثیت ہے بستی میں داخل ہواور موشیدہ رو کر حالات معلوم کر واور پھر دینے آ ومیوں ہے ل کران کے خلاف

تياريال كرو-''

فولا کی آجھیں مرت سے چیکنے گیں اور پھرای نے گر جوثی سے میراباز وقفام لیا۔ 'میں اب بھی نہیں جانتا میر نے دوست کہتم کون ہو کئین نہ جانے کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھا۔ انہوں نے جس کیکن نہ جانے کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھا۔ انہوں نے جس انداز میں اپنا جال پھیلایا تھا اس سے میں نے انداز ولگایا تھا کہ وہ وہ بنی طور پر جمہ سے برتر ہیں اور مجھان کے مقابلے کے لئے خت محنت کر ہم پڑے کی اپنا جال پھیلایا تھا اس سے میں نے انداز ولگایا تھا کہ وہ وہ بنی طور پر جمہ سے برتر ہیں اور مجھان کے مقابلے کے لئے خت محنت کر ہم پڑے کی ایک میں ان کے مقابلے میں ناکام بوگیا تھا تو میں نے تو اہم کے سہارے لئے تھے۔ میں نے موجا تھا کہ مجھے بھی کوئی اید و ماغ مل جائے جوان کے مقابلے میں نجر پورطور سے کام کر سکتے اور تم … تم وہ تی ہو۔''

" ہبر حال تم میرے مشوروں پر کام کرنے کے لئے تیار ہو؟"

'' يېمى كوئى يو چينے كى بات ہے؟''

"سندرين تيرنا مانة مو"

''انچھی طرتے۔''

" تب پہلے اپ بدن سے بیر وفن ساف کرواور اسلی حالت میں آجاؤ۔"

"جاؤس؟"اس نے بوجیما۔

" ہاں۔ 'میں نے جواب دیا اور وہ ہے تکان سمندر میں از گیا۔ میں نے بچرے کو وہاں رو کئے کے لئے مختلف سمتوں سے نہو چلانے شروع کر دیے اور وہ اپنے بدن کول مل کراس پر سے کہرے سالے چھڑانے لگا۔ کانی مشکل پیش آئی تھی کیکن بسرحال و دکا میاب ہو گیا۔ فاصاسر خ وسفیدانسان تھا۔ جاذب نگاہ نفوش کا تو پہلے بن انداز ہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیرے بعدوہ با برنگل آیا۔ اب و خاصاح پات وچو بند نظر آر ہا تھا۔ میں نے اس کے جسم اور چہرے پر کیکے رتھین و مصبے مساف کیے اور پھر کپڑوں کے اس و حیر میں اس کے لئے لباس تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ہیت بالكل برل مئ شيء

"كياخيال بتمهاراكيا ساتمى تمهيل بيجان ليس محـ" ميس في وجها-

· میرا خیال ہے میری شکل میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔'

" يهمى نعيك بيلين چلود تجعظ بير يوشش كرير مي كردوسرول في نكابون سے بچيز بير ياسيس في مااور فو ماشانے با اكر هاموش بوكيا۔

سندر کی جودی کیبرا ب مسرف کیبرنه ری تمنی بکیه پیلا بث مائل مٹی کی زمین صاف نظر آنے لگی تقی ۔ اس ووران نوما کی نگامیں انتبائی

باريك بني سے اس زمين كا جائزه ليتى ربى تھيں۔ جب جم كافى نز ديك پنني كئ تو نومانے كبا۔

'' مجھے یقین ہے کہ یہ میر کا بستی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ پیلی مٹی کی زمین کا سیعااق ہنارا ہی ہے۔''

" محیک ہے فوما یہی کانی ہے۔"

بعوری زمین اب تطعی نمایاں ہوگئ تھی۔ پیلا بٹ میں سبزور خت بڑے خوشما نظر آ رہے تھے۔میری نکابیں کس سنسان ساحل کو تلاش کر ر بن تھیں۔ ہم نے ایک لمبا چکرد سے کر بجرے کوساعل سے لگادیااور چرہم دونوں یتجا تر آئے۔

کیکن میں نے اس بجرے کوسمندر میں جھوڑ نامنا سبنبیں سمجھا ممکن تعالمریں اے کنارے کنارے ایسی جگہ لے جانمیں جہاں ہو کیھ لیا جائے اورمیرا خیال تھا کہ وہاں کےاوگ کم از کم اے بہجان سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کی بہت می یادی وابستہ تعمیں ۔ان کا سردار ای بجرے پر آخری سفر پرروانہ جواتھا۔ چنانچے میں نے بجرے کو کنارے سے تھسیٹ ایا۔ اب بہرمال درختوں کے تنول سے بناہوا یہ بجرہ وا تناہا کا مجمی نبيس تماكدات كوني ايك آدى اللهاسكه يفومارك كر مجيد ويجعيف لكالتما-

''اس کا کیا کرو مے !' 'اس نے پوچھا۔

کیکن میں نے اے کوئی جواب دیئے بغیریہ بے انتہا وزنی بجرہ انھایا اوراے سیدھا کر کے زمین پر وے مارا یکڑیاں ٹوٹ کئیس اور تئے بكحر من ـ كريس في در دول كول ت ياني من الجمال وي ..

فو ما سے ہونٹوں پر دلاو برمسکراہٹ چھیلی ہو کی تھی ۔اس نے ایک قدم آ کے بڑھا کر کہا۔

"ميراخيال عم يهال كوئى نشان چور نائيس جات؟"

'' ہاں۔ جب تک ہم حالات کا جائز و لےلیں ،اینے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہوگا۔''

'' بالكل تمك. ميں نے كها تھانا كمان كے مقابلے كے لئے مجھان ہى جيےكى د ماغ كى ضرورت ہے، سوميرا خيال ہےتم اس كے لئے ببتر ہو۔ میں تمہاری دوتی پر ناز کرتا ہوں۔''

'' آؤ۔'' میں نے فوما کا شانہ تعبیتنیا یا اور ہم دونوں سرمبز در نتوں کے مہمنڈ کی طرف چل پڑے۔ درختوں کے مبنڈ کی دوسری جانب ایک

حیموٹی سی جمیل نظر آئی اور نوبا پانی چینے کے لئے بے چین ہو گیا۔ سمندر میں کپھے مجھلیاں ضرورال مئی تھیں لیکن پانی نہیں ملا تھااور نوبا بہر حال انسانی ضرور یات ہے مبرانہیں تھا۔

میں نے اسے پانی ہینے سے نہیں روکا بلکہ خود بھی نہیل کے کمنار ہے اوند ھے مندلیٹ کیا اور شندے پانی سے لطف اندوز ہونے اگا۔ تھوڑی در کے بعد نویا تروتاز وہو کیا تھا۔

پھروہ کہری سانس لے کرمیری طرف دیکھنے لگا۔

"ابكياكيا جائي

'' آؤ\_آ باوی میں جلتے ہیں۔''

" چلو " اس نے کہااور ہم وونوں چل پڑے راہتے میں میں نے اس سے بو چھا۔

"كياتم البستى كے بارے ميں كو أن انداز ولكا سكے؟"

' اہمی تک نبیں لیکن یہ بات میں ضرور کبیسکتا ہوں کہ بینو ما قبائل کا علاقہ ہے۔' '

"چلوخير"

"آبادی میں چل کر ہے چل جائے کا کہ کون ی مبلہ ہے۔"

تب میں نے اس آبادی کا پہلا مکان دیکھا۔ جن مکانوں کوفو مانے جمونیزا کہا تھادہ تو ہڑی عمدہ ساخت کے تھے۔ پہلی مٹی کے اندر کوئی گھاس ملائی تن تھی اور اس سے میصنوط مرکا تات تھیر کئے تھے۔ ان مکانات کی ایک مخصوص تر تیب تھی۔

فوہا کی آنکھوں میں ایک بجیب ی چمک تھی۔ ایک انوکھا اثر تھا اور بہر حال بیا کیٹ فطری چیزتھی۔ بیاس کی بہتی تھی۔ اس کا علاقہ اس ک ملکیت ، جس سے اسے محروم کر ویا گیا تھا۔ ملاہر ہے است اس کا دکھ ہوتا ہی جا ہے تھا۔ ان اوگوں سے نفرت ہوئی جا ہنہوں نے اسے ان بستیوں سے محروم کردیا تھا۔

ہم نے بہتی ہے دور کا رخ اختیار کیا ادراس کا چکر لگانے گئے۔ ہم اس کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر طویل تر چکر لگانے کے بعد ہم ایک جگددک سمنے ۔ فومانے کہا۔

"أكرميرااندازه خارشيس بية الربستى كانام كالى ب."

" تمباري تيستي ہے؟"

'' بال ـ' 'اس نے جواب دیا۔'' اورا کر یہ کافی بستی ہے تو یہاں کے لوگ سوفیصد میر بے وفا دار ہیں۔''

"التمهين ليتين با"

" ب شك كيكن اس ك باوجود مين حابتا ،ول كركمي ساس ك بار مي معلومات عاصل كراول ."

"اس نے پہلے اس بستی میں آئے ہوا"

" الإل ايك بار البتى كامد بر ما وميراخصوصى وفادار ب- دوايك المويل عرصة تك ميرے باس بھى روچكا تھا۔"

" نوب يو كياته بين اس كامكان معلوم ٢٠٠٠

''نہیں مکان نہیں جانتا۔ بہرمال پہلے بیتو طے کرلیا جائے کہ یہ۔ کا کی بہتی ہے یائہیں اس کے بعد ہا کو کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔'' '' تو پھرمعلوم کرو۔''

"كونى تنباانسان ما جائے كيونكه بم دومرول كےسامنے بيس آنا جاتے۔"

'' نحیک ہے تلاش کرو۔' میں نے کہری سانس لے کرکہااور پھرہم آ کے بڑھ گئے۔ پوری بستی کا چئر اٹکا چکے تھے۔ تموڑی دیر کے بعد واپس در ختوں کے اس جنڈ کے قریب پہنچ مسئے جہاں پہلے جسل کے قریب د کے تھے۔ میس نے طویل سانس لی اور بولا۔

' 'نھیک ہے فوما۔ابتم اپنا کام کرولیکن ہوشیاری کے ساتھ ۔ میں نہیں جا ہتا کہ و ٹی تمہیں پہچان لے۔'

"اورتم؟"

" مِن اسْتِعِيل مِين مَها وُل كا \_"

''او د منرور نھیک ہے۔ میں پوری کوشش کر کے ساری معلومات حاصل کروں گا۔اگر مجھے دیر ہوجائے تو تم کمی طرح کا خیال نہ کرنا۔ یباں مجھے کوئی خطرونہیں ہے۔' نومانے کہا۔

" نھیک ہے۔" میں نے تردن بلائی اور فوما چلا گیا۔ میں تھوڑی دور تک اسے جاتا دیکھتار ہااور پھرکردن ہلا کر نہیل کی طرف چل پڑا کمیکن میں جبیل کے کنارے پڑنی کرایک کمھے کے لئے رک جانا پڑا۔ ایک در نہت کی جڑ میں پچھے کپڑے رکھے ہوئے تنے اور اگر میراانداز و غلط نہیں تھا تو مقینا بیزناندلہاس تھا۔

چند کھات کے لئے میں بٹنکا کیکن مجرمیرے ذہن میں شرارت ناج انٹی اور میں دوسرے کنارے پر تنج کیا۔ بھر میں نے اپنا مختفر سالباس
اتا دااور آ بت ہے جھیل میں اتر ممیا جھیل کے دوسرے کنارے پر میں نے ایک سفید بدن پانی کی مجرائی میں ویکھا۔ میں بھی کے بنجے اس کی طرف
بر صنے لگا۔ بھراس وقت اے میری موجود گی کا احساس ہوا جب میں اس کے زدیک بنتی چکا تھا۔ انتہائی سڈول بدن کی ایک تندرست وقو انالزکی ،ادر
اچا تک بی اے میری موجود کی کا احساس ہوا تو وہ پانی میں مچھلی کی طرح نوط لگا گئی۔ وہ خود کو چھپانے کے لئے جیسل کی مجرائیوں میں اتر می تھی۔ میں
اچا بتا تو اے جھیل کی مجرائیوں میں بھی بکر سکتا تھ لیکن بہر حال ہے بات زیاد وہ آپھی نہیں تھی۔ یوں بھی شفاف پانی میں وہ فود کو چھپانیوں پار ہی تھی اور
میں اس سے میں بہتی می میں تھی جو سکتا تھا گئی ہو اتھا۔ کو یا لباس کے حصول کے لئے اے اسی طرف آ نا پڑتا۔ میں سطی پر اسے و کھتار با۔ بڑا تھوس
ور سین بدن تھا۔ قد وقامت بھی خوب تھا۔ کمبے لیے تیکی بال بے حد خوبھورت لگ رہے تھے اور اے دیکھیا بھی کا فی دیکش میں ،ور ہا تھا۔ وہ ب

کتین محر جھےاں بررتم آھیا ممکن ہے تھک کی ہو۔اس لئے میں نے وہ کنارہ چوڑ دیا جس براس کے کپڑے رکھے بوئے تھے۔ میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل پڑااور پر وفیسر ومیں نے پانی میں اس ہے تبل بجلی چیکتی نہیں دیکھی تھی۔ بلاشبہس یونمی لگا تھا جیسے ایک سفید کئیسر ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھنچ کی ہو۔ اتن برق رنقاری سے پانی میں کسی و تیرتے میں نے بہلی بارد یکھا تھا۔

چٹم زون میں وہ کنارے پر پہنچ تمنی۔ ایک کیے کے لئے اوپر چڑھی لیکن ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔میرا خیال تعاوہ مسرف اپنے لباس کے حصول کی جدوجہد کر رہی ہے اور کنارے پر چینجتے ہی وہ لباس لے کرورختوں کی جانب دوڑ جائے گی لیکن میرا خیال فلط تھا۔ کیڑوں نے وجیر ے اس نے کوئی چیز نکالی اور واپس یانی میں چھلا تک لگا دی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے یانی سے گرون نکال کر مجھے دیکھا۔ اب میں اس کے چہرے کو بھی بخو لی دیکر سکتا تھا۔ کافی خوبصورت اڑکی تھی لیکن اس ونت وس کا چبرہ غصے ہے آتش نشال بنا ہوا تھا۔ پھروہ تیرکی طرح میری طرف آئی۔ تب میں نے اس کا جائز ولیا اور اس کے باتھ میں ایک نیم دائزے کی شکل کا تخبر و کھے کرمیرے ہونوں پرمسکرا ہت مجیل گئی۔

'' خوب۔ تو موصوفہ مجھ سے ناواقف ہیں اورا بی وانست میں میری زندگی فتم کرنے کا فیصلہ کرچکی ہیں۔' میں نے مسکراتے ہوئے سوجا کمکین یہ پمکدار مخبر میرے لئے کیا حقیقت رکھتا تھا پر وفیسر ہتاہم میں نے اسے مایوس کرنے کی کوشش نہیں گی ۔ میں نہیں جا بتا تھا کہا میکے ذہن میں بے بى الجرآئ في غص كارانداز جهي بهت بسنداً ما تعار

لڑکی آن کی آن میں میرے قریب پہنچ عملی ۔ اس کا تعنجر والا ہاتھ بلند ہواا ورمیر ٹی گردن کے قریب سے گزر ممیا۔ میں چھیے ہٹ ممیا تعالمیکین لڑی تھی کہ قیامت ... ، بلاشباس کے بدن میں برقی رودوڑ رہی تھی۔ ووجی کی مانند پلنی اور دوسرا وارکر ویالیکن میں پوری طرح ، وشیار تھا۔ میں نے گھراس کا دارخال دیا ادریانی میں ایک طرف چلا ممیالیکن لڑکی دیوانہ دارمیری طرف لیک دی تھی۔ میں لگتا تھا جیسے کہ دہ کسی قیت پر مجھے زندہ چھوڑ تا نہیں ماہتی۔ وہ بھی کسی شارک مجھل کی ما ندمیرے چھے گئی آ رہی تھی۔ قریب آ کراس نے پھرمیرے اوپر خبر کا بھر پوروار کیا۔

پروفیسر، با شبرہ و عام لڑی نہیں تھی۔جس دحشا نداز میں اورجس پھرتی ہے وہ صفے کرر ہی تھی ،امرمیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے بدن میں خخر کے بیسیوں زخم ہوتے لیکن میں غیر معمولی چرتی ہے اس خوفناک بلا کے دارخال دے رہا تھالیکن اس کے انداز جس بھی مسکن نہیں آئی تھی۔ میں گلتا تھا جیسے وہ اس ونت تک میرا پیچیانبیں چیوڑے گی جب تک میرے بدن میں الا تعدا وزخم نہیں بن مبائمیں مے۔ وہ بدستور پلٹ کر مملے کر دہی تھی۔ نچر جب بیکھیل طویل موگیا تو میں نے اسے ٹمتم کرنا مناسب سمجھا اوراس بار جب وہ سامنے سے حملہ آ ور مو کی تو میں نے پینترا بدل کر اسے باز دؤل میں د ہوی کیا جھیل میں جینے طوفان آسمیا قعا۔ انہی شدید جدد جبد کی تھی اس نے کہ توب۔ بالآ خرمیں اے سطح پر لے آیا اور پھر میں نے اس کاوہ ہاتھ پکڑلیا جس میں مخبرتھا۔ اس کی انگلیاں معنبوطی سے ننجر کے وستے برجمی ہوئی تھیں ۔ میں نے اس کی کلائی کی الیکنس و بائی کہ اس ک الکلیاں بے جان ہوگئیں اور خجراس کے ہاتھ ہے نکل کمیالیکن اس کے منہ ہے کو گی آ واز نہیں نکل سکی تھی۔ اس نے ایک بارجمی چیننے کی کوشش نہیں کی تھی ۔ البية ميري گرفت ہے نگلنے کی کوشش میں اس نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی لیکن پیکبال ممکن تھا۔ میں اے دیو ہے ہوئے مطح پر لے آیا اور پھر میں اے کنارے پر لے آیا۔ بیبال لا کر میں نے اے کنارے پر اچھال ویا اور اس نے لیک کر کیزوں کے ڈھیرکو اپنے بدن ہے فکالیز۔ اس کی

آئا میں فرطاشتعال ہے انگاروں کی طرح سرخ ہور بی تھیں اوروہ بھوکی شیرنی کے سے انداز میں مجھے کھورر ہی تھی۔

ميرے ہونوں پر سکراہت چھیل مئی۔

"جنگل بل "میں نے کہا۔

المحند ہے نئور۔''وہ بولی۔

" چلونمیک ہے تعارف ہو گیا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''کون ہے تو 'ا'

النؤار

"اس جنگل میں کہاں ہے تھس آیا"

"بن أمليا."

" سكا أيستى كالوينسين -"

" ہوتا تو تم سے واقت ہوتا۔"

'' میں تھے خود ہے ایبا واقف کراؤں کی کہ زندگی بھریادر کھے گا۔''

" میں ہیمی میں جا بتا ہوں۔" میں نے اسے جزانے والے انداز میں کہا۔

" سورج کی تشم ۔ میں تیرےجسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گی ۔ میں تیری آئیسیں پھوڑ ڈ الوں گی جنہوں نے مجھے اس حال میں

ویکھاہے۔''

' ' چلوکو لَی بات نبیں ہے۔تم اب کپڑے پہن او، دوسرے حال میں بھی و کمپراوں گا۔ ' '

وودانت میں کرروگی۔

"اد ہو۔ شایر تہبیں معلوم نہیں ہے کہ میری بینا کی کمزور ہے میں تو تہبیں نمیک ہے دیکی بھی نہیں سکنا۔ پھر بھی اگرتم میرے سامنے کپڑے نہیں بدلنا چاہتیں تو میں دوسری طرف رخ کئے لیتا ہوں۔ "میں نے جنتے ہوئے رخ بدل لیا۔ وشی لڑکی ،اگر بھے پر تملیآ و ربھی ہوتی تو میرا کیا بگاڑ لیتی اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کے خبر کے علاوواس کے باس کو کی دوسراہتھیا ربھی ہوجھے میں نے جمیل میں بھینک و یا تھا۔

" ویسے تمہارا نام کیا ہے؟" میں نے او چھالیکن ظاہر ہے تعلیل لڑی میرے سوال کا کیا جواب دیں۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب وہ

کٹرے بدل چکی ہوگی تو رخ بدل لیا اور پھر میں سکرائے بغیرندرو سکا ۔ اور کی عائب تھی۔عالباس نے بھا کہ جاتا ہی مناسب مجما تھا۔

میں نے شانے ہا؛ ئے ، اگر اس بستی کی ہے تو جائے گی کہاں۔ عمد دلز کی تھی۔ میری پند کے نین مطابق ، وحشی ،خونخواراور طاتتور۔لگتا تھا جیسے وہ جھے سے ذرابرابر متاثر نہ ہو کی ہو،اورایسے اوگ مجھے پیندآتے تھے۔ ویسے لزک نے بستی کا نام سکائی ہی لیا تھا جس سے انداز و ہوجاتا تھا کہ یہ تبيراحسه

میں نوما بی کی ہے۔ کیونکہ فوما نے بھی میں کہا تھا کہ اگریہ سکا فی ستی ہے تو یہاں اسے بہت ہی آسانیاں ال جاسمیں گی۔

سبرحال میں از کی کو تلاش کرنے کے لئے کہیں دورنبیں جانا جا بتا تھا کیونکہ فوما کوا ک جگہ دا پس آنا تھا۔

کافی دیر کے بعد فوماوا پس آ ممیار میں ایک در خت کی آ ڑ میں تھااورود مندا ٹھاا ٹھا کر جیاروں طرف دیکی رہا تھا۔ تب میں نے اے آواز دی

اوروه ميري طرف علاآبا

'' کما خبرلائے ہونو ما؟''میں نے مسکراتے ہوئے یو حیما۔

''املی خیر۔''

"بيتى سكائي بى بيا"

" الله الميكن تهبيل كيه معلوم؟"

۱۰ بن ية جل كيا- <sup>۱</sup>

"تافدے۔"

" انہیں بہتی کے ایک فرد سے ماا قات ہوئی آئ

"ارے، کہاں؟"

"ای میل پر

"كون تقا؟ نام بتا يا تقا؟"

" نبيس بس ايك دلچسپ ملاقات مولى تقى "

"اس فيتمهار بارت مين يومها؟"

"بال-"

" تم نے کیا جواب دیا۔"

'' '' ونہیں بس اس نے مجھ ایک نام دے دیا۔''

" جنگلی ور ایس بنس برااورنوما کے چیرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے۔وہ میری طرف دیکھتا ہوا بولا۔

'' جس نے بھی تنہیں بیاافا ظاویئے میں اے سزاوی جائے گی۔ بیمیری بستی ہے۔''

''ارےنبیں نوما۔ میں نبیں حابتا کہا ہے۔''

ووسيون الموا

"اس لئے كه خوابصورت از كيول كوسزاديناسب سے مشكل كام بـ"

۰۰لل ...لزي هم-۰

"بإل-"

"مبان کیا کررہی تھی۔"

" بنجيل مين نهار بي تني - "

"ادور" فوامكرايزار" تب توتمهاي يهال آمدايك نيك فيكون برشايداس في غصيم تمهيل جنطي مؤركها وكار"

"بال. اورمی نے اسے پیارے جنگلی بل کہا تھا۔"

"واه .. ، كوياتهارے ياس محى ايك اچھى خبرموجووب \_"فوانستا بوابولا\_

''يې سمجنه لو.. ... اورا بتم سنا وُ بتم کيا خبرلا ئے 'ا<sup>ہ</sup>'

الميرك لئے يهال كافي مشكلات بيرا- افومابولا۔

"كيامطلب؟"

" بھے شبہ ہے کہ یہاں کے بہت سے اوگ مجھے جانے ہوں مے۔ جانے ہوبہتی کے درمیانی چوک میں میرا کتنا ہوا مجسمہ نصب ہے ااور

پھروں سے تصویریں بنانے والے نے میرے نقوش اس طرن اجا کر کئے ہیں کدؤ رامجی فرق قبیں ہے۔''

" نوب اس کامطلب بان کے داول میں تمباری میت بے "

" الى ميرى بستى كاوك مجهد برانبين سجهة يه فواف كبار

"بېردال تم نے كيامعلوم كيا؟"

''بى زياده كمومنے كى جمت نبيس ، وئى۔ بېچان لئے جانے كا خطرو تھا اور تمہارے كہنے كے مطابق مين نبيس چا بتا كہ مجھ بېچان ليا جائے۔''

" جمع این دوست کے بارے میں معلوم نبیں ہوسکا؟"

" نبیں سبوتا۔ میں نے ایک کوئی کوشش نبیس کی۔"

"احِها، كياتم نيستي ميسكسي زر دروانسان كوديكها"

" نبين \_ البحل تك وكي نظر بين آيا- "

" مجراب کیاارادو ہے؟"

· نتهبین میری مدد کرنا هوگ سبوتا \_''

"بال بال بتاؤية

"اب میں ببال رکول گااور تم بستی میں جاؤ مے بستی میں باکوکوئی غیرمعروف انسان نه ،وگا۔ وہ برا مدبر ہے۔لوگوں کےمعاملات کے

فیصلے کرتا ہے اوران کی بیمار یول کا على ن بھی کرتا ہے۔اس لئے تم کسی سے اس کے بارے میں او جیمو کے قو وہ ضرور تمہیں اس کا پہتہ بنادے گا۔"
" بول، ٹھیک ہے، میں سے کام کئے ویتا بول۔" میں نے جواب دیا۔

''شکریدیرے دوست۔ بس اب تم جاؤ ، میں چاہتا ہوں کہ رات ہا کو کے تحریری گزاری جائے۔' اور میں بستی کی طرف چل پڑا۔

میرے بدن پر مختمر لباس تھا جو بستی کے لوگوں کے لباس سے مختلف تھا اور میں سوخ ربا تھا کہ تبیں اوگ میری طرف متوجہ نہ 19 جا ہمیں گیاں بہتی کے قریب پنج کرمیری یہ مشکل حل ہوگئے۔ پکی مٹی اور گھاس پھوس کے بنے ہوئے ایک مکان کے پیچے بہت سے گیڑے پڑے ہوئے تھے۔

ہالبا انہیں دھوکر سکھانے نے لئے ڈال ویا ممیا تھا۔ بات انہی تو نتی لیکن ضرورت پوری ہوئی ہی جا ہنے ۔ انہی ہویا بری ، چنا نچے ش نے ایک موٹا اور گند کے سے دیک کا بڑا کیڑا افعا کرمر پر ڈال لیا۔ میرا بدن کافی حد تک بھپ کیا تھا۔ یبال تک کہ چہرہ بھی ۔ اس طرح میں بستی میں وافل ہوگیا۔

ہو کی جا کا ان کی بہتی کافی تر تیب سے آباد تھی۔ چھوٹی مجبوٹی گئوں میں ضرورت کا سامان بھی فرو خت ہور ہا تھا۔ کو یا بیاوگ است کہ بہتی اور دنیا کی بڑھتی ہوئی تہذیب کو اپنا ہے :و بے تھے۔ زندگی گزار نے کے ڈھنگ آنہی طرح جانے تھے۔ میں بستی کے درمیان مجمومتار بااور پھرا کیک سنسان کی جگہ جب میں نے زیادہ اوگ نہ پائے تو دک کر درمیانی عمرے ایک محض کو جائیا۔ وہ جمعے نز دیکے کردک کیا تھا۔

"کیاتم بجھے ہاکو کے مکان تک پہنچا سکتے ہو؟'' میں نے لرز تی آواز میں کہا۔

''اد ہو۔ شایدتم بیار ہو۔''

" إل مم \_ مجيحت بخار ٢٠ ـ

" آؤ۔ میرے ساتھ آؤ۔ جس تہمیں وہاں پہنچادوں۔ "اس تعنف نے ہدردی ہے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرا ہمدرد سرورت ے زیاد وہی انسان دوست تھا۔ رائے میں میں نے اس سے بوچھا کہ ہاکوکا مکان تھی دور ہے اور اس نے مجھے دلاسہ دیا کہ بس آیا ہی جا ہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے دورے تی ہٹادے کیکن معصوم انسان مجھے بوڑ ھے تکیم کے پاس ہی چھوڑ کرآیا اور ہاکو مجھے دیکھنے لگا۔

کچھادراؤگ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھادروہ ان کے لئے دوائیس تجویز کرر ہاتھا۔اب میں یبال آممیا تھا تواس طرح والهل نہیں جایا جا سکتا تھا۔تھوڑی دیرے بعدمیری باری آئی اور ہاکو نے میری طرف دیکھا۔

المريزدية جاؤه السف كبااور من اس كريب بني كيار الكيابات ٢٠١١ اس في وجهار

"شايد بخارب-"مين في جواب ويا-

"باتهوآ مے لاؤ۔ کیا سردی بھی محسوس: ورہی ہے؟"

''اپناچبرہ کھولو۔''اس نے کہا۔

''مم\_ مجصر دی ... ''

" نامكن ـ "اس ف ورميان ت بات كافي ـ

المحمر مجعيه إلا

" تم یار نبیں ہو۔ ہالکل نہیں ہو۔ میں وعوے ہے کہتا ہوں۔"

''نھیک ہے۔تب میں جاؤں '''

'' براه کرم رک جاؤ۔ بیکیا ہے نہیں بین تنہیں اس طرح نہیں جائے دوں گائم میرے علم میں ایک انو کھاا ضافہ ہو۔''

'' بجیب بات ہے۔ میں بیار موں اور تم میری بیاری پر توجہ دینے کی بجائے اپنے عکم میں ا نسانہ کررہے ہو۔''

" كلائى تنوجوان معلوم ہونے والے دوست \_امرتم يهار نظيمة ميں اپناچېره بميشه كے لئے سياه كرنے كوتيار ہوں \_"

"اس بات كاميس كيا جواب دول!"

"براہ کرم۔میرے ساتھ اندرآؤ۔"اس نے کہااور پھرووسے اوگوں سے بولا۔"تم اوگوں کو پھرو ریا تظار کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم پھرسی وقت آجا وَاورلوگ شایداس کا حترام کرتے تھے۔ان میں ہے کسی نے تعرض تبیس کیااوراٹھ انھ کریلے گئے۔

'' آؤ میرے دوست ۔'' ہا کو نے میزا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور پھروہ جھے اپنے مکان کے اندرو نی کمرے میں لے کیا جہال عجیب و غریب برتن رکھے ہوئے تھے۔ پیلھنے کے لئے نشستیں بھی تھیں ۔''اب اپنالباد ہا تاردو۔''

۰۰ کیکن <u>جمع</u> سروی <u>گانی ک</u>

''امچھا۔'' ووا پی جگہ ہے اٹھااور پھراس نے ایک برتن کے قریب جا کرایکٹٹ اٹھائی اور برتن کے نیچےرکھ دی چندساعت ای جگہ کھڑا رہا پھر برتن کا منہ کھول دیا۔ برتن سے بھاپ اٹھنے کی اور ایسان لگا جیسے کرے میں آگ لگ کی ہو۔ بے پناہ کرمی ہوگئی تھی۔ تب اس نے مسکرا کر جسے ویکھنا اور بولا۔

"اب جادرا تاردو\_مردى نبيس تحقى ك."

اور میں نے اس کا نام بھی با کمال انسانوں میں لکھ لیا۔ یہ جو پھنظر آر با تھا معمولی بات نہیں تھی۔ ووتو سائنسدان تھا اور اس کی سائنس کا کمال تھا کہ کمرو آگ ہوگیا تھا جیسے وہ خود بھی اس تیش سے متاثر کمال تھا کہ کمرو آگ ہوگیا تھا جیسے وہ خود بھی اس تیش سے متاثر نہو۔ وہ خود بھی خور سے میری شکل دیکی ربا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں چادر مجھینک کر آگ آگ چیخا ہوا با ہر بھا گ نکلوں گا اور کری کے مارے میری زبان با ہر نکل آگئے گئے۔ بھی شرارت سوجھی اور میں نے جادر لیدے لی۔

" کیاا بہمی سردی محسوس ہور ہی ہے؟"اس نے بغور مجھے ؛ کیھتے ،ونے ہو تھا۔

" إل - مردى كمنهيس موئى - "ميس ف كيكيات موت ليج مين جواب ديااور با تومير عقريب بيني حيا-اس كي المجمول مين حيرت ك

آ ثار تھے۔

''کیاتم درست کہدرہے ہواو جوال آ''

''بإل-''

" تب پھر میراخیال ہے تہمیں ایک بہت ہمیا نک مرض لگ کیا ہے ۔ لیکن لیکن میکن نہیں ہے ۔ "

''وه کون سامرض ہے؟''میں نے ہو جیما۔

'' زبر کی ہوائیں بعض اوقات انسان کے جسم کو حسیات سے عاری کرویتی ہیں۔تم جس قدر کری برداشت کرر ہے ہووہ عام آدی

برداشت نبیں کر کئے لیکن اگر تمہیں وہ مرض لگ جاتا توتم سردی بھی محسوی نبیں کرتے۔'

"اب بتاؤهم كياكرون؟"مين فيكب

" تم تم نے والچرے ہاتھ دکھاؤ۔" اس نے کہاا ور میں نے اپناہا تھاس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اس بار بغور میری نبغن کا جائز ہلیتار ہا۔

" د يوة وال كے اللے ميراامتحال نداو متهبيں سورت كى متم سي سي متادوتم كون مو- "وه يريشانى سے بولا۔

" تم كيے مد بر مبو - ميں تمبار ب إلى اہنے مرض كے علاج كے لئے آيا ،ون اور ميرے بارے ميں جائے كے لئے تم بے چين ہو۔"

" آ ہ ۔ کیا کہوں ۔ تمہاری بطن تو چل بی ربی ہے ۔ تم انسانی خصوصیات سے عاری ہو قطعی عاری ۔ "

'' تو کمیاتمبارے خیال میں ، میں عام انسان نبین ہوں؟''

" يېچى تونېيل كېدسكتا ـ "

''اوہ۔میراخیال ہے میرےمزمن کی دواتمہارے پاس موجودنبیں ہے۔ مجھے کہیں اور جانے دو۔' میں کھڑا ہو کیا۔

"المرتم چلے محصے تو میں ساری زندگی کی خلش میں مبتلا ہوجاؤں کا نہیں نہیں میں شہبیں ایسے نہیں جانے دوں کا ہم ایسے نہیں جا کتے ۔"

"مكرميراعلان؟"

''تم بیار بی نبیس ہو۔''

" جار ہاہوں میں ۔ میں نے عصیلے انداز میں کہا اور وہ میری خوشا مکر نے لگا۔ اس نے جلدی سے لیک کرور واز وہند کردیا تھا۔

'' سنوتوسهی بین تهمبین رو کنے والاکون ہوتا ہول کیکن دیکھو۔اگرتم چلے گئے تو میں کسی کام کانبیس رہوں گا۔ میں اس وقت تک سکون نہیں

پاسکتا جب تک تمہارے بارے میں معلومات نہ حاصل کراوں۔اس طرح تم دوسروں پر بھی احسان کرو ہے۔''

"بس بس ۔ جانے دو مجھے۔" میں نے کہا۔

"اجھا صرف چندساعت اور صرف چندساعت کے لئے۔"وہ بولا اور میں رک عمیاس نے جب یہ بات محسوں کر لی کہ میں نے چند

ساعت کے لئے اس کی بات مان لی ہے تو وو دروازے کے پاس ہے بٹ ٹیمااور پھراس نے بڑی محبت ہے کہا۔' بیٹر جاؤ مرف چندساعت کے

لئے بیٹوجاؤ۔"اور میں نے اس کی بات مان لی۔

تباس نے آگے ہز ھکروہ برتن بند کر دیاادراس کے پنچے سے شمع بھی ہنادی پھروہ ولیمی ہی ساخت کے دوسرے برتن کے نز دیک پکنٹی ممیااوراس نے شمع اس سے پنچے رکھ دی۔ چندساعت انتظار کرتار ہا پھر برتن کھول دیا۔

اب کیا ہوگا میں سوج رہا تھا۔ پھر میں نے جیرت انگیز طور پر کرے کی فضا سرد ہوتے محسوس کے۔ برتن سے ہلکی ہلکی ہماپ اٹھ رہی تھی اور کرے میں لبریں پھیلتی جاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خودایک کونے میں چلا گیا اور پھراس نے ایک خالی ہوٹل سے کوئی محلول اکال کر پیاا ورموئے کرے میں لبریں پھیلتی جاری تھی۔ میں نے میرف آئیسیں محلی رہنے دی تھیں اور بغور میرا جائز ولے رہا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت نظامتی وسے دی تھیں میں دیتے درجہ نچا ہوگیا تھا۔ اتنا سرد کہ انسانی زندگی ممکن ہی ندر ہے۔ لیکن میرے لئے اس کی بیکوشش ہمی ہے معرف رہی تھی۔ میں اطمینان سے بیشار ہااور پھراس کی دبی آواز میرے کا نول تک پہنی۔

"ابتهاری کیا کیفیت ہے؟"

''نہ جانے تم کیا کررہے ہو۔اب بھی ای حالت میں ہوں۔''میں نے مجزے ہوئے انداز میں کہااوراس کی آواز بند ہوگئی۔ چندسا عت میں براسامنہ بنائے میٹھار ہا کچراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"اب تو جا دُل المتہارے پاس میرا کوئی عالی نہیں ہے۔ " میں نے کہااور وہ بارہ کھڑا ہو گیا۔ اس باراس نے جھے رو کئے کی کوشش نہیں ک تھی۔ یول لگنا تھا بیسے اے سکتہ ہو گیا ہو میں دروازہ کھول کر با ہز کل آیا اور پھر نیز تیز قدموں ہے چلنا ہوا و باس ہے نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ای رائے پرچل پڑا۔ جدھرے آیا تھا اور پھر ہیں جھیل کے پاس بی میں جہاں فو ما میرا منتظر تھا وہ ایک در دست پر چڑ ھا ہوا تھا۔ بجھے دکیے کر در دست سے اثر آیا۔ " خیریت۔ یہال کیا کررہے تھے ؟" میں نے بوجھا۔

"اوه - به بات مجعه معلوم نبيل تحل - اكثراوك بيبال نبها في ذكل آت بيل"

"او و يوني آميا تها؟"

' ٰ ہاں۔ایک محبت کا مارا جوڑا۔ جے تنبا ئیوں کی تلاش تھی۔

"بهت خوب به مجركيا موا؟"

"بس وويبال رنگ رايال منات رج اورجهيل مين نها كروالس حله محته "

''خوب یو تمہارا وفت بھی برانہیں گزرا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور فو ما ہننے **دگا۔ ا**س کی نگا ہیں جھے نول رہی تھیں اور اس سے ہاز ندر ہاعمیا تو بول پڑا۔

''تم سٰاؤ کچوپة چلا؟''

'' ہاکو کے بارے میں؟''

''بإل-''

" مين اس كامكان د كيمة ما بول-"

" بہت خوب کیاوہ منجان آبادی میں ہے؟"

"بإل-"

''کو کی حری نہیں ہے۔ہم رات کے وقت و ہاں چلیں گے۔لیکن تہارے بدن پر بیچا درکیسی کپٹی ہو کی ہےاورتم نے کہاں ہے۔ماسل کی؟'' ''انسوس یتم ہاری بستی کے ایک باشندے کی ہے لیکن جائز طریقے ہے نہیں حاصل کی ٹنی جس کا مجھے السوس ہے۔''

"كوئى بات نبيس- ہم اے الى بہت ہے جاور ين دے ديں ہے۔"

" میں اس کے پاس ایک مریض کی حیثیت ہے کیا تھ۔"

"اود يو موياس تم في الاقات ممى كى؟"

" الل-"مير ، بونول يرسكراب كيل كي-

" يقيينا تم اس كى باتوں تے محقوظ مونے ہوئے۔ وہ بے حدد مین انسان ہے۔"

" بإل - وه ذهبين ہے - " من في اعتراف كياا ورنوما خاموش و كر كچيسو يينے وكا چر چندساعت كے بعد بولا -

''بس نقدر مير او پرمهر بان ہے۔'

" ميون؟"

" تم جیسا ساتھی مجھ مل حمیا مگریہ تو ہتاؤ کیا ہا کو ہے تم نے میرے بارے میں بھی گفتگو کی ؟"

" نبیل - بیمناسب نبیس تفا-

" بال نمیک ہی ہوا۔ اب جمعے بے چین سے رات کا انظار ہے۔ اوہ درخت کی طرف چلود کی ہو پھواوگ آرہے ہیں۔ 'اس نے دور دی کھتے ہوئے کہاا در میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم دونوں درخت پر چڑ ہے گئے تھے۔ چندا فرا دہسیل ہرآئے۔ یہ صرف مرد تھے۔ بہرحال و ونہائے رہے اور ہم خاموثی سے انہیں و کی تھے رہے۔ وہ واپس چلے گئے تو ہم درخوں سے بیچا تر آئے اور پھر فومانے کچھ درخوں سے پھل تو ڑے اور جمعے بیش کئے۔ اس کی تکھول میں شرمندگی کے آگار تھے۔ پھروہ آہت سے بولا۔

''انہیں قبول کرو۔سبوتا۔ بیٹک میں اپل ستی میں ہوں لیکن تہہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی تم جانتے ہو کہ میں جلاوطن ہوں۔'' ''او د۔ان با توں پرغورمت کروفو ہا۔ جبتم اقتد ارحاصل کروتو میری خاطر مدارات کرلینا۔''میں نے جواب دیا۔

پھررات ہوئی جس کا ہمیں بھینی ہے انتظار تھا اور جب رات خوب ممبری ہوئی تو ہم دونوں چل پڑے ہستی اب سنسان ہوئی تھی۔ بہت سے مکانوں میں تاریکی پھیل تی تھی۔ چندمکانوں میں روشنی نظر آ ربی تھی۔ ببر حال ہم روشن سے بچتے ہوئے آ کے بر سے رہاور پھر میں نے فوما کو ہاکو کے مکان پر لاکھڑ اکیا۔

'' سبوتا۔'' فومانے مجھے پکارا۔

" بول\_"

"الحرمناسب مجھوتو بياني جا در مجھ دے دو۔"

''اد و\_لےاو کیا کرو تھے'ا''

''میں باکو کے سامنے اہمی نور آنہیں آنا جا ہتا۔''

" نھيك ہے۔ كے او ـ "من نے كہااور فوما نے ميري جا دراوڑ ھا كا چرہم ہا كو كے مكان كے دروازے پر پینی گئے۔

''دستك دو ـ''

" تم بھی کسی مریش سے حیثیت سے ملو سے ا" میں نے ہو چھا۔

" الل اليكن و علمهيس ميهيان تونهيس لي كا؟"

"ميرا خيال بينبين \_اس في ميري صورت نبين ديمهمي تعي اور پيرا كر بيجان بهي ليتواس يكيا فرق بزے كا ."

'' ہاں ۔ کوئی فرق تونبیں پڑے گا۔' فومانے کہااور میں نے ہا کو کے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ووسری باراور پھر تیسری بار دستک

وينے براندرے جواب ملا۔

" أربامون كون بي؟"

" جلدي درواز ه کتولوي" فومانے کہااور درواز وکھل کمیا ۔ کیکن درواز وکھو لنے والاخود ہا کونبیس تھا بلکہ ایک نوجوان تھا۔

"كيابات ٢

"باكوكبال ٢٠٠٠

' اندرموجود ہے۔ کیا کام ہے؟' 'نوجوان نے بوجیا۔

"مريض آياب-"فومانے جواب ديا۔

الدن كاروشي مين أنا مساس ونت .... "

الود كياماكوكي خدمت فلق كاجذب مرديز حميا؟ وفوان بوجها-

" انہیں .. لیکن وہ خود بیار ہے۔"

"کیاتیارہے!"

" نهین معلوم <u>"</u>"

' 'دن ک روشی من تووه نھیک تھا۔'

"اب محيك نيس ب-"

" مم كون بودا"

'' میں اس کا بیٹا قاشاہ دں۔ کیاتم اس بستی کے رہنے والے بیس ہو؟' 'نو جوان نے ہمیں تھورتے ہوئے بیر جیسا۔

" نہیں۔ ہم دوسری بستی ہے آئے ہیں ۔اس لئے ہاکو سے ملنا ضروری ہے۔"

"کون ی ستی ہے آئے ہو؟"

'' سگاشاے ، بتم خودغور کر دکتنا طویل سفر کیا ہے بہم نے یا 'فوما نے فور أجواب دیا۔

''انگرتم اتن دورے آئے ،وتو ہمارے مہمان کی میٹیت ہے تیا م کرو لیکن ہا کوئے تم ضبح کوئی ملا قات کرسکو ہے۔''نو جوان نے کہا۔ ''لیکن ہاکوئیا بیارے ؟''

"اندرآ جاؤ .... بتم مهمان جو "انوجوان نے نہایت ماہمت سے کہا ... اور دروازے سے ہٹ حیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہو مئے۔

مبمانوں کے قیام کے لئے الگ جگہ تھی۔ ہمیں ایک بڑے سے کرے میں پنچادیا ممیا، اورنو جوان بولا۔

"مين تمبار ي لئ كما في كايندومت كرفي جار بابول .. آرام يميمون

"سنو... کیاماکوسو چکا ہے!"

" انبیں۔ وہ اپی خواب کا بیں ہے۔ ا

" تم اے ہمارا پیغام تو وے دوراس کے بعد مجمی اگروہ ہم ہے نہ طبی تو ہم اس وقت واپس جلے جا تھیں گے۔"

''احیما۔''نوجوان نے انجے ہوئے انداز میں کہااور پھروہ کمرے ہے باہراکل میا۔ میں ہاکو کی تیاری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا

درحقیقت وه میری وجہ سے پریشان ہوگیا ہے ممکن ہے۔ سبرحال و الیک عمروانسان تھا۔

کافی در کے بعد ہاکو کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چبرے پر عجیب سے تاثر ات تھے۔ ورحقیقت وہ پریشان نظراً رہا تھا۔

" مجھے معاف کرنا دوستو تمہیں میرے انتظار کی پریشانی اٹھا ٹا پڑی لیکن میں خودالجما :واتھا۔ اُکرآپ لوگ اتی دورے نہ آئے ہوتے

ت سبرمال مجھ ہائے کیا بات ہے؟"

"جم صرف تم سے ملنے آئے تھے۔"

"كيامطلب يتم مين ہے كوئى مريض نبيں ہے؟" باكوتعب سے بولا۔

"امراض کی بھی مختلف قتمیں ہوتی ہیں۔ یوں مجھوہم مریض ہی ہیں اور اپنی ایک تکلیف لے کرتمبارے پاس آئے ہیں۔ 'فو مانے کہا۔
"براہ کرم البھی ہوئی تفتکو نہ کروہیں پہلے ہی کافی پریشان موں۔" ہا کو نے کہااور پھراس کی نگاہ مجھ پر پڑمی۔میرا خیال ہے میرے آتی رقب نے اے میری طرف متوجہ کیا تھا۔ پھراس نے با تعتیار میرے ہاتھوں کی جانب و یکھا اور مضطم ہانداز میں کھڑا ہو کیا۔ '' تم … تم براه کرم کیاتم اینا باتھ آ مے بر حاؤ مے ؟''اس نے کہنا ورمیرے ،ونٹول پرمسکرا بٹ پھیل گئی۔ میں نے خاموثی ہے اپنا باتھ

اس کے باتھوں میں وے ویا تھا۔ باکو نے فورا میری نبض نولی اور پھر میر جوش انداز میں میری کا اگی برگرفت کر ل۔ "تم ، تم دیوتا کاتم می تبهاری می دجه بریثان تمام" اس کی آنکھوں میں تیز چمک نظرا نے تکی تھی۔

"انوه يتم توجسم بحيب موتمبارا چره بتمبارابدن اورتمباري بالول كارتك بتم كبال حليه محت يتفاه جوان ... بااشيتم كاتنات كي عجيب

ترین ہتی ہو۔افوہ یم کتنے بحیب ہو یتمہارے جانے کے بعدے میں ستفل تمہارے ہارے میں سوچتار ہاموں 😷

''توتم مجھے بیجان میخا''

''لا کھوں میں پیچان سکتا ہوں مگر دیوتا کے لئے تم بتاؤ تو سی تم ہو ون؟ میں سگا شاہمی جاچکا ہوں لیکن میں نے وہاں پہمی تمہارے جیسے

کسی انسان کے بارے میں نہیں سنا۔ کیاتم ہمیشہ ہے۔ کا شامیں تھے؟''

" بنہیں ہاکو۔ میں ہمیشہ سے کہیں نہیں تھا۔لیکن امرتم میری بجائے اپنے مریض کی طرف متوجہ وجاؤ تو زیاد و بہتر ہے۔'

"لكنتم ني كهاتها كمتم من عمر يعن كوني نبين ب-"

"بال رادريهمي كها تحاكم امراض كي قتميس موتى بين "مين في جواب ويا\_

''لیکن تم ہے ل کر میں خود مجھی جیرت کا مرایض بن کمیا ہوں۔' ہا کو بولا۔

' 'کیکن افسوس میں تمہارے لئے مزید کچھ چیر تیں لے آیا ہوں۔' '

'' تم میرے لئے پچرمجی لائے ہو۔لیکن تمہارے بارے میں جان کر مجھے جس قدرخوشی ہوگی میں نہیں بتا سکتا۔''

''اوراس مخض کے بارے میں کیا خیال ہے؟''میں نے فوما کی طرف اشارہ کیا۔

" كيابي بهي تهباري ما نند مين؟ وكريه بات بتويقينا بيهي ميرے لئے دكش بور كے۔ ' باكونو ما كو كھورتے ہوئے بولا۔

· · مکن ہے۔ یہ جھے بھیب تکلیس۔ ·

"اد وتب توشر انبین بھی دیکھنالیند کروں گا۔"

"اليے نبيں \_ بيلے تم سے كھيسوالات كرنے بين ان كے جواب دو" ميں نے كہا۔

'' چلوسوالات کرو۔ میں برطرح سے تیار :ول تم نے مجھاس قدر حیران کردیا ہے کداب میں تم بیاری ہرشرط ماننے کے لئے تیار بول۔'' باكوف نذهال سانداز مس كبار

'' تب میں بیبلا سوال تمہارے قبیلے کے بارے میں کروں گا۔''

'' میرے قبیلے کے بارے میں پچم بع پہنا م<u>ا</u>ہتے ہوا''

''تمہارے قبلے کا کیانا م ہے؟''

البختهبين شبين معلوم؟"

"براه کرم مرف میرے سوالات کے جواب دو۔"

" فحيك ب يوقيهو" وه كبرى سانس كر بولا -

" تمہارے قبلے کے بارے میں یو جھاتھا۔"

· 'ہم فوما قبیلے تے تعلق رکھتے ہیں۔''

" تمبارا سردارکون ہے؟"

"مردار " إكوكے چېرے بركرب كة الانظرة ئے - مجروه وقست بولا - "اس كانام شالا ب - "

'' کیوں ۔ کیاتم اے پندنبیں کرتے؟' میں نے **یو چھا فوماشا ی**رمیرے سوالات ہے مطمئن تحااس لئے خاموش ہیٹھا تھا۔

"بيانداز وتم نيكس طرح لكايا؟"

" تمہارے کہے ہے پہ چلتا ہے کہ تم اے پندنیس کرتے۔" میں نے کہا۔

"بال \_ بي الأوك الي بندنيس كرت \_"

" ' کیول ؟ "

· البي كبانى ب تمهيس است كياد نيسي الله

''تم میرے سوالات کا جواب دینے کا وعدہ کر چکے ہو۔''

' ' نھیک ہے۔ دراصل ہمارا نوماشالانہیں ہے۔ فوماوہ تھاجوساز شوں کا شکار ہو گیا۔ ' باکو کے لیجے میں ادای تھی۔

"كيامطكب؟" من في ومها

" ہمارے زخموں کوتا ز و ند کرود وست ۔ ہم نے بردی مشکل سے صبر کیا ہے۔"

" میں تم ہے کہد چکا ہوں کد میں تہاری معلومات میں بیش بہاا ضافہ کروں گا۔اس لئے بیکڑو سے تعون ایک بار لی او۔"

"لكن تهبيس اس كيا فائده بوكا ا"

"مكن بهوى جائے \_ يا پھريمي وسكنا ب كتمهيں بى فائد د موجائے "ميں فى مسكراتے موسكمات م

" تمباری کوئی بات میری مجھ میں نبیر آ رہی۔"

' میری با تین بخصنے کی کوشش کے بجائے پہلے اپن کہانی ہوری کردو۔اس کے بعدا یک ایک یات تہمیں سمجمادوں گا۔'

"كمانى زياده طويل شيس بـ نه جائے كمال سة في والے جمار درميان منافرت كھيلار ب ميں فوما كےساده اوح يه بات نيس

سمجھ رہے ۔لیکن وہ نشر دسمجھیں مے اس وقت جب بچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔''

" تمبارے سردار کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟" میں نے یو جھا۔

"كيا بتاؤل - جميعة واس كي لاش بهي نبيس و يمينية وي من ورند من بتاسكة تها كاسة زبرديا مين بيد ورندنوما الساح وفي بياري نبيس تقي "

"او و تمبارے کہنے کا مطلب یہ ہے کدات زہردے کے ماردیا کیا ہے ا"

"بال. من وعوے سے كہدمكتا مول "

"اس کی ایش کا کیا کیا؟"

" سندر میں بہادی می ۔"

" کیانس واس کی موت پرشبیس موا"

''اند سے ،و ملے بیں سب سے سب ۔ کونہیں سمجھ یار ہے۔اس وقت بھیں مے جبان کے باتھوں میں کچھ کنہیں ارہے گا۔''

" آنے والے کون میں؟"

"ان کے بارے میں کوئی کھولیں جانیا۔"

"كياان كى جزير بهت مضبوط بين؟"

'' فوما جب تک زندہ تھاان کی دال نہیں کل ری تھی لیکن اس کی موت کے بعد انہیں رو کنے والا کون ہے۔ '' کیا شالا سے جوان کا پھو

ہے۔ کیاوہ نااہل سردار ... ، جواپی مرضی ہے جوتیب کرسکتااورجس کے مشیر سفیدر تک کے زرورو ہیں۔'

"اده يواك في البين الإامثير تقرر كيا ٢٠٠٠

''اس نے کیا کیا ہے۔اے سردار بنانے والے ہی وواوک میں ورنہ کیاو ہ نااہل پچٹر اہی سرداری کے لئے رہ کمیا تھا۔''

"لكن كيا فوها كے عاميوں نے سيسوال نہيں اٹھا يا كه آخرفو ما كس طرح مارا حميا ؟"

''ان بیں زبردست بے چینی پھیلی ہوئی ہے کیکن نو واردوں کی بوری کوشش اس بات میں صرف ہور بی ہے کہ وہ بھی ان کے مطبع ہو جا تمیں

تھر۔۔ ان کی سربراتل کون کرے۔ ظاہر ہے بیا کی طرح کی بغادت ہوگی اور بغاوت کے لئے بہت کچھود رکار ہوتا ہے۔''

''تو پُرکيا آواز دب مني؟''

۰۰ د بے می نبیر الیکن و ۱۰۰

۰۰نیکن کیا ۲۰۰

"بس ميرے دوست -اس سے زياد و ميں - بينبيں بتا سكتا - " اڳوسنجل کيا -

"ارے کیوں!"

' ابس اس بارے میں مجھے کھاورمعلوم بیں ہے۔ ' با کوفیصلہ کن لیج میں بولا اور میں نے طویل سائس لے کرفوما کی طرف دیکھا۔

" نھيك ہے بھى بالى باتي من تم خود موجيسو" اورفومائ آسته سائے سرے چادرا تاردى ـ

باكون ولچيپ أكابون سے اسے ديكھالىكىن پھردوسرے ليے اس كى آكىميس جيرت سے پھنى رومئيں ۔مند كھلالىكىن اس سےكوئى آوازند

اُکل سکی ۔ پھرو دا شمااور پاگلول کی طرح فو مائے پیروں میں کر پڑا۔

''میرے مالک۔میرے آتا … کیامیری آئنہیں مجھے بھوکادے رہی ہیں؟''

''نهیں باکور …میرےمعزز بزرگ … اٹھو مجھے شرمند ونہ کرویہ میں تمہارا احترام کرتا ہوں… تم میرے بزرگ ہو۔'' فوما بولا۔

' ' مجھے یقین ولا دومیرے مالک ' ' باکوروتے ہوئے بولا۔

"مين زنده بهون باكو\_"

" آه . . آه . . . ميرادل مبت ، خوشى سے پھنا جار ہا ہے۔"

" خود كوسنىيالو باكول"

''میرے مالک، میرے آتا۔ کیا تو واقعی زندہ ہے''

"بإل بال السيسين زنده مون \_"

" آ واجنبی یوواقعی میرے لئے جرتوں کے بہاڑ لے کرآیا ہے لیکن ان میں سرتیں بھی شامل ہیں۔میری خوشی کا کوئی میکانامیں ہے۔"

" میں نے تو میلے بی کہدد یا تھا ہا کو۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اب تو كوئى بھى ہے، مجھے اس سے غرض نہيں ہے۔ ميں تو بس اتنا جانتا ہوں كدتو ميرے لئے نہيں بلكداس پورے علاقے كے لئے

خوشيول كابيفا مبر بن كرآ إي- '

" ہمارے لئے خوراک کا بندو بست کر د ہا کو، ہم مجو کے ہیں۔"

' ابھی میرے مالک۔ ' باکوجلدی سے کھڑا ہو کیا۔

"ادرسنو" فومانے اے نگارا۔

"ما لک؟"

"ميرى آمدكوابھى پوشيدەركھوكسى كوميرے بارے ميں اطلاع مت دينا۔ يبال تك كدا ب كھروالول كوبھى۔"

"ايبابي موكامالك ـ" ماكون كبااور بالمركل ميا يتب نومان مسكرات بوئ ميري طرف ديكها ـ

"میں نے نلطاتونہیں کہاتھا۔"

٠٠٠٢/١٠٠

'' ہاکومیراو فا دار ہے۔' فومابولا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"بال-اس كاندازك بدولتام-"

''ان نے نمیک کہا۔ یہاں میرے عامیوں کی تعدا واب ہمی تمنیں ہے لیکن ووکسی تیاوت ہے خروم ہیں۔''

"ان كى قيادت بم كري مي المياريس في كبار

· · تم يتمبارے من ميں اب كيا كروں ـ · نوما پيار كرى نگا دوں ت بحدد كھتے ہوئے بولا۔

· · كيون.... كياكو أي غلطي موني جمه ه \_ ـ ' ·

"اليي باتم مت كروسيوتا من مرت وقت تك تمبار احسانات نبيس بمواول كايتم ب معظيم انسان ، و-تمباري ذ مانت اين مثال

آب ہے۔ تم نے جس جالا کی سے ہاکو سے سوالات کے اوراس کے خیالات معلوم کئے ، میں عش عش کرر ہاتھا۔''

'' ابھی تو بہت کچو کرنا ہے۔'' میں نے کہا۔

"میں بھی ہے بھر ناحا ہتا ہوں۔" فو مابولا۔

"کیا؟"

"اكرتم بهار به ساتهدر به توايك ون ميري حكومت مجمعه والبس ال جائع كي"

"اوه،مير \_ دوست! مين تمهار يما تهوآياى اى لتے مول كتمبارى حكومت دالى دلائے ميں تمهارى مدوكرول "

" تب كامياني مير ب ساتھ ہے۔ "فوانے كہا۔

" باكون ايك فعوص جكدة كربات فتم كردى تعي ـ "ميس في كباـ

" إل، ... مجمع إدب "

"اس سے اس بارے میں ہوچھنا۔"

"بال \_ ابھی توبہت ی باتیں کرنا ہیں اس ہے۔"

''یقیغ'۔' میں نے کہااور پھرہم وونوں خاموش ہو گئے ۔ ہاکووالیں آحمیا تھا۔

" چندساعت انتظار کریں مالک ۔ سب پھھ آ رہا ہے۔" وہ بولا۔

' نھیک ہے محترم بزرگ ۔ بین ہاؤ۔میراخیال ہا ابتہبیں اس بارے میں بتانے سے عارنہ ہوگا کہ فوما کے مامی کیا کررہے ہیں۔ '

'' بتانے کوتو بہت کچھ ہے مالک… …آپ کھانا کھالیں۔ میں نے آپ کے آ رام کا بند د بست کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ آپ بے فکر

ر میں کسی کوآپ کے بارے میں اطلاع شیں ال سکے گی۔"

" نھیک ہے باکو۔ میں تمہاری محبت کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔"

' میں تو تیرے قدموں کی فاک ہوں آت ۔ میری کھال اور خون بھی تیرے کام آجائے تو میری خوش تعیبی ہوگ ۔' باکوعقیدت سے بولا۔

پچر کھانا آ میا جے ہاکو نے باہرے ہن لے لیا۔ بہت عدہ کھانا تھا۔ کوشت، پنیرادرایی بی دوسری چیزیں،خوب کھا کیں اور پھر باکو سے باتیں ہونے لگیں۔

" آپ کے حامیوں نے لاکھنا کی پہاڑیوں کو اپنامسکن بنالیاہ، یہاں ہے وہ زروانسانوں پربھی نکاہ رکھتے ہیں اور ہتھیار بھی جمع کرر ہے ہیں تاکہ آپ کا ونقام بھی لیس اوراس سرز مین کو آنے والوں ہے پاک کرائیں۔'

خوب ان کاسربراه کون ہے؟"

'' كونى ايك انسان نبيس ب، ايك مشتركة زوو ب جس مين ااتوش ، فرغااور باز پرشامل مين-'

' اد د\_مير ع تينوں د فادار ـ ' نوما بولا ـ

" بے شاروفا دار میں تیرے فومان اور تیری زندگی ہے انہیں نی زندگی اے گا۔"

"كياتمهارى ان علاقات موتى ب باكو؟" فواف موحيها .

" تيراغلام بھي ان ميں شريك ب\_اور جب جاندى تاريك رات جوتى بيتو بمرسب يكوا جوجاتے بيں "

"ايك بات بتاؤ باكو؟"اس باريس ني كبار

" بوجهوا نو کے انسان ؟" باکونے بوری توجہ سے کہا۔

"فواك موت كوكتنا عرمة كزرا؟ ميرامطلب بجب سات مندريس بهايا حميال"

"اوه \_ بيات توآقا كومعلوم بوك \_"

ا "نبين معلوم " ثم بتاؤ\_"

" تين جا ند ذوب محيّ بين -"

"ارے۔"میں چونک پڑا۔

'' کیوں؟''فومانے مجھے دیکھا۔

'' کیاای دوران تنهیں سمندرین ہوش آیا تفانو ما؟''

" بنيس \_ ميں نے بہل بارا تكھين كول كرتمهيں ويكه تقال"

' 'هجرتم اتنے دن زندہ کیسے رہے؟''

''ایں ،ہاں۔ندمیرے دن میں غذائبیجی تھی اور نہ ، ، واقعی کیایہ جیرت انگیز ہات نہیں ہے؟''

"كيا غلام كوصورت حال سية على كيا جاسكتا ب مكن بسك الجعن على من مدود يسكيد" باكون مووب انداز من كبا

''او د باکو۔میری زندگی میرے دوست سبوتا کی رہین منت ہے،انہوں نے ہی مجھے سمندر سے ذکالا تھا۔' فوما نے مختصر تفصیل ہتائی اور ہاکو

سوچ میں ڈوب میا، پھر بولا۔

" كياغلام كواس ملط ميس أيك تجربه كرنے كى اجازت ل جائے گى؟"

" بال ہضرور ۔" نوما کے بجائے میں نے کہا۔

" ميرے دوست كى آواز كوميرى آواز بى تمجھا جائے۔" نومائے باكو سے كبا۔

''سرآ تکھوں پر۔'' ہا کو بولا اور مجمروہ تھوڑی دیرے لئے اجازت لے کرچلا کمیا۔

'' خوب ہے میخف ، میں اس سے متاثر ہوا ہوں ۔ بیا ہے فن میں ما ہرہے ۔ میں نے اس کا کار خانہ دیکھاہے۔''

" الل - باكودروليش صفت ب\_عماوت كرتابول ادراوكول كي خدمت كرتاب - بيايك پراسرار فخص ب-"

ہا کو واپس آ حمیا۔اس کے ہاتھوں میں کافی سامان تھا، چمزے کی نلکیاں، بوتلیں اور نہ جانے کیا کیا۔

' المیٹ جاؤ ما لک۔ ' وہ بولا اور نومانے اس کے کہنے رقمل کیا۔ تب ہا کونے ایک محلول نوما کی ناک پر لگا یا اور آ ہتے آ ہتے نوما کی آنکیمیں ہند

ہو گئیں۔ شایدوہ بے ہوٹی ہو گیا تھا۔ تب ہا کو نے چیزے کی ایک ملکی اس کی تاک میں اتاروی۔ دوسری اس کے ملق میں بلکیوں کے دوسرے سرے اس نے بوتلوں میں ذال دیئے تھے ینکیوں کا رحمہ بدلنے لگا تھا اور شفاف بوتلمیں بھی رعمہ بدل ربی تھیں یتھوڑی دیر کے بعدوہ اس ممل سے فارغ ہو کمیا۔اس نے نکلیاں نکال لیس اور مجمر بوتلوں کے محلول کامختلف طریقوں ہے تجزیہ کرنے لگا۔ بھراس نے کوئی اور چیزفوما کی تاک ہے وگائی اور فوما

ہوش میں آگی۔ جیران نگا ہول سے حیار وں طرف دیکھ رہا تھا اور پھرد و مجھ سے بولا۔

"كيا مجم كه وأيا تفاسبوتا!"

"كون \_كيسامحسوس كرر ب: و؟"

''بس عجیب سا۔اس کے ملاوہ مجھے اپناول ور ماغ کانی ایکمسوں ہور ہاہے۔'

" میں نے زبرے آخری اثرات بھی آپ کے معدے سے مینی لئے۔" ہاکونے برمسرت انداز میں کہا۔

" زبر ـ " فومائے سرسراتی آ واز میں کبا۔

' ابل يترا با كاز مر، جوايك بونى موقى بيكن بزى حيرت انكيز تا خير موتى باس كى ، يون مجميس اس بونى نے آپ كى زند كى كى حفا تلت

''بونی کی تا ثیرے کہ وہ ایک خوفناک زہر کا اثر رکھتی ہے لیکن ایک مخصوص مزان کے اوکوں پر وہ زہر کی مانندا ثرانداز ہو تی ہے۔ ہرایک پر نہیں۔ تاہم زہر کے اثرات ممبری نیندسلا دیتے ہیں اوراس کے زیرا ثر ہونے والے کی میفیت دو ہوتی ہے جس میں وہ سوتا ہے۔ لینی اس کے اعضا کی تحریک رک جاتی ہے ایک مخصوص وقت کے لئے اور اس کے بعد جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو انسان اس کیفیت میں جا گتا ہے بعنی جب ووسوتا ہے،اس دوران اس کے جسم کوئٹ شے کی حاجت نہیں ہوتی۔سب پجیا کی طرح رہ بتا ہے جس حالت میں بوٹی کھانے سے پہلے ہوتا ہے۔' ''او ہ۔'' میرے مندے سرسراہٹ نکلی۔کیسی کا رآمہ چیز تھی اور پر وفیسر، جس وقت تم یہاں آئے تتے اور تم نے ایک گا ال سیال میرے او پر میکتے دیکھا تھا یہا تی ہوئی کی جدید شکل تھی۔ میری اپنی ایجا د، کیکن اس کے بارے میں جھے باکو سے بی معلوم ہوا تھا ،اس بات کا میں اعتراف کروں گا۔'' ''اد ہ۔'' پر وفیسر خاور نے کرون ہلائی۔

" ببرحال اس تجزيئے نے ہمیں طمئن کردیا تھناوراب میں ان حالات پیغورکرر با تعا۔" پھر میں نے کہا۔

" نھیک ہے باکو۔اب ہمارے آرام کا بندو بست کرو،ہم ابھی کچھردن کمل آرام کریں گے۔ال کے بعد آھے کے پروگرام بنائیں گے۔"
"باکو غلام ہے آ قاوراس کی خوش نصیبی ہے کہ آقاس کے بال قیام کریں۔" باکو نے کہااور پھراس نے ہمیں ہمارے آرام کا کمرہ دکھادیا اور شبح کوحاضری وینے کے لئے کہ کرچلامیا۔فو مامجھ سے اجازت لے کربستر پر ایٹ کمیا۔میرابستر بھی اس کے نزدیک ہی تھا۔

"نيندآ ربى بسبوتا؟" تموزى دريك بعداس في جما

وهنهير سنبيل-

''اس بارے میں کھاور ہاتیں کرو کے؟''

" فشرور ، كرو \_"

'' حالات تمهار بلم مين آ<u>ئ</u>ے؟''

"بإل اكافي مدتك\_"

" پھراب کیا حکم ہے!"

''میں نے ترکیب موج کی ہے۔''

"كياسبوناء" ووكهدون كے بل انحقاليا۔

''تم میری تجاویز پر عمل کرنے کا دعدہ کر چکے ہو۔''

"او و فوماتم سنه اختلاف کس الحرج کرسکتا ہے ہے اس کے بے فرض دوست ہو یم نے دیکھا ہا کوجیسامد برتو میرا غلام ہے لیکن میں میں میں تہاراغلام ،وں سبوتا بتمبارے ساتھ میری خوش بختی وابستہ ہے۔"

"جوں۔" میں اس کے الفاظ سے متاثر ہوگیا۔ پھر میں نے کہا۔" ابھی چندروز ہم یہیں رہیں گے، حالات کا جائز ، لیس مے پھر ڈو جے
چاندگی رات کو ہا کو کے ساتھ لا کھا کی پہاڑ ہوں میں جا نیں گے اور یا فی توج میں شامل ہوجا کمیں کے ۔ نیکن تم فوما کی حیثیت سے ان میں نہیں جاؤ کے
بلکہ فوما کے ایک وفادار کی حیثیت سے ان فوجوں میں شامل رہو ہے ، اس طرح فوجوں کی تکرانی اور ان کی عمد و تربیت بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ بہر حال
ہمیں فوجی کارروائی تو کر تابی ہوگ ۔"

'' بالكل تعيك ہے۔'' فوما خوش ہوكر بولا۔

"اوراب شالاتوسردار بن بن حميات ـ"

"بإن يتقينا اليكن...!"

" بال كبو-"

'' به بات میری مجمومین میں آئی کہ میں دوسری حیثیت سے ان میں رہوں ۔''

۱ و خور میں ای ا

"بإل-"

" ميول داس مين تسجيمني كالبات إ"

"كيامير الأك مجهيهيان بين كية ؟"

''صورت بدل جائے گی۔''

""سطرح؟"

'' تم خوب دا زهی بر حمالو، بال بھی لیے کراو، لباس پیننے کا طریقے بھی بدل ڈااو، اس کے علاوہ بیں تمہیں آ داز بدلنے کے ٹربھی بتا دوں گا اور پھرکسی کوانداز ونبیس ہے کیتم زندہ رہو، اس لئے اوگ اس بات برغور بھی نہیں کریں ہے ۔''

"تم بھی میرے ساتھ رہو ہے!"

" إل من تهار عماته ربول كال

" تب نھیک ہے۔ ' فومانے خوش ہو کر کہا، پھر بولا ' کیکن ایک بات اور ... '

''بال مال وه جمي كبو\_''

''ہم ان فوجوں میں شامل کس طرح ہوں سے؟''

" كيون، يكونسام كل كام ب وكيا باكو جارى مدونيس كر ع كا؟"

''اد د- بال تنتى سيرهى ى بات ب- 'نومان شرمندكى س كهاادر پروه كسى كېرى سون مين دوب كيا-

نیند مجھے نہیں آ رہی تھی ،میرا ذہن بھی انہیں خیالات میں ذوبا ہوا تھا اور میں محسوس کر دبا تھا کہ نوما بھی جاگ رہا ہے ، ظاہر ہے اس ک

نیندیں تو ازنی بی جائیں تھیں تھوڑی در کے بعد میں نے اسے خاطب کیا۔

''نوما۔''

"ارے ہم جاگ رہے ہوسبوتا۔"

"بإل-"

· ' مجھے بھی نیندنہیں آ رہی۔''

"میں محسوں کررہا ہون۔"

· اليكن تم كيول نبيس سوئے - "

· 'بس ان حالات برغور کرر بابوں۔' '

۱۰ میں مجھی ۱۰

"کیاسوی رہے ہوتم؟"

" تم تجھوٹ نہیں بول رہا ، رات مول ہے تو عورت کا تصور ذہن میں امجرآتا ہے ،میری پانچ ہویاں ہیں ،سب کی سب مجھے جاہیں

تنميں اور بیں .... میں نعامہ کو!"

''ارو\_''

"اوراب بھی میں ای کے بارے میں سوی ر اِتحا۔"

"كياسوي رب تھا!"

' مین که نعامه کی محبت غداری میں سلطرح بدل تی اله باتو ظاہر وو گیا کہ مجھے زہرای نے دیا تھا، کیکن کیوں او ہ تو مجھے بہت جا ہتی تھی۔ '

''ابھی اس بارے میں نیسلہ مت کرونوما۔''

۱۰ کیون کیا مطلب؟ ۱۰

" تم جانے ہوتمبارے مقابلے میں زردرواوگوں کی ذبانت کام کرری ہے۔"

"بإل-"

"ممكن العامدكومى بيد بات معلوم ند موكد شراب مين زبرب "مين في كباا ورفوماا نهد كربينيميز اس كے چبرے ربجيب سے تاثرات

نظراً نے ملکے تنعاور وہ چینی بھنی آتکھوں ہے جمعے دیکھر باتھا۔ بھرووا ہت۔ ہے بربزایا۔

"بإل، يمكن ب-"

"انعامه سے ملنے کے بعد ہی یہ فیصلہ: وسکتات ۔"

" مُعِيك كمتِيّ بوء"

" چانچاس وقت تک کے لئے یہ بات ذہن سے اکال دو۔"

''میں اے بہت جا ہتا ہوں سبوتا۔''

''يقيماً عاجة موكي''

"ایک بات ہتاؤ سبوتا مکیاتم نے جمعی محبت نہیں کی مکیا تمہاری ایک بھی بیوی نہیں ہے مکیا تمہیں عورتوں ہے کو تی ولچی نہیں ہے؟"

"كيون - بيانداز وتم نے كس طرح لكا يا؟"

" تم في آن تك كسي عورت كاذ كرنيس كيا-"

" كس كس كاذكركرول ـ" مين في آنت بيكا ـ

"كيامطك، كياتمهاري بهت ي بيويال مين؟"

" بین بین تقیل " میں نے جواب دیا۔

"او ہو، کہاں چل سکی ، کیوں چھوڑ و یائم نے انہیں؟"

۱'بس وه ځود بی مجھے چپوژ تی رییں <u>'</u>'

" أخركيول بتم توحيرت أنكيز انسان مو اس قدرخوامسورت وكدكو في عورت تمهيس نظراندازنبيس كرسكتي -"

" بس عام طور ہے میری ہیویاں مرجاتی ہیں ، مجھے ہیویوں کی یادمت ولا ؤور نہیری نیندخراب ہوجائے گی۔ اب سوجاؤ۔ '

' 'نھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی نے اس نے جواب دیا اور پھر وہ و نے کی کوشش کرنے لگا۔ فوما اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب جوا

اس بارے میں مجھے تو معلوم نبیں، بال میں آرام کی نیندسو کیا نفا اور اس وقت تک سوتار باجب تک سورج خوب نبیں نکل آیا۔ آگھ کملی تو فو مامیرے

نزديك موجود نبيس تها ـ كافي دريك إعدو دوايس آياور مجصر كي كرمتكران لكا ـ

" كمال على من تصفوما؟ "من في يوجيها ـ

''عبادت کرنے ہآئ ہو میں عرصہ کے بعد زندگی کا احساس ہوا ہے۔''

"كميامطلب؟"

"عبادت نه کروتورون بیای رہتی ہے۔"

"تم عبادت كرف كبال مح يتها"

''افسوس، میں دوسروں کی مانند کھلے میدان میں تو نہ جا سکالیکن مرکان کی تھیت ہے سورج دیوتا کے طلوع ہونے کا منظر صاف نظر آتا ہے۔'' . . سرق

''باکوتمبارےساتھوتھا؟''

" بال ال نيجي مير يماته اي عبادت كي هي-"

"اب و ه کبال مميا ""

"انی محرانی میں ہمارے لئے ناشتہ تیار کرار ہاہے،اس بارے میں وہ دوسروں پر بھروسہ نبیس کرے گا۔" فوہانے جواب ویااور مجر تھوڑی

وریک بعد ہا کو بذات خود ہارے لئے ناشتہ لے کرآ ممیا۔ اس نے مسکرا کر بھیے میں بخیر کہا تھا۔

" تمہارے لئے میرے ذہن میں بے شارسوالات کیل رہے ہیں نیکن میری توجداب ایک ایسے کام کی طرف مبذول ہوگئ ہے کہ دوسرے سارے کا مول کے بارے میں، میں نے سوچنا مجھوز دیاہے۔ ' وہ کہنے لگا۔

'' نھیک ہے ہاکو، میں تہباری دانائی ہے بہت متاثر ہوں، پہلے ہم ان کا موں سے نمٹ لیں، پھرمیں تم سے تمہار سے ملم تکست کے بارے میں معلومات حاصل کر دلگا۔''

"ابسروچشم" الكونے خلوص سے جواب دیا۔

اس وقت ہاکوبھی ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک تھا، ناشتے کے دوران میں نے اس سے بو تھا۔ "تم نے اپنے گھر والوں کو ہمارے ہارے میں کیا ہتا یا ہے؟"

'' یمی کہ میرے کچھ دوست مہمان خانے میں قیام پذیر ہیں ادر میں انہیں دوسروں سے روشناس نہیں کرانا جا ہتا۔ میں نے ہدایت کردی ہے کہ کوئی مہمان خانے کی طرف ندآئے ۔'' ہا کونے جواب دیا۔

"اده معيك ہے۔"فومابولا۔

"الكن اب كياكرنائة قاميرك الأل جوفدمت موجهي بنادى جائے-"

'' نسرور ہاکوہلیکن میراخیال ہے میرےاو پرتو یہاں کوئی یا بندی نہیں ہے۔' میں نے کہا۔

" پابندى تو آ فا فوما پر بھى تبيى ہے، بس صرف اتاا حساس ہے كدا بھى انبيى لوگوں كى نگاموں مين تيس آ نا جا ہے ۔"

" إلى اليمناسب نه وكال النوالا

"رکائی کے اوگ تیرے بہت عقیدت مند ہیں فو ما، انہوں نے تیرا مجسمہ تراش کرشاہراہ پرلگایا ہے تا کہ روزانداس کی زیارت کرلیں۔ سکائی کی عورتیں تیرے لئے عرصے تک بین کرتی رہی تھیں۔ بے شک سکائی کا بچہ بچے تیرے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوجائے گائیکن جیسا کہ تیرا خیال ہے کہ تو ابھی و وسروں کی نگاہوں میں شآئے ، اس لحاظ ہے تیرا کسی کے سامنے شآتا ہم تر ہے۔ رہی اجنبی سبوتا کی بات تو شایدا ہے اس بستی میں کوئی بھی نہیں جانتا اورا گراوگ اسے میرے مہمان کی حیثیت ہے جان بھی لیس تو میں لوگوں کواس کے بارے میں کوئی کہائی سنا دوں گا۔ "

اس بستی میں کوئی بھی نہیں جانتا اورا گراوگ اسے میرے مہمان کی حیثیت ہے جان بھی لیس تو میں لوگوں کواس کے بارے میں کوئی کہائی سنا دوں گا۔ "

نمیک ہے۔ ہماراارادہ یہ ہم کوہ کہ ابھی عرصہ دراز تک فو مااپی زندگی کا اعلان ندکرے اور یہاں رہ کرا ہے چہرے بیس تبدیلیال پیدا کرے۔ پھراس کی صورت اس حد تک بدل جائے کہ دوسرے اوگ اے پہچان نہ کیس تو ہ ہ تیرے ساتھ الکھا کی پہاڑیوں بیس جائے۔ وہاں جہال اس کے حامیوں اور شالا کے باغیوں کا مسکن ہے تو تیرے ایما ، پرودلوگ ہم دونوں کو خود بیس شامل کرلیں ، بوس نو مااپنے لئے لانے دالوں کو خود بی اس کے حامیوں اور شالا کے باغیوں کا مسکن ہے تو تیرے ایما ، پرودلوگ ہم دونوں کو خود بیس شامل کرلیں ، بوس نو مااپنے لئے لانے دالوں کو خود بی تربیت دے گا اور اس جس پوشید در ہے گا۔ ' میں نے کہا اور ہاکو تربیت دے گا اور اس جس پوشید در ہے گا۔ ' میں نے کہا اور ہاکو تحریفی نگا ہوں ہے جسے ، کیمنے لگا۔ '

"بِشَكَ تُوجِتنا انوكما بِ تيرا تَدير بَعِي اس بِ مِخْلَفُ نِيس بِ-"

''لیکن اس دوران ہم تیرے مہمان رہیں گے۔''

" آقا کی خدمت سے برھ کرمیری زندگی کا متصداور کیا ہوسکتا ہے۔"

"بس يبن مارااراده ها

"نبایت مناسب ہے۔"

سویہ بات طے ہوگئی اور کیسی عمر وبات تھی کے کا لگیاستی میں میرے او پر کوئی پابندی نبیں تھی۔ چنا نچہ جنب ایک پہر چڑھ کمیا تو میں نے فوما ہے معذرت کی اور آ وار وگروی کے لئے باہر نکل آیا۔

رخ میرا جیل کی جانب تھا اور خیال تھاؤ بن میں کے ممکن ہے جمیل کے شفاف پانی میں وہی سفید مجھی تیرر ہی ہو۔ راست مجھے معلوم تھا، سو میں چلتار ہا۔ ویسے بھی ووجگہ سرسبزتھی اور وہاں کا ماحول ہے حد پر کشش ، بشرطیکہ پانی میں لہاس سے بے نیاز چکنا اور سندول بدن اُٹھکیلیاں کرر ہا ہو۔ منز رر ہاتھا میں ایک درخت کے بنچے ہے کہ تا مجہاں ، ایک بادگراں میرے شانے سے کمرایا اور میں چونک بڑا۔

وزنی پھرتھاجو پڑا ہوتاا کرشانے پر کسی دوسرے انسان کے تو کمیا تھاز الدگی ہے الیکن پٹانیں بھی پھے نہ بگاڑ تھی میرا، ہاں نا کام رہا تھا وہ جس نے سوچیا کچھاور ہوگا۔

سوائھ گئی میری نگاہ درخت کی جانب اور دیکھا میں نے ای داربا کو کہ جس سے ملاقات ہو کی تھی جسیل پر اور حیران تھی وہ اپنی ناکا می پر کہ خیال تھا اس کا کہ اس میں ہو تھیں ہو تھا ہیں۔ خیال تھا اس کا کہ اس وزنی ہو جھ سے جانبر نہ ہوسکوں گا میں ہو تھیں گئی مسکرا ہث میرے ہوٹوں پر اور مجھ کیا کہ بغض ہے کل کا اس کے سینے میں ، تب میں پہنی عمیا درخت کے بنچے اور دیکھا اس کی جانب۔

''بس اب نیچاتر آؤ۔'' میں نے کہالیکن وہ جیران نگا ہوں ہے جمھے کھور تی رہی ، شاید بیغلبہ تھا جیرت کا الیکن پھرنفرت عود آئی اوراس نے مہل بارنفرت بھرے کہج میں کہا۔

"برای تخت جان ہے تو۔"

' ای گئے تو میرامشورہ ہے کہ درخت سے نیچا تر آ ، یا پھر میں ہی درخت پر آ جا تا ہول۔'

'' مِن تَجْمِيز نده بين چيوڙول کي''

" تواس کا علان کرنے کی کیاضرورت ہے۔ "میں نے ذھٹائی ہے کہااوروہ خوتخوارنگا ہوں ہے مجھے محورتی رہی۔

" میں تمبارے نیج از نے کا منظر ہوں۔ امیں نے پھر کہا۔ "اور دیکے او جار ہاتھا تمباری تلاش میں جمیل کی طرف ۔ "

" تو ہے کون اور کہاں سے نازل ہوا ہے اس سی میں رکیا تھے احساس نیس ہے کیستی کے اوگ تیری اس غلط روش کو پیند نہ کریں مے ،سزا تو تھے میں ای دے دیتی کدمیرا نام ثمانہ ہے اور جانتے ہیں ہتی والے کہ جس نے آنکھ اٹھائی میری طرف ،سودھو بیٹھازندگ سے ہاتھ ،لیکن تو فنوانِ حرب ہے بھی واقف معلوم ہوتا ہے اور میں حیران ہوں کہ وزنی پھر کی چوٹ بھی تو نے آسانی سے برداشت کرلی بھین بین میرن وے کی ۔ تو نے وہ کیا ہے جس کی جراً کہ بھی کی نہ ہوئی۔''

''میں اپناقصور جاننا جا ہتا ہوں۔''

" جب تونے و کیدلیا تھا کہ میں جسیل میں ہوں تو تونے یانی میں اترنے کی جرأت کیے کی ؟ "وویول۔

" میں نے نہیں جانا تھا کہ پانی میں تو ہے، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی جل پری ننبائی دیکھ کر پانی میں آمک لگانے آمکی ہے، تو میں اسے قریب

ت و كيف ك لئے ياني ميں الر حمياتما۔"

'' ہرگزنہیں، میںان لا کیوں میں ہے نہیں ہوں جوا پے حسن کی تعریف سن کرمردوں کے فریب میں آ جاتی ہیں، یویاں بن جاتی ہیںان کی اور پیٹ بھلالیتی ہیں اپنا، پھر نچے پیدا کرنے کے علاو وان کا کوئی اور مصرف نہیں ہوتا۔ میں اپنے پیٹ کوکسی طور خراب کرنا پیندنہیں کروں گی۔'' '' خوب۔لیکن در ڈت سے نیچے تواتر آؤ۔''

" تیرے کہنے سے نبیں اتر وال کی ، بس تو چلا جا یہال ہے ، اور یادر کھازندگی چاہتا ہے اپن تو سکائی ہے چلا جا ورن میں سیجے زندونہیں چھوڑ ون گی۔ آئ تو پھر کے وارے نیج عمیا ہے لیکن کل میں تیرے ساتھ کوئی اور براسلوک کروں گی۔"

المن تيرے برسلوك كامنة ظرر مول كا أ

" كيون اآخر كيون ""

"اس لئے كەتو جھے المحى تلتى ہے۔"

"مرتاره، میں مجھی تیرے فریب میں نہ آؤل کی میں کہتی ہوں بس اب چا جا یہاں ہے۔"

" ثمانه بتايا تعا توني ابنانام؟"

"بال-"وهغرائي-

'' توینچاتر آبتو آزاد ہے جس طرح جاہے جمعے ہلاک کردے کیکن بیتو سوچ کہ میں بھی آزاد ہوں کہ جو جا ہوں حاصل کراوں اور تو یقین کرکے جیل پر میں تیری ہی جلاش میں جار ہاتھا۔''

میں نے ویکھا کہ اس کی آنکھیں شدت غیظ سے سرخ ہو تھیں۔اس نے چاروں طرف ویکھااور پھردر دست کی ایک ووسری شاخ پر چزھ ممنی اس لئے کہ میں نہ پہنچ سکواں اس تک۔

تيراحسه

ورخت پرچ سے کی ضرورت ہی کیاتھی۔ میں درخت کے نز دیک چنج کیا اوراس کے تنے کی چوڑ الی اتنی نہتمی کہ میرے اِتھوں کی گرفت میں نیا سکتی۔ میں نیا سکتی۔

د بوانہ تھی ہوگی وہ مجھے اس وقت اور پھرنہ جائے کیا سوچا ہوگا اس نے۔ دوسرے کمیے جب در نت کی جڑ اپنی جگہ جھوڑ رہی تھی اور پر و فیسر، بیکام میرے لئے مشکل نہیں تھاا در کم ہی ہوں مےا ہے عاشق جن کی محبوبہ در دمت برجیٹھی ہوا در دور دنت سمیت لے جائے اسے جھیل پر ، جو وماں سے زیاد دروز نہیں تھی۔

کیکن خوداس کی کیا حالت تھی میں اس وقت تو نہ د کمچے سکا البتہ ایک کمٹی جگہ جب میں نے در خت کوز مین پر رکھا تو دیکھا کہ وہ ہری طرح چئی ہوئی تھی ایک شاخ ہے اور اس کی آٹکھیں خوف و دہشت ہے کھیل کی تھیں۔ سواب دور نہتی و دمیری گرفت ہے۔

بلاشبہ بے حدتوا ناتھی نیکن میں نے کسی چھول ہی کی مانندا ہے شاخ ہے تو زلیا اور وہ بھی بے جان تھی ، سبے ہوئے پھول کی طمرح کہاس ک مقل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہوگا۔ یوں میں نے بورا کیاا پنا عبدا ورمیں نے شانوں سے پکڑ کرا ہے اٹھالیا۔

و وخوفز د و نگا ہوں ہے دیمنتی تھی جمعی در نت کی طرف اور مبھی میری جانب ۔ یوں لگتا تھا بسے اب و دیہاں ہے ہما گنا نہ جا ہتی ہو ، نہ ہی اس کے انداز میں میرے کئے تفریاتی رہ کیا تھا۔

'' تیراشکریه شانه، میراعبداس سے زیادہ نہ تعاادر ہاں میں میہ بھی نہیں **جا** ہتا کہ تو اپنے جذبہ' انتقام کوپس پشت وال دے۔ ہاں اگر تھے میری تلاش میں دقت ہوتو سکائی کے مد برا ورحکیم ہا کو کے مہمان خانے میں چکی آنا۔ای کامہمان ہول۔'' سوچیرت زد ہاڑ کی کووجیں تیپوڑ کرمیں واپس چل پڑااور پروفیسر، اب اتنا ناتجر برکارتونبیس تھا کہلزگ کی کیفیت کا ندازہ نداگا یا تا، وحثی ہرنی قابومیس آگئیتھی اوراب اے میرے پیچیے بی بھا کنا جا بے تھااوروہی ہوا، دوسری شام تھی کہ باکوہارے کرے میں آیا اور میری طرف رخ کرے بولا۔

"جوطيداس في بتايات تبهارے ملاو كسي كانبيس موسكتا يسوكياتم اس سے ملا قات كرو مح سبوتا؟"

"ارے،ارےکون ہے؟ کیابات ہے؟"

" مكائى كى بھوكى شيرنى \_ داركاكى بين شاند." باكونے جواب ديا۔

''اود۔' میں کھڑا ہو گیا۔'' کیاوہ آئی ہے؟''

" جول ـ " باكونے جواب ويا۔

" کہاں ہے؟"

'' باہر ہے۔ نالنے کی انتہائی موششوں کے باوجودا ہے نہیں نال رکااور پھرویسے بھی خطرنا کے لڑ کی ہے۔اب تک یا تج افراد کوٹل کر چکل ب- كون بجواس ينيس أرج ، ميس بمي ان ميس شامل مول ـ "

" أ ذ مين اس سيلول كا-"

''وہ تبارے چیے لگ کیے کی ؟'

· بس کوئی خاص بات نبیں ہے۔ بونمی جان بہجان ہوگئ ہے۔''

'' جان بہچان بہم نے علط کیا ہے سبوتا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کئے جان بہچان پیدا کی جائے۔ بہر حال اب تو اس سے ملتا بی پڑے کا نیکن بوری ہوشیاری کے ساتھ ۔''

''تم ففرنه کرو۔ آؤ۔ ' میں نے کہنااور ہاکومیرے ساتھ ہی چل پڑا۔ راہتے میں میں نے اس سے پوچھا۔ ' تم مجھےاس کے بارے میں

''بس وہ سکا کی کبنی ہے۔ درا کانے آتش نشال میں کود کربستی کو دیوتا ؤل کے متاب ہے بچایا تھااوراس وقت اس لز کی کے سوااس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ پھر جب اس نے بہتی والوں پر احسان کیا توبہتی والوں کے پاس اس احسان کی ادائیٹل کے لئے اس کے واکوئی عیارہ نہ تھا کہ دواس کی بنی کوشاخ میں ملکے ہوئے ٹازک چیول کی مانند پر ورش کریں اور پھر جسے پوری بستی کی محبت مل جائے وہ جس بھی راستے پر چل پڑے۔ چنانچہ بیہ اڑ کی پوری بستی میں محوزے پرسواری میں اپنا نانی نہیں رکھتی ۔ا ہے نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل ہے اور نسف دائرے کی شکل کا کیک بحفر بمیشداس کے پاس رہتا ہے جے وہ آزاوی ہے استعمال کر لیک ہے۔ بھلاکون رو کے اے ؟''

' الميكن اس سے ملنا خطرناك ہے۔اس كے د ماغ كاكوئى برز ہ تھيك نبيس ہے۔ ' ہاكو نے كہا۔

'' میں نھیک کراوں کا باکوتم فکرمت کرو۔'' میں اس کمرے میں واخل ہو کیا جہاں شانہ بیٹمی ہو تی تحتی ۔ چبرے پر و بی تختی طاری تھی۔ میں ا ہے دیچے کرمسکرایا اور جواب میں وہ جیسے خونی نگا ہول ہے محدو نے تکی لیکن مجراس کے چبرے میں تبدیلی پیدا ہو کی اور وہ مسکرا دن لیکن ای وقت ہا کو بھی اندر داخل ہو کیا اور جومسکرا بت وہ نہ جائے کس طرع تعینج کھانج کرلائی تھی ، کا فور ہوگی۔

''بال ہاں آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ ہمارے سروں پر بیٹر جاؤ۔ ظاہر ہے رہمبارا گھرہے۔ مہاں سب کچھٹمباری مرضی ہے بوتا ہے۔''اور میں نے باکو کے چبرے بر مرحوای دیکھی۔

'' په بات نبیں ہے بتم کہوتو میں جلا جاؤں؟''

'' تمباری مرتنن ہے باکو۔کیاحمہیں اتنا اندازہ بھی نبیں ہے کہ جب کوئی اپنے شناسا سے ملنے آتا ہے تو اس کے سر برسواری نبیں ک جاتی مانشاندن ای انداز مین کهام

''او د۔ میں معانی چاہتا ہوں۔''با کو باہر نکل میااور و د پھر مجھے د کیچے کرمسکرانے لکی کمیکن نہ جانے کیوں مجھے بیمسوس ہور باتھا کہاس کی بیہ مسرابت اس کے چہرے پر تھیلے ہوئے تاثرات ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ میں بھی اے دیکھ کرمسکرانے نگااور پھر میں نے اس سے کہا۔ " میں اپی شنا سا کواپنے قریب دیکھ کر بے صد خوش ہوں ۔ بشرطیکہ وہ مجھ سے خفانہ ہو۔"

'' میں تجھ سے بیحد نارائن تھی ۔ تو نے وہ جراُت کی ہے جو آج تک کوئی انسان نہیں کر سکالمیکن تو عام انسانوں سے جدا ہے ۔ تو بے حدا نو کھا ہے۔ آخر تیرے بدن میں کون ی قوت ہمری ہوئی ہے یقین کر تیرے ہونوں کی آتش جھے تیرے پاس لائی ہے بلکہ تجسس نے جھے مجبور کیا ہے کہ میں تیرے بارے میں معلوم کروں ۔''

"اگرتیرے دل نفرت کا جذبہ دور ہو گیاہے تو آپھر شانہ، دوئی کے لیجے میں نفشکو کریں ۔"

'' روتی ''' و و آ ہت ہے بر بر الی اور پر وفیسر، اس وقت میں اس کے چبرے ہے کوئی انداز ونبیں لگا رکا۔ پھروہ مسکرانے کلی اور پہلی یار میں نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ میں فشاختگی ہے۔ رام ہور ہی تھی آ ہت قہت۔

" بال كياتو محصاس قابل تبييل مجمق؟"

''نہیں یہ بات نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہول کہ کیا تھے ہے دوئ کرنا مناسب ہوگا جبکہ میں نے آئ تک کس سے دوئی نہیں گ۔'' ''کیوں نہیں گ'''

"اس لئے کدان میں کوئی میراہم پانہیں تھا۔ عورتین چھوٹی موئی، نضول باتیں سینے میں چھپائے ہوئے ، خود کو کمز ور بجھنے کی عادی اور جھے کمز ورول سے کوئی دلچیں نہیں ۔ رہم مرو، تو پوری اپنی میں کوئی مردالیا نہیں ہے جو میرا پنجہ مردڑ سکے۔ ایسے مردوں سے کیا دوتی کی جائے جو مورتوں سے مختلف بھی نہوں، اس لئے میں نے ان میں سے ک کودوتی کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ "شانہ نے جواب دیا۔

''اوہ ۔میرے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟''میں نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔

"بلاشبرتو بجید سرکائی کے عام نو جوانوں مے مختف نظرا یا ہے۔ اگر توان مے مختلف ند ہوتا تو ، توشاید میں بیبال نہیں آئی۔"

الكدوست كى ديثيت من تهبين خوش مديدكبتا مول "

'' میں اس کاشکر بیاد اکرتی ہوں۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر بولی۔' بھیم ہا کومعلوم ہوتا ہے یہاں سے بہت دور چلا کیا۔'' '' ہاں۔ وہ بھی تم ہے خوفز دومعلوم ہوتا ہے۔''

''کون نہیں ڈرتا مجھے ہے۔'' وولخریہ لیج میں بولی۔''لیکن میں بھی بلا دجہ کسی ہے دشنی مول نہیں لیتی۔ ہاں اگر کوتی اپنی حدہ بزیھنے کی کوشش کرے تو پھر ضروری ہے کہا ہے اس کی حدوں ہیں دھکیل دیا جائے اورا گر پھر بھی بازندآ ئے تو … پھر ضروری ہے کہ۔''

"ابان ومين في سنا ب كرتم في كن آوميون كي زندگي لي لي ب-"

'' بہت کچھ کیا ہے میں نے . . . ان باتوں کو چھوڑ وں ،اپنے بارے میں بتاؤ۔''

''اپنے بارے میں کیا بتاؤں ۔بس یوں مجھوا کی اور دگر وہوں گھومتا کھرتا تمہاری بستی میں آنکا ہوں ۔ یہاں ہے کہیں اور چلاجاؤں گا۔'' ''او د ، نمیک ہے ۔ میں تم سے تمہار سے بار ہے میں مزید تنسیلات نہیں پوچھوں کی ۔صرف ایک بات بتاوو۔ تمہاری اس بے پناہ طاقت کا

کیارازے؟''

''طانت کا کوئی رازنبیں ہوتا شانہ''میں نے جواب ریا۔

"ليكن سيانساني طاقت تونبيس تقيي"

" بعرتهارے خیال میں کیا تھا؟"

''اگرکوئی اندازہ لگالیتی تو تم سے اس بارے میں بو چھنے نہ آئی۔'' شاند نے جواب دیا اور میرے بونوں پر مسکراہٹ کھیل گئے۔ بھلااس آتش فشان کواپنے بارے میں کیا بتا تا۔ بتانے سے کوئی فائدہ بھی نیما۔ اس کے علاوہ میری بتائی بوئی باتیں اس کی بجھیمس کیا آتیں، چنانچہ میں نے کہا۔'' میں تم سے کہہ چکا ہول کہ بس میں ایک تندرست انسان ہوں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تم نے میرے اندر کوئی خاص بات محسوس کی ہے؛''

'' ہاں ہمہارارنگ ہمہاراا نداز، نہ جانے کیوں پچھاجنبی اجنبی سالگ رہاہے۔''

"او و \_ مصرف تمبارا خیال ہے ورندایس کو فی بات نہیں ہے۔" میں نے جواب و ایا اور و دایک طویل سانس لے کر خاموش ہوگئی۔اس ک آنکھیں سویتی میں و وب مخی تھیں۔ چند ساعت کے بعد اس نے سر ہلاایا اور بولی۔

" حكيم ماكوت تهارى مرف دوى ب!"

" إل - كيول؟"

" كونين ما يسية كا يوجهد الأنتى مرياد وتهبيل مير ما تهد جائے كى اجازت دے دے كا؟"

۱۰ کیون نبیس میں کسی کا پابند تونبیس ہول۔ ا

" تب آؤ۔ رکائی کے نواح میں کھو منے چلیں۔ 'اس نے کہااور میں تیار ہو کیالیکن میں نے اس سے کہا تھا کہ میں عکیم ہا کو کوا ہے جانے کی اطلاح دے آؤں۔ بہرعال یا کیا خلاقی فرض بھی ہے اوروہ اس بات پردضا مند ہو گئی اور میں، اسے و ہیں بیٹھا بھوڑ کر حکیم ہا کو کے پاس چلا گیا۔

طيم باكواندرنوماك زويك بعضااس م كفتكوكرر باتحار جعيده كيوكره دخاموش موكيا يجرر بروش لهج مي بولا\_

" آؤ آؤ کیاده چلی نی؟" اس کالبجه بجیب تفار مجھے اسی آئی لیکن میں نے بلسی روک ل اوراس سے بوجیا۔

"تم جبیا د بربھی اس ہے خوفز دہ ہے ہا کو؟"

''بدر وحول ہے کون نبیں ڈرتا بھائی اور پھر بدروح بھی الیمی جوسمندر کی مجبرا ئیوں میں بھی چیچانہ چھوڑے ۔ ممرتم نے اے کہاں ہے میتھیے ۔

لكاليا؟" بأكون كانون يرباته ركمة بوئ كما-

" وہ اہمی میں موجود ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"مم موجود ہے کیا دروازے کے باہرا "ا) کونے بدحواس ہوتے ہوئے کہا۔

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

" نبیں۔ اس کمرے میں ، جہال تم ہم دونوں کو چھوڑ کرفرار ہو مکئے تھے۔ "

"او دفيريت بوني؟" بأكون سانس تجوزت بوئ كبال مين اس بلاے بہت خوفز ده ربتا بول "

"اس كى دجه كياب باكو؟"

· مختصراتمہیں ہتا چکا ہوں ابس اس کے علاو داور پچھوٹیں۔'

"میں اس کے ساتھ جار باہوں۔"

" کہاں ا" ا کونے فکر مندی ہے یو جھا۔

''بس یونمی سیر کمر نے ۔''

"کیاس نے تمہیں دعوت دی ہے؟"

" الإل

" جیرت ہے، سخت جیرت ہے۔ نامکن سالگتا ہے محرتم کبدر ہے ہوتو تھیک بی کہدر ہے ہوگئے۔ جاؤلیکن مسلی خت ہوشیار رہنا۔ د بیتا ؤں کی شم و وتوا یہا پہاڑی کے آتش فشان ہے بھی زیادہ کرم اور خطرناک ہے۔ کوئی کام اس کی مرض کے خلاف نہ کرنا۔ اگر بگڑ گئی تو، ستو تم خوو بھی بھیب ہولیکن میں نہیں کہ سکتا کیا ہو۔"

''سبوتا نھیک کرلے گاہا کو ہم فکرمندنہ ہو۔' فومانے اس مفتکو میں مداخلت کی اور ہا کو خاموش ہو گیا۔ میں باکو کے پاس سے چلا آیا۔ شانہ سی دحش چینے کی مائند کمرے میں نہل رہی تھی ۔اس نے رک کر جھے ویکھا۔ آنکھوں میں کسی چینے کی کی چیک تھی۔ پھروہ دھیی آواز میں غروئی۔ ''مل گئی اجازت:''

" ميں نے تهبيں بتايا تھا كەيلى اس ساجازت لينے بيس كميا تھا بلكدا سے اطلاع وينے كيا تھا۔"

" چلو۔" اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔ وہ میرے ساتھ بابر نکل آئی اور پھر ہم بہتی میں آھئے۔ شانہ کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے بہت کی دلچہ ہا تھی محسوس کی تھیں ۔ بہتی والے مجھے شدید حیرت ہے دکھی رہے تھے۔ ظاہر ہے جس ان کے لئے انو کھا اور اجنبی تھالیکن یہ بات بھی ان کے لئے حیران کن تھی کہ بھوگی شیر نی میرے ساتھ اس ووستانہ ونداز میں چل رہی تھی لیکن ان میں ہے کسی نے بھی پو پہنے کی جرائے نہیں کہتی بلکہ وہ شانہ کود کھے کر داستہ کا نہ جاتے ہے۔

تو خوب رعب تھااس بستی پراس لزکی کا۔ دفعتا مجھے رائے میں پھر ہے تر اشاہ واا کے نظیم الشان مجسمہ نظر آیا اور جھے فوما کی بات یا رآئی۔ خومانے اپنے جسمے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

> " يكن كالمجسمة ب"" " تمنيس جانة ؟"

تبيراحسه

، انہیں ، ، انہیں۔

۱۰ میون

''اس کیوں کا میں کیا جواب دول ۔ 'مین نے کہا۔ ' کیا اس بستی میں آنے والوں کے لئے اس مجسے کے بارے میں جا تنا ضروری ہے ''

" موياتمبار أعلق ان علاقون ت بينبين؟"

۱۰ میں کہہ چکا ہوں آ وار دگر د ہوں۔ ۱۰

'' تو کیا آسان ہے آئے ہوآ دار وگردی کرنے نے خیر مجھے کیا کہیں ہے بھی آئے ہو۔' اس نے براسامنہ بنا کرکہااور یک بیک چونک پڑی

جیسے کچھ یادہ حمیا ہواوراس کے ساتھ ہی اس کے چبرے کے تاثرات بدل کئے اور وہ مسکرانے مگی۔ ''برامان کئے ۔''

اس نے پیار تھرے لیجے میں ہو تھااور میں اس کے گرکٹ کی طرح بدلنے پر جیران روکمیا۔ بہرحال میں نے جواب دینا ضروری سمجھااور نفی میں سر ہلا دیا۔اس نے میرا ہا تھے بکڑ لیا تھا۔

"عادت بروگل ہے بھے اس لیج میں بات کرنے کی ہتم خیال ندکر نا۔ دراصل یے مجسر فوما کا ہے۔ ہمارے محبوب فوما کا ، جے سفید فامول نے وصو کے سے مرواد یا اوراب وہ چو ہاسروار بن گیاہے جوعور تول سے بات کرتے ہوئے بھی ہکا! تاہے۔"

"شيالا؟"

" إلى "اس في جواب ديااور كيمر جونك كر جمي كحور في كل بحراك وم رك كن .

" كيون ،كيا بوا؟"

" كبيرة الاولول من عن تونبين بوجنبول في الأرى بستيول من كند كي تهيلا دي با"

٬٬ميں ان لوگول برفعنت بھيجنا مول '<sup>٬</sup>

"اود يوتم واقعي ان من منهين مو؟"

۰۰ محر نهیں مرکز بیل -

ہوتا ہے جیسے میری آ تھون میں آنسو تھنے والے و ول کین میں کہنائیس جاہتی، جس دن میری آ تھموں سے آنسونکل آئے دونوں آتھ میں مجاور اول کی۔'

ے وہ مجھے اور پسند آتی جارہی تھی۔ پھراس کے بعد کانی ویر تک خاموثی چھائی رہی اور پھر میں نے ہی اس سکوت کوتو ڑا۔

"کہاں چل رہی ہو؟" اوروہ چونک پڑی۔اس نے ایک لیج کے لئے اجنبی نگاموں سے مجھے دیکھا۔ پھرایک ممبری سانس لے کر ہولی۔ "

''سمندر پسند ہے تنہیں او''

تيرامسه

''بہت۔''

" ہم سندر بیل کشتی چا کیں ہے۔ تیز ہواؤل میں جمعے سندر کے سینے پر تص کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ کیا تنہیں کیلے سندر میں خوف محسوس ہوتا ہے؟"

''نہیں۔''میں نے جواب دیااور دہنس پڑی۔

''کہیں تم میرے لئے تو ساری با تمی نہیں کہر ہے۔ میں سمندر میں بہت دور تک نگل جاتی ہوں۔ بعض اوقات آئی دور کرا یک رات میں والیس نہ آسکوں اور بستی والے بھتے ہیں کہ ہالآ خر سمندر نے بھے نگل لیا۔ یہاں انسانوں کا شکار کرنے والی تجھلیوں کی بہتات ہے۔ وہ بار ہاسوج بھے ہیں کہ الآخر سمندر نے بھے ہڑپ کر جانمیں گلیکن دوسرے دن میں پھران کے سینوں پر پہنی جاتی ہوں۔'' ہیں کر کسی دن میرنی کشتی الٹ جائے گی اور آ ونخور مجھلیاں مجھے ہڑپ کر جانمیں گلیکن دوسرے دن میں پھران کے سینوں پر پہنی جاتی ہوں۔''
دو مہیں میں خوثی سے تمبارے ساتھ جلنے کے لئے تیار ہوں۔''

'' تب ٹھیک ہے۔ سندر میں کشتی رانی مجھے بہت پہند ہے لیکن حمبرے سندر میں مجھنیاں بہت پر بیٹان کر تی ہیں انسان وہاں تیز میں سکتا۔'' '' ویسے تم بہت اچھی تیراک ہو۔' میں نے اسے جمیل کی یا د دلانی جا ہیں۔

"بال كيكن محيلياك؟"

''او و۔ ہاں یہ بات تو ہے۔'' میں نے بھی بات کول کر وی اور تھوڑی ویر کے بعد ہم سمندر کے ایک خاص کنارے پر پہنچ سکتے۔ یہاں میموٹی جیموٹی کئی باد بانی کشتیاں نشکئی سرِ نظر آری تھیں۔

" يه اشتيال مجيليال بكرن والول كي بين رائني مين عنه يك كشتى بيند كراور"

''وه شنی انیمی بیلین کسی کواعتران تو نه موکا؟''

" بہال ہے کسی کی۔" وہ فرائی اور ہیں فاموش ہوگیا۔ یا نداز وتو ہیں ہیں لگا چکا تھا کہ وا تھی اسے ہو لئے کی بال تو کسی کی نہیں تھی۔

تہوئی کی شخی پنی ہیں اتر کئی اور شات نے یا ویان کھول ویا۔ یا دیان میں ہوا بھری اور شق تیزی ہے آئے بوجنے گل شانہ شقی کے ایک کنارے پر مضبوطی ہے جمی شیمی تھی۔ اس طرح تیسین ترین بدن کے نقوش اور نمایاں ہو گئے تھے۔ باشہ جسمانی طور پرا ہے و نیا کی فویصور یہ ترین مورت کہا جا سکتا تھا اور پھراس کا چہری رائے ، جا ندار چرو، لیے لیے بال جو ہوا میں اور کر بے حد حسین لگ رہے تھے۔ ذوق نگاہ کے فویصور یہ ترین ہول کی تھی۔ فرق نگاہ کے بہت کچھ تھا۔ میں اس تھیونی کی شتی کے دوسر سے کنار ہے پر بینی کراس کے حسن کے نظار سے کر رہا تھا۔ سندر کی خنگ ہوا تمیں بدن کوفر حت بخش میں اس کی کیفیت کا انداز ووگئے نے کوشش بھی کر رہا تھا لیکن بھیب لڑک تھی۔ اس کے چہرے ہاس کے دل کے جذبات کا کوئی انداز و تنہیں جو رہا تھا۔ بس اس کی کیفیت کا انداز ووگئے کی کوشش بھی کر رہا تھا لیکن بھیب لڑک تھی۔ اس کے چہرے ہاس کی درندہ صفت فرطرت خبیں جو رہا تھا۔ بس اس کی آئک میں خلا میں گھور رہی تھیں۔ اگر وہ مجد سے متاثر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی۔ اگر اس کی درندہ صفت فرطرت کھیں ہور ہا تھا۔ بس اس کی آئک میں خلا میں گھور رہی تھیں۔ اگر وہ مجد سے متاثر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی۔ اگر اس کی درندہ صفت فرطرت کیا ہے۔

" شانديم كياسوج رى جود الله في فودي استخاطب كيا اوروه چونك يزى جيسے كى ممرى خيال ميں ووبي بوئى جو

تيراحسه

" و اس کا ہج بھی ہے صدیات تھااور یہ جواب دیتے ہوئے بھی اس کا چبرہ جذیات سے عاری مہا۔

"لكين اس طرح فاموثى تي مندرك سير من كو في اطف نبيس آئ كا\_"

''لظف'؟''اس نے میری طرف دیکھااور پھر جیسےاس کی آٹکھول کی زندگی لوٹ آئی۔وہ ایک دم سکراپڑی۔''کشتی کو بھاری سمندر میں

پہنچ مبانے دورو ہاں اطف آئے گا۔ زندگی جب تک خطرات سے دو جارنہ ہوجائے لطف نبیس آتا۔ 'اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"الله يتوهقت ب- المن في المدكد

' 'بس تھوڑی دریرک ماؤ۔ تیز ہواؤں نے کشتی کی راز زخوب بڑھادی ہے۔ ابھی تھوڑی دریے بعدہم کیلے سندر میں ہوں مے۔ '

' ' و ه تو 'هيک ہے ليکن تمهاري خاموثي اچھي نہيں لگ ر ہيں ۔ ' '

" میں کیایا تمیں کروں؟"

'' کھی میں۔ اپنے بارے میں بی بتاؤ۔ اپنے خیالات ہی سناؤ۔ سنا ہے تبہارے ہاپ نے اس بستی کے لئے اپنی جان کی قربانی وی تھی۔ ''

" میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں بہت تھوٹی تھی۔" اس نے بیزاری سے جواب ویا اور مجھے اس کے اس انداز پر کافی جیرت

ہوئی۔اس نے اس تذکرے سے غیردلیس کا اظہار کیا تھا۔

" تمهيرا ہے باپ کی قربانی پر فخرلیس محسوس : و تا اُ''

"اده فضول بالمن مت كرو ـ بشار قصيهوت بين بشاركها نيال هوتي بين جو بخهة مارى نكابول عدور مرف كهانيول كي حيثيت

رکھتا ہو ہمیں ان میں ہے کی ایک ہی قصے سے کیوں وہیں ہو۔''

"التهمين افي المجمى إنبيس إ"

''کونی یادنیس ہے مجھے۔'اس نے بیزاری ہے کہا۔

" تمباراً کمرکبال ب؟"

" ترا کھاٹ کے کنارے مرخ رنگ کی سب سے فوبصورت جھونیزی ۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' تنبار بتی مود بال؟''

" ال اوركوني ربني جرأت بحي نبين كرسكما مير يساته كيونك اكثرسوت سوت مجمع فعد آجا تا بادرميراول جابتا باس أول كردول "

''انو کھی از کی ہو۔''میں نے ممبری سانس لے کر کہا۔اس کی نگا ہیں ادھرادھر بحنگ رہی تقیس کے شتی سمندر کا طویل مفر کے کہا گئی اوراب

طوفانی موجیس اس سے کھیل ربی تھیں ۔ایک بار پھراس کے بونٹوں پرمسکرا ہے کہا میں۔

" بال \_ انو تھی ہوں \_ کمیا تمہیں اس کا تجر بنیس ہے ا"

' تحوز ابہت ' میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"لکین حیرت انگیز تو تم بھی ہوتم نے جسل میں جس طرح خود کو بچایاعام آ دی کے لئے بیشکل تھا۔ بے حد پھر تیلے اور طاتتو رہوتم ہم نے در ذہت کو جزے اکھیٹر دیا تھاا در .....اور ....تم نے میرے ساتھ زیادتی مہمی کی تھی۔'

''زیادتی'؟''میں نے اسے بغور دیکھا۔

'' ہاں یتم نے میرے ہونوں کومبنجوز ذالاتھا یتم نے اس طرح میرے غرور کوتو زاتھا جومیں اپنی نسائیت کے لئے رکھتی تھی ۔'' ''لیکن غروراچھی چیزتونہیں ہوتا۔''میں نے مسکراتے ہونے کہا۔

" میں مردول کوا بی زندگی میں کوئی میثیت دیا نہیں جا ہتے۔ مجھے کورتوں کی زندگی گز ارنے کا انداز بالکل پسندنہیں ۔" " میں مردول کوا بی زندگی میں کوئی میثیت دیا نہیں جا ہتی۔ مجھے کورتوں کی زندگی گز ارنے کا انداز بالکل پسندنہیں ۔"

''او د لیکن تمہیں ایسامر دہمی مل سکتا تھا جوتہیں تمہاری مرضی کے مطابق زندگی گزار نے ویتا۔''

"بينامكن بـ

۱۰ کیوں ۲۰۰

" كونك سارے مرديكساں ہوتے ہيں۔ مورتوں پر حاكميت كے خواہاں۔"

''اده بتم پیراری با تین بمی سوی سکتی موا''

، وسنگيول شبيس . · ·

۱۰ تم دانتی بجیب بوشانه کیکن کیاتم پوری زندگی اول بی تنباره کرگز اروگی ۲۰۰

۱۰ کمیا مین شهبین تندرست نبین ظرآ ربی ؟<sup>۱۱</sup>

۱۱ آرای ہولیکن اور هی جھی تو ہوگی؟۱۱

"اس سے پہلے مرجاؤں گی۔ جب محسوس کروں گی کداب سہاروں سے بغیرز ندگی مشکل ہے تو سندر کی آخوش میں بناہ لے اوال کی ۔"

"میں تہیں ایک پیفکش کرتا ہوں شاند "میں نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔

٠٠٠ کيا؟

"تم میرے ساتھ دندگی گزار نے کا فیصلہ کراو۔ میں تمباری دحشتوں کی حفاظت کروں گا۔"

"واتعى؟"اس نے بحیب ت کہے میں ہو جھا۔

" بال میں وعد وکرتا ہوں۔" میں نے جواب ویا اور و واپی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے چبرے پر جیب سے تاثرات تھے۔ آہتہ قدموں سے وومیرے قریب پڑنچ گئی۔ کی بات ہے پر وفیسر۔ کہ میں بے وقوف بن کمیا تھا۔ میں اس کے جذبات کی پذیرائی کے لئے تیار ہوگیا۔ میراخیال تھا کہ و و میرے قریب پڑنچ گئی۔ کی بات ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی و وجھی اور اس کے دونوں باتھ میرے سینے پرآ تھے۔ میں نے اپنے دونوں باتھ اس کی کمر میں ڈالنے کی کوشش کی کین ، ، جو پجھی ہوا اتنا فیرمتوقع تھا کہ میں دنگ روگیا۔

اس نے پوری قوت سے مجھے سندر میں وھ کا دے دیا بیٹنی کے کنارے میٹھا ہوا تھا۔اور پھراییا کوئی خیال بھی ذہن میں نہیں تھا اس کئے نهایت اطمینان ت-مندر میں جاپر اور پھر مجھے شانہ کی نفرت مجرک آواز سانی دی۔

> '' مُندے کیڑے، ٹانہ کا محافظ منے چلاتھا۔اب پی حفاظت کر۔ آدنور مجھلیاں تھے تیری اوقات یا دولاویں کی۔'' اور باو بانی مشق آ کے بڑھ کی۔

چندسا عت تو میں حیرت سے ساکت رہا۔ پھرمیرے ذہن نے حماقت تشکیم کر لی اور پھرشرارت امجرآئی۔ میں زورز ورسے پینخے لگا۔اس ے رحم کی جمیک ما تکنے لگا۔ میں نے دہائی دی کہ مجھلیاں مجھے کھا جا تمیں گی ، مجھے بچایا جائے کیکن جواب میں شانہ کی نفرت بھری آ واز وں کے سوا پھھ نہ سائل ديا\_البداس كالفاظ كامفهوم ميرى مجهد مين بيس آسكا تعا\_

عمانہ نے باد بانی تحشق کارخ موڑ لیا اوراب وہ سکائی کے ساحل کی طرف جار ہی تھی۔ جب وہ و در نکل ممنی تو میں نے اپنے سر پر دو جار مھو نے رسید کئے اورا ہے صدیوں کے تجر بے کوحماقت قرار ویا۔ایک لڑکی ساف جل وگ ٹی تھی۔اب سندر میں تیر کمر کمنارے تک جانا ہوگا۔

خیراس ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ تھوڑی ہی سمندر کی سیر ہی سہی ۔ میں نے سوحیا اور پانی میں غوطہ لگا دیالیکن ابی وقت او کچی وم والی خونخوار تمچمل نے بوری قوت ہے میرے یاؤں پر کا نٹا مارا۔ بڑی خونٹا ک طاقت تھی اس دسٹی چھل کی۔ میں نے اے دیکھاا ورمیرے ،ونٹوں پرمسکرا ہٹ تھیل گئی۔ ہاں ہاں۔اس نے مجھے تیرے بارے میں بتایا تھا تمر د کھیلوں کا تختے بھی اورا ہے بھی۔ میں آ مجے بڑھ ٹیالیکن مچھل بھی اس کی ما نند ہی مندی تھی اس نے پانی میں ایک لمبا چکر لیاا ور پھر موری قوت ہے میری طرف ہ کی۔ اس باراس نے سامنے ہے مجمد پرحملہ کیا تھا بلا وجہ غصہ ولا رہی ہے۔ میں نے سوحیا اوراس کے دارکو ہاتھ پرردک کراہے چیھیے دھکیل دیا اور پھرآ کے بڑھا کیکن مجملی کی موے میرے ہی ہاتھوں آ رہی تھی تو میں کیا كرنا ـ و واسيخ آپ كوطا تتور مجود بي تقى اوريس ا سے طرح د ب اتحاليكن اس بار دوميري بغل كى طرف سے آئى اورجىم كے كسى نرم ھے كوشان مبناتا جا ہاتو میں نے اے اچی بغل میں د ہوج کیا۔ مجھلی چکنی تھی ، وہ میری بغل ہے پھسل منی کیکن میرے مضبوط پنج نے اس کی دم پکزل اور اب مجھل کے لئے مشکلات کا دورشروٹ ہوگیا۔ و درم جھنرانے کے لئے خونناک جدو جبد کررہی تھی ممردم اکھزتو سکتی تھی ، جیموننامشکل تھا۔

میں رک کمیا۔ میں نے سوچا مجھلی کواپن سماری حسرتیں نکال لینے دوں اس کے بعد ہی آئے بڑھوں کا اور مجھلی اپنی کوشش کرتی رہی۔اس ک ومشد پرزخی ہوگئتی۔ پھر جب ووست پڑنے لگی تو میں نے آخری باررتم کما کراہے جبوز ویالیکن وارنگ بھی دے دی تھی۔اگراس نے پوتھی کوشش کی آورہ اس کی آخری کوشش ہوگ مجھلی تیزی ہے یانی میں غوط لگا گئے۔

کیکن پرونیسر… میں نے جانوروں کی لیک جہتی اارا نتقام کا ایک دنچہ پ تجربہ کیا۔ مچھلی غائب ہوگئ تھی اور میں آ سے بڑھ رہا تھا۔ ونعتأ مجھے ساسنے کی ست میں خوفنا کے بلی خوص سول اور میں نے تہجب ہے تھے پر سرا بھار کرد یکھا۔ لا تعداد آ دُخو رمج پہلیاں وم انھائے چلی آ رہی تھیں ۔جس طرت کوئی نون کسی پر تمله کرنے جار ہی ہو۔

اور میں رک میا۔ مدانداز والگانے میں مجھے دفت نہ ہوئی کدوہ سب میرے اوپر حملہ آور ہیں۔ کو یاان سے مقابلہ کرنایزے گا۔ میں نے

سوچااورتیار ہوگیا۔میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو میں ان کافیعلہ جلد ہی کرویتالیکن افسوس ایسی کوئی چیزمیرے پاس نیس تھی۔ تاہم میں اس دعش فوج ے مقابلے کے لئے تیار ہوگیا مجھلیاں جوش وغصے میں ذولی آ رہی تھیں۔ پھران کی پہلی صف میرے اوپر حملہ آ ورہوگئی قریب آتے ہی و ومنتشر ہو عمیٰ تھیں اور مچروہ اپن خونی ایکھموں ہے جمعے محورتی ہوئی اپنے چوڑے ہے منہ کھول کرمیرے بدن پرلیکیں، جن ہے ان کے لمبے نو کیلے دانت مبھا تک رہے تھے۔

سب سے مبلے قریب آنے والی مجملی کے تھلے ہوئے مندمیں، میں نے اپناہاتھ داخل کردیا اور اپنااٹکو ٹھا کھڑا کر کے اس کے تالو میں کھسیز ریا۔ مجملی شدید تکایف سے تز بی لیکن میں نے دوسری مجھلیوں کوچھوڑ کرائ مجھلی کے دوسرے جڑے پر بھی طاقت آ زمانی کی اوراس سے حلق میں واخل کیا ہوا ہاتھ یا بر مینی کردونوں جبڑے کرفت میں لے لئے اور توت صرف کر کے پھلی کودوحصوں میں تقتیم کردیا۔

آ دکٹو رمجھلیاں خون کی دیوانی ہوتی ہیں۔ان کے سامنے خون آ جائے تو وہ جھول جاتی ہیں کہ خون کس کا ہے۔ چنانچہ بیہ ہمترین مرکیب ر ہیں۔ میں نے مروہ مچھل کوا کیے طرف احیمال دیا اور تقریبا ساری محیدلیاں اس پر میکیں کیکن ان کی تعداد کا نی تھی اس لئے میں نے ان کے لئے اور سبولت مبیا کرنے کا فیعلہ کیاا ورایک اور مچھلی کے ساتھ وہی سلوک کر کےاہے دوسری طرف اچھلا دیا۔ اب میرے سامنے راسته صاف ہو گیا تھا۔ ہاں میرے دونوں طرف سندر میں مجونچال آیا مواقعا۔ بہرحال میں نیز رفتاری سے کنارے کی طرف تیرٹے رکا۔ خاصاطویل سفر تھا۔محصلیاں محالا ميرے بدن نړکيا شان الاعتى تھيں۔

ساحل ہے تھوڑی دوررک کرمیں نے مرون اٹھائی۔ووردور تک دیکھالیکن کوئی نہیں تھا۔ ہاں مجھیروں کی سنتیاں منرور کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ کشتی بھی تھی جوشانہ لے کرآئی تھی۔ کو یاوہ والیس جا چکی تھی اور اب اس کے یبال رکنے کا جواز بھی کمیاتھا۔ اپنی وانست میں وہ اپنا کا مقتم کر چکی تھی ۔ بالآخریں ساحل پر ہینچ میا اور پھر میں ست کا تعین کر کے ہا کو کے مکان کی طرف چل پڑا۔ نوب تفریح رہی آئ کی بھی۔ بہر حال اس کے باوجودییں اس لڑک کی طرف سے بددل نہیں ہواتھا اور بیرحقیقت تھی پروفیسر۔انسان کیسائیت سے بہت زیادہ اکتا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات بیہ ا کتا ہٹ مختلف صور تیں اختیار کر لیتی ہے ۔عورتیں میری زندگی کی اہم ضرورت رہ تا تھیں کیکن ان میں ہڑی تعدادان عورتوں کی رہی تھی جو مجھ پرفر ایفتہ ہوکر میرے لئے سب کچوقر بان کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں اور پھر جھےان کا ہرطرت کا تعادن حاصل ہوتائیکن یہ تعادن بعض اوقات کشش کھو میشتا ہا در ضرورت ہو تی ہا ختلاف کرنے والے کی۔

میرے زندگی میں اختلاف کرنے والیاں بہت کم آئی تھیں اس لئے میں ان کی قدر کرتا تھا۔ بیلا کی میری پند کے بین مطابق تھی۔ میں اس کی فطرت کا خوب انداز و کر چکا تھا۔ باکو نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس سے اس کی فطرت کا ایک پہلوتو سامنے آ چکا تھا۔ لیمن وو خیرات کرے چھوڑ دیے جانے والے بیل کی ما نند ہے جھے کوئی کھونہیں کہتا اورو دا پی من مانی کے لئے آنر او ہوتا ہے۔ یباں نیل اور آ دمی کا فرق تھا۔ موصورت دونوں کی مکسان تھی ۔ لڑکی نے اپن شخصیت کی ایک جیٹیت بنالی تھی اورات مجروح کرنے والے کووہ کسی طور زندہ نہیں تھوڑ نا جا ہتی تھی۔ وہ قادر تھی اپنے لئے دوسروں کے رویے پرلیکن یہ بات اس کے ول میں کاننے کی طرح چبور ہی تھی کہ کوئی الیا بھی ہے جواس کی قدرت کا ۲ لیم نہیں

باورجس فاس كانسائيت كونسائيت ابت كروياب

چنانچہ و داس کے وجود کو ہر قیمت پر مناویا جا ہتی تھی تا کہ اس کے دل میں کوئی کا نانہ چیمتارہے۔

لیکن اس کی بر بختی۔ یہ کا نٹا نولاد کا تھا جے توڑ تا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کا اپنا ایک احساس تھا تو میری اپنی ایک پسندتھی۔ گویا اختلاف ،اوریہ اختلاف کرنے والی مجھے کچھزیادہ ہی بسند آسمنی تھی اور میں اس کے ساتھ یا دگار وفت گزارنا چاہتا تھا۔ میں اس سے پوری طرح لطف

اندوز بوناحا بتاتها

میں نے ایسے راستے افتیار کیے تھے کہ لوگوں کی نگانیں کم سے کم جھھ پر پڑیں اور پھر میں حکیم باکو کے مکان پر پہنی کیا۔ رکان میں وافطے کے لئے بھی میں نے عقبی رخ افتیار کیا تھااور میرے لئے اندر پہنچنا مشکل نہیں ہوا تھا۔

ا پنی رہائش گاہ میں پہنچ کرمیں نے حلیہ درست کیا اور پھرا ندرونی جصے میں فوما کی طرف چل پڑا۔ فوما پنی رہائش گاہ میں تنبا ہی تھا اور کسی ممبری سوچ میں ڈوہا ہوا تھا۔ مجھے دکیے کروہ چونک پڑا اور پھراس کے ہونوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔

" أوْ سبوتا - ما كوتمهار ب لئے بے صدفکر مند تھا۔ "اس نے كہا۔

" كيون او فكرمند كيون تعا؟"

''اس کے خیال میں تمہاری دوئق موت ہے ہوگئ ہے۔ شانداس بستی کی خطرناک ترین مخلوق ہے۔اوگ اس کی دوئق اور وشنی ، دونوں نے خوفز دور ہے ہیں۔''

"اس کے باوجود کے وہ ایک خوبصورت لزکی ہے؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وه اوك است ايك خواصورت اژدها كتيم ين "

"اوه ـ" مين بنس پرال العالائله اليي بات نبيس ٢٠٠٠

''بات تو ہے کیکن و دیشیں جانتے کدا ژوھا پباڑ کے دامن میں ہے۔''فومانے بھی ہنتے ہوئے کہا۔'' ویسے دورام ہوئی'''

''بال۔ یہی مجمو۔''

" يقيينا ووتم مين ركيسي ليخ كلي بورنه وديبال كيون آتى ."

'' ہاں۔ وہ ضرورت سے زیاد و دلچیں لے رہی ہے جمھ میں۔'' میں نے منتقرا کہا۔اس سے زیاد ہ میں نے اسے پچھ بتانے کی ضرورت نہیں سمجم تھی ۔ نو ما چندسا عت خاموش رہا۔ پھرا یک گبری سانس لے کر کہنے لگا۔

"من برك بيب ببي محسوس كرد بابول"

· ' کیوں'ا' 'میں نے بوجیا۔

'' تم میری کیفیات کا احساس کرو۔ میں اپنے وطن میں ہوں۔میرے وطن سے اوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ میری

بازیا بی کی خبرین کرشاوہ و جائیں ہے۔میرے ویٹمن میری مملکت پر قابض میں لیکن ... . میں عورتوں کی طرح اس مکان میں پوشید و ہوں ۔ کیاتم انداز و لگا کتے ہوکہ آیک جنگجوانسان کے لئے ہاتھ پر ہاتھ وھرے بیٹھے د بنا کتنامشکل کام ہے۔'

"كيامطاب" "فوماتجب سے بولا۔

"با کوتمبارا و فاوارا ورمعتد ہے۔ یقیناتم دونول فیل کرآئندہ کا پر وگرام ضرور بنایا ہوگا۔ اب اگراس بارے میں تم نے مجھے بتانا لیندنیس کیا تو اس میں تمباری کوئی مسنعت ہوگی۔ میں تمبارا بے غرض دوست ہوں اس لئے مجھے صرف اس کام سے دلچیں ہے جوتم میرے میرد کرو۔ بااوجہ تمبارے معاطلت میں نا تک اڑانا مجھے لیندنیس ہے۔"

''اوہ نیس ہرگزنہیں میرے دوست ۔ سوری واپوتا کی قتم میرے ول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں تنہیں کس بارے میں پہھیانہ بناؤں ۔ بس امجی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو تا ہل تذکرہ ہو۔''

" فوما میرے دوست مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے اتنا ضرور بناؤ کرتم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟" میں نے خلوص ہے کہا۔ " تم تو میری زُندگی کے لئے بنیادی میٹیت رکھتے ہوسہوتا۔ میں اور ہا کوتم سے بہت کی امیدیں وابستہ کر چکے ہیں۔"

"من ان پر بورااز ول کا "من نے جواب میا۔

''فی الحال یہ طے کیا گیا ہے۔ ہا کواپنے چنو مخصوص اوگوں کوایک خفیہ پیغام دے کر چنداوگوں کے پاس بیسیے۔ ہم ان لوگوں کو یہاں بلا رہے ہیں۔ یہا ہے اپنے علاقوں سے سربرآ وردواور بے حدکام کے لوگ ہیں اور میرے وفا دار بھی۔ آئیس یبال بلانے کے بعد پوری صورت حال بھی معلوم ہو جانے گی اورکوئی سیجے حل بھی سوچا جاسے گا۔''

" بالكل أميك ران ميس سے كھواؤگ تمهارى را جدحانى سے بعى آئىنے اك

"بإل-"

" مناسب ب سیکین کیا ہا کو نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں بتادیا ہے جو پیغام لے کر جارہے ہیں؟"

' انہیں قطعی نہیں ۔ ہا کومیری زندگی اورمیری آید کومکس طور پر خفیہ را زمیں رکھنا چاہتا ہے ۔اس نے جن او کوں کو پیغام بعیجا ہے ۔ انہیں ہمی

ميرے بارے بي كوئى نشان نبيس ديا ہے۔"

"اه و مير ب خيال مين په بري بات نبين ب ـ"

" ال - يبي بهتر بهي ب-"

''کیاوه لوگ روانه ہو چکے ہیں '؟''

"بونے دالے بیں۔"

تبيراحسه

"لكيكن كياجن اوكول كو پيغام بحيجا ميا به وه سب ما كوكوجانية بين اوراس كے پيغام كوا بميت ديتے بين ؟"

" نبيل ليكن بيغام ابهم نوعيت كاب -اس مين درن ب - "وظن كي قسمت كے لئے، وطن كى بقائے ، باكو يا ماو "

"اود" محصر بيالفاظ بهت بهندآئے تھے۔

"اور .. وهسب وطن برست میں۔"

"بس نھیک ہے۔ میں مطمئن ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہااور نوما خاموش ہو کمیا۔ چندساعت ووسوج میں ڈوبار ہا مجراس کے

ہونوں براداس مسکراہٹ بھیل می

" تم سکائی کی وحشی ہرنی ہے بارے میں بتاؤ۔ کیا کیا تفتلو ہوئی اس ہے۔ کیااس نے تمہاری محبت کا اعتراف کرلیا ؟"

" برائے خلوص ہے۔ اسیں اس وال پر بے سانستہ نس سن ااور فومائ سمجھ میں بچینیں آیا۔ ظاہر ہے وہ میری بنسی کوخوشی کا اظہار سمجھ رہا ہوگا۔

'' بدی خوشی ہوئی۔ کم از کم یبان تمہیں تنہائی کا حساس نہیں ہوگا۔''

" الل " امس في جواب ديا \_اس وقت إكوا ندرآ حميا \_ مجدد كيدكروه تعجب ساتعمل برا \_

"ار يسبوتاتم والس آمين!":

" كيول مهمين ميري واليسي كالفين نهيس تفا؟ " مين نے دلچسپ اكا واسے است و كيستے ہوئے يو تيما۔

" بیج مانوتو میں تمہاری طرف سے پریشان منرور تھا۔بس یہ خیال دل کوسل دے رہاتھا کہ اس باروحشت زو و برنی کا مقابل بھی کوئی عام

انسان نبیں ہے۔''

'' بهر حال سب تھيك تھاك رہا۔ ہاں ايك بات ميں تجھ ہے يو چھنا چاہتا ہوں باكو۔''

" ضرورمير عدوست."

' ' فو ما کی ما نندتو مجھے تو پوشید و نہیں رکھنا جا ہتا اور پھر اوں مجمی چنداوگ مجھے دیکھے جیلے ہیں۔'

"بال -اس ك ضرورت نبيس ہے -"

'' تب میں تیری تعمت کاملم دیکھنا جا ہتا ہوں ۔''

''او د \_ میں نہیں مجھا؟'' ما کونے کہا۔

'' میں تیرے فن سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جھے اس کا بے حد شوق ہے۔ یوں بھی بیدور آفطل کا

دور ہاں وقت جب ہم فو ما کے لئے جدو جہد کے دور میں آئیں جے میں اپنا کام کرون گا اور تو اپنا کیکن اس وقت تک ... "

'' مجھے کو کی اعتراض نیمں ہے۔ بلکہ یقین کرسکتا ہے تو کر کہ میں تیری دجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اگر میراوا سطاد دسری ہوی جبرت سے نہ

پڑ جاتا، میری مرادنوماے ہے ، توشاید میں دیوائی کی مدوومیں داخل ہوجاتالیکن ایک جیرت نے واسری جیرت کوو باویا ہے۔ ' ہاکونے کہا۔

''اوہ۔ پہلی حیرت میرے بارے میں تھی؟''

"باں۔ تو میری مجھ سے باہر ہے۔ اگر تو ایک عام انسان ہے تو میری ساری زندگی کے تجربات ناکارہ ہوجاتے ہیں اور تو غور کرا آگر کسی

انسان کی بوری زندگی کی محنت منا کع ہو جائے تو اسے کتنے بڑے خسارے سے دو چار ہوتا پڑتا ہے۔''

''سبوتامیرے لئے بھی تا قابل فہم ہے ہا کو۔اپٹی پوری زندگی میں اتناخوبصورت اورا تناطاقتور جوان نبیس ویکھا۔''

' خوبصورتی اورطاقت انسانی خصوصیات ہیں اور کسی بھی انسان میں سیصد ہے بڑھ کتی ہے لیکن و ہ افوق البشر تونہیں ہوسکتا۔ ودسر دی جو

انسانی رکوں میں خون کو پھر بنادے اور وہ گرمی جواس کی ہڈیوں نے گودے کو تجملا دے ، برداشت کرناانسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ...

اليكن . . " ما كومتحيرانها نداز مين خاموش بوكميا\_

''نو کیاتم نے سبوتا پر تجربے کئے تھے ہاکو؟' فوانے حمرت سے پو چھا۔

'' ہاں فو ما۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایک لمحے کے لئے میں تمبارے دوست کا بدترین وشمن بن کمیا تھا۔ میں نے اس کی زندگی لینے ک کوشش کی تھی ۔ مجھے یوں ایکا تھا جیسے شخص میرامتخان لینے آیا ہواور میں اسے مزہ چکھانا جا بتا تھالیکن ''

"سبوتانا قابل نهم ب\_" فومائے مہا۔

''باعشبه-''

''تم مجھے بچھ لیناہا کولیکن کیاتم مجھےاتے فن کے بارے میں بتاؤ کے با' میں نے ان کی اُشکو میں مداخلت کی۔

''باں۔ یقیناً لیکن ایک شرط ہوگی ۔'' باکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وه کیا؟" میں نے بوجھا۔

" تم جھے اپنے بارے میں بتاؤ سے تفصیل سے اور میری الجھنیں دور کرو ہے۔"

''ادہ۔ جھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ' میں نے جواب دیا۔ دات کو سارے کا سوں سے فارغ ہوکر میں آ رام کرنے لیٹ کیالیکن اس میراذ ابن شانہ کے بارے میں ہمی جھے معلوم ہوگیا تھالیکن اس میراذ ابن شانہ کے بارے میں ہمی جھے معلوم ہوگیا تھالیکن اس وقت اس کے بارے میں ہمی جھے معلوم ہوگیا تھالیکن اس وقت اس کے پاس جا نامنا سبنیس دہ جگا۔ باشہ میں اس سے آخری کرنا چاہتا تھا لیکن آتش مزان لزگ کو اس وفت چھیزنا کچھ منا سبنیس تھا۔ بال میں کو سے اورائ جھیل ہر۔

واہ۔ یہ مدہ ترکیب ہے۔ مبیح کو بھیل پرانے پکڑا جائے۔ ممکن ہے سورت کی پرسٹش کے بعد وہ بھیل پر جاتی ہو۔ میں نے سوچا اور میرا انداز و فاطنیس آگلا۔ دوسرے دن میں بھی مقامی لوگوں کی مانند جلدی جاگ کیا۔ وہ سب مبیح خیزی کے پابند تنے۔ سورت نکلنے سے قبل وہ ایک کھلے میدان میں سورج نکلنے کا انتظار کرتے تنے۔

ببرحال میں ثاندی تاوش میں نکل کمیا اور انتہائی کمل تھا میرا خیال بھی۔ سوری کی زیارت کے بعد وہ جبیل کی طرف چل بزی اور جب

مجھے یقین ہو کیا کہ اس کارخ ای طرف ہے تو میں تیزی ہے بعیل کی جانب دوڑنے لگا۔

شانے سے کافی پہلے میں تبھیل پر پہنچ کمیا مجھیل کے کنارے رکنا نماقت تھی۔ چنانچہ میں پھرتی سے کنارے کے ایک در نت پر پہنچ کمیااور پھر کھنے چوں کے درمیان مپھپ کر بیٹو کمیا۔ میری نگا ہیں با قاعد واس راستے پر جی ہوئی تھیں جو جھیل کی جانب آتا تھاادر پھر میں نے دورے اسے آتے دیکھا۔

شانة جیل کے کنارے پینی حمی ۔ اس نے جاروں طرف دیکھااور پھر مطمئن ہوکر اپنالباس اٹارنے کی ۔لباس اٹار کراس نے اسے سمین اور پھرایک درخت کی جڑمیں رکھ دیااور پھر میں اس انسان نما ٹھیلی یا مجھلی نماعورت کو پانی سے کلیس کرتے دیکھتار ہا۔ سیماب بھرا ہوا تھااس کے بدن میں ۔ پانی میں دواس طرح تڑپ دی تھی کوآ تکھ جمانا مشکل تھا۔

میرے بدن میں آئی رہی اور وہ و نیاو مافیباے بے خبرجیل میں رتص کرتی رہی۔ پھر میں جذبات سے چونکا۔ یہ تو کچر بھی نہیں ہو رہا۔ وہ جیل میں نہاتی رہے کی اور میں اسے دیکھتار ہوں گا۔ پھروہ باہرآئے تی لباس ہے گی اور چلی جائے گی۔ داہ آئو میاساری کی ساری ممانت ، کچھ ہونا جا ہے۔

اورووس کے میری نگاہ اس کے لباس پر جاپڑی۔اوہ۔اے احساس دلانا جاہیے کہ میں یہال موجود بوں۔ میں آہتہ آہتہ در فت سے نیچ اتر ااور اس کے لباس کے نزویک ٹیج گیا۔ کچر میں نے خاموثی ہے لباس افعایا اور والی در فت پر پہنچ گیا۔اب میں اظمینان ہے اے و کی میں اور دوسر سے میری نبائی اور کھر برزے نازے ہا ہراکل آئی۔ چارول طرف سے بافکر تھی۔ آہتہ آہتہ اس در فت کے نزویک پہنچ گئی اور دوسر سے لیے میں نے اسے چو نکتے ویکھا۔اس نے پریٹان نگاہوں سے چارول طرف ویکھا اور پھر درختوں کی جڑوں میں کپزے تااش مرتی بھری کیکن کپڑے تو میرے ہاس تھے۔

و وہری طرح بدحواس ہوگئی۔ فعاہر ہے بخت مشکل میں پھنس گئی تحق ہتب میں نے ایک مختصر سے کپڑے کورول کر کے زور ہے اس کی طرف پھینکا اور کپڑ ااس کے بدن سے جائنرایا۔ و دا چھل پڑئی تھی۔

اورشایدصورت حال اس کی بجد میں آھئی۔ اس نے کپڑ اٹھالیالیکن اس مختصرے کپڑے کا ہونا نہ ہونا برابرتھا۔ وواس سے اپنا بدن نہیں اُ محک عتی تھی ۔ ہم ان نے خودکواس میں جمپانے کی ناکام کوشش کی اور درختوں کی جانب دیکھنے گئی۔ میں نے ایک کپڑا درخت کے نیچے لٹکا دیااور اس کی زگاواس پر پڑکئی۔ دوسرے لیمے ووا تھل کر درخت کی آڑیں ہوگئی تھی۔

''کون ہوتم؟ بیکیا بدتمیزی ہے؟''اس کی آواز میں خونخو ارشیر نی کی بی غرابیت تھی لیکن میں خاموش رہا۔''لباس بھینک وو۔''اس نے ٹھر کمبالیکن میں نے بھی خودکو پتول کی آڑمیں چھپالیا تھا۔''تم سن نبین رہے؟ کیا اس حرکت کے بعدتم زند ورہ سکو گے؟ کیاتم بھینے بیس جانتے ؟'' ''ہاں۔ میں تنہیں جانتا ہول لیکن میں زندونہیں رہنا جا ہتا۔''میں نے زور سے جواب دیا۔

اور شاید دو میری آ واز بهجان گنی۔ چند لحات کے لئے وہ سائت رو کئی تھی۔ طاہر ہےا ہے اپنی ساعت پر یقین نہیں آ رہاتھا۔ بھلاخون ک

سمندر میں کسی کے زندہ رہنے کا کیا سوال تھا۔انسانی عقل خونخوار مجھلیوں کے درمیان سے کسی کے زندہ نکل آنے کوشلیم نہیں کرسکتی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا بولے اور میں اس کی البعمن سے خوب لطف اندوز ہور ہاتھا۔ کافی دیر تک خاموثی جھائی رہی۔ پھراس کی لیزتی آواز سنائی دی۔ ''میرالیاس داپس کردو۔''

"اس در لحت کے نز دیک آ کر جھے سے درخواست کرو۔" میں نے کہا۔

'' ویکھو۔ بیکوئی انہیں بات نبیں ہے۔'' نہ جانے کہاں ہے اس نے اپنے لیجے میں ۔صبر پیدا کیا تھا۔

''بہت ی باتیں اچھی نہیں ہوتیں اس لئے میں کوئی اچھائی نہیں کر نا چاہتا۔ اگر تمہیں اپنے لباس کی ضرورت ہے تو یبال آ جاؤ ورنہ میں

اظمینان سے مہال بینما ہوں۔ جب تک ول جا ہے چیسی رہو، چیخی رہو۔ 'میس نے جواب دیا اور پھر خاموثی چیمامی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی حالت خراب ہوگی لیکن خوب بے بس ہوئی تھی دوادراس کا بس نہیں چل رہا تھاور ندو ہوایاں چبالیتی۔

" ديكهو مي ال طرح تمبارك سائيس أسكني "

"نه آؤ تمباري مرضى " ميس في لا يرواي يكبا

اس نے پھرکو کی جواب نہیں دیا تھا۔ ہیں بھی بٹ کا پکا تھا لیکن اس خونخو ارفورت کی طرف ہے میں ہوشیار بھی تھا۔ نہ جائے کس کا رر دا کی میں معرد ف بولیکن الیک صورت میں وہ کوئی کارر دا کی بھی نہیں کرسکتی تھی۔

مجرشایداس کی قوت برداشت جواب وے گئی اور میں نے دیکھا وہ بھیری ہوئی شیرنی کی مانندا پی جگہ ہے نکل اور ور نت کے نیچ پینچ ممی۔اے گویاغصے کی وجہ سے اپنی غریا نیت کا کوئی احساس نہیں رو کمیا تھا۔ آئیمیں انکاروں کی طرح سرخ جور ہی تھیں۔

''لادُىيە\_''

"اوو \_ كياتم اس درخت برنبيس آسكتيس؟" ميں نے كبار

"لباس دے دو۔"اس نے بمشکل کہا۔

" در دست پر آ جاؤ۔" میں نے جواب ویا اور و در دست پر چڑھنے کے لئے تیار ہوگئی۔ پھر جونئی و و در دست کے تنے پر چڑھی میں نے لباس مجھنک ویا اس نے لباس کے ساتھ ہی نے چھلا تک لگا دی تھی اور پھر وہ لباس لے کرا یک طرف دوڑ تنی۔ بھراس نے لباس بھین لیا۔اس و دران میں در دست پر ہی جیٹار ہا تھا۔ میں انداز جہیں لگا پار ہاتھا کہ اس کے بعداس کار عمل کیا ہوگا ؟"

لیکن پھر میں نے اے در دنت کی طرف آتے دیکھااور دہ بینچے کھزی ہوگئ ۔ چبرے کی سرخی کم ہوگئ تھی لیکن اب ہمی ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری تھی ۔

> '' کمیاتم اس درخت پر ہی زندگی گز اردو کے ۱''اس نے کہا۔ '' سے شہر میں مرابع

''اوو۔ ینچآ جاؤں؟''میں نے بوجھا۔

تيسراحسه

" آؤمجى - "وه بزے نازے بول كيكن اب ميں اس سے بور ك طرح موشيار تھا۔

"اس بات کی کیامنانت ہے کہ تم مجھ سے جھٹر انہیں کروگ ؟"

" نبیں کروں گی۔ اس نے جواب ویا۔

"وعده كرتى مو؟"

"بال ١٦ و يني شاتر تاريس كباراب ظاهر بي من است خوفز دوتو تعانيس جويني شاتر تاريس ورفت ت يني اترآياراس كى

طرف سے کوئی تحریک نہیں ، و نُاتھی۔وہ خاموثی سے مجھے دیکھتی ربی۔ یوں لگتاتھا جیے وہ بنی بنی غصر بھول کئی ، د۔

" تم زنده کس طرح نیج محنے؟" وو آہستہ ہے ہو ل۔

"كمامطلب؟"

"كياسندر من تباري ما قات مجسلون ينبين مولى ؟"

" مين تهار عاس نداق عان لطف اندوز موا"

''اوہ۔ میں جانتی تھی کہتم ایک موہ تیراک ہو۔ واپس کنارے پر پہنٹی جاؤ کے۔ یوں بھی تم ایک انو کھے انسان ہو، میں تمباری حیرت انگیز

ملاحبتون كالندازه لكانا جابت تحي-"

"اده يم بهت شريهو "مين في كبار

" آؤے تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔" وہ مرحمی اور آیک کھے کے لیے میں پریشان ہو کیا۔ کیا وہ کوئی حال جل رہی ہے۔ یا پھر سیا

پھر ... متور ہوگئ ہے۔ بہر حال میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

" تم جن سے نارائس ہوا " میں نے بوجھا۔

· البياتيمي - ابنيس ، ول- '

"او و \_ کیون؟"

''بس تم انو کھےانسان ہو۔''

'' میری بھی یمی رائے ہے کہ جمھے ہے جھڑا جھوڑ دوادر دوی کرلو۔ در نہ قدم قدم پڑتہیں پریشان کرتار ہول گا۔''

'' ویکھو جھے دھمکیاں نہ دو۔ جھے ہریشان کرنے کی ابتدائم نے کا تھی۔ بھلاکسی تنبالز کی کو بوں بےلباس دیکھا جا تاہے۔''اس نے کہااور

پر وفیسر · · · اس کشکل بالکل بدل کئی تھی ۔ خدوخال بے صدرم پڑ مئے تھے۔ اور اس طرح اس کے حسن میں ایک جمیب کی مجو بیت پیدا ہوگئی تھی جو مجھے بہت بھلی مسوئی ہوئی۔

· میلیک یات کرر ہی ہوا؟ · \*

''بإل-''

"و وصرف اتفاق تعاليكن آخ مين في جان بوجوكر بيركت كي تعيا-"

" أن بهي تم في جمع بهت بريثان كياب "

''اب کہاں لے جا کر ڈابوؤگی 'ا'' میں نے مسکراتے ہوئے بوجہا۔

" بجروسنیں کرو مے مجھ پر؟" اس نے شکایتی انداز میں ہو جہا۔

۱۰ کراول؟ ۴

'' ہاں۔' اس نے چیرہ دوسری طرف کرلیا۔'' اب میری نسائیت ختم ہو پچکی ہے۔ وہ غرور نوٹ کیا ہے جوخود پر تھا۔تم نے جھے جس حال میں ویکھا ہے۔ میں نہیں جا ہتی کہ دنیا کا کوئی دوسرا مرد مجھے اس حال میں دیکھے۔''

''ادو۔''میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیااوروہ رک کئی۔ بالکل زم جو کئی تھی۔ پروفیسر سے بجیب بڑکی تھی۔ یس نے اس کی شوزی پر ہاتھ رکھ کراس کا چبرہ او نچا کیا۔''اب تمباری نسائیت کا احترام میرےاو پر بھی فرض ہے۔کہاں چل رہی ہوا'''

· 'میرا کمرنبین دیکھو صے؟''

''سنرور۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہاشکرتھا کہ وحشی ہرنی راہ پرآئمیٰتھی۔ پھروہ بھے اپنے خوبصورت مکان میں لے ٹی جوچیونا ساتھا کیکن اندر سے بہت خوبصورت بچاہواتھا۔ یہاں پہنچ کر اس کا رویہا ورنرم ہوگیا۔اس نے مجھے سے میٹھنے کی درخواست کی اور پھرخود نہمی میرے ساشنے میٹھ گئی۔وہ مجیب کی نگاہوں سے بچھے دکھے درجی تھی۔ پھراس نے کہا۔

'' مجھےاپنے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاؤ مے؟''

"كيابتاؤل يكوئى خاص بات نييں ہے۔ ايك آوار وكروبوں \_ زمين كے بہت سے خطوں ميں كھوم چكابوں اور يونمى كومت ہوا تمبارى مبتى تك آلكا ہول \_ اتفاق تھا كيم نظر آ تكيں \_ تم ميرى ذكا ہول ميں عام ورتوں سے مختلف نہ ہوتيں ليكن تم في مير سے او پر جس طرح وحشيا نہ تسكے كيا ان كى وجہ ہے جسے بند آ تكيں اور اب ميں تہميں بيا دكر نے لگاہوں \_ "ميں نے كہا۔

"اد وليكن تم يتم خودكيا بو؟ "متم في در فت كوز مين سه اكهار اليا تهاا در الرقم في سمندر مين اتنافا صله تيركر طي كيا تهار"

" نوخوارمچهلیول کو کیول بھول رہی ہوتم ؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہااورو و آگا ہیں چرانے لگی۔

"بإن جبكه وبإل آ دخور محمليان بهى موجودين يا

'' میں نے ان میں سے چند کچھلیوں کو ہلاک کردیااور خوان کی پیاسی مجھنیاں اپنی ساتھیوں کی لاشوں پر ٹوٹ پڑیں۔''

" ہلاک کر دیا؟" اس کی آواز میں شدید حمرت تھی۔

''بإل-''

" سندر میں ؟" وه شدید حیرت ہے ہولی۔ " الیکن تمہارے پاس تو کو بی تعمیار بھی نہیں تھا ؟"

· ابعض اوقات میں ہتھیا روں کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔' '

" تم رہے والے کہاں کے ہوا؟"

· بس سى جكه كانعين نبيس ب\_كبانال آوار وكرو بوس ـ "

<sup>۱۱</sup> مجھے تبہارا تام مجمی نہیں معلوم ؟ ' '

" تمباری بستی کے اوگ مجھے سبوتا کے نام سے بکارتے ہیں۔"

''او د \_ بسبر حال تم بستی کے سارے او کوں ہے جمیب ہولیکن ۔ الیکن سا' وہ خاموش ہوگئی ۔ اس نے جملہ پورانبیں کیا تھا۔

"بال يسكن كيا؟"

" تم نے میرے ساتھ اچھاسلوک نبیس کیا تھا۔ کی کو بھی جرات نبیس ہوتی تھی کہ ، کہ ثنانہ کے سامنے آکھا تھا سکے لیکن تم ف ، تم ف ، "

''اوہ۔شانداے بعول جاؤ بس تم نے میرے ساتھ وھوکا کیا تھا۔اس لئے میں نے اس وقت تمہیں پر میثان کیا۔''

"مردى ميشيت \_كوكى تنهارى زندگى مينسيس آيا"

"مردم جمعيمردول ت غرت بر" وه با فتيار بول براي ي

" أخركيول؟"

" ابس میں تمہیں بتا چی ہوں۔ جھے مرد کی برتری پیندنین ہے۔ بس میں ان کی اوحیثیت قبول نہیں کر عتی۔ "

"ادو\_آئ تك تم بستى كے كى فوجوان ما متا رسبيں ہو كي ا"

"بالفاظميرك لفي كالى ديثيت ركمة بين"

'' بجیب ہوتم شاند۔ واقعی عجیب ہو۔ بہر حال میرے بارے میں اب تمباری کیا رائے ہے؟''

" تم بس تم ان سب معتلف ہوتم بہت انو تھے ہو۔ کاشتم مرونہ ہوتے۔"

" میراخیال ہے اگر میں چندروزاور یبال رومیا توتم مردول کے بارے میں اپنی رائے ضرور بدل دوگی ۔"

''شاید۔''اس نے کہا۔ کچھ جیب سی کیفیات اس کے چبرے پر رقصال تھیں۔ چند ساعت وہ خاموش رہیں۔ پھر بول۔'' میں تمہاری کیا

غاطر کروں؟''

''او د - میں ساری چیزوں ہے مبرا ہوں ۔ ہاں اگر خاطر کرنا جا ہتی ہو ، ، ''میں گھراس کی طرف بز ھا۔

، نبیں ۔ابنبیں، میں دات کو یبال تمباراا نزظار کروں گی'ا' 'اس نے کہااوراس کا چبرہ سرخ ہوگیااورمیرا چبر دخوشی سے کھل انھا۔ کویا سے

انو کھی لڑکی واقعی چکر میں پھنٹ گئے تھی۔ بہرحال پروفیسر مجھے تو حیرت انگیز چیزوں ہے دلچہی تھی۔ میں ہر قیمت پراے عاصل کرنا چاہتا تھا اور مجھے فقین تھا کہ بیاڑ کی میری عمد و ساتھی ثابت ہوگی۔ ایس ساتھی جن کو میں اکثر یاد رکھتا ہوں اور جو یاد کار ثابت ہوتی ہیں جیسے لیپاس یا ایسی دوسری کہیے لڑکیاں۔ تھوزی دمیتک میں اس کے ساتھ در بااور چھردات کو آنے کا وعدہ کر کے اٹھ گیا۔

ہا کو کے پاس سائنے کے رخ سے پہنچا۔ وہ حسب معمول اپنے مرایضوں کود کیور باتھا۔ میں بھی خاموثی سے ایک طرف بیٹھ کیا اور باکو ک حکمت کا مطالعہ کرنے دگا۔ بلاشبہ میخض اپنے فن میں ماہرتھا۔ وواپنے مریضوں کو دوائیں دے رہاتھا۔

بحرآ ہتدآ ہتدمریض فارغ ہو مئے اور ہاکونے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔

"م ن ماشت محنيس كياسبوتا، كبال على ك تها"

" تجيل بر المين في جواب ويا ـ

ا ومال شانه بمي وي إن ماكوبدستومسكرا تا وابولا \_

"بال-"

"جہاں تمہارے اندر ؛ وسری حیرت انگیز خصوصیتیں ہیں وہیں تم نے بیچرتناک کارنامہ بھی انجام ویا ہے ورنے کانہ جسی خطرناک لڑکی کو قابو

یں لانا ہمی انسانی کارناموں ہے الگ ہے ۔"

۱۰ ال ما كو ـ و هار كى بهى يبال كى خلوق نبيس معلوم موتى - ١٠

"اس کی فطرت میں وحشت ہے۔افسوس میں اس کا بھی تجزیہ سے بیں کر ۔کا۔اس سے کوئی بات منوانا ناممکنات میں سے ہے جکے میں تو تم

ے ایک اور در خواست بھی کرول گا۔''

"کیا؟"

" تم محسوس کرو کہ دہ تمل طور پرتم ہارے قبضے میں ہے تو ایک باراے اپنا تجزیہ کرانے پر آ ماوہ کر او یتم دونوں میرے لئے بجو بہو۔ بلکہ بہو گلتا ہے کہتم دونوں کوئی ایس گلتا ہے کہتم دونوں کوئی ایس گلتا ہے کہتم دونوں کوئی ایس گلتا ہے کہ بہوجس کا اب کوئی وجو ذہیں رہاہے۔"

· ميرا خيال بي بيمشكل كام نبيس - '

· تب بيه وشش منسر در کرنا ـ ' '

" نھيك ہے إكو۔"

" آ ذِ ناشته کرلیں۔"

"كيامطلب" "مين نتعجب سے يو جها۔

'' فومانے بھی تہارے انتظار میں اشتہیں کیاہے۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ارے کیوں؟"

" بھئ تم ہمارے مہمان ہو بلکہ ہم و دنوں مے مہمان ہو۔ ہم تمبارے بغیر ناشتہ کیے کر کتے ہیں۔"

" مجھے انسوس ہوا۔" میں نے کہا۔

" کیوں،اس میں افسوس کی کیابات ہے؟"

' بس میری وجه عیم دونوں کو پریثانی اٹھانی پڑی کیکن آئندہ کے لئے میری ایک دوخواست ہے۔'

"او د \_ وه کیا؟"

'' میں ایک لا ابالی انسان ہوں۔ ان چیز وں کوزیادہ اہمیت نہیں دیتا اس لئے تم میرے گئے معمولات میں فرق ندا؛ یا کرو۔'' ''او د۔ اس سے کسی کوکوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے م اس بارے میں سوچ رہے ہو۔ آ دُنو ماکے پاس چلیں و ہنتظر ہوگا۔'' ہاکونے کہااور تھوڑی

ور کے بعد ہم فوما کے پاس پہننے مٹنے۔

فولا جميره كيوكرمسكران لكاتها إلى مبال حلي سيخ متصبوتا ١٠١١س في كهار

· عبادت كرنے ـ ' ميرے بجائے باكونے جواب ديااور پيمرجلدي سے بولا ـ ' عشق بھي تو ايك عبادت بن ہے ـ ' '

"او و۔اور پھرسبوتا کامعبود، میں نے تو سرف اس کے بارے میں سناہے، دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ 'فو مانے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' دکیو بھی لینا۔ سبوتا نے میہاں بھی اپنی انفراویت باتی رکھی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کرمیتی کے جمن اوگوں نے ان دونوں کو یکجا ویکھا ہوگا ،

العمت بدندال رہ ملے ہول مے ۔انہیں اس نا قابل یقین منظر پر سخت جبرت ہوگی ۔''

''احچمااب ناشتے کا بندہ بست کرد ماکو، بھوک نگ رہی ہے۔' فو مانے کہااور ہاکو باہر چلا کیا۔ تب فومامیری طرف متوجہ ہوگیا۔'' قاصدوں

كوآج من رواندكرديا كياب سبوتا، كويا كام شروع ،وكياب-"

" نوب ـ "مين تعي سنجيد و وميا ـ

" قاصدول میں باکوکامیٹا فاشا بھی شامل ہے۔مرادیہ ہے کہ ہاکونے ایسے اوگوں کا انتخاب کیا ہے جو بہر حال اس کے کمل مجروے کے ہیں۔"

'' يېفىرورى تقالىكىن تىمبارے خيال بىں ان پېغامات كانتيجەك تك ظاہر بوجائے گا؟' 'بىس نے بوجھا۔

" به ثم ازکم ایک چاند ضرورلگ جائے گا۔ اگر آنے والول نے تیز رفتاری سے کام لیا تو ممکن ہاس چاند کے خاتے تک وہ یہال پہنچ جا کیں۔ "

" نھیک ہے۔میری بھی بہی خواہش ہے کہ کام جلد از جلد شروع ہوجائے۔" بیس نے کہااور نوماد برتک کچھ سوچتار با۔ پھر باکوواپس آھیا۔

اس کے باتھ میں خوان تھا جے اس نے سامنے رکوریا۔ باکویباں کھانا خود ہی بنا تا تھا۔ وہ کم سے کم اوگوں پر بھروسہ کرنے کا عادی تھا۔

" جواوك أسمي مح ماكو بم ن ان كے تيام كا بندوبست كيا بي " " اشتے كي وران ميں في مجمال

" بال ميرامكان كافي بزاب ميس في ال عليمة صحومهمان خانه بنافي كافيعله كياب."

' اود\_میری رائے تھی کہتم اس کے لئے کوئی دوسرا بندوبست کرتے۔'

"كيامطلب؟"

'' فوما کے وفاداروں میں تمہارا نام بھی جانتے ہوں گے۔اگر چنداجنبی تمہارے ہاں دیکھے جانمیں تو اوگوں کوشبہ بھی ہوسکتا ہے۔''میری ساک میں جامعہ میں میں ایک ویسے نام میں باز دکیاں فران کے مین میں

بات پر ہا کوسو جی میں ڈوب کمیا۔ مجراس نے کرون اٹھائی اور فو ہا کود کیمنے لگا۔

" سبوتا كى بات كى حد تك درست بـ"

" پھر کیا خیال ہے؟"

"ایک بات اور بتاؤ باکو\_" میں نے یو جھا۔

(الوجهو-"

" آنے والے کسی ایک جگدمتیم میں یا جگہ جگہ تمہاری بستیوں میں تھیلے ہوئے ہیں؟"

"ادہ - نہایت اہم سوال کیا ہے تم نے ۔ چالاک اوگ تمام جنہوں پر ہونے والی کارروائیوں سے واقف رہنا چاہتے ہیں اس لئے وہ تمام بستیوں میں پہیل مجھے ہیں۔"

السكائي مين مين و ولوك؟"

" إلى ميال ال كابر اجتماموجود ب."

''کہاں ہے؟ میں نے توان کے کسی فروکونییں ویکھا۔''

'' کسی ہمی استی میں وہ اوگوں میں کھل لی کرنیں رہ سکتے اس لئے انہوں نے ہتی ہا الگ تعلک اپنے ٹھے کانے بناتے ہیں۔ وہ وہ ہاں کروہ بنا کر رہیں کئی کہتی والوں ہے کھل لی کر رہیں کیئن ساری بستیوں والے ان سے فرت کرتے ہیں۔ انہوں نے متام بستیوں میں ملیحد وہوکا نے بتائے ہتائے ہتائے ہتائے ہتائے ہتائے ہیں۔ کہمی کمجی وہ بستیوں میں نظر آ جاتے ہیں کیکن ان کے ساتھ الحجے اسلوک نہیں کیا جاتا۔''

'' خوب! کو یاد وضروری خبرین بھی اپنے اعلیٰ او کول کو پہنچاتے ہو سکتے الا'

"استيول ميں الن كے تھلنے كامقصد يبى ب-" إكونے جواب ال

"اس کے باد جورتم نے اس بارے میں نبین سوچا تھا۔"

" إلى من منظى كرر باتحام" إكون احتراف كانداز مين كبار

''ویسے ان او کول کی ستی کہاں ہے!''

" سكالًا كم بالكل آخرى هم يس اس ساهل يرهمونا سكالًى كاوك نيس مات ان كى تشتيان آتى رئتى مين جوان كے لئے ان كا

تيبراحسه

مطلوبه سامان لا تی میں۔''

"او د\_ سكالى كاوكول كيساتهدان كاكياساوك ب\_"

" نهایت محبت اور خلوص ہے بیش آتے ہیں۔ خلا ہرہان کی کوشش میں ہو تی ہے کہ کس طرح مقامی او کوں میں مقبول ہو جا تیں ۔"

" خوب \_ كوكى چارهاندكارروائى تونېيس كى انبوس في "

'' آئ تکنبیں۔خودتو بھیگی لمی ہے رہتے ہیں۔'' ہا کو نے جواب دیااور میرے ذہن میں کچھ نے ارادے انگزائیاں لینے لکے کیکن میں

نے ان کے بارے میں ہا کو وغیرہ ہے چیز میں کہا تھا۔ پھر ہا کواٹھ کیااوراس نے میری طرف و کیلتے ہوئے کہا۔

''تو پھرچلو ہے تم میرے ساتھ ہ''

''ماں ،چلو۔''میں بھی کھڑا ہوگیا۔

العازت فومااا الكونے يوجيما۔

" نفرور \_ میں خودتوا یک بے مل انسان ہوکررہ کیا ہوں ۔ تم او کول کو کیوں پر بٹان کروں ۔ " فوما نے پھیکی مسکر ابث ہے کہا۔

" وقتی طور پرفوما ،سورج و بوتا نے چاہا تو عمل کا وقت بھی بہت جلد آ جائے گا۔ 'ہا کو نے کہااور ہم دونوں با برنکل آئے اور پھر تھوڑی دریے

بعد باکو کے ساتھ اس کی تجربے گا دمیں تھا۔

یا کیا ایسد ورکا سائنسدان تھا جب سائنس نے کوئی دیثیت نہیں حاصل کی تھی بلکہ اے اس کی تینی شکل میں جائے کا تصور بھی نیس کیا گیا تھا ایکن یقین کر و پروفیسر ،اس کی تجرب کا ہ کو گئی دیثیت نہیں جاس کی تھے۔ یہاں بشار آلات رکھے ہوئے تھے اور ایسا ایسا سا مان تھا جو کی طور سمجھ میں نیس آتا تھا۔ لا تعداد انسانی ڈھٹ نیچ رکھے ہوئے تھے اور بہت ہے جانورں کی لاشیں گوشت پوست کے ساتھ موجود تھیں۔ بے حدوسی تجربہ کا ہتی جس کے درمیان باکوئی نشست کا ہتی ۔

" بیٹھوسبوتا۔" باکو نے ایک ممہری سانس لے کرکبا اور میں اس سے سات بیٹھ گیا۔ پھراس نے اپنی تجربہ کا وی طرف ہاتھ اٹھا یا۔" بیبال
جو پچھ ہے، صرف انسانی زندگی ہے متعلق ہے۔ میرے ذبحن میں تحقیق اجسام کے بہت سے اداد ہے ہیں لیکن اس بختی میں سب پچھ سیکھ لین انسان
کے بس میں کبال۔ ذبحن و دل نے تو بہت سی چیزوں کی طلب کی لیکن اپنی مختصر زندگی کا بھی احساس تھا۔ چنانچے میں نے سوچا کہ سی ایک راست کا
انتخاب کراول اور اس پرچل پڑوں۔ موسب سے آپھی بات بہی ظرآئی کے انسانی جسم کی تکالیف کی مجرانی کروں تا کہ اپنے سکون کے علاوہ دوسروں
کے لئے بھی پچھ ہو سکے۔"

''عمدہ بات ہے ہا کو۔' میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ میرید میں میں میں انہاں

"میرن سوی کی نیک نیتی کوشکیم کرتے ہو؟"

" باشبد " ميس في جواب ديد

" تب ميري الجينول كودور كردو " الم كون البخي ليج مين كها ـ

'' میں تیار ہوں ہا کو۔''میں نے خلوص سے جواب دیا۔اس مخص کے ملم اوروس کی باتوں سے میں کا تی متاثر ہو گیا تھا۔

"اس كے علاوہ تم نے بھی کچر كہا تھا۔"

''میں نے بوجہ''

المرابع المرابع

" تمباراا شاره سطرف ٢٠٠٠

" تم نے میرے کلم میرے فن ہے دلچیسی طا ہری تھی۔"

''او د، بال \_ بلا شک يتمهار علم سے بي ميں بے حدمتاثر مواموں در ندمير سے لئے تم ايک عام انسان سے زيادہ نه ہوتے ۔''

"ميري سيح تعريف ٢-" ماكو في مسرت سے كها-"ميرى ازلى خوائش ك ك صاحب چيم مجھے مير ، علم سے پيچانين اور يدميرى

مخت كاثمر ٢- "

"يقيناء" من في جواب ديا۔

" سومیرے عزیز ، یبال جو کچھ ہے ،میرے ذہن میں جو کچھ ہے ،ان میں سے جس جس کا چاہوا تفاب کرلواوراس کے بارے میں مجھ

ے جو جا ہو بو چھادئیکن سورج و بوتا کے لئے مجھے سے بتاد و کہ میری اب تک کی کا دشوں میں کہاں خاص روگنی ؟''

''میں مبیں مجما'''

" بین مجمی تنهین میمیا" باکونے جواب دیا۔ اووکونی توت تقی جس نے مجمد کردیے والی سردی اور پھمالا دینے والی کری اتی آسانی

ے برداشت کر لی۔''

"تم بھی وہیں تھے ہاکو۔"

''بال لیکن بارشی کے خوال میں۔ امراس خول ہے میری اُٹلی کا اخن بھی باہر نکل آتا تو میری زندگی مال تھی۔ '

"ادوريه بات تمي "مين في كرون بالك

"بال میں تمہاری مانند تبیں ہوں۔" ہا کو نے جواب ویااور میں فاموش ہوکر پھیسو چنے لگا۔ اس اثنا میں ہا کواپی جگہ سے اٹھا اور اس نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی مجرااس میں ایک مرتبان سے مسی محلول کے چند قطرے ٹیکائے اور پھر پیالدا ہے قریب رکھ لیا۔ پانی کارنگ سبز تھا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔

" يكياب ا"مين نے يو تيما۔

"او د ـ کوئی خاص چیز نبیں ۔ مجھانی الکیوں میں سوزش محسوس ہوتی ہے ۔اس دوات انبیں ترکرتے رہنے ہے وہ محک رہتی ہے۔" ہاکو

نے جواب دیااور میں نے پانی کارنگ بدلتے دیکھا۔وہ ایک دم سرخ ہو کیا تھالیکن پھروہ دو بارہ اصل رنگ پرآ گیا۔ ہا کومیری طرف دیکھنے لگا تھا۔ '' ہاں تو تعلیم ہا کوہتم میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہولیکن میرے دوست، جو کچھے میں تنہیں اپنے بارے میں تناؤں گا وہ تمہارے لئے نا قابل یقین ہوگا۔''

النهيس الساند بوكاء الماكون وأوق س كهار

"اس اخادے کیوں کہدرہ ہو؟"

''اس لئے کہ نا قابل یقین وہ کھات تھے جن میں سے میں گزر دیکا بوں۔اب بجھ نا قابل یقین نہیں ہے۔''

"او د\_ب بات ہے تو پھرایک بات بتا در حکیم ہا کو تمہاری نگاہ میں میری عمر کیا ہوگا ؟"میں نے بوجیا۔

" تمهارے جم واندوز کے مطابق قریبا جالیس سال یا باکونے جواب ویا۔

''المريس تنهيں بناؤں كەمىرى عمر چاليس بزارسال بوتتهيس يقين آئے كا؟'' بيس نے كبااور با كوتعب سے ميرى طرف ويمض لگا۔

گھر بولا ۔" کمیکن بیا یک دلچسپ مذاق ہوگا۔" ·

''ادرا گر میں تنہیں ہتاؤں کہ میری عمر جالیس لا کھ سال ہے بھی زیادہ ہے تو مجمی تم یقین نہیں کرو سے ۔''

''تم کہنا کیا جا ہے ہو؟'' باکونے بے چینی ہے کہا۔اس کی نگا ہیں میرے چہرے کوٹٹول رہی تھیں اور بھی بھی وہ پریشان کن انداز میں پانی کے پیالے کو کھنکھٹانے لگتا۔

" يبى كەمىرى مركاكوئى تعين نبيس بيرارسال بهى بوعتى ب، جاليس الكوسال ياس بيمى زياد و

"كيامطلب؟" إكوكامنه حرت كمل مياراس في جلدي سه بيالي من الكيال إبودي تمين

''بال اميري عمرلامحدود <u>ت</u>.''

" المعمر من المرح ؟ "

" بس میں نہیں جانا کے میں کون ہوں۔ میں نے انسانی شکل کب افتیار کی۔ بس بول مجھوں کہ ارتقائے انسانیت کواپنی آگا ہوں ہے وکیتار ہا بول۔ میں نےصد یوں کے ساتھ منز کیا ہے۔ لاتعداد صدیاں میری ہم سفر رہی ہیں۔ آگ میرے بدن کو جلا بخشتی ہے۔ پانی اور ہوا میری معاون میں۔ اس میں مادی دینا کی ہرشے میرے اوپر بائر ہے۔ بان انسانی ضروریات ہے بھی عادی نہیں ہوں اور انسانی نصوصیات رکھتا ہوں۔ میں نے ہردور کے انسانوں کے ساتھ وزندگی گزاری ہے۔ "

ہاکو پاگلوں کی طرح میری شکل دکھیر ہاتھا۔ بھی جمعی اس کی نکامیں پانی کے برتن پربھی جاپزتی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ بار بار پانی کے پیالے کی جانب دکھیر ہاتھا۔ بالا خرد و بولا۔

"الكين تم خود وكيا كهو كي اديوتا ، كو أن آساني توت يا يجهاور؟"

" کونونیں۔ میں نے جب آ کھ کھولی تو زمین دیکھی، آ مانی اجسام میر ہے شعور میں بیں کین مبہم سے میں ان کے بارے میں کوئی بات وو کوکوئی سے نہیں کہ سکتا۔ بال جب میں نے زمین پر آ کھے کھولی تو خود کو ای شکل میں پایا جس میں ، مین موجود ہوں۔ اس صورت میں ، میں خود کوکوئی آ مانی وجود تو نہیں کہر سکتا۔ "

' 'تم جو پھر کہدرہے ہوجیرت آنگیز ہے لیکن لفظ بدلفظ درست ہے۔ آ دکیا یہ بات زمین کے سی انسان کے لئے قابل تبول ہے؟'' '' پچھ نے تسلیم کیا اور پچھ یفتین نہ کر سکے لیکن وہ فانی تھے، بالآخر چلے سکئے اور میں آج بھی ان پر بنستا ہوں۔'

"تم صديول سے زنده مو؟"

"بإل-"

"كياتمهارےا ندرتبد بليان رونما ہوتي ميں؟"

ورنها.

المحويا جس شكل مين موجود بهوا ميشه ت اليه بواا"

" الل-"ميں نے جواب ديا۔

" آ ہ۔روٹ منور ہوگئ ہے۔کیسے کورچھم ہیں ہم۔تمباری بستی کواس طرح نظرا نداز کرتے رہے لیکن کون بہجانے گا ،کون سمجھے گا ؟ میرے دوست معد بال تمباری نگاہ میں کھلی کتاب کی مانند ہوں گے۔ کیا کیا ندد یکھا ہوگا تم نے اوراس وقت جب تم علم دوست بھی ہو۔ کیسے کیے مد ہروں سے علوم نہ سیکھے ہوں گیم نے رہا تھا۔ علوم نہ سیکھے ہوں گیم نے ۔'' ہاکو ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا۔وہ مجھے سبت متاثر تھااور بڑی عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔

"اليكن باكو، جمية تعب ب كيتم في ميرى بات ريقين مس طرح كراميا؟"

" بجسے بورے وثو ق ہے کہنے دو کہتم نے ایک افظ بھی غلط نہیں کہاہے۔"

"م بار باراس بالے کی جانب کیول متوجہ ورب سے اسم اسل فرد کھیں سے بوجہا۔

" مجيمه عاف كرد وصد يول كے بينے ، ناراض تو ند ہو مے \_"

" نبيل ڪيم ٻاكو، ميں تباري نزت كرتا ہول."

" تباہے میری کا وش مجھو،جھوٹ اور بچ کی پر کھ کرنے کیلئے میری کا وش ہے۔ تم کوئی جھوٹ بولو کے ،اس پانی کارنگ سرخ ہوجائے کا یمہیں یا د ہوگاتم نے اس کے بارے میں بوچھاتھا اور میں نے بتا یا تھا کہ بیمیری انگیوں کی سوزش کے لئے ہے ،تب پانی کارنگ سرخ ہوگیا تھا۔" " جھے یا د ہے۔" میں نے دلچھی ہے کہا۔

'' میں نے تمہارے انفاظ کواپٹی پر کھسے پر کھا ہے اور و بوتا کی تشم تم نے جو پکھ بتایا ہے ، و و مقل سے یاہر ہے کیکن مہموٹ نہیں ہے۔'' '' بال ہا کو۔ سے جھوٹ نہیں ہے۔'' " تب تو میں اے فوما کی تقدیر ہی کبوں گا کہ ناوانستگی میں وہتم ہے جا تکرایا یتم جوصد یوں کا تجربر کہتے ہو بتم جونا قابل تسخیر ہولیکن فوما کے معاضے کواتنی دور ہے نہ دیکھوسبوتا۔ اگر تقدیراس پرمہر بان ہوگئی ہے تو اس کی پوری مددکر وہ اے مشورے دو۔''

''اد و۔ میں عملی طور پراس کے ساتھ ہوں ہا کو یتم لوگ جو پہیرکرر ہے ہو، وہ اپنے طور پر درست ، ہرعا؛ تے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگ ان کے مسائل کے ہارے میں بہتر طور پر سوچ سکتے ہیں۔ تم جو پچھ کر رہے ہو، زیرک ذبن یہی کر سکتے ہیں۔ ہاں جب ان کی عملی شکل سامنے آئے گی تو ہراس مشکل کاعل پیش کروں گا ، جو تبہارے لئے مشکل ہوگی۔''

" يہمى بہت بزى بلكه كہما جا ہے نہايت اميد افزابات ہے۔" ہاكو نے عقيدت سے كردن ہلاتے ہوئے كہا۔

" تو ہا کو،ابتمبارے فرین کوسکون نصیب جوا ؟"

''بہت بزاسکون۔ظاہر ہےتم عام انسانوں ہے ہی مختلف ہوتو گھرانسانی مصرات ہے آ شنا کیوں ہو گو یامیرے علوم لاونہیں ہیں محدود من میں مصرب

منرور ہیں۔" ماکونے مسکراتے ہوئے کہااور میں بھی مسکرانے لگا۔

" بال التيريعلوم فاطنيس بين باكوين

" چند باتیں اور بتا سبوتا؟" باکونے عاجزی ہے کہا۔

"بال ابال من تيار بول -"من في جواب ديا-

'' مِن تیری جسمانی حشیت کے ارے میں بوچھنا جا ہتا ہوں۔''

(الوجور)

"کیا تھے بھوک ملک ہے؟"

"انبیں اے بھوک نہ کبو ، ہاں انسانوں کے ساتھ ، وتا ہوں تو ان کی رسومات میں شریک ہوجاتا ہوں اور پھوانساد ف نبیس کرتا۔ ہاں اگر

مناسب خوراک نہ ملے تواس کی طلب نبیں محسوس کر تا۔ میں نے جواب ایا۔

" بياس؟" في كون بوجها-

اس کی بھی یمی کیفیت ہے۔"

" خوب، میند کے بارے میں کیا کیفیت ہے ؟"

''عام انسانوں کی ساری خصوصیات میرے اندرموجود ہیں۔رات کویس بھی دوسروں کی ماندا کھیس بندکر کے بےخبر ہوجاتا ہوں لیکن

نیند کے سلسلے میں ایک اور خاص بات ہے۔"میں نے کہا۔

"وه كيا"!" باكونے بے صدوليس سے بوجھا۔

"صدیوں تک جامئے رہنے کے بعدمیری اطرت میں استحلال پدا ہوجاتا ہے۔اس جہاں سے بیزاری کا حساس بیدارہونے لگتا ہے

اوراس وقت دل چاہتا ہے کہ بیں سو جاؤں۔ایک طویل اور گہری نیند،اور پھر میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے سو جاتا ہوں۔صدیوں کی نیند،ایک تعین کر کے کہ کس دور میں میری آ کھ کھلے گی اور پھر میں صدیوں سوتار بتا ہوں اور جب جا گما ہوں تو ہشاش ہوتا ہوں۔'

''اود،اوه-سونے ہے تبہاری جسمانی سائٹ پرکوئی اثر نبیں پڑتا؟''

"" نہیں ۔ ہوائیں اورموسم میرے بدن پر باثر ہیں۔ اکثر میں سمندر کی آغوش میں سوتا رہا ہوں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔"

" جیرت انگیزرد بوتاؤں کی متم ، جیرت انگیز ۔ " ہا کو نے کہااور پھر بولا ۔" اس بار ہے تمہاری کیا مراد ہے؟" ا

'' میں نے سونے کے لئے خود کولہروں کی آغوش میں دے دیا تھا اور ابھی میری نیند کہری بھی نہیں ، و کی تھی کہ نو مامجھ ہے آ نکرایا۔''

"مویاتم نیند کے عالم میں تھے؟"

'' ہاں اور و وموت کے عالم میں ۔''

''اد و کیسی تعجب خیز بات ہے لیکن سبوتا ، کیاتم دوسری انسانی ضرورتوں ہے ہمی مبرا ہو؟'' ہے۔

"الحرتمباري مرادعورت سے ہے تو نبیں جسن ہردور میں،میری کمزوری نبیس،طلب رہاہاور مورت سے دورر وکر میں نے اس کی طلب

محسوس کی ہے۔'

'' تو یقیناً اد دار میں تمہاری محبو بائیمیں رہی ہوں گی ۔''

'' پتمرول کے اس دور میں ہمی ، جب انسان جنس سے ، واقف تھا اور پھر تہذیب کی طرف بڑھتے ہوئے ادوار میں ہمی طورت ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے۔''

اوو\_ کیاتم نے کس عورت سے شادی نبیں کی؟''

''شادی۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔' شادی تو ایک رہم ہوتی ہے ہا کو۔ میں نے ہرتہذیب کی رہموں کو دیکھا ضرور ہے لیکن خود پر طاری کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوا۔ عورت ،نو جوانی کی عمر کے بعد پوری زندگی میرے ساتھ درجی ہے لیکن میری مرضی کےمطابق۔ میں نے خود کو مہمی کمی تبذیب میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کے۔''

''اد و ـ تو تمهاري محبو بالمين تمهاري زندگي کا ساتھ تو نه د ب پاتی مون کی ؟''

' 'نهیس \_ جوان ہوتی تھیں ، بوڑھی ہو جاتی تھیں اور مرجاتی تھیں \_''

"اواود محمضين بوكى تمبارے بال ا"

'' ہاں۔ مجھے بیآ سافی بھی فراہم رہی ہے، کیونکہ میرے بدن نے آگ ہے جا پائی ہاں لئے شاید میں اولاد پیدا کرنے کی ملاحیتوں . .

یے محروم ہول ۔'' سیمرس

''تجهی کسی لد بب سے نبیس متاثر ہوئے ا'' ہا کونے ہو جھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ند ہب؟" میں نے پر خیال انداز میں کہا۔" میں نے جتنے ندا ہب کا تجزید کیا ہے ان میں پچھے چیزیں مشترک پائی ہیں۔ سادے استھے خاہب انسانیت کی فلات کے لئے ہوتے ہیں۔خودانسان کواس کے فوائد ملتے ہیں۔ میں ندا ہب سے متاثر یقینا ہوا ہوں، ہراچھا کام،اچھی چیزا پی طرف متوجہ کرتی ہے لیکن چونکہ میں خودان میں شامل نہیں تھااس لئے میں نے ان میں ہے کسی کوا بنانے کی کوشش نہیں گی۔"

ہاکو بے ہناہ عقیدت سے مجھے دیکے رہاتھا۔ پھراس نے تجیب سے کیجے میں کہا۔" آو، کیت کیسے علوم ندآتے ہوں سے تہمیں۔ کیا پہوند دیکھا ہوگاتم نے ۔کیا پجھ ندسیکھا ہوگا۔"

" الل ما كو ملم دال مير علتي تميشه باحثيت رب جي اور من في ان سه بهت وتوسيكما ب."

"میری بیچونی ی تج به کاه حاضر ب می تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں۔اس میں جو کھے ہے تیرے لئے کھی کتاب جو کا۔ تر مجھ سے ایک ایک بیخ ہے تیرے لئے کھی کتاب جو کا میں ہوگا ہوگی کہ میروملم لافانی ہوگیا ہے۔وہ ایک ایسے سینے میں ہے جس میں صدیول کے میربست راز جھے ہوئے ہیں۔"

"میں بھے سے ایک ایک چیز کے ہارے میں پوچھوں گا۔ سوابتدا میں ای بچ جموث کے پانی ہے کروں گا۔ اے کن بنیادوں پر تیار کیا عمیا ہے!"
اور پروفیسر اس کی تفصیل تمہارے لئے برکار بوگی ، کیونکہ تم اس کا صبح تجزیہ نہ کرسکو کے یختصر یہ کہ اس روز میں ہا کو ہے اس پارے میں معلو مات حاصل کرتار ہا در بھر میں نے چند تجر ہات بھی کئے اوران ہے فوب مخلوظ ہوا۔

لیکن رات کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ رات میرے لئے بچھ نئے تجربات لانے والی تھی۔ یعنی ایک انتہا کی حد تک پنجی ہوئی وشش عورت جب سی سے پیار کرنے لگتی ہے تو اس کے پیار کا انداز کیا ہوتا ہے۔

سورات آئن اور جونبی اندھرا بھیلا میں شانہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ہاکواور فوما سے رات کی آخری ہا قات ہو چک تھی اور اب سونے کا وفت تھا۔ میں اطمینان سے باہر آئل آیا اور بھرتاریکیوں میں شانہ کے مکان کی جانب چل پڑا۔ کانی طویل فاصلہ پر مکان تھا۔ میں اطمینان سے چہل قدی کرتا ہوااس کے درواز سے پہنی جی اور پہلی ہی وشک پرشانہ باہر آئل آئی۔ میں اس کی بہار کود کھ کرمسرور ہو کہ اتھا۔ محف سیاو باول کے درمیان جاند تھا ہوا تھا۔ اس نے باول میں جگہ جگہ نتھے مواسری کے پھول انکائے ہوئے تھے جو سیاد بادلوں میں نتھے نتھے ستاروں کی ماند جھا تھے۔ اس کے علاو واس کالباس بھی بے حد خواجوں دے تھا۔

"اندرآ جاؤ سبوتا۔"اس نے کہااور ہیں اندر داخل ہو کیا۔ وہ مجھے مکان کے سب سے اندرونی جھے ہیں لے تی جو دروازے سے زیادہ وورنبیس تعالیکن نہایت خوبصورتی سے بیایا کیا تھا۔

" بینمو یا اس نے بیار سے کہااور میں اس کے اشار سے پر بینو گیا۔ اس وقت و والیک تسین عورت تھی اور میں ایک عورت کے حسن کا شکار اقتم مرد ۔ چنانچے میری صلاحیتیں تماقت کے غلاف میں پوشیدہ ہوئی تھیں۔ " دن کیساگز راسبوتا 'ا' اس نے بوجیعا۔

''جس دن کا آغاز حسین ہو، وہ اچھای گزرتا ہے۔''

"میںتم ہے متفق نہیں ہوں۔"

۱۱۰ کیون؟۴

' اضروری نبیں کے جوآغاز تمباری نگاہ میں امہما ہو، وہ جی کے لئے احمہا ہو۔ بعض اوقات اس دن کی شام انہی نبیں ہوتی۔''

"لکیناس دن کے آغاز وانجام کے شاہر صرف ہم دونوں ہیں۔ سی تیسرے کا اس ہے کوئی تعلق نبیس ہے۔خود تمہار اس کے بارے میں

كياخيال ٢٠١٠

"برے جالاک ہو۔ بات کوخوب بدل دیتے ہو۔"اس فے مسکراتے ہوئے کہااور میں بھی مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

"لیکن میں تمبارےالفاظ کو مجربیں سکا؟"

' ابس بونبی بوجیدر ای تقی سیل بھی آئ دن مجرتمهارے بارے میں ای سوچتی رہی۔'

"میں جانتا تھا۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كياجائة تنفيأ"

'' میں کہتم بوراون میرے بارے میں سوچتی رہوگی۔''

" إل يتم مجه ضرورت بزياده ذبين للته موركيا فاطركرون تمباري؟"

" اس حسین رات کی ابتدا کے طور ہر ۔ " میں نے کہا اور و میرے اٹھنے کا اراد و بھانپ می اور جلدی ہے بولا۔

' ابھی تو قف کرو، جلد بازی اچھی چیز نبیں ہوتی۔ میں اہمی آتی ہوں۔ ' اس نے کہا اور باہرانکل کئے۔ میں نے ایک طویل سانس ل اور

آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ بات بزی دکش تھی کہ وہ مطن ہو چکی تھی۔

میں انظار کرتار ہا۔ اس و وران میراذ بن ماضی میں چاہ کیا تھا۔ لاکا ، لیپاس اور دوسری ٹڑکیاں جھے یا وآ رہی تھیں۔ بے شارلز کیاں ،جنہیں یاوکر نے کے لئے ذبن پرزوروینا پڑتا تھائیکن سب کی سب ، پہنے کچونظر آتی تھیں اور بعد میں پجھ ہو جاتی تھیں۔ ہاں نہیں قابو میں کرنے کیلئے بہت ے ذراے کرنے ہوتے تھے۔ ثمانہ بھی دوسری مورتوں سے مختلف نہیں تھی۔

کیکن پرونیسر،میراخیال ہے انسان دنیا کی ہر چیز ہے اکتاجا تا ہے لیکن بھی دونی لا کی ہے نبیم اکتاتا۔اس کے لئے ود طرح طرح تے جتن کرنے ہے نبیم کمترا تا اور جب اس کا حصول ممکن ہوجائے توایک انو کھاسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت میری تقی۔

میں شانہ کی واپسی کا انتظار کرتار ہائیکن کافی دیرگز رگی اور وہ واپس نہ آئی۔ س چکر میں پڑگی احمق کہیں۔ بھلا میں یہاں کھانے چینے آیا ہوں۔ جھے تو سمی چیز کی حاجت نبیس تھی۔ میں پی جگہ ہے اٹھو کیااور پھر میں نے اسے آواز دی لیکن میری آواز کا کوئی جواب نبیس ملا۔ حااہ کا۔ تپھوٹا سا مکان تھا۔ '' ثماند۔' میں نے دروازے کے قریب آ کراہے پکارالیکن ای وقت مجھے بلکی ت آ پٹی محسوں ہوئی۔الی آ پٹی جو عام نہیں ہوتی۔ حیرانی ے میرا منہ کھل عمیا۔ میں نے دردازے کوز درے دھکا دیالیکن وہ باہرے ہند تھااور دوسرے کمیے میرے ذبن میں ایک بجیب ساخیال سرایت کر عمیا۔ 'شانہ۔ 'میرے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ کیااس اڑی نے اب بھی ذہنی خور پر مجھے قبول نہیں کیا۔ دوسرے کمیے میں نے دروازے پراات ماری اور دروازه الحزكر دورجا يزاميرا خيال درست تعابه

پورا مکان آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔'' میں نے چیخ کراے آواز دی اور مکان کے یابرے ثمانہ کاوحشا نہ قبقہدا کھرا۔ ' جنگلی جانور۔ بزاناز ہے مجھے خود پر۔ تو سوئ رہاتھا کہ میں تیری دیوانی ہوگئی ہوں۔ تیرے غلیظ اور مکروہ ہوننوں کی حلاوت نے میرے بدن کونڈ حال کردیا ہے۔اس نے میری نسائیت کاغرور تو ژویا ہے ، مرد میں عورت نہیں ہوں میں نے متاثر ہونانہیں سیکھا ہے۔دن میں میں نے بچے مرف اس لئے برداشت کرلیا تھا کہ تو جسمانی طور پر ہاتھی کی طرح طاقتور ہے، میں مجھے زیر نہ کرسکول کی لیکن تو کیا سمجھتا تھا ،اپنی اس شدید تو بین کے بعد میں مجھے زندہ جھوڑ دیتی۔ میں نے مجھے رات کوای لئے بلایا تھا کہ میں دن میں اپنا کا مکمل کراول اور ہالآ خرتو سار نے ام ق مردول ک ما نندمیرے فریب میں آ ممیااورا ب کل دن کی روشن میں ، میں تیری تجلسی ہو کی لاش شہر کے سب سے بارونق جکہ پھینک دوں گی اور کتو ل کو پھرا حساس موجائ کا کہ انکس مردے متاثر مونے کے لئے پیدا بی نہیں موئی۔"

پر وفیسر۔ میں نے اس شیطان عورت کے الفاظ سے اور اپنی کھو پڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نوب کامیاب وھو کا دیا تھا اس نے جمعے اور در حقیقت بردی انوحی فطرت کی ما لکتھی وہ۔

سوج بھی نہ سکتا تھا کدا تقام کے شعلے اس کی روح میں اس طرح حلول کر سے تھے کہ وہ میری موت کے لئے اپنا محمد بھی جااسکتی تھی۔ آمک اس شاندارطریقے سے لگائی گئی تھی کداب وہ جاروں طرف ہے مکان کے اندرک جانب بڑھ ربی تھی۔ کویا باہر نکلنے کا کوئی راستنہیں تھا۔ بے شک بیہ ب و قوف ایر کی دن بھر مکان کے اروگر واپے انتظامات کرتی رہی ہوگی کہ آگ اس طرح بھڑ کے کہ بچھ نہ سکے۔ اس نے پورا دن ای کام میں صرف کیا ہوگا۔ الیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان نے کہا تھا کہ و میری خاطر کرنا میا ہتی ہے ، سواس نے اپنی بات ہی پوری کی تھی۔

اوگ سی بھی مہمان کو مختلف مشروبات یا کرم چیزی مثلاً قبوہ پیش کرتے ہیں۔ ہرمہمان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کے محمر مہمان جانا اور مجھ سے میری پندیدو چیز ہوچی ماتی تو یا تو میز بان کومیری سیح الد ماغی پرشبہ موتایا محرووسو چتا کسٹناید میں اس سے کوئی احقان ندال کررہا ہوں۔ بعنیٰ اگر میں اس سے کہنا کہ اگر وہ میری خاطر کرنا جاہتا ہے تو میرے لئے غسل آتش کا بندوبست کر دیتو سوچو پروفیسر کہ دواس وقت میرے بارے میں کیاسو چھا؟

باشبه الساكات المحى ميز بال حى كاس في ميرى سب سى بسنديده شى بحص بيش كردى تى ـ

تو پھر میں جلتے ہوئے مکان میں کیوں ندلذت محسوس کرتا۔ شعلوں کی زبانیں میرے بدن پرمسان کررہی تھیں۔ جوں جون وہ بلند ہو ر ہے تھے میری آئٹموں میں نشہ بڑھتا جار ہاتھا اور پھر میں شعلوں کے درمیان لیٹ کیا۔ اُٹھلیلیاں کرتار ہاان ہے ، اور شعلے میرے برن کو جا شتے

رے اور مکان کے مختلف جھے جل جل کر گرتے رہے۔ یہاں تک کہ پورام کان را کھ کے واجر میں بدل عمیا۔ تب میں اٹھا اور خاموشی ہے بابراکل آیا۔ بھے یقین تھا کے ٹائے کہیں قریب ہی موجود ہوگی۔ حیران کن بات سیھی کہ جلتے ہوئے مکان کے بارے میں بستی واوں کوکو کی اطلاع نہیں ملی تھی یا مل جھی عمیٰ تقی تو کسی نے اس طرف آنے کی کوشش نہیں کہ تھی۔ آعمہ بجھانے کی غرض سے نہیں تواے دیکھنے کی غرض سے ہی ہیں۔ وہ اس طرف آئے تولیکین ممکن ہے ثمانہ کی آتش مزاجی نے انہیں اس ہے رو کا ہو۔ بہر حال اس وقت میرے بدن کا لباس بھی جل چکا تھااور یوں بھی میں ثمانہ کے ساہنے اس انداز مین بین آنا چاہتا تھا۔ اس کئے میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باکو کے مکان کی طرف جل بڑا۔

اور پھراس کے مقبی جھے سے اندر واخل ہو کیا۔ نے لباس کی تلاش میں مجھے خود ہی باکو کے مکان کی تلاثی لینا پڑی تھی۔اور بات ہی کیا ہوتی پروفیسر ۔ اگراس مج بھی می جھیل پر ثانہ ہے ملاقات نہ کرتا۔البت اتنا انداز ولکا لیا تھامیں نے کہ پیاز کی بے حد کینہ پرور ہے اور معاف نہیں کرے کی اپنی نسائیت شکنی پر جھے کو یاس کے ذہن میں میاتھ ورسارے تصورات پر حادی ہے کہ میں نے اس کے برہتہ جسم کودیکھااور تو ہین کی اس ی نسائیت کی \_ یعن مرداس کی نگاه مین جمی کوئی دیشیت نبیس یا سکتے \_

تو پھر کیوں میں ای سے ایساسلوک کروں جس میں دوئ کاعضر ہو۔ ہاں خود میری اپنی بھی تو کوئی میڈیت تھی۔

توبات نفسری اس مرحلے پر کداب صرف اے زیج کرنا ہے ،اس کی باتوں میں نہیں آنا... ،ادراب تو کم بخت گھر بھی جایا بیٹھی تھی اپنا۔ سو کیول ندآتی و آبھیل پر ''کویاا ہے کھرے زیان کا کوئی احساس نہ تھااور بزی ہی بشاش نظر آر ہی تھی اورا گرمیں جا ہتا تو آئ بھی اے لباس ہے تحروم كرديتا ليكن مين اس سے اجنبيت كا ظهار جا ہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ كيڑے اتا ركر بھيل ميں كوديزى تو ميں جيل كے كنارے جا كھڑا ہوا۔

اور يتونامكن تفاكه وه بجھے ندر يجھتى اور بيمى ناممكن تفاكه بجھے د كھنے كے بعد و وحواس پر قابور كھ پاتى۔ چنانچه ميں نے اے كى مروه مجھل کی مانند کل آب برساکت و یکھا۔اس کی پہنی کہنی آنکھیں مجھے دیکھیں اور بھول کئی تھی اس وقت وہ اپنے بدن کی برہنگ کو۔نہ بیا حساس تھا اس کے ذہن میں کے واب س سے عاری ہے۔ کو یا خود کو چھیانے کا خیال اس کے تصور ہے نکل چکا تھاا دریقینا و ہور کررہی تھی کے بعض او قات موت انسان ے اس قدردور کیوں بھائتی ہے۔ حیرت کے پلحات زیاد وطویل نہ تھے۔

دوسرے میے وہ مجھل کی مانند تزیل اوراس کنارے کی ست کہی، جہاں اس کا لباس موجود تھا۔ کو یااس کا خیال ہوگا کہ کہیں انتقاماً میں نے اس كے لباس وقطعی طور پر ضائع تونبیں کرویا۔

لیکن میں ساکت کھڑار ہاا بی جگدا دراس نے نہاس بہن لیا۔میرہ خیال تھا کہ وہ جھے سے مفتلو کرے کی لیکن جو کچھاس نے کیاوہ بھی فطرت کے بین مطابق تھاا، راس حالت میں البی کس لڑی کو میں کرنا جا ہے تھا۔ وہ اس برق رقمآری ہے دوڑی کے پلٹ کر چینے بھی نددیکھا اور میں بھونچکا رہ حمیا۔ پھر میں نے ایک طویل سانس فی اوروا بھی کے لئے مرحمیا۔

موآج ہا کواور فوما کوناشتے پر میراا نظار نہ کرنا پڑالیکن تاشتے کے دوران فومانے مجھ سے کہا۔

'' میں منتظر ہوں کمی انہمی خبر کا ۔ لیعنی میرے دوست سبوتا نے سکال کی سب سے خطر تاک لڑکی کواپی بیوی بنالیا یہ نجانے یہ خبر کب مجھے

لے گ۔ البت جمیعاس کایقین ہے کوئلہ مجھے رات کو نیندنہیں آر ہی تھی۔ سویس نے زخ کیا سبوتا کے کمرے کی جانب اور نہ پایا ہے وہاں ، ، اتو جن را توں میں چکے سے مکانوں سے باہرنگل جایا جاتا ہے۔ وہ محبوب سے وصال کی را تمی ہوتی ہیں۔''

اورنوما کی اس بات پر بھیے بے اختیار ہنی آئن کہ کیساوصال مجھے ہوا تھا گزری رات .... نوماد کیسپ تگا ہون سے مجھے دیکھر ہاتھا۔

" كيول .. ... من في غلط كما سيوتا ؟ " اس في چندساعت كي بعد يو حيما-

" بنيس فوما ... بتمهارااندازه درست ب\_'

· اليكن مجھے ميرے سوال كا جواب بيں ملا۔''

"المجمى اس ميس دريه-"

'' يېي مين جنگي چا جنا بول''

"ميامطلب"

"میں چاہتا ہوں سبوتا کہ اس وقت تک میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہوں تاکہ بوری دفی ہی ہے تمبارے معاملات میں شریک ہوسکوں۔"
"میرا خیال ہے تمہیں اس کا بورا بورا ہو تع لیے گا۔" میں نے جواب دیا اور نو ما خاموش ہو کر کچوسو چنے لگا۔ اس کے چبرے پر اواس کی گئیرین نمودار ہو گئی تھیں اور میں بغوراس کی شکل دیکھیر ہاتھا۔
کیسرین نمودار ہو گئی تھیں اور میں بغوراس کی شکل دیکھیر ہاتھا۔

"میں بتاسکتا ہوں فوما ... تم کیاسوی رہے ہو۔"

المين. .. ؟ " نومانے چونک کرمیری شکل دیکھی۔

"بإل-"

'' بتاؤ؟'' و <sub>ا</sub>تفریکی انداز میں بولا۔

'' نعامه . . يقيناس وقت و وتهبار ، نا من من العمرة في ب من في مسكرات بوئ كبار

" تمباری حیرت انگیز مااحیتوں کا تو میں پہلے ہی قائل ہوں لیکن تمباری اس ونت کی تیاف شنای کی دادند وینامیر ہے۔
ہاں تمبارا خیال درست تھا۔ میں اس وقت اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نعامہ کس حال میں ہوگی ادراس نے کمی کے ایما ، پر مجھ
سے بیوفائی کی تو ..... بجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے ادراگر وہ بے تھور ہے تو ... اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے میرے بارے میں کس
انداز سے سوجا ہوگا۔"

الوويتمباري موق مناسب ٢٠٠٠

"خورتمبارے ذہن میں کیا خیال ہوا؟"

'' میرے ذہن میں ، سیم ی دل چاہتا ہے اس کے گلز نے کردوں کیمی دل چاہتا ہے کہا ہے بالک آظرانداز کردوں اوراس پرکوئی

توجه بن نه دول ـ "

ونت تكسب كميرز ان سالكال دو ."

" الله يمي كرتا مول يا فوماني جواب ديا\_

'' کافی دیرتک میں نومات باتی کرتار ہا۔ میرے دل میں گدگدیاں ہور ہی تھیں۔ میں شانہ کے بارے میں کچھ سنتا جا ہتا تھا۔ میں اس کی

مالت دیکنا جا بتا تھا۔ اس پرکیا گزری۔میری زندگی نے اس کی کیا کیفیت ک۔

و و بہر کے کھانے پر ہاکونے جھے متحیرانہ کہے میں بتایا۔"ارے سناتم نے شانہ کا مکان رات کوجل کررا کہ ہو گیا۔"

'' کیا''' فوہاچونک پڑا۔ میں نے سرسری انداز میں ہاکوی طرف دیکھا۔ باکوکا خیال تھا کہ پینجرمیرے لئے سنسنی فیز ہوگی ایمین میں نے سرند ۱۰ درست

اس كاكونى نولس فبيس ليا تعا-

"اليكن - كياتههين معلوم بمبوتا" "فو مان يوجها -

"بال- مجيه معلوم ہے۔"

''لیکناس طرح ؟اور کیاخود ثانهاس وقت رکان میں موجود تھی؟''

نبیں ثانہ سیح سالم ہا ہے۔ بیما میا ہے۔ چنداو کول نے اس سے بوچھنے کی کوشش بھی کی کیکن اُس نے انہیں قہرآ اورنگا ہول ہے دیکھا اور پھراو کوں کی ہمت نہیں پڑسکی۔ ' با کونے جواب دیا۔

"او دسبونا ... اس كامطلب معمم في بهت كي حيايات " فومات كها-

''ووفوما معجر جوتمبارے لئے بيكار تھا۔ ميں نے لا پروائ سے جواب ديا۔

"كيامطلب؟"

" چندا مے واقعات جومیرے لئے بھی قابل فخرنبیں ہیں۔"

" سبوتا.... براه کرم اگر تا مناسب نه مجهوتو. ..."

" تمبارے خیال میں شانہ ہے میری دوئتی ہوگئ ہے اور ہم لوگ بہت جلدا میک ؛ وسرے کواپنالیں سے؟" میں نے مسکراتے ہوئے ہو مجھا۔ " ہاں ..... کیا یہ لماط ہے؟"

" ہاں فوما ، در دنتیقت میری اس سے زبر وست دشمنی چل رہی ہے۔ وہ میری جان کی گا بک ہے۔ پچھلے ون اس نے جھے۔ مندر کے اس عصر میں وہ نے کی کوشش کی جہاں آ دم خور مجھلیوں سے خول سے خول کے خود کو بچا یا اور میس میں ڈبونے کی کوشش کی جہاں آ دم خور مجھلیوں سے خول کے خود کو بچا یا اور کھر میں نے مجھلیوں سے خوف ک جنگ کر کے خود کو بچا یا اور کا اور دواز وہند کردیا میں اس کے مکان میں تھا جب آگ لگائی کی اور مکان کا درواز وہند کردیا میا۔ "

398

" آگ لگا کی کئی؟" نوماتعب ہے بولا۔

"بإل"

" آگ س نے لگائی تھی؟"

"خودثانه نے ."

''ار بے تواس کے مکان میں آگ خوداس کی لگائی ہو کی تھی؟''

.. المال-"

"لکین کوں؟ آخر کوں؟اس نے ایسا کوں کیا؟"

''دشمنی کے تحت۔اس نے مجھے زندہ جاانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری بات پر مجھے بٹی ای لئے آئی تھی نومان ، جبتم میرے اوراس کے کیا ہونے کی ہات کرر ہے تھے۔''

فو ما خاموش ہو کیا۔لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی دیکھی تھی۔ ہاکوہمی پریشانی ہے کچھ موجی رہا تھا۔ پھرفو ما کی آواز انجری۔ ''ہاکو سیتم اس لڑکی کے لئے کیا کر سکتے ہو'' 'فوما کی آواز میں غراہے تھی۔

" جوتكم فوما سيس مين سن

" تم اس نے خوفز دہ ہو لیکن ... میں آج رات اس کی زندگی کا خاتمہ جا بتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں صاحب افقیار نہیں ہو لیکن میرے اپ جنجر کاایک واراس کا کام کرسکتا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی کی زندگی نہیں برداشت کرسکتا جس نے میرے دوست سے براسلوک کمیا ہو... آج رات میں باہر جاؤں گا اورا سے تلاش کر سے مار ۋالوں گا۔"

''ارئيس ﴿ فوامير عودست ١١ كاضرورت نبيل ١٠ ميل فوا كمثان براته د كه موع كها ـ

" نبیں سبوتا ، فومان کے بغیرزند وہیں رہے گا۔"

‹ نبین فوما .... میں اس کی زندگی حیامتا ہوں ۔''

"كيامطلب؟"

'' تم نے یز بیں سو جا کہ جب اس نے جھے آ دم خور مجھلیوں کے رقم و کرم پر چھوز دیا تو پھر میں اس کے مکان میں کیا لینے کیا تھا؟'' میں نے کہا۔ '' سبوتا ۔ ، سور خ دیوتا کے لئے میر می المجھن دور کر دو۔''

''وشی شیرنی کس قدرخونخوار ہوتی ہے۔اسے قابو میں کرنے کے لئے زندگی خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے ۔لیکن بالآ خروہ قابو میں آبی مباتی ہے۔وحشت اس کی فطرت ہوتی ہےاور میں بالآخراس پر قابو یالوں گا۔''

میری بات برفوما خاموش ہو گیا۔ پھر چندساعت سوچتے رہنے کے بعداس نے کہا۔ ''تم اے بہت بہند کرتے ہوسبوتا ''

" بال- ين مجهواو

" تب چمراے حکم دیا جائے گا کہ وہ تہاری اطاعت کرے۔"

"اس كے بعدد وميرے لئے بيكار موكى ـ "ميں نے جواب ديا۔

"كيامطاب؟"

" بجیھاس کی اس وحشت ہے، ی دلچیں ہے۔ در نداس کے سوااس سے پاس ادر کیا ہے۔ شیر نی کواس کی اصل حالت میں ہی گر قنار کروں کا یتم فکر مت کروں اور اس خیال کوا ینے ذہن ہے ذکال دو۔ یہ میری دلچیں ہے۔"

" جیسی تنباری مرضی <u>" فومانے گردن ہلادی ۔</u>

" و و زندگی سے بھر پور ہا ورزندگی خطرناک کھیل کے سوا کھنییں ۔ " ہاکونے کہااور پھر دونوں خاموش ہوکر کچھسو یے انگے۔

" مجصاحازت وونوما ... ميراخيال باس وضاحت سے مجصايك آساني موكل " من نے الحصے موسے كما۔

'' وه كيا؟'' نومااصل سينيت مين دالس آچكا تها\_

" بجھے اب خاموثی ہے جہب کرنبیں جانا پڑے گا۔"

المكال جاؤكسيوتان الكون يوسيما

''شیرنی کے شکار پر ''میں نے جواب دیا اور دونوں مسکرانے لگے۔ میں بابرنکل آیا اور پھر حقیقت میں خونخوارشیرنی کی تلاش میں محموصنے لگا۔ میں نے بھیل پر دیکھما، سمندر کے کناروں پر تلاش کیالیکن نہ جانے وہ کنہاں تھی۔ آخر میں ، میں نے اے اس کے جلے ہوئے گھر میں تلاش کیالیکن اس کا کوئی یہ نہیں چل سکا تھا۔ تلاش کیالیکن اس کا کوئی یہ نہیں چل سکا تھا۔

میں کی حد تک مایوں ہو گیا تھا اور پھرمیرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ ٹارنہیں کی۔ نہ جانے کہاں ہوگی۔ اس کی تلاش ترک کر کے
کیوں نہ ان انوکوں کی بستی کا جائز ولیا جائے جو سکائی والوں کے لئے وشمن کی حثیث ترکھنے جیں۔ یہ خیال پہلے بھی میرے ذہن میں تھا۔ یہاں اس
بستی میں روکر اور مجھے کرنا بھی کیا تھا۔ ہاکو ہے جیں نے ان لوگوں کی بستی کی سے بھی معلوم کر لیتھی۔ چنانچے میں اس سے چل پڑا۔ نمو ما میں کوشش
کیس کرتا تھا کہ لوگوں کی نگا ہوں میں نہ آئی اور ان سے فی کرچلوں۔ لیکن اس کے باوجود جولوگ مجھے دیکھتے ، کھڑے ہو جاتے اور سججانہ انداز میں
مجھے دیکھنے گئے۔ ایسے چنداوگ میرے شنا سابھی بن گئے جومرینی کی حیث ہے باکو کے پاس مجھے درانہوں نے مجھے و ہاں دیکھا تھا۔

پھر میں بستی کی سرحد پر پہنٹی گیا۔ ایک طرح سے سرحد ہی سعین کر دی گئی تھی۔ یوں بھی مبال بستی والوں کے مکانات نہیں سے بس ایک طویل ماہ قد بھر پڑا ہوا تھا۔ کو یاان او کول نے اس ملاتے میں کاشت بھی نہیں گئی۔ یقینا بیان کا ذہنی بخار تھا، اس سے دورر ہنے کی خواہش تھی۔

سرحدے کافی دورتک کی زمین خالی پڑی تھی۔ یہاں درے ادر کھا لیاں تھیں ادراس کے بعد ایک خوبصورت آیادی نظر آر ہی تھی۔ بزے بڑے ادر کشارہ مکانات پرمشمل آبادی ادران مرکانوں کو دورے دیچے کر ہی انداز ہوتا تھا کہ دہاں کے رہنے والے سیکائی کے باشندوں سے زیادہ تيبراحسه

و بن بن اورعد وطر زر بائش ر تھتے ہیں۔

سبر حال میں ان او گوں کی طرف چل پڑا۔میرے انداز میں کوئی جھجکٹ بیں تھی تھوڑی دہر کے بعد میں بستی کےزود کیے پہنچ گیا۔

سيكائى مين اوراس چيوڭ ى بستى مين نمايان فرق نظرا ر باتھا۔ يېستى سيكائى كى نسبت كانى صاف ستمرى تقى اور يبان زندگى كى ضرورتون كو

نسبتاً آسان بنالیا گیا تھا۔ پھر مجھے چندلوگ نظرآئے جو کمیتی ہاڑی کرر ہے تھے۔ بیسبر اوں کے کھیت تھے۔ مجھے دیکھ کرانہوں نے اپنے کام جیوڑ ویئے اور تعجب انگیز نگا ہوں سے مجھے دیکھنے گئے۔

پیرووضعف عرمرد آ مے بو مصاور پراخلاق لیج میں بولے۔ "آڈ آڈ "سیکائی کی جانب ہے آئے والوں کوہم ہمیشہ محبت ک

الكانول تو كيهية مين - "

" میں ہمی شہیں محت کا پیغام دیتا ہوں۔ "میں نے کہا۔

'الیکن کیاتم سیکائی کے باشندے ہو؟''ایک بوڑھے نے مجھے قریب سے دیکھ کر حمرت ہے بوجھا۔

" بنبيل ليكن سيكائي بين مبمان ضرور بول "

"اده کمیں باہرے آئے ہو؟"

" بإل -"

'' خیر پجی ہو۔ ہمارے مہمان ہو۔ آوٹہبیں پکاشا کے پاس نے چلیں۔ بقیہ نفتگوتم ہے وہ کر لے گا۔ وہتہبیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔''

الكاشاكون ٢١٠٠من في إورهول كيماته علتي وع إوجها-

"האנות פונ"

''مطلب يتمبار ب بورت قبيل كاسردار؟'

"نبيل " صرف اى ستى كا-"

"اد و يو تمهاري بستيول كرمردار موت بي؟"

"بال ـ اور ہم انہی کے احکامات پر جلتے ہیں۔"

" خوب ـ "ميں نے جارول طرف ديكيت ہوئے كہا۔ مكانات بزے سليقے اور تب سے بنے ہوئے تھے ـ كليال صاف ستمري تعين اور

الوك عمره لباسول ميں ملبوس تتھے۔ بلاشبہ بداوك سكائى والون سے زياد دو مين تتھے۔

مچرایک بزے مکان کے مائے وہ رک گئے۔

"باغا ، تم اندرجاؤ."

'' نھیک ہے۔' دوسرے بوز ھے نے کہااور مکان میں داخل ہو گیا اور پھر زیادہ انتظار نہیں کرتا پڑا۔ چندی ساعت کے بعدوہ ایک

موز ھے مخص کے ساتھ باہرآیا جس کے بدن پر فخنول تک لباس تھا۔ وہ **کول نو لی پہنے ہوئے تھا، کمی دازھی تھی** کیکن آنکھوں ہے وو کافی زیرک اور جالاک نظراً تا تھا۔ مجھے دیکھ کراس کے ہوننوں پر پر شفقت مسکراہٹ چیل گئی لیکن اس کی مجری آ تکھیں جیسے بھے اندر تک ہے نول رہی تھیں۔ '' خوش آ مدید - سیکائی ہے آنے والے -خوش آ مدید … مراداس ہے بیس کہ تو و ہاں کا باشندہ ہے یا نہیں مہمان کہیں ہے بھی آئیں اور كوئى مقصد كے كرآ كميں مهمان ہوتے ہيں۔ آ . ، اندرآ جا . ، '

بوڑھے کی ہاتوں سے مکاری کی بوصاف آ رہی تھی۔ لیکن امن نہیں جاتنا تھا کہ واسط کس سے ہے۔ میں خاموثی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس بوز ھے نے ان دونول کوواہس کا اشارہ کردیا۔ چنانچہ دہ چلے گئے اور بوڑھا مجھے لے کرایک کشادہ کمرے میں پہنچ حمیا۔

'' میں ایں بستی کا تکمران :وں \_انہوں نے اپنے حفائلتی امور مجھے سونپ رکھے ہیں اور میں ان کیا ضدمت کرتا ہو \_میرانا م استو ذہے ۔'' "برای خوشی بونی میرانام سبوتا ہے۔"

" الال بحصاكم ہے۔"

"كيالم با"من في كن لدرجراني يو تها-

'' یمی که تیرا نام سبوتا ہے۔ تو کمیں ہاہرے آیا ہے اور حکیم ہا کو کا مہمان ہے۔'' بوڑھے استوذ نے جواب دیا اور در منتیقت پروفیسر۔ میں حران رہ کیا۔ مجے نبیں معلوم تھا کان اوگوں نے سیکائی میں جاسوسوں کا تنام عبوط جال بھیا رکھا ہے۔

" نوب يا مي بهت متاثر موايد الميكن تهبيل كيمية معلوم بوااستوفي "

''اوہ۔میری روحانی تو تیں مجھے بہت ہے رموزے آگاہ رکھتی ہیں۔'ایوڑھے نے آٹکھیں بند کرتے ہوئے کہااور میں اس کے چہرے کو نورے ویکھنے لگا۔

کیا مکار بوژ ها جمون بول رہاہے؟ کچھوالیا ہی احساس ہوالیکن اگر معاملہ در حقیقت رومانی قو توں کا ہے تو ۔ تو پھرا سے نوما کے بارے میں ہمی معلوم ہوگا اورا گرایسی بات ہے تو مبرحال نعیک نہیں ہے۔

"ميس في غلطاتونبيس كبامير يريع ؟" بور هي في كبار

" نبیس یتمبارا کبنانھیک ہے اور میں تمباری رو حالی تو تول کاول ہے قائل ہو کمیا ہوں ۔ میں تہدول سے ایسے او کول کی عزت واحترام کرتا: ول ۔ " "اوہ تمبراراشكريدميرے يج مال مجھ چندلهات كى اجازت دو۔ الجمى دالس آتا مون ـ" بوڑ سے نے كبااورا تحد كر بابر جلاميا۔ ميں نے ولیس کی ممبری ممبری سائسیں فی تھیں اور پھر میں بوڑھے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حالاک آ دمی تھا، ممبری نگاہوں کا مالک۔ اگر اس کی روحانی تو توں نے اے میرے بارے میں بتا دیا ہے تو مجرنو ما کہ بارے میں وہ لاملم کیوں ہے۔ یا اگرات فرما کے بارے میں بھی معلوم ہے تو اس نے چمیانے کی کوشش کی ہے۔

ببرحال جو کچھ ہے۔سامنے آجائے گا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لحات کے بعد دروازے کے قریب آہٹ سائی دی اور میری

نگا ہیں دروازے کی جانب اٹھ کمئیں کیکن جو چہرد مجھے نظر آیا ہے دیکھ کر میں سنجل کر بیٹھ کیا۔

نہایت خوبصورت لڑئ تھی۔ شانوں نے نخوں تک کا ڈھیا ڈھالاسفیدلباس پہنے ہوئے تھی۔ نہایت سڈول بدن کی مالک۔اس نے برئی بڑی حیران آتھموں سے بھے دیکھااور پھر جیسا ہے میبان آنے کی وجہ بھول گئی۔ وہ کمرکر جیسے دیکھتی رہی تھی اور میرے ہونوں پر سکراہ نے پھیل گئی۔ ''اندر آؤ۔'' بالآخر بھی نے تن اسے مخاطب کیا اور و دچونک پڑئی لیکن پھر شاید اسے عقب میس کوئی آہٹ سنائی وی تھی۔ ووسرے کمے وہ وروازے سے عائب ہوگئی اور پھر چندسا عت کے بعد بوز ھااستوز ایک آ ومی کے ساتھ راندر داخل ہو کیا۔ مادر مقتم کا آ دمی ہاتھوں میں ایک بڑا خوان اٹھائے ہوئے تھا۔

خوان میرے سامنے رکھ دیا حمیا۔اس میں انواع واقسام کے پھل رکھے :وئے نتھے۔اس کے علاوہ کو کی مشروب بھی تھا۔

''شروع کرومیرے معزز مہمان۔' ابوڑ سے نے ای شفقت ہمرے لہج میں کہااور خود ہمی میرے سامنے آکر بمینے کمیا۔ بیس نے ہمی اٹکلف نہیں کیا تھا۔ اس کی ضرورت ہمی کیا تھی۔ میں اس لڑک کے بارے میں سوج رہا تھا۔ خاصی خوبصورت تھی اور اس کی آئکھوں میں جھے جو پکھ نظر آیا تھا وہ ابنی نہیں تھا۔ بقینا اس کی آئکھوں نے جمعے پکھ پیغام ویئے تھے۔ بوڑھا بھی خاموش سے کھار ہا تھا۔ اس کی آئکھوں نے جمعے پکھ پیغام ویئے تھے۔ بوڑھا بھی خاموش سے کھار ہا تھا۔ اس کی آئکھوں نے جمعے پکھ پیغام ویئے تھے۔ بوڑھا بھی خاموش سے کھار ہا تھا۔ اس کی آئکھیں بھی گمبری سوج میں فوج و بھی تھیں۔ پھراچا تک اس نے گرون اٹھاتے ہوئے کہا۔

"سيكائى كوكول كومعلوم بكرتم اس طرف آئے ہو؟"

' انہیں۔ میں نے کسی کو بتانے کی ضرورت محسوم نہیں گ۔'

" بتادية توشايمهي يبان آف محي نيس دية ـ"

"اه و کیون؟"

"وه ہم ئے نفرت کرتے ہیں۔"

''او د ـ اس کی کوئی خاص دحیه؟''

" میں نہیں جانتا نوجوان ۔ کرتم اندر سے کیا ہو۔ سیکائی والوں کے لئے کسی شم سے جذبات رکھتے ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہو۔ یا صرف یونمی میبال نکل آئے ہو۔ لیکن تم کھی ہو۔ میرے لئے مہمان ہواور میں ایک میز بان کے طور پر تمہارا احرز ام کرتا ہوں۔ باں آگر پہند کرونوا ہے بارے میں بتاوو؟"

"اینارے میں؟"

'' ظاہر ہےتم سیکائی کے باشندے تونییں ہو مکدا ہے انداز ہے اس نورے فطے کے باشندے نبیں معلوم ہوتے۔ پھرکون ہوا در قلیم ہا کو ہے تہاراکیا تعلق ہے؟''

" كولى تعلق نبيس ہے۔ بس سندر كراست سفر كرتااس طرف آفكا تھا۔ بيھ بيار بوكيا تھااس لئے اوكوں سے يو جيہ بي كورك باكوتك پينج

ميااوراس في مجصا پنامىمان بناليا-"

"اه دي بات ہے۔"

"بإل-"

" تب نھیک ہے تم سیکائی کے مہمان ہو۔ جب ہا کو کے بیبال سے دل بھر جائے تو بیبال بھی کچھے روز گزار نے کی دعوت قبول کرو۔"

'' منسرور ۔ مجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے لیکن سوکائی کے اوک تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں ؟''

" مرف اس لئے كديم اس ملاقے ميں پيدائيس ہوئى۔ بس اتناسا اختلاف ہے انہيں ہم سے۔ زمين وسيع ہے اور ہم اس سے ہر جھے

میں رہ سکتے ہیں۔ نہ جانے او کول نے اسے صرف اپنی ذات پرختم کیوں تبجہ لیا ہے۔ ہم جمی انسان میں اور زمین پر زندگی گز ارنے کاحق رکھتے ہیں۔

بس انہوں نے ہارے اس فل کوسلیم بیں کیا۔"

الودائيس نے تاسف سے كہا۔

"اليكن انسان و البيرهال زمين كي ضرورت يوري كرنے سے لئے مجبور ہے۔ان لوگول كي أخرت كے باوجود ميں زمين كے يتوكثر او

ا بنانے بی ہوں سے ۔ہم نے غرت کا مقابلہ ہمیشہ مبت سے کیا ہے اور آئ بھی ای اصول پر کار بند ہیں۔"

ا اجھااصول ہے۔ ایس بوڑ ھے کی بکواس پر کان بی تبیس رکھر ہاتھا۔

" تم نے سیکائی کے لوگوں ہے ہمارے ہارے میں سنا ہوگا ؟"

"بإل-"

۱۰ کیا کہتے میں وواوگ ؟'

' انفرت کا ظہار کرتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہم نے ان کے فوما کو قبل کرایا ہے۔ ' میں نے سکون سے جواب دیا۔

" بال ان كايبي خيال ہے ليكن ہم صرف سرچميانے كے قائل جيں في حكومت بن كئ ہدا ورظا ہر ہے و ومقا مي لوگوں كي حكومت ہے۔"

"بال كيكن ان كے خيال كے مطابق نيا تكمران تمهارا پھو ہے۔"

"يمنى ان كاخيال خام بـ

"اورفوما کے تا کے بارے میں؟"

'' تم خودسو چو۔ہمیں کیا ضرورت تھی۔وہ اپنی موت مرا۔اس میں ہندا کیا باتھ ہے۔''اور بوڑ ھے کی روحانیت کا راز کھل گیا۔اے فوما ۔

کے بارے میں کچھنیں معلوم تھا۔لیکن کھرات میرے بارے میں کیسے معلوم ہوگیا؟ بہرحال اس بارے میں بھی ہے۔ چل جائے گا۔تعوزی دیر کے

بعد کھانے بینے ہے فراغت ہوگئ۔

"بهرمال تمباري آيد كاشكريه فرونكيم باكوكاس باري مين كياخيال ٢: "بوزه هي نا بنا كام شروع كرديا.

''میں نے اس سے اس بارے میں نہیں ہو مجا۔ ظاہر ہے بیمیری دلچین کا موضوع نہیں ہے۔ میں تو آوار و گرد ہوں۔ پہور مدیہاں

موں۔ پھر يبال ت چلا جا دُن گا۔''

"اود ـ يېمى درست بى كىيىتى كىياتىمىيى سىغلاقد كىنىدىس آيا؟"

" نہیں۔احیماعلاقہ ہے۔"

" كهريهال ربائش كيون نبير الفتيار كر ليقة ؟"

" يەمىرى فىطرت كے خلاف ہے۔"

''او د\_پھرمبھی میں تنہیں بیا**ں کچھٹرصہ قیام کی دعوت دیتا ہوں**\_''

" شكريياستوز .. .. الجني تومين ميان مون ـ"

'' تم اگر جا ہوتو میں تنہیں اپنے اعلیٰ اوکوں ہے بھی ملاؤں گا۔ہم انو کے اوکوں کی دل ہے قد رکرتے ہیں۔''

'' میں اس دعوت کوضر ورقبول کر دں گا۔'' میں نے جواب ویا اور پھر میں نے کہا۔'' میں تمبیاری بستی دیجھنے کا خواہش مند ہوں۔''

"اده ۔الي جلدي كيا ہے ۔ الجي تم يبال چندروز قيام كرو ."

" آئ نبیں۔ میں نے ہاکوکو تما یانہیں تھا کہ میں کہاں جار ہا ہوں۔ میں اس سے اجازت کے کرچندروز کے لئے بیہاں آؤں گا۔"

''ادہ۔میرے دوست مجر شکل ہوگا۔ وہمہیں ا جازت نہیں دے گا۔''

" انہیں استوق بین صرف اس کامبمان ہوں ۔ یابندہیں ۔ "

'' وہ تو تھیک بےلیکن مچر بھی وہ تمہارے بارے میں شک وشبہ میں بتلا ہو جا تمیں ہے۔''

' ' تب پھر میں انبیس بنا وُں گا بی نبیس کہ میں کہاں میار ہاہوں۔''

"بال- يبي مناسب ہے۔"

" نھیک ہے۔ میں بہت جلد یبال آ جاؤل گا۔"میں نے جواب دیااور بوڑ ھااستوز کردن ہلانے لگا۔ پھراس کے ہونوں پرمسکراہٹ نظر آئی۔

" تم نے مبتی دیکھنے کے لئے کہا تھا۔"

"إلى-"

"م على بوتو مين اس كابند وبست كرسكتا بهول."

'' میں نے محسوں ئیا ہے کے سوکائی کی نسبت تہراری ستی خوابھورت اور ساف ستمری ہے۔ات ریکھنے کا خواہش مند :ول۔'

'' ٹھیک ہے۔ میں اس کا ہندو بست کئے ویتا: ول۔''بوڑھے نے کہاا درایک بار پھردہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد

واليس آيا ـ ـ اس كيساته دوجوان آدى يقع جوعمره لباسول مين ملوى تقعه ـ

''بيددونو التمهبيل بستى دكھاديں هے۔''

"شکریے۔استوز ... بیس تمباری اس مہمان نوازی کو بمیشہ یا در کھوں گااور بہت جلد دوبار دیباں آنے کی کوشش کروں گا۔ "استوز فی بھی کے گر جوشی سے کر جوشی سے مصافحہ کیا تھااور پھر میں ان دونوں کے ساتھ ہا ہرانکل آیا۔ دونوں آدی خاموش طبع تھا در سعادت مندی سے میری ساتھ ہل رہے تھے۔ میں بتانے میں بتانے دیوں ہے۔ میں بتانے میں بتانے سے میں بتانے دیوں ہے۔ اپنی زراعت اور اپنے رہن سمن کے انداز کے بارے میں بتانے کے۔ پھران میں سے ایک نے کہا۔

" ہمیں معلوم ہے کہ سیکائی کے رہنے والے زندگی کی بہت ی ضرورتوں میں ہم سے بہت پیچے ہیں۔ ہم نظوص دل سے ان کی مددکرنا چاہتے ہیں اور انہیں زندگی کی سہولتوں کے حصول میں مدووینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں اور صرف ہماری مخالفت کرنے میں خوش رہتے ہیں۔''

"مياتم لوگول في ان عدا الله قائم كرنے كى كوشش كى الا"

"باربا الميكن وه مارے وجود افرت كرتے ميں "،

''اس طرح متو و قتهبیں زندگی کی ضرورتوں کے حصول میں پریشان کرتے ہوں ہے؟''

''ہرمکن طریقے ہے۔''

"دوسرےاوگوں سےرابط قائم کرنے میں تہیں اے سامل سے کام لینا ہوگا؟"

"بإل-"

" بين ساعل و يكنا حيا بتيابوق ـ"

" آؤے" انہوں نے کہااور تھوزی در کے بعدہم ساحل پر پہنچ مھئے۔ میں نے یہاں عمرہ تم کی شتیاں دیکھیں۔ ان میں بعض کشتیاں کا فی بری تھیں۔ بہاں سے میں نے سیکائی کا ایک ساحل بھی ویکھا جو بہت زیادہ و ورتبیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر بھی سیکائی والوں اور ان اور ان اور وی میں براہ راست تصادم ہوا تو ایک دوسرے پر تمند کرنے کے لئے سیساحل عمرہ ٹابت ہو کتے ہیں۔

میں ساحل کے ساتھ دور تک چلا گیا۔ دونوں میرے ساتھ سے اور پھر جب میں دہاں ہے جٹ رہا تھا تو یکا یک میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔اس نے لباس تبدیل کرلیا تھااور تیز رفتاری ہے اس طرف آ ربی تھی۔ پھروہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔

"استوزمهمين طلب كرتاب -"اس في كبا-

"مېمان کومچي ؟"

" نبیں صرف تمہیں ۔مہمان کومیرے سپر دکر دو۔ "اس نے کہا۔

دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھااور پھر کہری سانس لے تر کردن ملا دی۔ پھروہ دونوں آ مے بڑ وہ مئے ۔لڑکی انہیں جاتے دیکھتی

رت - پھراس نے مسکراتی نکاموں سے میری جانب دیکھااور بولی میرانام پوستیاہے۔"

''اه و خواصورت نام ہے۔''

' اشكريه ليكن مجھ اپنانام نه ہمانا۔ ميں جانتي ہوں ۔' 'اس نے مسکراتے ہوئے كہا۔

"احیما کیا نام ہے میرا؟"

" سبوتا ـ" اس نے بدستورمسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکران بٹ ب حددلکش تھی۔

' 'خوب۔میراخیال ہے یہاں سب روحانی قوتوں کے مالک ہیں۔تم نے بھی میرانام روحانی قوتوں کے ذریعے بی معلوم کیا ہے نا؟''

" نبيل اليي وئي بات نبيل ہے ، كول التمهين روحاني تو تول كا خيال كول آيا؟"

''بتی کے سرداراستو ذیے بھی مجھ ہے وا تغیت کا اظہار کیا تھا۔اس نے مجھے بتادیا تھا کہ میں ہاکو کا مہمان :وں۔''

الوه-اس في مهيان لياموكا-"

وبمرتم طرح الأ

"میں نے اے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔"

"تم نے ؟" میں نے تعجب سے بوجھا۔

"ال راستوزميراباب بـ

"اوه اتواصل روحانی قوت تمهاری ہے؟"

" كهرچكى جول كداليل كوئى بات نبيس ہے ."

" پھر " تہدیں کسی خرح ہے تو میرے بارے میں معلوم ہوا ہوگا ؟ "

"بال لیکن ابھی نبیس بناؤں کی۔ 'وہ کسی قدر شوخی ہے بول۔

"او در مجركب؟"

' 'بس پہلےتم ہے کچھ باتیں کروں گی تہمیں یاد ہے تھوڑی دیر پہنے میں نے تہمیں استوذ بابا کے کمرے میں ویکھا تھا۔' ا

" ہال، مجھے یاد ہے۔"

" بين تم تاى وقت منظكوكر في ليكن ويهي ساستود بابا آمي سيح "

" ال - من في محسوس كيا تفا-"

" تم نے میرے اس طرح بھاک جانے کا برا تونییں منایا تھا؟"

· ، نهيں اس وقت ميں تمهين نبيں جا نتا تھا۔''

"اوه، بال سيم من ممك بي ليكن مين تهبيس اى وقت بهجيان كلي تحلي-"

" تم نے کہاہے کتم خود جمعہ بتاؤگی کرتم مجھے مس طرح جانتی ہواس لنے اب میں اس وقت تک نہیں ہوچھوں گا جب تک تم خوز میں بتاؤگی ۔"

''اوو۔'' وہ ہنس پڑی۔'' آ وُبستی میں ابتم کیا دیکھو گے۔ سندر کے کنارے کنارے چبل قدمی کرتے ہیں۔ ویسے بستی کی اورکسی چیز

ے تہیں ولچی شہیں ہے؟'' ہے ہیں ولچی ایس

واقطع مزمرات

'' ویسے میں بھی بہت حالاک ہوں تہدیں معلوم ہے کہ میں نے تم سے ملنے کے لئے کیا حال چلی ؟ ' '

" مجين بين معلوم - " مين في اس ك ساته و محر برحته و ع كبا ـ

"احیا۔اب میں تہیں ہتائے دیتی ہول کہ مجھے تہارے بارے میں کسے معلوم ہوا ، یہ بناؤ، شانہ کو جائے ہو؟"اس نے یو حیا۔

مرف ایک لیم کے لئے میرے قدم رے اور پھریس نے خود پر قابویالیا۔

" بال \_الحجيى طرح\_"

''یوری سدیکائی میں اس کی دوئی صرف دوافرادے ہے۔ایک میں اور دوسری سلا کا سیکیا جمجے؟''

''اوو و و تمہاری دوست ہے۔''میں نے تعجب سے یو حیوا۔

"اورسلا كانجعي"

''سلاكاكون ہے؟''

"وەسىكائى مىس بى رېتى ہے۔"

" خوب ' میں نے کردن ہاتے ہوئے کہا۔

" تو شاند نے بنایا تھا کہ وہ آن کل سخت پریشان ہاوراس کی وجد سیکائی میں تھس آنے والدا کی اجنبی ہے جس کا نام سبوتا ہے۔ شاند نے بتایاتها کر سبوتانے اس کی ہے ور وواس سے انتقام لے کررہے گی۔ یہ بات اس نے چندر وز قبل بتائی تھی۔ اس کے بعدمیری اس سے آن ملا قات بوئی .....!

" آن ا" میں چونک بڑا۔

''ہاں۔ات بیباں ہے گئے ہوئے زیادہ دیز بیں ہوئی۔''

"اوه، کہال کی ہےوہ؟"

"واليماسكاني"

' خوب ماں قاس نے کیا بنایا تھا؟''

''وہ دیوانی اپنامکان جلابیٹی ہے۔اس نے پوری تنصیل بتائے ہوئے کہاتھا کہ ہاکوکا جنبی مہمان انسان تبیس معلوم ہوتا۔ وہ اتنا طاتتور ہے کرورخت جڑے اکھاڑلیتا ہے۔آ دم خور مجھلیوں کے پورے غول کے درمیان سے صاف نکل آتا ہے اور جلتے ہوئے مکان سے بھی صاف نکل آتا ہے۔ برتی حیران تھی وہ۔''

" بهت خوب ليكن اس في تهيس ميري بهجان كيابتا كي تقي ا"

''اس نے کہا تھا کہ ووسیکائی میں رہنے والوں ہے یکسر مختلف ہے۔اس کا رنگ آٹ کی مانند ہے اور اس کا بدن بیحد خوبصورت ہے۔ چتا نچہ میں نے تنہیں دیکھتے ہی صاف پہچان لیا۔ رکائی میں اور خود ہماری بستی میں تمہارے جدیما کوئی نوجوان نہیں ہے۔''

"اس نے اپنامکان کیوں جلادیا تما؟"

"بس دہ انتقام میں پاکل ہور ہی تھی۔وہ ہر قیت پر تہبیں بلاک کردینا جا ہتی ہے۔"

" بول ـ " مي نے ايك مبرى سانس لى ـ " ليكن اس كامكان مل چكا ب - اب وه كبال منى ب " "

'' سلاکا کے پاس۔ جب تک اس کا مکان دو ہارہ نہیں بن جائے گا، ووسلاکا کے پاس رہے گی۔'

"سلاكاكون ب:"

" ببوتی کی بیل ، ای کی طرح وحشانه شوق رکھتی ہے۔"

" تمبارے پاس و داکثر آتی رہتی ہے؟"

''بإل-''

''استوز بمن اے بہت جا ہتا ہوگا؟''

'' ہاں۔ کیکن تم کیسے انسان ہو، مستقل ای کے بارے میں مختلو کررہے ہو۔ تم نے مجھ سے میرے بارے میں کوئی مختلونہیں کی۔'' اس کے لیچے میں پڑکا بتی انداز تھا۔

"اس کے بعد میں تم سے تمبارے بارے میں ہی تفکو کرنے والا تھا۔" میں نے کہاا وراس کا چرو بحال ہو گیا۔

" میں تمہیں بتاؤں میں نے تنی حالا کی ہے کا م لیا ہے۔"

"تباؤ\_"

"بس میرے ول میں تم سے طاقات کی خواہش تھی اور میں تاک میں تکی ہو کی تھی۔ میں نے جھپ کر بابا کی باتیں سنیں ، پتھ ہاس نے ان دونوں کو کیا بدایات وی تھیں؟"

· انہیں ، ، بتاؤ۔ امیں نے دلچین سے کہا۔

''اس نے انہیں بدایات دی تعیں کتمہیں غربی جھے کی طرف نہ لے جایا جائے اور کی چیز کے بارے میں تفصیل نہ ہتا کی جائے ۔''

"اده، غربی مصیمی کیابات ب!"

"بس وبال ہماری بستی کے مفاوات کے کام موتے ہیں۔ وبال اسلح بھی بنتا ہے اور دوسرے علاقوں ے اسلحہ آتا ہے۔ ویکھونا! سکائی

والم مجمعي بهار إو يرتمله بمي كريك بيل."

"الال اليتوب - ميس في جلدي سيكها-

''بس میں سمجھ کئی کہ باباتمبارے او پرشک بھی کرتا ہے لیکن اس کی باتوں ہے ایک اور بات کامبھی اظہار ہوتا تھا۔''

"اے اندازہ ہے کتم ببرحال باہر کے انسان ہو ممکن ہے میں الی والوں کے لئے دل میں کوئی ہدردی ندر کھتے ہو۔ بابا کا خیال تھا کہ

اگرتم ہمارے دوست بن جاؤتو سیکائی میں روکر سیکائی والوں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کر کتے ہو۔''

"اوه-كيا شانت اس بارے ملى كمل معلومات عاصل نبيس موتيس ا" ميس في افتيار يو جها-

'' کہاں ، ، وہ تو یا گل ہے۔ کسی معالمے ہے دلچیں ہی نہیں رکھتی ۔ بس کوئی اوپر کی بات معلوم ہوتو تیادیتی ہے ور نہ

کی مرسی پر ہے ورنہ کوئی اس سے کیا یو چھ سکتا ہے۔''

" ہاں، ... بزی پر بشانی ہوتی ہوگی کیکن تم نے آخراستو فر سے کیا کہا؟"

''بس میں نے بابا کوتمباری خوبیاں بتا کیں اور و و حیران رو کیا۔ میں اس کی فطرت سے انتھی طرح واقف ہوں۔ بس اس نے کہا کہ میں

فو را جا وَل ۔ان دونوں کو بھیج دوں اورخودتم ہے دوتی کرلوں ۔ مچر بمتم ہیں اپنے لئے استعال کریں گے ۔اور میں تو یہی حیا ہتی تھی۔''

' 'واہ ہم بیحد حالاک ہو ۔' میں نے مس کر کہا۔

' اورخوامورت ا' ' اس نے مجھے دیکھا۔

'' خوابسورت ترے بناہ ہو۔''

''او و۔''اس کا لہجہ خوش سے کا بینے لگا۔ چند ساحت وہ بے خودی رہی ،شرمائی ہوئی نگا ہوں سے مجھے دیکھتی رہی مجر بولی۔''بہت سے

او وں نے مجھ سے بیات کہی ہے لیکن جھے ذراجھی امہی نہیں گلی لیکن تمہارے منہ سے بیکتنااح مالگاہے۔''

''واتعي؟''

" بال يتم خور بهي توبر سانو كهي و ليكن كياتم ورحقيقت درختول كوجز سا كمار ليتي بوا"

" إلى المسين في جواب ديا۔

اليكن كم طرح. "· تاكيين من طرت -

، مسى دن تهمين د ك**ما** دون گا۔''

"میں ضرورو کھوئی اور ہاں۔تم سیکائی ہے بہاں قیام کے لئے آؤ کے نا؟"

"قیام کے لئے آنامناسب نبیں ہے۔ اگر تمہارا بابا مجھے یکام لینا چاہتا ہے تو پھرمیراو ہیں رہنامناسب ہے۔ ہاں میں یہاں آتا جاتا

ر بول گا اور تمہیں وہاں کے حالات متا تار ہوں گا۔'

"يفيك ب\_روزاندآؤكم نا؟"

" بال \_ كوشش يبي كرون كا \_"

" تو میں بابات کہدووں کہ میں نے متہیں دوست بنالیا ؟"

''منرور کې<u>د</u>د ينا۔''

"بس اب سب نمیک ہو کیالیکن ایک بات اور ہتاؤ۔"اس نے کہااور میں سوالیہ نظروں سے اسے و کیجنے لگا۔" تم شانہ کے بیجھے کیوں

ير ع بوع موا"

"اده-بس ایسے بی میرن است دشنی جو ہے۔"

"مبت تونيس اس كرتے ؟" اس نے باكى ت يوميما۔

" مرکز نبیس-" مرکز نبیس-

"واه اس بوقوف كاميى خيال تفاراب تميك ب - پهرسى ادر معبت كرتي مو؟"

و اخرید میل به

"تو پھر مجھ ہے کرلو۔"اس نے کہااورمیرے بدن پر چیونیماں ی ریننے لکیس محبت کرنے کے لئے تو ووبھی بری نہیں تھی پر وفیسر ، کوشانہ

کے مقابلے کی نہیں تھی لیکن بہر حال خوب تھی اور پھر معصوم مجی تھی۔ چتانچہ میں نے کہا۔

المرجهية محبة كرنائهم نبيس آتى ...

" میں سکھاووں کی ۔ "اس نے بزے خلوص ہے کہااور میں نے ایک گہری سانس لے کرآ سان کی طرف ویکھا۔

"بال \_ میں پوری طرح محت کرنا سیکھنا جا ہتا ہوں ۔"میں نے مسکراتے ،وئ کہاا ورمیں نے اس کے جبرے برشرم کے آثار ویجے۔

شام جھک آئی تھی۔ میں نے والیس کا فیصلہ کیا اور پوستیا جھے دورتک چھوڑ نے آئی۔اس کے چبرے سے کرب نمایاں تھا۔

" 'کل کس ونت آ وُ محے؟"

ر، صبح ، ،

"میں ای جکه ماو*ل کی ۔*"

"اود، ٹھیک ہے۔" میں نے کہا۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

اور پھر دباں ہے تیز رفناری ہے چل پڑااور دوسرے ہو گول کی بنست کافی پہلے سیکائی پہنچ میں ایستی میں میرا کوئی کا منہیں تھا جنا نچے میں ہا کو کے مرکان کی طرف چل پڑاا ورتھوڑ کی دریمیں و ہاں پہنچ گیا۔

باكواور فوما ميني كفتكوكرر بسته وجهد كي كرفومات كبرى سانس لى-

' أ تم كئي سبوتا، ... كهال چلے محتے تھے \_ آج تم نے بورادن باہر كزار ديا \_ '

" إل ـ " ميں نے ممری سانس فی - " كياتم مير بے لئے پريشان تے؟"

· ، پہلے نہیں تھا،اب ہو کمیا ہوں۔ دراصل تم نے جس ہے دشنی مول لی ہے وہ سے وہ مجھے فکر میں مبتلا کردیتی ہے۔ حالا نکہ ....' ا

" تم اب محى ميرے لئے فكرمندوولاكو؟" بيس في مسكروت بون كہا۔

" بس انسانی ذہن کمزور ہوتا ہے کیکن تم نے اور ادن کہال صرف کیا۔ کبال چلے محت تھے؟" ا کونے ہو تھا۔

' از روز و دشمنوں کی بستی میں ۔ ' میں نے جواب و یااور ہا کواور فوما دونوں انجیل پڑے اور تعجب سے میرزی شکل و کیھنے لکے کی کمات تک وہ

جھے دیکھتے رہے بمرفو مامیرے قریب آھیا اور میرے باز وکو پکڑ کر آہت ہے بولا۔

"ان تتهاري ملاقات مجمي موكي تفي ؟"

" الل - اس جيموني كابستى كرمرداراستوذ ، "مين في جواب ويااور باكو في تعوك أكلا-

"كيا منقتكونو أي تهاري اس ين" فومانے يو حيما۔

"بهت ی باتی بوئیس کین تبار ایداز میں اضطراب کیوں ہے فوما؟"

'' ابھی تھوڑی دیرتیل، باکو سے یہی 'نقتگو :ور ہی تقی۔ باکو بتار ہاتھا کہ بیاوگ نقطوں کے جادوگر ہوتے ہیں ۔ان کا مقصد تیک نہیں ہوتا۔''

"تو پیمر ، اس سے کیا مقصد ہے؟"

" باكونے اس تشويش كا ظهاركيا تھا كے تهيں ووتم برا خلاق كے داؤ آ زمانے كى كوشش ندكريں ـ " فومانے جواب ديا۔

" مجھے تہاری یہ بات پندنیس آئی فومان اول تو میں کسی قتم کی یابندی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ ووسری بات بیار تم نے

میرے بارے میں اس انداز میں کیول سوحیا۔ تکیم ہاکوکی ساری تحکمت ان الفانلوں کی مجہت میری نگا بول میں پیشکی پڑتی ہے۔ و مجھا جھی طرت جائے کے بعد ہمی ان خیالات سے متاثر ہوتا ہے۔

و ونوں کے چبرے زرویز محتے تھے۔فو مانے سمی نگاہوں ہے باکو کی طرف دیکھااور باکونے شرمساری ہے کر دن جھکالی۔

'' مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں شرمسار ہوں۔'' اس نے بری مشکل ہے سیالفاظ ادا کئے ۔ فوما کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ان دونوں

کے چبرے دکھے کرمیرے ذہن ہے نا گواری کا حساس کا فور ہو گیا۔ دونوں بے جارے پریشانیوں کے مارے ہوئے تتے ، تب ہیں نے کہا۔

'' بھول کرہمی ان احساسات کوذہن میں جگہ نہ د وہا کو ۔ میں نا پختہ ذہن کا ما ٹک نہیں ہوں ۔ اس کے ملاو واگر زروروحق پر ہوئے اور بے

تصور ثابت ہوئے تو ہمی ظاہر ہے تم مجھے ان کی طرف داری ہے نہیں روک سکو سے اس لئے فضول قتم کی تشویش کا شکار نہ ہو۔''

"ميري صرف ايك درخواست بسبوتا؟" فواف لرز تي آوازيس كبار

٠٠٠ کما؟

"بے شک تمہیں کسی کی طرفداری ہے کوئی نہیں روک سکتا لیکن حقائق پر کمبری نگاہ رکھنا کہیں ہاری بربختی کا کوئی نیادور ندشروع ہوجائے۔"

"ميرن مجى تم سے ايك درخواست ب فوال"

" بال بان مضروركبول"

"كى بھى بدگمانى كوول ميں جكه نددو \_ ميں يبال تمبارى وجه ي إيمول \_ اكر ميں ان كا طرفدار بنا توتم سے چھياؤں كانبيس \_كيونك مجي

اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بے مقصد بد کمانی مجھاس علاقے سے بیزار کردی کی اور میں یہاں سے چلا جا دُاں گا۔''

"ايساعي ،وكاسبوتا بمين مارى تمانت يرسرف ايك بارمعاف كرد ، صرف ايك بار "فوامجهد ايث كياوريس في الركي كرتها تبياني -

"ادريس توخود وجود يحى معاف نبيس كرسكنا كيونك اس بيكار خدش كااظبهار كرف والايس بي بول " باكون كبا\_

"بإل حكيم باكو-تيراجرم زيادوب كيونكه ميس تختيرا بني زندكي كي كهاني سنا چكابون -"مين في مسكرات بوع كبا\_

" میں ان لمحات سے آشنانبیس تھااور نہ ہی انبیس تسلیم کرتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ووز مین سے ذہبین انسان کو انمق بنادیتے

میں۔ بہر حال ان ہے بھی واقفیت ہوگئے۔'

''احیمانضول با تیں جیوڑو۔ آؤاس بستی کی بات کریں۔'' میں نے کہااور دونوں خوش ہو گئے ۔انیمں احساس ہو کمیا تھا کہ میری طبیعت کا

تكدر والم كياب مبرحال دونول رائتياق چبرے لئے ميرے مامنے مينه كئے۔

''ان لوکوں کی بستی تقریباً فیز ہ مور مکانات پرمشتل ہےا ورا کران کے مکالوں میں فی مکان یا مج مکین کا اوسط بھی لگایا جائے تو مو یا کل

سات سو پچاس افراد ہوئے ۔لیکن ان کے ساحل آزاد ہیں اور ضرورت کے دنت وہاں اچا بک افراد ی قوت بڑھ <sup>ک</sup>تی ہے۔''

" بِ شك يقيناً " فوما ن كها ـ

· 'اس کے علاوہ، و دلوگ اس بات ہے بھی لا ہر وا نہیں ہیں کہ اس ونت سکائی کے لوگ مطنعل ہوکران برحملہ نہ کر دیں۔ **ا**گرامیا ہوااور

كَالَىٰ كِي مَلا وروبال كُنْ توانيس نوفناك مزاحت كاسامنا بوكا-"

''وه کس طرح؟'' نومانے بےساختہ ہو جیما۔

'' کیونکہ وہ زبر دست بتھیار دن ہے سکع ہول ہے۔''

"او د، کیاان کے پاس متعماروں کے ذخیرے ہیں؟"

'' و کیونہیں سکا من چکا ہوں۔ اولوگ اپنی بستی کے ایک خصوص علاقے میں ہتھیار تیار کرتے میں۔اس کے علاو وان کے پاس باہر سے

بھی ہتھیارآئے ہیں۔''

"او د،اوه-" ما كونے منظر باندا زمين باتھ ملتے ہوئے تبها-

"لكيكن بظا بران كاراد مع خطرناك نظرنبين آت كيونك أنبين فوما كي موت كا بورا بورا يقين باورشايد ده شبالها كي محمراني مع مشمئن

اللقية مول محيه الومان كبايه

· ابس یمی چند باتیں میں۔سیکائی کے کئی لوگوں کی کارروائیوں سے وہ پاخبرر ہے کے خواہشمند میں اوراس کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک خاص بات ہے آگا د کرنا جا بتا ہول کیکن انعمی نہیں۔ بال کل کی رات میں اور فو ماتمبارے ساتھ چلیں مے اور میں تنہیں کچر بقیہ باتیں ہناؤں گا۔'' میں نے کہا۔ میرے ذہن میں وہ ساحل تھا جہاں ہے ان اوگوں کی بستی کودیکھا جاسکتا تھا۔ میں جا ہتا تھا کہ سیکائی والے سندر پرنگاہ تھیں ادراس کے لئے و واس ساعل ہے کا م لے سکتے تتھے۔اس طمرح ودوثمن کی نہتی پرنگاہ رکھ سکتے تتھے اور سمندر کی قبل وحرکت پر بھی۔ باکواور فو ماد مرتک مجھ سے نفتگو کرتے رہے اور میں انہیں مختلف باتیں بتا تار ہا۔ چررات کا کھانا کھایا حمیاا در بھرآ رام کی تفہری۔ مستریر لیننے کے بعدمیرے ذہن میں دوشکلیں امجرآ نمیں۔ ثنانہ اور پیستیاں ایک جاندگی شنڈی روشنی کی مانند فرحت بخش اور قابل حسول اور دوسری سورخ کی کڑی دھوے کی مانٹھ ملسادیے والی ، قابل حسول کیکن میں اپنی فطرت کا کیا کرتا۔ میں تو آم ک کا شیدائی تھا اور آم ک بی میری زندگی کوجلا دیتی تقی به چنانی تحوزی دیر کے بعدایک ہی چبردمیری نگا ہوں میں روگیا .... او دو و تھی شان ...

۔ کائی کی وحثی ہرنی شاندمیری اطرت کے میں مطابق تھی۔عورتیں تو میری زندگی میں لاتعداد آئی تمیں کیکن میں نے ابتدائی دور سے بعد ہمیشہان مورتوں کوتر جیج دی جوکسی نمایاں خصوصیات رکھتی تھی۔خوبصورت ،تندرست اورمحبت کرنے والی کیکن ثنانہ کی بات اور تھی۔ بیدو ولز کی تھی جس نے اہمی تک جھے تبول نہیں کیا تھااور میری زندگ کی گا بک بن ہو گی تھی۔ بھا جھے اس سے دلچیں کیوں نہ ہوتی۔ چنانچہ ومری منع ناشتے کے بعد میں نے ہا کو سے جبوتی کے بارے میں بو چھا۔ بوسیتا نے بچھے بتایاتھا کے شانہ جبوتی کی بٹی سلاکا کے پاس ہوگی۔

' او د کیوں بہوتی کوتم کیا جانو؟' ' ہا کونے چوتک کر ہو جھا۔

"كيون اكونى خاص حيثيت ركمتا بوداتم چونك كيون يزي ايس ف الناس سيسوال كرديا-

'' به بات نبیں ہے۔ بس یونمی ہو جولیا تھا۔ سکا کی کے وگول ہے تہاری واتفیت جیرت انگیز بات نبیں ہے ؟'' ہا کو نے جواب ویا۔

" حالانكه تم خود كهه على ، وكداب تم في مير بي بار ب مين حيرت كرة ميعوز دياب ميرا خيال ب يه بات تم صرف مجھے خوش كرنے ك

''او د ـ میں معافی چا بتا ہوں کیکن قسور میرا بھی نہیں ہے ۔تم بعض اوقات وہ باتنس کرتے ہوجن کا کوئی جواز بھی ذہن میں نہیں ہو؟ لیکن

ازرا وکرم میری جب پرسی غلطنبی کاشکارمت ہوتا۔ میسوالات صرف میں نے تم ہے اپنی جیرت دورکر نے کے لئے کئے تھے۔''

"اس كے باوجورتم نے ابھی تك جبوتی كے بارے ميں كچھنيس بتايا؟"ميں نے مسكراتے موتے كبا۔

' او و جبوتی قصے کا ایک باشندہ ہے۔ کارو بارپیشہ ہے۔ بس کو لَ اہم آ دی نبیس ہے۔ مسرف اپنی کنجوی سے مشہور ہے۔ '

"نوب البال ربتائ المنس ني وجمار

''تم نے فو ما کائٹل مجسمہ دیکھا ہے!''

" بال ـ "من في جواب ديا ـ

" جبتم مجے کے زویک پہنچو مے تو ممہیں اس کے باکیں ہاتھ کی ایک ست ایک مکان نظر آئے گا جس کی حیست پر بانس کی ایک

مجمو نیزی بنی ہوئی ہے۔میرا خیال ہے بورے - کائی میں صرف ایک ہی مکان پرائی جمونیزی ہے۔ یہ جبوق کے مکان کی خاص نشا نی ہے۔ '

'' نھیک ہے۔ '' میں نے کردن بلا کراهمینان کا اظہار کیا۔اس مجمونیزی کے بارے میں، میں نے تفصیل نہیں ہے چھی تھی اور پھر میں نے

حسب معمول آواره گردی کی نھانی۔ اس آتش فشال کو میں تلاش کرنا جا ہتا تھااور بہر حال جمھے اس کا پیتہ معلوم ہو میا تھا۔ میں اطمینان ہے نو ما کے تنگی

مجسے کے پاس بننی میااور پھر میں نے وو مکان بھی د کھولیاجس کی جہت برایک بدنما جھونپری بنی ہو کی تھی۔ بہی جبوتی کا مکان تھا۔

میں نے اطمینان سے مکان کے وروازے پر دستک دی۔ اندرے کوئی جواب نہ ما۔ میں انتظار کرتار مااور چندسا عت کے بعد ورواز ہ

ممل تمیالیکن مجھے جوشکل نظر آئی اے و کمچکر میں نے دل ہی دل میں مہری سانسیں لیتمیں۔

لز کی میمنی کا فی مسین تھی لیکن اس کے انداز ہے بھی کمی قدر وحشت ٹیکی تھی ۔لباس بھی وہ بجیب ہی پہنے ہو بہتی ۔ پھراس کے ہونؤں

پر بجیب ی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دلچیسی کی نگاہ ہے جمعے دیکھیر ہی تھی ۔

"كموركيابات بيا"اس في يوجها ـ

"جيوتي كامكان بي بي المناف المالي

"بال-كياتمهين جبوتى سے ملنا ہے؟"

" تمہاراکیانام با" میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیرسوال کرڈالا۔

"-الاالم"

" تب مين تم تن المنة ياتعال"

''او ہ۔ اندرآ جاؤ۔ جبوتی کی غیرمو جودگی میں کسی اجنبی کواندرآنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن میں تنہیں رفخر بخش رہی ہوں۔''

'' میں اس کے لئے شکر گزار ہوں۔' میں نے کہااور لڑک کے ساتھ اندر دافل ہو گیا۔ مکان اندر سے خوب کشادہ تھا۔ بہت ہے کمرے

تھاس میں ۔ لاک مجصہ ساتھ لیکرا کید کمرے میں داخل ہوگئ اوراس نے مجھے میٹھنے کی پیشکش کی۔

میں بینہ کیااور پھر میں نے ساا کا پر نکاہ ذالی۔ عام عور سے سکائی کیلڑ کیال جسین نہیں تنمیں بس منا سب تغییر کیکن جن لڑ کیوں سے میں مل رہا تھاوہ کچھے خاص ہی تھیں یا مجرمیری تقدیر میں ہمیشہ خاص کڑ کیاں ہی ہوتی تھیں ۔

" بال اب بناذيم يهال كيسة ت بو؟ كون بو؟ من في اس في المستبر محى نبير، ويكها-" اس في كبا-

"بس ایک آوار و مرد موں کانی دنوں سے تمباری بستی میں آیا ہوا ہوں اور حکیم باکوکا مہمان ہوں ۔ تمبارے پاس ایک خاص مقصد سے

آيا بول ۔''

"كياحكيم إكون تهبيل ميرے پاس بھيجا ہے؟"

وانها -کسا-

" تو پیمشهیں میرا نام اور پیتے کیے معلوم ہوا؟"

"م مجھ سے بدر بے سوال کرر ہی ہو۔ پہلے میرے یہاں آنے کا مقصد سنواور اگر مناسب مجھوتو مجھے مطمئن کردو۔"

" چلو يمي سهي وقه تم ايخ آف كامطلب بيان كرو."

"من شان كى تلاش ميس آيا ، ول ين ميل في جواب ديا اورصاف محسوس كن بيات كدار كركم كا قدر بد واس موكن ب-

"شانه اکون شانه اس نے بالقتیار کہااور سی تدرچوری نظرا نے لگی۔

"وہ تہاری دوست ب۔"میں نے اسے فورے دیکھتے ہوئے کہا۔

"أوهده وميرى دوست ثنانه بمروه ....وه يهال كهال باورتم كيولات تلاش كررب مولا ميرامطلب بتم اسك طرح جانة بو؟"

''تم اینے حواس درست کراوسلا کا میری ذات ہے کمی متم کا خوف نه محسوس کرو **۔ ا**گرتم جیسے یہاں نالپند کرتی ہوتو میں چلا جاؤں؟''

' خوف ' اچا تک اس کے کہج میں غرا ہٹ آگئی۔ ' پوری دنیا میں ، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ یہاں تک کرآ دم خور مجھلیوں ہے بھی نہیں

میکن نہ جانے کیوں میراذ ہن چکرا گیا ہے۔اچھاتم چندلحات کی اجازت دومیں پانی لی آ ؤ. ''

" بال ضرور ۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے احساس نے جیمے بتادیا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ بہر عال میں اطمینان ہے اس کی واپسی کا انتظار کرنے نگا اور تھوزی دیر کے بعد وہ واپس آئٹی۔ اس کے چبرے کے تاثر ات میں پچھا ور تبدیلیاں آئٹی تھیں۔ اب وہ طمئن بھی تقریب سے میں میں کا میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں اب و

ہتی اوراس کے چبرے کی لکیروں میں ہے تر ددہمی جما تک رہاتھا۔

" بال يتوتم في كيابو حيما تعا؟"

"میں نے ٹمانہ کے بارے میں ہو جھاتھا۔"

" جمہیں تس نے بتایا کہ و دمیرے پاس ہے؟" ساو کا نے سوال کیا۔
.

" پوری سرکا لی بستی جانتی ہے کہتم اس کی واحد دوست مو۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"اود - بال میمی نمیک ہے لیکن ... .. بہر حال وہ میرے پاس آئی تھی لیکن کہیں چل تی اور پھو بتا کرنہیں تی کیکن تم اپنے بارے میں پہنے نہیں

بناؤ کے ا''

"بس مجھاس کی تااش تھی۔"میں نے کہا۔

"كياتم اس محت كرت بوا" ايا نك ملاكان يوجها-

" بيسوال تم نے كيول كيا؟" ميں نے اسے كھورااوراس نے پھر بے چينی سے ادھرادھرد يكھا۔ پھرآ داز د باكر بولي۔

"جواب دو کیاتم اے جاتے ہوا"

''نہیں۔'' میں نے کسی نوری خیال کے تحت کہا۔

" كرت كرات كول تاش كرت كرر بهوا"

امرى اس سے وشمنى چل ربى ہے۔ وس نے كئ بار ميرى زندگى لينے كى كوشش كى ہاور تاكام ربى ہے۔ يس اب بھى اے زج كرتا

عابتا ہوں۔''

" سبوتا ہے تمبارا نام ا" وہ چھولے ہوئے سانس کے ساتھ ہولی۔

''بإل-'

"تو سنوسبوتا! ابھی چندساعت قبل وہ یہاں موجود تھی۔ہم دونوں او پر جھت پر تھاوراس نے تہبیں دورے دیے لیے ابھی جب میں پانی پینے کے لئے اندر کئی تھی تواس نے بھوے کہا کہ میں تہبیں شربت پلاؤں اوراس شربت میں تہبیں زہردے دوں۔ وہ ہر قیمت پر تمہاری جان لیں پانی پینے کے لئے اندر کئی تھی تو اس نے کہا میں تھوڑی در تمہیں باتوں میں لگائے رکھوں۔ وہ ابھی زہر لے آئے گی سووہ زہر لیے می جس سی سیوتا میں تہباری جان نہیں لینا جا بتی۔'

"اود ـ "ميس في سلاكا كودلچيپ نكامول سد يكها " كيول سلاكا ائتم مجه برمهريان كيول موتى موا"

''میرانداق مت از اؤ بس تهبیں دیکھ کرمیرے ول میں بینوانش بیدار ہوئی ہے کہ تمہاری جان ندلی جائے۔''سلاکانے جملا کر کہا۔

''بہر حال تمبار اشکریہ یہ تہاری دوست والیس <sup>ہ</sup>تی ہوگی اس لئے اب میں کیا کروں؟''

" تم ، تم ایک کام کرتا۔ میں ابھی تعور کی در کے بعد تمبارے لئے شربت لاؤں گی۔ اس وقت جب وہ واپس آجائے گی ہتم نہایت چالا کے سے اسے زمین پر کرادینا تے تہیں نہایت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ بہت ہوشیاری سے۔"

" معک ہے۔ میں ایما بی کروں کا نیکن اس کے بعد ؟"

"اس کے بعدتم ایسا اظہار کرنا جیسے مرر ہے ہواور پھرمر جانا۔ میں تمہاری ایش کوٹھ کانے لگانے کی ذید داری لے اول کی اور پھر جب وہ چلی جائے گی تو ، "سلاکا ایک دم خاموش ہوگئی۔

" تو پھر کیا ہوگا سلاکا ؟ "میں نے شرارت ہے ہو جھا۔

"ویکھوا گرتم نے میرانداق اڑانے کی کوشش کی تو .... تو شانہ کی واپسی سے پہلے بی میں تمباری مردن از اووں گی سمجھے؟" سلاکا نے

فرات موئ لہج میں کہا۔

' 'او د عجمے معاف کرناسلاکا۔ نہ جانے تم میری باتوں کو کیوں غلط مجھور ہی ہو۔ میں نے صرف یہی ہو جھاہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔'

"جبوه چلی جائے تو تم بھی جلے جاتا۔" سلاکانے ناخوشکوارا نداز میں کہا۔

" نميك ہے ساا كا۔ من تہارى مدايت يرمل كروں كا۔"

''اس کے علاوہ ۔''سلاکا نے کہا۔''تم شربت آئے تے بعد بھی مجھ سے ای انداز میں مختکو کرنے رہتا جیسے ثانہ کے بارے میں میری تم

ے کوئی خاص تفتیونہ ہوئی ہواورتم اس سے بارے میں جھ سے معلومات حاصل کررہے ہو۔''

" فحیک ہے۔" میں نے سعادت مندی سے کردن ہلادی۔

'' ویسے تم مجھے دیوانے ہی معلوم ہوتے ہو۔ نہ جانے س طرح تم اس کے حملوں سے بیچتے رہے ہو۔ انسان ہی ہو جمعی نہمی شکار ہو جاؤ

مرسیکن اس نے تبارے بارے میں جیرت انگیزواستانیں سائی ہیں۔ اسلاکاسی قدرزم موگن۔

"'مثنایا؟"

" تم نے در خت سمیت اے انحالیا تھا؟"

''اوه ـ درخت تھا ہی کتنا بڑا اور پھر میں نے ویکی لیا تھا کہ وہ جزیہ اکمز ابواہے ۔ ویسے میں عام لوگوں کی بنب میں طاقتور ہوں۔''

" نوابسورت بھی ہو۔" سلا کامسرال ۔

''فنكرييـ''

' اورانو کھے بھی۔ امیما آ دکور مجھلیوں سے کیسے فئی محتے ستے ؟ ' سااکا نے بچوں کے سے انداز میں یو جہا۔

" بس تموڑی کی جالا کی ہے۔اس نے وین وانست میں مجھے سندر میں و بود یا تھائیکن میں اس کی مشتی میں لنگ کر واپس ساحل تک بیٹنی بھی

میاربس آنی احتیاط کی تھی کہ جھے دیکھنے نہ یائے۔''

''اود- پھر بھی بڑی مشکل پیش آئی ہوگی؟''

"بال ـ زندگی بچائے کے لئے بخت جدد جہد کرنی پڑی تھی ۔"

الورآك سے كيس كل آئے ؟" ملاكان يوميما۔

' ا جلتے ہوئے مکان کا پچھلا ورواز ہائ طرح اکھاڑ ناپڑ اتھا جس طرح و درخت اکھاڑ لیا تھا۔بس سامنے کے رخ سے ہاہر بیں آگا کیونکہ

مجھے خطرہ تھا کہ ثنانہ وہاں موجود ہوگ ۔ ' میں نے جواب دیا۔

'' کمال ہے۔ ویسے ثانہ بے وتو ف تو ہے۔ بس غصے میں دیوانی جو جاتی ہے اور سوج سمجھ کھو بیٹھتی ہے لیکن … کیکن اس کے باوجود میں تسہیں آگاہ کرتی : ول کہاس سے زندگی بچانے کی کوشش کرو۔ وہ بے صد خطر ناک ہے۔ یا تو تم سکائی سے نکل جانے کی کوشش کرویا پھر۔ … یا پھر اسے کل کردو۔''

آخری اف ظاملا کانے بھیب سے کہے میں کے تھے۔

''ادو۔ وہ تہاری دوست ہے۔''میں نے حیرت ہے کہاا درسلاکا نے کر دن جوکالی۔اس نے کہھ کہنے کا کوشش کی اور پھر سنجل گی۔ ''بس اب خاموش ہوجاؤ۔ وہ زیادہ دیز ہیں لگائے گی۔ میں اے دیکھ کر آتی ہوں۔اس مکان کا بھی عقبی دروازہ ہے۔''اس نے کہااور میں نے کر دن ہلا دی۔ پھروہ اندر چلی گئی اور پھر خاصی دیر میں واپس آئی۔اس کے ہاتھوں میں صراحی اور گلاس تھا جےاس نے رکھ دیا۔اس کے ساتھ ہی فیرمحسوس انداز میں اشارہ کیا تھا جیسے بتار ہی ہوکہ شانہ دروازے کے قریب موجود ہے۔میرے بونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔سلاکانے گلاس میں شربت انڈیلا اور میرے قریب بھنچ کر ہوئی۔

'' شمر بت مليوسيو<del>يا '</del>'

' 'شكرية سلاكاليكن تم نے البھى تك مجھے ثانہ كے بارے ميں كو في تسلى بخش جواب بيں ديا۔ '

'' میں کیا جواب دے مکتی ہوں سوائے اس کے کہتم نے ثانہ کو فاط سمجھا تھا۔ وود نیا کے سی مرد سے متاثر نہیں ہو مکتی اور میصرف سی کی فاط

منهی بوعتی براس ناونهی میس می کا کیاقصور ب "

"كياوه پورى زندگى شركى مرد سے متاثر نبيں ہوكى؟"

المركز نبيل - اساكان في جواب ويا-

"ادرتم؟"ميں في مسكرات ہوئے يو چھا۔

"كيا؟"وه ډونک پزي-

'' تم کسے سے متاثر ہوئی ہو؟''میں نے اسی انداز میں یو جیا۔

' میرے بارے میں تم کوئی سوال ہو جھنے کاحق نہیں رکھتے۔' سال کا کے انداز میں پھر جھلا ہٹ پیدا ہوگئی۔

"ركفتا مون اى لئے يه سوال كيائے - بولو - كياتم زندگى ميس كسى مرد سے متاثر مونى مو؟"

ا انہیں۔ اس نے جواب ویا۔

"الكيكن ميں جا ہتا ہوں تم مجھ سے بيار كرو-"ميں فيشر بت كابرتن بلاتے ہوئے إو تھا۔

"م " تم " إكل معلوم بوت موثايد"

"اس دفت نبيس ... تووعده بل كراوورنه ..."

WWW.PAKSOCIETY.COM

' 'ورنه کیا؟' ملاکا خاصی ا کھڑ کئی تھی ۔اس کی آنکھوں میں جنون کے اثار امجرآئے نئے۔

" ورند مین شربت لی اول گا۔"

" بیاد - مرجاؤ - تم ہوہی اس قابل - اسلاکا نے زہر یلے کہج میں کبا۔

"ایک بار پھرسوی اور" میں نے کہاا درساا کا دانت پینے گی۔ پھرانتہائی نفرت انگیز کہے میں بولی۔

'' میں تم پراهنت بھیجتی ہوں۔ واقعی تم بے حد محنیا شخصیت کے مالک ہو۔ تمہارامر جانا بی بہتر ہے۔''

" تمباري مرضى \_" ميں نے كہااور خاموشى سے شربت كا كلاس مند سے نگاليااور كيرساراشربت معد سے ميں انديل ليا يا

سلاکا کا منہ جیرت ہے کھل حمیا تھا۔اس نے بے افتتیارا ٹھنے کی کوشش کی کیکن پھرخود ہی پیٹھ گئی۔اس کی آتھوں میں برحوای کے آثار نظر آ رہے تتھاور یوں گلیا تھا جیسےاس کا بدن بے جان ہو حمیا ہو۔

'' کیا خیال ہے سااکا۔کیا میں کوئی غلط انسان ہوں ،جھوٹ بولٹا ہوں ؟''میں نے سراحی کا باقی شربت بھی گلاس میں اندیل لیا۔ سااکا کے انداز میں پھر ہے چینی پیدا ہوگئی۔اس نے شاید دوبار واشنے کی کوشش کی تھی لیکن جسم نے ساتھ نہیں ویا تھا۔ میں نے وہ شربت

بھی پی لیااورساد کا نے آئیس بند کرلیں ۔ ظاہر ہے شربت تو میرا کیا بگاڑ تا پروفیسر الیکن میں نے آخری کا پروگرام ہنالیا تھا چنا نچہ چندساعت کے بعد میری زبان لڑ کمٹرانے گئی۔

"ا چھا سلاکا ،تمہارا شکریہ" میں نے بمشکل کہا اور مجرائ قتم کا مظاہرہ کرنے لگا جیے شدیدا ذیت کا شکار ہوں۔ زبین پر گر بڑا۔ چند ساعت تزبتار ہااور پھرسر دہوگیا۔ میری آئیمیں کھلی رہ گئیتمیں کیکن یہ میرا کمال تھا کہ شن نے آئیس بے نوری کی کیفیت وے دی تھی۔ کو یاان او کول کو برائی ہوں ہے وہ توف بنانے کی خوب جال تھیل تھی میں نے ، کھی آئیموں ہے ان کی ساری کیفیا ہے کا جائزہ بھی لے سکتا تھا اوران او کول کو شبہ بھی تہیں تھا۔
میں نے سلاکا کے چہرے بڑم کے نفوش دیکھے۔ اس نے تعندی خدائی سانس بھری تھی اور تد ھال کی نظر آنے گئی تھی۔

تب اندرونی درواز ہ کھلا اور شانداندرآ منی۔ اس کے ہونؤں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ تھی۔ اس نے آت ہی سلاکا کے دونوں شانوں پر ہاتھ مرکھ دیئے اور بیارے بولی۔

"اد وسلاکا میری پیاری بتم نے میرے دل کی آگ سروکردی ہے۔ تم نے میراد وکام کیا ہے جس کا حسان بیں بھول سکتی مگریتم ہے کیا بکواس کرر ہاتھا۔ "ثنانہ نے نفرت ہے میری طرف دیکھا اور پھرسلاکا کے جواب کا انتظار کئے بغیر میری طرف آتمی جھکی اور خاموثی ہے میری شکل دیمھتی رہی ۔ شکل دیمھتی رہی ۔

> "نه جانے کیساانسان تھا۔ بد بخت ،خود کونا قابل تسخیر مجمتنا تھا۔"اس نے کسی قدر بدلے ہوئے لہج میں کہا۔ لیکن سلاکا بالکل خاموش تھی۔ نب ثنانہ نے بھی اس بات کومسوس کرلیا اور وہ سلاکا کی طرف و کیمنے گئی۔ "کیا بات ہے سلاکا ؟" وس نے بوجھا۔

" و المنهين شاند- "سلاكاف مُعندي سافس بيري -

۱۱ تم چوهنمل بن بونی مو؟ ۱۰

'' ہاں۔ائے آل کرے جمعے خوشی نبیں ہو گیاہے'

" کیون؟"

'' ظاہرے وہ میرادشمن بیں تھا۔''

"ميراد شمن تمهاراد شمن نبيل بين الشاند في يوجها ..

"البكن و دتمهارا دثمن بهي ونهيس تعا- ايك بنستا كميتنا نسان شرارتول كارسا-"

'' تم اے میرادشمن نبیں تتلیم کرتیں؟''شاندنے رو شحے ہوئے کہج میں یو جھا۔

'' کیادشنی کی تھی اس نے تم ہے۔ بولو۔ جواب دو۔ کیااہے دشنی کبو گی کہ اس نے تنہیں جسیل میں نباتے و کھے لیا تھا۔ بھی اس نے تمہاری

زند کی لینے کی کوشش میمی کی۔ بواو جواب دو۔''

' تم کیسی تفظو کر مہی ہوسلاکا۔ بس میں اس سے نفرت کرتی تھی اس کی جان لینا چاہتی تھی سومیں نے لے ل۔ ' شانہ نے جمنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

"انسوس\_مي اس مين شريك بول."

" ہول ۔ تو حمیس اس سے ہدردی تھی۔ "

۱٬ تقی نبیس ، مونی تقی \_ وه مرف ایک گھلنڈ راانسان تھا۔"

'' تم نے دوئی کارشتہ توڑ ویا ہے سلاکا۔ میں تمبارے لئے دنیا کا ہر کام کر سکتی ہوں لیکن تم میرے لئے ایک چھونا ساکام کر کے اس تشم کی مُفتَلُوکررہی ہو۔''

"میں اس بارے میں وہیں کہوں گی۔" سلاکانے کہا۔

" نھیک ہے۔ میں جاری ہوں اور ابتہارے پاس مبھی نہیں آؤل کی۔"

"اس كالش كاكياكياجائع ""مالكان اسدوك كوشش تبيس كاتحى-

۱۰ مین نبیس جانتی - " شانه بولی اور با هرنگل کنی ـ سلاکا نه انصنے کی کوشش بھی نبیس کی تھی ۔ وہ ضاموثی ہے بیٹھی مجھے دیمیتی رہی اور کانی ویراس

طرح گزر من - براس نے ایک طویل سائس لی اور میرے نزد کیا گئی۔

" بن انو کے، بن بجیب تنے تم ۔ بول لگ رہا ہے جیسے جمد سے ملطی ہوئی ہو، تمباری بات مان لیتی تو کیا حرن تھا لیکن م مہند کرتے تنے اے، جس کے پاس محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس کی طرح فلا لمنہیں ہوں۔ تم نے خود اپنی جان دے دی ہے لیکن

من ... مِن تمباري آخري خوا بمش ضرور بوري كرول كي ...

وہ بھک اوراس نے میرے بیونٹوں پر ہونٹ رکھ دیئے۔ شانہ جا چک تھی اوراب اس طرن پڑے دہنے کا کو کی جواز بھی نہیں تھااس لئے میں مصرات مزیر کر ہے کر میں مصراکل کے ہے۔

نے اظمینان سے ہاتھ انھا کراس کی گردن میں حاکل کرد ہے۔

کیکن میرے بدن کی تحریک محسوں کر کے سلاکا ہر ئی طرخ احمال پڑئ تھی۔ وہ میری ٹرفت سے تو نہ نکل سکی لیکن اس کی آنکھیں شدت حیرت سے چھنی کی پھنی رو گئے تھیں اور جب اسے یقین :و کمیا کہ میں زندہ ہوں تو اس نے میری کرفت سے انگلنے کی کوشش شروع کر دئیا۔

کیکن میں نے کافی دیر کے بعدا ہے جیوڑ اتھا۔

سلاکا مجھے دیمنے تکی۔اس کی آئموں میں جبرت اور خوشی کے آثار تھے۔

" تم ، تم زنده تو؟" اس نے مشکل سے کبا۔

"الال - كول إسين في حيرت كالظباركيا-

"لكن تم في تو تم في توشر بت في ليا تما؟"

"مّ نفع كيا تفاجمهے!"

'' بال -اس میں زہرتھا۔ شانہ نے اپنے باتھوں ہے ملایا تھاا ور ذہر مجھی زہر ہلاناں ، تم زندہ کیسے بی سے ایک

"بس تمبارے گئے۔"

'' رکھو جھے کیج بتاوو۔ بیسب کیاہے۔تم نے شربت میرے سامنے پیاتھا بلکہ ساراشربت بی لیاتھا۔''

' نھیک ہے۔ میں مرحمیا تھالیکن تمہار بےلیوں کی حلاوت نے جمعے زندگی بنش دی۔ 'اور میں نے دیکھا سلاکا کے خدوخال کا تناؤ کم ہو

میا۔اس کی آنکھوں میں اضمحال اتر آیا اور پھراس نے دو بارہ میری کردن میں ہاتھ ڈال دے۔

"میں، " میں تمباری موت سے سکتے میں روسی تھی سبوتا۔ مجھے بہت غم ہوا تھا۔ میں احتراف کرتی ہوں مجھے بہت غم ہوا تھا۔"

''او وابیس تمباراشکر گزار ہوں۔' میں نے کہا۔ سلاکا نے بتھیا رڈال دیے۔

"الكين تم ... تم شانه كوجات جواا"

" ہر کرنبیں۔ "میں نے جواب دیا۔

''او و۔ پھراس بے گرد کیوں منڈااتے رہے ہو۔ اس کی تلاش میں یبال تک کیوں آئے تھے؟''

"جس طرح دوست كي ايك حيثيت بوتى بسلاكا واى طرح وشن بمي كشش ركمتاب بجيه انه كي دشني پيند ب."

''تم دیوانے ہی ہو۔''

۰۰ میں سمجھاو۔'

' الكين ... اليكن شربت پينے كے باد جودتم زندہ كيے في محتے؟ اسلاكا كے ذہمن ميں مجرو بي سوال المجرآيا۔

"او وان فضول ؟ تول ميں يزنے كى كيا ضرورت ہے سلاكاتم ہتاؤ۔ابتمبارى ولى كيفيات كياجي،"

"مين . . . مين كيابتا ذال يتم بيندآ ملح مواور من تهبين على سيخ مون"

" ، وں ۔ " میں تعوزی دریا موش رہا ، کھر بولا۔ " شانہ سے تمہاری دوتی فتم ہوگئی ا؟"

'' وه تعوزے دن ناراض رہے گی و پھرٹھیک ہوجائے گی کیکن تمہارے سلیلے میں ممکن ہے کچھزیاد و بھی مجز جائے۔''

"اب و و کمپال کنی ہوگی ؟"

"معلوم بيس بستى والعاس كامكان تمير كررب بي ممكن بوري كلي بو-"

'' آخرستی دالےاس ہے اتنے متاثر کیوں ہیں ؟ وہ اپنے ہرفعل میں آزاد ہے۔اس پر کوئی روک ٹوک نبیں ہے؟''

'اس کے باپ نے پوری ستی کو بچایا تھا۔اس کی حیثیت ایک روحانی بچنزے کی ہے۔اوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسے سی نقصان

پېنچاياتو پورې ستى تباه موجائے گ'

"تووه بركام كے لئے آزاد ب؟"

"بإل يستى دالياس كى برخدمت الى زند كى تجية بيل"

" کمال ہے۔" میں نے ایک مہری سانس لی اور پھرسلا کا کی طرف و کھنے نگا۔ پھرمیر ہے ہوننوں برمسکراہٹ پھیل گئی۔

'' خير - چيوژ و ثانه کې باتيس - ايني باتيس کريں ـ''

الني تواب كوئي بات نبيس ہے۔"

" تم نے بھی پوری زندگی تسی مرد کوشیں جا ہا؟"

''لِقَيْنِ كُرو مِحِ'!''

۱۰ کیون نبیس ۱۰

" تولیقین کرلو میمنیس میں ہمی شاند کی طرح مردوں سے نفرت کر آئتی ۔"

''تھی، ہے کیا مراد ہے؟''

" "تم بھی تو مرد مواور . میں تم نے فرت نبیں کرتی۔"

"محبت كرتى بولا"

میرے اس سوال پر وہ کانی ویر تک خاموش رہی۔ پھرایک گمری سانس لے کر بولی۔ ''ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں تم ہے مہت کرنے لگ ہوں۔ ''اور میرے ہونٹوں پرمسکرا ہے بھیل گئی۔ میں نے سلاکا کا جائزہ لیا۔ خوبصورت تو کافی تھی لیکن ... ، وہ وحشت پچھاور ہی مقام رکھتی تھی۔ "مکن ہے سالکا شانتم ہے دوبار و ملاقات کی کوشش کرے ہم اسے مین بتانا کہ میں مرچکا ہوں اور تم نے میری لاش سندر میں پھنکوادی ہے۔" ...

"ميرا خيال ہے وہ جلد مجھ تنبيس ملے گی۔ دوائ متم کی از کی ہے۔"

" تمهارا باپ جبوتی کب دالی آتا ہے؟"

"شام كوي"

''اس دفت تکتم تنهاریتی جو؟''

·· بال - ··

''احیما۔اب مجھےا جازت دو۔''

"او د میلیو کمبال جاؤ کے ا" سلاکا نے سی قدر پریشانی ہے کہا۔

' ' پھرآ ؤں گا سلاکا۔اس دقت ہا کو کے پاس واپس جارہا:وں۔ وہ میراا نظار کررہا ہوگا۔'

"مین تبارے بارے میں اب بھی اہلم ہوں۔"

" بتنا بتا چکا ہوں اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔تم اس سلسلے میں زیادہ نہ و چو۔"

"اس بستی میں رہو مے بایہاں ہے کہیں جلے جاد مے ؟" سلاکا نے بے چینی ہے ہو جہا۔

"البھی تو مبال ہے جانے کا کوئی اراو بنیں ہے۔"

''تجمعی مت جانا یا اس نے میرے شانے پر دولوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

" نھیک ہے۔ اگر تمباری می خواہش ہے تو "" میں نے مسکر اکر کہا۔ میں بابر آگا اتو سلاکا درواز نے تک میرے ساتھ آئی۔

"كبآؤ كإ"ال في يومها ـ

" جبتم كبو"

"كل دن ميس شام كوبابا قباتا بـ "

'' نھیک ہے۔'' میں نے جواب دیااور پھر میں وہاں ہے۔ چاہ آیا۔ ول بی ول میں بے شار قیقہ اہل رہے ہتھے۔ لیجئے کیک نہ شد تین شد۔ پوسیتا، سلاکااور شاند۔ شلٹ میں پھنس ممیا تھا۔

لیکن پروفیسر انسان کی فطرت مجیب ہے۔ وہ اس چیز کونو قیت دیتا ہے جواس ہے دور بھا تی ہے۔ دونو لڑکیاں بھی بے مدھیں تھیں۔
مجھے پہند تھیں لیکن اس شرارے کی بات ہی اور تھی۔ میرا دل اب بھی اس کی طرف مائل تھا اور سلاکا کے پاس ہے آ نے کے بعد میں اس کے بارے
میں موئی رہا تھا۔ کم بخت نے کوئی موقع نہیں جھوڑا۔ اب بھی وہ میری موت سے س قد رخوش تھی۔ اس کے چبرے پر کسی قد رنفرت تھی لیکن می تو کوئی
بات نہ موئی۔ اگر اس شیطان کی خالہ کو مطبق نہ کیا تو پھرزندگی میں خود کو تج ہے کار کہنا جمافت ہوگی۔ لیکن اب خود کو کس طرح اس پر ظاہر کیا جائے کا اور میرا

خیال ہے اس کے لئے آئ کا دن تو موز وں نہیں ہے۔ بہر حال کوئی عمده موقع نکال لیا جائے ا

ہیں ہاکو کے مکان پر پہنچ گیا۔ ہاکوا پ مراینٹول میں معرد ف تفااس لئے میں نوما کے پاس چلا کمیا۔ فوما نے حسب معمول مسکراتے ہوئے میراا ستقبال کیا تھا۔ ووکسی قدر مضحل نظر آر ہاتھا۔

" بہمی بھی میں تمہارے بارے میں بزی بجیب یا تیں سوچتا :وں سبوتا۔"

"مثلًا ؟ "مين نے كہا۔

مىدىول كابيا

" یبی کے تہاری زندگی کس قدر شاندار ہے۔ بلکہ زندگی تہاری بی ہے۔ علیم ہاکو بھی جب تمبارے بارے میں گفتاً وکرتا ہے تو اس کی آنگھوں میں تجب مث تا ہے۔ "

" میرے بارے میں سوخ کرونت ضائع مت کیا کرونوما۔"

" محرکیا کروں۔وقت کا اور معرف مھی کیا ہے میرے یا س۔"

"كيا باكوكسي طرن تهاري فكالنبيس بدل سكتا؟"

" اشکلیں بھی کہیں بدلی جاتی ہیں اور پھراس سے فائد دہمی کیا؟"

''المرود عارض طور پرتمباری شکل بدل سکتا تو تم بستی میں آ زاوی ہے محوم پھر کتے تھے۔ یباق قیدنہ ہو تاپڑ تامهبیں ۔'

" ہاکوکوئی خطرہ مول لینے کے لئے تیار نبیں ہے۔ ویسے اس سے ذہن میں ایک بات ضرور ہے۔ وہ یہ کہ کوئی ایس جگہ بنائی جائے جہاں ہم

با قاعده كام شروع كرسكيس."

" بال راس كا تذكروتم في بلي بعي كياتها."

" باكوتندى سے كام كرر باہے \_ ووايئے معمولات كوم صرف اى وجد ئيس جيورُ نا جاہتا كداوك اس كى طرف متوجد نه موجاتي ورند

اس کی تو ولی خواہش ہے کہ وہ پوراوقت ای کام میں مسرف کرے۔ بہرحال اب تو ہمیں شدت سے ان آنے والوں کا انتظار ہے۔''

' الجبوق سے انتظار کرونو کا۔سازشیں کیلنے کے لئے محنت کرنا ہوتی ہے۔مبرکر اپڑتا ہے۔'

' ' مجھے احساس ہے لیکن سبوتا یم مجمی تو ہمیں کچھ بتانے والے تھے؟' '

"آنرات؟"

''بإل-''

"فیک ہے۔ میری بات کی اہمیت یوں بھی ہے کیمکن ہے ہمیں اپنی تحریک کا گڑھ یہی بنانا پڑے اس کئے وہاں زروروانسانوں پرنگاہ

ر کھنا منروری ہے۔"

" تم نے اسلے کے بارے میں جیب انمشاف کیا تھا۔"

تيراحسه

"بال اوريه بهرحال تشويشناك بات ٢- "

''یقینا ۔ہمیں اس پر توجہ وینا ہوگی ۔ میں نے اور ہا کو نے بعد میں مفتگو کی تھی تمبیار ہے او پرشبہ ہے ہم یقیناً شرمندہ میں ۔ بس نہ جانے كيون ذبن كاكوئي رك خراب موكي تقى - " فومان كها ميس في اس بارت ميس كوئي بات نبيس كي تقى -

ببرحال پھررات مکئے تک میں فوما کے ساتھ رہا۔ بے شار باتیں جوئی تھیں۔ فوما نے اپنے عشق کی کہائی بھی و برائی تھی اور اپنی سابقہ محبوباؤں کے قصیمی شائے تنے ۔ پھر تکیم ہاکو بھی فارغ ہوکرۃ عمیا اور دات کا کھانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔

مجر جب بستی میں خاموثی چھامتی تو ہم باہر نکلے فوما نے ایک جا دراوزهی جو کی تھی۔ میں اور ہا کو بھی خود کو چھیائے ہوئے تھے۔ طویل مساهنت کے کر کے میں ان دونوں کواس ساهل پر لے گیا جہاں ہے ان سفید فا موں کی بستی دیکھی جاستی تھی کبرت کی دوشنیاں نظر آر ہی تھیں کیکن ان دونوں کی توجیا بھی تک اس طرف نبیس می تقی ۔

"اس ماهل کے بارے میں تمبارا کیا خیال ہے ماکو؟" میں نے بوجھا۔

'' ساحل کے بارے میں'ا'' بات ہا کو کی سمجھ میں نہیں آ کی تھی۔

"بإل ـ كيابيك كالخاظ ع كولَ اجميت ركعتا ع:"

'' میں نہیں کبرسکتا۔ ' باکونے جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فوما ہمی میری بات کو بیھنے کی کوشش کرر ماتھا۔ میں نے ان لوگوں کوزیادہ البھا تا پیندنبیں کمیا اور پھر میں نے کہا۔' 'وہ روشنیاں دیکھونو ہا۔ یہاس بتی کی روشنیاں ہیں جوتمہارے دشمنوں کی بستی ہے۔ دن کی روشنی میں یہتی صاف نظراً تی ہاورای طرف و و کھلام ندر ہے جہال ہے زروروتمبارے علاقے کی ووسری بستیوں ہے رااجلہ قائم رکھتے ہیں۔'

"اوه-اوه- بال يقيبنانه بيدوين مت ب-"

"اس جكتم كوني ايس هارت تقير كراو جهال يقم مسلسل مندرير الاوركة سكو-اس طرح تمهيس ان كي سركرميون كابية چلنار ب كا-اس كے عاود آگران کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ ہوتو وہ کارروائی اجرہے بی کی جاسکتی ہے جبکسان اوگوں کی نگاہوں میں اس ست کی کوئی حیثیت نبیس ہے۔' ''ورحقیقت سبوتا۔ یہ تو انو تھی بات ہے۔ آئ تک موری کا فی ستی کے محفص نے اس طرف توجیبیں و فی تھی۔ ' باکو بولا۔

" بلاشبه بیا یک قیمی نشان دین ہے۔"

" كھراب كيا كيا جائے گا ؟" ميں نے يو جھا۔

''او و میراکام ہے سبوتا ۔ تو قکرمت کر ۔ میں کل ہے بن بیبال ایک عمارت کی تعمیر شروع کردیتا ہول ۔ میں اوگول ہے میں کبول کا کہ میں اس مغارت میں حکمت کے تجربات کروں گا۔ لکڑی کی معارت صرف چندروز میں تغییر ہوجائے گی۔''

"بس میں بین بتانا جا بتا تھا۔" میں نے کہاا در چمرو ہاں سے والیسی کی مخسری۔

فو ما کے لئے جو کام ہونے والا تھااس میں میرا کرداراس سے پہلے کے ایسے کاموں سے مختلف نہیں تھا۔ لینی میں ان لوگوں کی مدویر آمادہ

تھائیکن میرا کا مصرف انتابو؟ تھا کہ یا تو اوگول کواپے تجربے ہے فائدہ پڑناؤس یا پھران کے لئے ایسا کام کروں جوان کے بس ہے با ہرہو۔ باتی میری اپی تفریحات ہوتی تھیں اور اگران تفریحات میں میرا ول لگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بیزاری حادی ہو جاتی تھی اور سکائی بستی میں تو میرا ول بیک وقت تین جگہول پرلگ کیا تھا اور تینوں ہی خوب تھیں اوران کے ساتھ تفریح کی جاسکتی تھی۔

دوسری مسیح مسب معمول تھی۔ ضروریات وزندگی سے فار غ ہواہ ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر آ وار وگردی کے لئے نکل آیا۔ بستی سے گزرتے ہوئے یونئی میں نے شانہ کے مکان کی طرف سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور بیدہ کچھ خاصی جبرت ہوئی کہ شانہ کا مکان تیار ہو چکا تھا۔ بیقینا و واپنے مکان میں موجود ہوگی۔ لیکن اس وقت شانہ کے مکان میں جانے میں نے سلاکا کے پاس جانا ہی بہتر ہمجھا۔ ناگن کو کہو دریر سونے ہی ویا جائے تو بہتر سے اور پھر تھوڑی و میر کے بعد میں سلاکا کے مکان برتھا۔

سلاکا مجھے دروازے پر ہی نظر آئی۔ وہ میری منتظر تھی۔ 'میں اوپر ہے تہبیں ویکے دروازے جو نہی تم نظر آئے میں یہے ہماگ ۔ '' ''انظار کرر ہی تھیں سال کا ''

" بال-شدت ست-"

''اورکوئی خاص بات تونبین؟'' میں نے اندر داخل ہو تے ہوئے پوچھا۔''میرا مطلب ہے شانہ کے بارے میں کوئی اطلاع ؟'' میت

الرات كوآ ل حمل ميرت إس-"

۱۰ اوه \_آئی تھی؟ ۱۰

" ہاں۔ کہنے گلی دوا پنی فیطرت کے خلاف مجھے سے مجھوتہ کرنے آئی ہے۔ میں نے اس کے لئے بڑا کام کیا ہے جسے وہ نظرانداز نہیں کر کئی۔" " خوب تم نے کیا کہا ؟"

"بس میں نے اسے معاف کرویا۔"

''ادروسی پھر ہوگئی؟''

'' ہال ۔''سلاکا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

'اس نے میری لاش کے إرے میں بوجھا ہوگا؟''

"من نے یہی جواب و یاک بوئ مشکل سے میں اے سمندر میں بہا کرآئی ہوں اور اس بات پر جمی وہ بہت خوش ہوئی تھی۔"

'انو کھی ان کی ہے۔ 'میں نے گہری سانس لے کر کہااور پھر سلاکا خاسوش ہوگئی تھوڑی دیر تک خاسوش رہنے کے بعدو داشھ کئی۔

" میں نے تمبارے لئے کچھ چیزیں تیاری ہیں۔ لے آؤں۔ "اس نے کہااور بابر کل کی۔ میں سکراتار ہاتھا۔ برلڑی ایک ہی انداز میں محبت کرتی ہے۔ کوئی بھی تبد یکی بیٹ کومیت کرنائی ہیں آتی۔ ہاں محبت کرتی ہے۔ کوئی بھی تبد یکی بیٹ کومیت کرنائی ہیں آتی۔ ہاں مختلف تھی تو شاند۔ جس کم بخت کومیت کرنائی ہیں آتی۔ ہاں نفرت میں وہ لاجواب تھی۔

سلاکا نے کافی کاوش کی تھی۔ میں نے بھی اس کا ول رکھنے کے لئتے بہت پھی کھا یا اوراس کی تعریف بھی کی ۔سلاکا بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا۔

" ممروزآیا کرو میں تبارے لئے اٹھی اٹھی چیزیں ایکایا کروں گی۔"

'' نھيک ہے سلا کا۔ حالا نکه ميں تهبيں کو ئی اکليف نبيس دينا جا ہتا۔''

" تمبارے لئے کچھ کرتے مجھے کوئی آکلیف نہ ہوگی۔" سلاکانے کہااور میں نے آ کے بز ہے کرائے آغوش میں لے لیا۔ سلاکا کے الورآ تی کافی بدلے ہوئے تھے۔اس نے سکون سے خود کومیری آغوش میں سونی دیااور پھراس کے بعد میں قدم بقدم منازل کیوں نہ طے کرتا۔ میں اسے باز وؤں میں لے کر دوسرے کمرے میں گنج کیا۔میرے کر جوش رویئے نے سلا کا کونٹر ھال کر دیا تھاا دروہ بالکل بے خود ہوگئی۔اس کی آنکھوں میں خمارا بجرآیاتھا اور پھراس نے میری کی تحریک میں مداخلت نہیں گی۔اس پر حیرت کی کیفیت طاری تھی اوراس کے بعد اومیر کی امدو کار بن کئی۔ یول ا کیے الو مل عرصے کے بعد کا کی استی نے مجھے خراج پیش کیا۔ سلا کا بے حد خوش تھی اور میں مجمی خوش تھا۔ اتن تبدیلی ضرور ہوئی کہ میں نے دو تین دن تک ٹانہ کی جشونیس کی شانہ بھی اس دوران دومر جبہ سلاکا ہے کی تھی اوراس نے ایک دلیسپ بات بتائی تھی۔ اس نے کہاتھا کہ شانہ سندر میں میری لاش تلاش کرتی رہی ہے۔

" وهسرف يه د يكهنا جائتي كوتمهارى لاش كالمجهليوس نے كيا حشر كيا۔" سلاكامسراكر بولى اور ميں منے لگا۔

سلاکا کے ساتھ خوب دن گزرر ہے تھے۔ وہ ہرمیم میراا تظار کرتی تھی اور میرے پہنچنے پرخوش ہو جاتی تھی اور پھرتقریبا سارا دن اس کے ساتھ بن گزری۔ وپہرکو کھانامجی اس کے ساتھ بن کھاتا تھا اور پھرا ہے بی ایک دن کی بات ہے۔ اس ونت کی بات جب میں سلاکا کے ساتھ داد میش وے رہاتھا۔ بہارے کمرے کا درواز ویونہی بندتھا کیونکہ آج تک کوئی نہیں آیا تھا۔

لیکن . ۱۰۰۰ دن احیا تک در داز وکل گیاا در بهم دونول چونک پزے بسلاکا مچھلی کی طرح تزیر کرا ٹھ گئی تھی۔

"كول ب- "اس في مراسم سانداز من كها-

" توخوفز ده كيول مورجوكوني موكااندرة جائے كا\_" ميں نے جواب ديا اور دروازے كى طرف و كيمندلگا\_

''لیکن اس کھرح۔ اس کھرج کوئی نہیں آ سکتااہ رآ نے والا درواز ہمول کرایک دم دروازے تے سامنے ہے ہٹ کیا ہے۔''

''او دے سابکا جوکوئی بھی ہوگااندرآ جائے گا۔''میں نے جملائے ہوئے انداز میں کہا۔

" نہیں سبوتا۔ براہ کرم ۔ براہ کرم مجھے و کمیر لینے دو۔ " سلاکا نے کہااور پھروہ ایک حیا درا ہے بدن پر لپیٹ کر باہراُکل میں۔ میں نے البتدا پی جگہ ہے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس جگہ سلاکا کا انتظار کرر ہاتھا تھوڑی دہر کے بعدوہ واپس آخمی اور میں نے اس کا چبرہ دیکھا۔سلاکا کا چبرہ کسی مدتك بريشاني كامظبرتما-

"كيا ہوا ؟" ميں نے بوجيعا۔

'' نہ جانے کون تھا۔ کوئی تھا منرور ۔ ... لیکن نہایت کھرتی ہے ہا ہزنگل کیا۔ ''اس نے جواب دیا۔

" تم كسى ئوفزوه موا"

''اوہ۔خوفز دہ تو میں کس سے بھی نہیں ہوں۔ یہال تک کدا ہے باپ جبوتی ہے بھی نہیں۔ میں اپنے طور پر زندگی گزار نے کے لئے خود مخار ہوں لیکن وہ آخرکون تھااورا گرآیا تھا تو اس طرح چلا کیوں گیا؟''

"الحرتم اى طرن الجعتى رين تومين مبال ت جلا جا دُل كا ـ"

''نہیں نہیں سبوتا۔ ناراض نہ ہو۔تم غور کر وتو میری الجھن قدر تی ہے لیکن اس الجھن میں خوف نہیں ہے۔' 'سلاکا منہ ہے کچھ بھی گہتی

ر بن ۔اس کے بعداس نے اس دانعے کا تذکرہ بھی نہیں کیا لیکن میں نے بورے دن اس کے انداز میں الجھن محسوس کی۔

اس شام والپس بنجاتو نومااور باکوکانی پرجوش تھے۔ دونوں حب معمول سرجوڑے بیٹھے تھے۔

'' ولچپ بات یہ ہے کہ بیک ونت دوخوشخبریاں ہیں۔اول یہ کے ساحل کا مکان تیار ہو گیا ہے اور ملے یہ کیا گیا ہے کہ آئ رات فومااس مکان میں منتقل ہو جائے اور فوما ہے بہتر نگاہ رکھتے والاکون ہوگا۔ووسری خوشخبری یہ ہے کہ الجوش اور مہاس یہال پہنٹی سیکے تیں۔' ہاکو نے مجھے بتایا۔

" بيدوونول كون مين؟ " مين نه يو جيما ..

'' دود لیر۔ دوسر دار ، جونوما کے وفادار میں ۔' ہاکو نے جواب دیا۔

" نوب انبين كبال فبرايات تم في "

'' دلشام کے مکان پراور دلشام قابل اعتبا رانسان ہے کیکن آئ رات فوما کو یبال نتقل کرتے ہی میں ان دونوں کو یبال بلالوں گا۔'' دولئے بتر میں بھر میں میں میں میں میں میں معرفی میں میں میں میں میں میں اور فرمین میں ہوران

"الكين تمبارامشوره وركار بيسبوتا \_ميرااس مكان مين نتقل مونامناسب بهى موكا يأنبيس؟" فومان يوحيها \_

''اس میں کوئی حرن بھی نہیں ہے فوما۔ بلکہ میرے خیال میں بہتر ہے۔ تمبارے لئے ایک ولچیپ مشغلہ بھی ہو مائے گا۔''

"ميراجهي يبي خيال تفاء" بأكوجلدي سد بواا \_

''ان لوگوں سے کیا مفتلو کرو مے؟' میں نے بع جھا۔

''اہمی چونبیں ۔ میںان کو بیالبتہ بنادول کا کہ انہیں یبال ایک اہم منصوبے کے لئے بلایا تمیا ہے لیکن اس منصوبے کی تکیل ای وقت ہو گی اورائی پر 'نقتگوہمی اسی وقت شروع ہوگی جب تمام اوگ پہنچ جا تمیں گے ۔میرا خیال ہے انہیں انتظار میں وقت نہ ہوگی اور نہ بی لپی وہیں ۔'' '' نھیک ہے ہاکو ۔ ان معاملات کوتم بہتر طور پر انجام دو تھے ۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہاا اور ہاکو پر خیال انداز میں گردن بلانے لگا۔

ہا کو نے سندر کے کنارے بنے ہوئے لکڑی کے مکان میں آ سائش زندگی کے سارے اواز مات اکٹھے کردیئے تھے۔ تب رات کوفوما کو

اس مرکان میں پہنچادیا گیا۔ میں نے بھی طے نیا تھا کے رات فوما کے ساتھ ای مرکان میں گزاروں گا جس پر ظاہر ہے نہ تو فوما کواعتراض :وگا اور نہ ہا کو کے سنت سے میں میں مذہبی ہے کہ میں معمد میں مرسل ساتھ میں فرد میں میں شاختی ہے جس میں کہ میں کے میں میں میں میں

بینے چاندنی میں ڈو بے سندر کا نظار وکرر ہے تھے۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ تب فومانے کہا۔

ا بتمهین نیندتونهی*ن آ*نی سبوتا ۲<sup>۱۱</sup>

' انہیں فو مالیکن اگرتم سونا حیا ہو۔' '

'' میں تو آج شاید ساری رات نیسوسکوں گا۔''

۱۰۰ کیوں؟"

"سبوتا۔ نہ تو مجھے طویل زندگی کی خواہش ہے اور نہ تھرانی کی۔ یقین کرو حکر انی ایک دیکش تصور رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہوتی جیں وہ نیندیں تک چھین لیتی ہیں۔ ایک عام انسان حکر ال کی بنسبت زیاد وخوش وخرم رہتا ہے لیکن اس کے باوجو دمیرے ول میں اس وقت تک زندہ مرہنے کی آرزو ضرور ہے۔ جب تک میں اپنی سرز مین کو ان عاصبوں سے پاک نہ و کھی اوں اور جول جول اس سلسلے میں کا میاب اللہ است ہور ہے ہیں۔ میری خوشیوں میں امنا نہ: وتا جار ہاہے۔"

" مجية تمباري خوشي پرمسرت ب فوما۔"

' میں جانتا ہوں میریے تخلیم دوست ہتمہارے احسانات کی تو نہرست بھی نہیں تیار کی جاعتی۔ بس جو پچھ ہے میرے دل میں ہے۔' ا

نومانے کہا۔

" ول میں ہی رکھونو ما۔ مجھے ان یا توں ہے کو لَی خوشی نہیں ہوتی ۔"

'' میں تیری عظمت کااعتراف کرتا ہوں سبوتا لیکن ایک بات قوبتا ہے'

الوجيونوما"

" تھے اس طوالت ہے اکتابٹ تونبیں ہور بی ا"

''اس کے نہیں کہ میں زمنی اور ڊسمانی طور پرآ زاد ہوں۔اگر معاملہ بوں ہوتا کہ تو میرے سپر دیہت ی ذمہ داریاں کردیتا تو میں انتظار نہ

كرسكتا تعابه مين اب تك وكي نه كوكي قدم الهاليتلاور كيمر نتيج كالتظاركرتايه

"او د بال میں جانتا ہوں کیکن ""

' مجھےاس پرائٹر اض نبیں ہے نوما۔'

"كياركانى كاون لرك ... واشانه تجهد عدام بوك با"

" شانه کی بات ناکر ۔ و وہ تو خود آتش فشال کی جی معلوم ہوتی ہے۔ " میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

" بال - میں ف اس از کی کے بارے میں بہت مجھ سنا ہے کین افسوں اب تک اس سے مل نہیں رکا۔"

'' طنے کی کوشش جمی ندکر نافو ما۔ واقعی خطر ناک ہے۔' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

"تمہارےماتھ کیسی چل رہی ہے؟"

' 'نہایت دککش۔ ' میں نے جواب دیا اور پھر میں نے فوما کی ابتدا ہے ابتک کی تنصیل بنا دی۔ اس میں سلاکا کا بھی ذکر متمااور اس سے

دوستی کا جمعی فوما حیرت سے مند کھو لے میری کہانی من رہاتھاا ور پھرا سے شدید حیرت ہوئی اور پھراس کی تیور یوں پربل پڑ گئے۔

· · كيكن شاندى يه جرأت ناپنديده ب-اسه اس برتميزى كي سزا بشتنا وى ـ 'اس ف كهاا وريس ف باته الهاديا ـ

" بنیں نومائے نہیں جانتے۔ ایس لڑکیاں ہمیشہ میری پندیدہ رہی ہیں۔ یہ میراادراس کامعاملہ ہے تم فکرمت کرو۔ میں اس ہے نمٹ

الول گا۔ ' میں نے کہا۔

" جیسی تمباری مرض سبوتا لیکن میں ایک کام کے لئے تم ہے کہنا جا ہتا تھا۔"

" الإل كبور "من في جواب ديا\_

"امیری وجنی حالت کے بارے بیس تہمیں انداز ہ ہوگا۔ خاص طور سے تبائی اور پھرایک طویل مبر آز باوقت۔ بیساری با تیس ال کر جھے ہہت پر بیٹان کرتی ہیں اوربعض اوقات میرے ذہن میں ایک طلب پیدا ہوجاتی ہے۔ یول تو اگر میں ہا کو سے کبول تو وہ سکائی کی کسی ہمی خوابسورت کوئی ہے۔ اول تو میں باکو کا احترام کرتا ہوں اوراس سے ایک کوئی بات نہیں کب سکتا۔ دوسری بات یہ کسکا کی کوئی لوگ میں داز دارنہیں ہونی جا ہے۔"

" نھيك بفوما رامل بات كرو ." ميں في كہار

''ر در ہ کرمیرے دل میں نعمامہ کی یا کھنگتی ہے۔''

الووام من في مري سانس لي ـ

''ایک تو یے تبحس کونعمامداں سلیلے میں میرامطلب ہے میری موت کی سازش میں شریک تھی یانبیں۔ دوسری اس کی محبت ۔ یہ دونوں

چیزیں بعض اوقات مجھے اتنا پر بیٹان کرتی میں کہ میں مقل وہوٹ سے ہے گانہ ہو جاتا ہوں۔"

''او و۔ یقیناتم جتنی تنبازندگی گزار ہے ہو۔ جھے اس کااحساس ہے اور میں تم ہے ہمدردی رکھتا ہوں لیکن مجھے بتاؤ میں تمہارے لئے کیا

مرسکتا ہوں؟''

" تم ، ميرن جرأت نبين ،وربي تم سے كينے كى۔"

"مراخيال يتمهين بكلف نبين كرنا جائيد - بماؤ كيا جائة : و؟"

'' حالانکداس میں الجھن ہے لیکن مجھے مسرف ایک بات بناؤ کیاتم میرے لئے ریکام نر سکتے ہو کئے کی مجمی طرح نعما مہ کولے آؤ؟''

' او د \_ کیون ثبین کرسکتافو ما لیکن اس کاذ ر میه کیا موگا ۱' '

'' فلاہر ہے اس سلسلے میں بھی ایک ملومل پر وگرام پرفمل کرنا ہوگا اور میں نہیں کبہ سکتا کہ بمیں کتنے عرصہ جدو جبد کرنی ہو۔ای لئے میں

این زئن کے اس کانے کودورکر ما جا بتا تھا۔''

'' ہوں۔لیکن کیامیرے لئے اس سلسلے میں چھید شکلات چین نہیں آئمیں گی فوما؟''

" يقيناً ليكن تم سے يدرخواست ميں نے اس لئے ك ب كتم مشكلات برقابو پانے كى الميت ركھتے ہو۔"

" تب ہتاؤ۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟" میں نے ہو چھا۔

۰۰ جمیں زیوداس کا انظار کرنا ہوگا۔ زیوداس خاص طور ہے میری بستی بعنی شکایا کار ہے والا ہے۔ وہاں کا ایک بزا سروار۔ وہ جس جہاز

ے آئے گاود جہاز و بیں واپس جائے گائے ماس جہازے چلے جاتا۔ زیوداس کے آوی نعمامہ کی شاخت میں تمباری مروکریں کے باتی کا متمبارا ہوگا۔ ا

''او ونھيک ہے نوما۔ ميں تيرے لئے بيکام کروں گا۔' ميں نے جواب ديااور فوما نے جذباتی انداز ميں ميراباتھ پکڑليا۔

'' نہ جانے کیا سوچا تھا میں نے اور جوسوچا تھا تھے سے کہددیا سبوتا۔ بیالک انسان کی بےلبی کی ورخواست ہے۔اس کے بارے میں کس الما الدازيس مت موجنا "اس في تبييم ليج من كبار

"كوئى احساس ندكر فوما\_سب تحيك موجائ كا\_ببرحال مجصا بي استى تك بمجوانى كذمددارى تيرى موكى اوراس كے بعدميرى ذمددارى " ''بال۔' نومانے کہااور میں نے کردن ہا دی۔نوماخاموش ہوکر کس گہری سوج میں گم جو کمیا تھا۔رات کے آخری بہر میں ہم سونے کے لئے لیٹ سکے اوراس دان مج جا کئے میں کافی در برموکئ تنی ۔ نومانے اپنے ہاتھوں ہے میرے لئے منع کانا شتہ تیار کیا تھالیکن میں نے اس ہے معذرے کر لی۔ " كيون؟" نومان تعبب سي يوجها .

'' بیز مدداری آن کل سلاکا نے سنعبال بی ہے۔ وہ اس وقت تک ناشتہ میں کمر تی جب تک میں نہیں ہینتی جا تا۔''

''واہ ''نومامسکرادیا۔ پھر بولا۔'' ٹھیک ہے سبوتا ہم اپنی مجبوب کے پاس جاؤ میں تو ناشتہ شروع کرتا ہوں ۔' میں نے چرو وغیرہ صاف کیا اور پھر سلاکا کی طرف چل پڑا۔ فوما کے جسمے کے زویک ہے گز رکر میں جبوتی کے مکان پر پینچ کمیا۔ اس مکان کے دروازے عام طور پر کھلے رہتے تھے۔ میں کھے وروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ساا کا شاید اندرونی کرے میں تھی اوراس نے حجے نہ دیکھا تھا۔ ویسے آج در بھی ہوگی تھی ممکن ہوہ دریہے آنے کی وجہ سے ناراض ، وگئی ہو۔

میں اندرونی کمریے کی طرف چل پڑا۔ تیسرے کمرے میں عمو ماہماری نشست ہوتی تھی ۔اس کا درواز وہمی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندرقدم مکمااورایک بی نگاه میں مجھاحساس ہوگیا کہ کوئی گزیز ہے۔

تب بروفیسر ، میں نے کمرے کے عین ورمیان فرش پرسلاکا کو دیکھا، ، جارول شانے چت برای تھی۔ سینے کے عین درمیان سے خون كانشان الجمران واقعاا ورببت كانى خون فرش بر كهيلا مواتها \_

میں ساکت کھڑارہ گیا۔ سلاکا مرچکی تھی اور کمرے کی حالت بے ترتیب تھی۔ بول لگنا تھا جیسے بخت جدو جبد ہو کی ہواور میرے ذہن میں مرف ایک ہی نام انجران شان سوشی شانہ جس نے اپنی دوست سلاکا گوٹل کردیا تھا۔ واقعات کی کڑیاں مل رہی تھیں کی جس وقت میں سلاکا کے پہلویس اینا ہوا تھا، آنے والی یقینا شائد تھی۔ وہ ہم دونوں کود کی کرفرار ہوئی اور آئ یقینا و واس وقت آئی ہوگی جب جبوتی چاہ کیا ہوگا اور پھراس نے سلاکا سے میر ٹی زندگی کے بارے میں باز پرس کی ہوگ سلاکا میر کی محبت میں ویوانی ہور جاتھی ۔ ضروراس نے شانہ ہے۔ تائج ''فقلو کی ہوگی اور شانہ کی دحشت ، اس کی خوفنا کے نظرت سلاکا کی زندگی برواشت نہ کرشی ہوگ ۔

کمرے میں جکہ جگہ سلاکا کے بال بکھرے پڑے تھے۔اس کے چہرے پر گہری خراشیں تھیں جس کا مطلب ہے کہ سلاکا نے ٹانہ سے جنگ بھی کہ تھی لیکن اس بات کا انداز وجھے سے زیادہ کے بوسکتا ہے کہ سلاکا کسی طور شانہ کی جسمانی قوتوں کی ہم پارنبیس تھی۔

تو پرونیسر، پھرایک عورت کی زندگی میری اجہ سے چلی گئ تھی۔ یہ کوئی نئ بات نہیں تھی۔ زمانہ ماضی سے لے کراس وقت تک ایسے بے شار واقعات میری نگا ہوں بیس آ چکے نتھے۔افسوس تو ضرور ہوتا لیکن ، عام لوگوں ہے کم۔

چنانچ تھوڑی دیر تک میں ساکت و جامد کھڑار ہااور پھرا کے طویل سانس لے کرواہی بلیٹ پڑا۔ ثانہ پر بہت بار غصر آیا تھا۔ احمق لڑی نے میری جان لینے کی کوشش تو کی تھی کیئن اس نے سلاکا کو بھی اس بے در دی ہے لی کر دیا۔ و میرے غصر کو آواز دیے رہی تھی۔ تھوڑی می سزااس کے لئے ضروری تھی۔ کم از کم میں اس ہے کہنا چاہتا تھا کہ میرے معالمے میں کی دوسرے کے ساتھ مراسلوک نہ کیا جائے۔

سومیں واپس نکل آیاو ہاں ہے اور اب مجھے شانہ کی تلاش تھی۔ اس کے لئے میں نے پہلے اس کے گھر کارخ کیا اور تھوڑی دہر کے بعد میں اس کے نئے تھیر شدو مکان کے سامنے پہنچ کمیا۔ میں نے مکان کے درواز ہے کود ھکادیااور و دکھل کمیا۔

"شاند" میں نے اے آواز دی کیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملاتھا۔ تب میں نے درواز ہبند کر دیااو پھرا ہے مکان میں تلاش کرنے لگالیکن تھوڑی دیرے بعد بن مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ مکان میں موجود نہیں ہے۔ شانہ کی دوسری پندیدہ جگہ میل تھی چنانچہ میں نہیل کی طرف بی کمل کیالیکن آج وہ جسل پر بھی نہیں ہوئی ہیں تاش کر لینا آسان کا منہیں تھالیکن اس کے باوجود میں وو بہر تک اے بستی میں تلاش کر تار با اوراب ایک بن جگہ باتی تھی ۔ بعن بوسیتا۔

ممکن ہے وہ اس کے پاس کئی ہواور کئی ونوں کے بعد مجھے پوسیتایا وآئی تھی۔ ممکن ہے میں اے فراموش نہ کرتالیکن ان دنوں سلاکا میں ایسا البھا تھا کہ بوسیتاذ ہن ہے ذکل گئی تھی۔ ببرحال میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کرایالیکن اس ہے پہلے میں نے فوما کے پاس جانا مناسب خیال کیا تھا۔ ساحل کے نزد کی مکان میں میں نے فوما کو پکاراا ور فومانے خفیہ دراز ہے ججھے دکھے کردرواز و کھول دیا۔

'' آ وُسبو۲\_خلاف تو قع ـ''اس نے کہا۔

" ہاں فو ماہتہ میں ایک اطلاع دیے آیا تھا۔"

"كميا؟ آ وُاندرآ جِاوُ."

' ممکن ہے آئ رات میں دالیں نیا وال

''او د، کہاں جارہے ہو؟ کیاسلا کا کے ساتھو، ۔۔۔؟''

" نبیں۔ آج کی رات میں نے اوگوں کیستی میں گزاروں گا۔"

"ار بے کیوں؟"

" يون تو مين شانه كي حلاش مين و بان جار با موال يكن أكر بوسيتان رو كنه كي كوشش كي تورك بهي جاؤن كا ـ"

''اده۔ شاندوہاں کی ہے؟'' فومانے ہو جھا۔

"امکان ہاں بات کا۔ وحشٰ لڑکی نے ایک بار کھروحشت کامظاہر و کیا ہے۔"

"او موكيا: وا؟"

"اس نے سلاکا کول کردیا۔"

"ارے ۔ و اچونک پڑا۔ پھر میں نے اے بوری تفصیل ہتائی اور فوما تا سف ہے گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا۔ "کیاا بتم اسے سزانبیں وو مے: "

" تمبارے باں اس جرم کی سزا ہو یا ؟ "میں نے سوال کیا۔

" الل القينى مزاب كيكن مستى والول في تواسكوكي اورى ديثيت د ركمي ب-ات كون مزاد ع كا ميرا خيال بستى ك قانون

کے محافظ بھی اس کے سامنے بے بس ہیں۔ بس ان کے ذہنوں میں بیخوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگرانبوں نے شانہ کونقصان پہنچایا تو ان کے او پرعذاب

نازل ہوگااوران دیکھی قو توں ہے۔ بنوفز دور ہے ہیں۔'

" نعمک بے۔ مجرمیں ہنات کیا سزادوں گا۔"

''لیکن اس کے باوجود اس نے احیانبیں کیا۔''

" الله دوسر الدازيس، بين التفيك كراون كاادراى التي من اس كا الشين مارامارا بحرر المول ""

" نھیک ہے سبوتا۔ جیساتم مناسب مجمور"

"میں نے تہیں اس لئے اطلاع دیے دی ہے کتم پریشان شہو۔"

" تمهاراشكريد ورحقيقت أكرتم ندآت توميل بريشان بوتاء"

' اب میں چنتا ہوں۔ 'میں نے کہااور پھرمیں نوما کے پاس سے باہر کل آیا۔

سمندر کے رائے تیرکر میں باتر سانی مبتی ہی سکتا تھالیکن میں اس بستی کے او کوں کواس طرف متوجہ نہیں کرنا چا ہتا تھااس لئے میں نے وہی

بہاڑ وں کاراستداختیار کیا تھااور پھر میں برق رفتاری ہے سنر کرنے لگا۔

بعض او قات مجھے اپنی ذات پر بھی انسی آتی تھی پر و فیسر، میری زندگی بھی خوب تھی ۔ کوئی مسئد نہ تھا میری ذات کے ساتھ ۔ جا بتا تو کس پہاڑی کی چونی پر بھی صدیاں گزار ویتالیکن زندگی تحریک جا بتی ہے۔ یکسا نیت زندگی کے لئے سب سے خطرناک زبر ہے اورانسان اس زہر کا شکار سے سریں

ہوکر بالکل بے کار ہوجا تاہواں گئے میں مسئلے پالٹار ہتا تھااور متحرک رہتا تھا۔

خاصاطویل سنر طے کیا تھامیں نے اور پھر دور ہے بستی نظر آنے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے نز دیک پینی ممیا اور میرا واسط انہی دونوں محافظوں سے بڑا جن سے میں پہلے بھی ل چکا تھا۔ شایدوہ مجھے بہچان مجھے ستھے۔

"كياتم استوذ سے ملئے آئے ہو؟"

" بال ـ "ميں نے جواب ديا۔

· میں تمہاری رہنمائی کروں؟' ·

''میری گغرانی کی ضرورت نبیس ہے۔ میں استوذ کے مکان کاراستہ جانتا ہوں اور اگر آیند دالین کوئی کوشش کی گئی تو میں استوذ ہے کہدووں گا کہ میں آیند داس کی بستی میں نبیس آؤں گا۔''

''او د ۔ یہ بات نہیں ہے مہمان ۔تم مبتی جا سکتے ہو۔ جب استو ذنبہاری عزت کرتا ہے تو تم ہمارے لئے بھی یا مزت ہو۔''

"شكريه" مين في كمااور پهريس المينان سے استوذ كے مكان كى طرف بزره كيا۔ بوز هانكاشا اپنے مكان ميں اى موجود تعا-اس في

برى كرجوش سے مير ااستقبال كيا تعا۔اس كى آئھوں سے وبى مكارى فيك روئ تھى۔

" آ اسبوتا \_ من تو تيري دوباره آ مدت مايوس بي جو كميا تفايا اس في مجهد مكل لكات بوي كبا\_

"كيون؟"مين في مسكراكر يوجيها-

"بس میرا خیال تھا سکا کی کے کدورت بہندوں کو تیری یہاں آ مدے بارے میں معلوم ہوگیا اور بیا مرلازم ہے کہ وہ اس بات کو تعلق طور پر ناپسند کرتے ہیں ۔میرا خیال تھایا تو سیجے بہتی ہے ذکال دیا ممیایا پھر کسی سزامیں جتلا کردیا کیا۔"

'' تو نے غلط سوچا استوذ ۔ نہ تو وہ مجھے نکا لئے کی جراُت کر سکتے ہیں اور مزادینا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ۔ اس کے ملاوہ میں تو ایک مہمان ہوں اور میرے خیال میں مہمان پر پابندیاں عاکم کرناً کی میز بان کا اصول نہیں ہے ۔''

" درست كها تون .. ليكن سكا في كانتها يسند بعض اوقات هرانساني اصواول كونظرا نداز كردية بين ."

"مير كسليط مين انبين بدافتيار نبين ب-"

" پر بھی ۔ کیا نبیں اس بات کاملم ہے کہ تو یہاں آیا تھا؟"

'' میں نے خود ہی ہتایا۔''

" سے یکیم ہاکوکو؟" سردار نے پوچھا۔

''بإل-''

" تب تواس في جمعت ب ثمار سوالات كئي مول كيا" بوز هد في اشتيال ت بوجها -

"بال اليكن ان موالات كے جواب الصفى سے ديئے محكے \_"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"مثلاً-"

''مثلاً یمی کیستی والوں نے میر بے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کیاانہوں نے سکا تی والوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ وغیرہ اور چونکہ میرے ساتھ یہال ایسا کوئی سلوک نہیں کیا حمیاتھ اس لئے میں نے انہیں جوا بہمی وہی دیئے۔''

"بہت خوب اکمیا تونے ان کے انداز میں کھنچادت محسوں کی؟"

' ایر آعلق مکیم ہاکوے ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کوئی بات نہیں پائ۔ ' میں بوڑ ھے کی بکواس سے بیزار ہونے اٹا تھا۔

"اده- بہرمال تیری دوبارہ آمد کاشکریہ- پوسیتا اکثر تیرے بارے میں تذکرے کرتی رہتی ہے اور مخجے یاد کرتی رہتی ہے۔" زیرک بوز نے نے میری بیزاری محسوس کر کی تھی۔

" ' بال \_ مين في بوسيتا سے وعد و كيا تھا كديس آؤل كا \_ ' مين في جواب ديا \_

"اورستی کے کیا حالات ہیں؟ ہم سے نفرت کرنے والے کس حال میں ہیں؟"

" نھيک بيں ۔اپناپنا کامول ميں معروف رہتے ہيں۔ پوسيتا کہاں ہے؟"

''اوہ۔اس کی دوست شانیآ کی تھی۔اس کے ساتھ سامل کی جانب گئی ہے۔اگرتم چاہوتو وہاں جاسکتے ہو۔ وہ یقیناتمہیں دیکھ کرخوش ہوگا۔'' '' جمجھے اجازت ہے؛''میں نے پوچھااور بوڑ ہے نے مسکراتے ہوئے گرون ہلا دی۔اس نے سوچآ ہوگا کہ وہ جو کام خودانجام دینے گ یہ سے سیاس میڈ رہ میں نہ میں سیاس

کوشش کرر ہا ہے اس کی بنی بہتر طور پر انجام دے سکے گی۔

سومیں ساعل کی جانب چل پڑااورامجھی میری نگا ہیں شانداور پوسیتا کو بی تلاش کرر ہی تھیں کہ پوسیتا نے جھے دیکے لیا۔ وہ تنبا ہی تھی۔سیدھی میری طرف آئی تھی اور میری نگاہ بھی اس پر پڑتی ۔

میں نے اندازہ لکا لیا تھا کہ ثمانہ نے اسے حالات سے انظم نہ رکھا ہوگا اور بہر حال پوسیتا بھی خوش نہ ہوگی۔ خاص طور سے اس لئے کہ میں اس کے پاس نبیس آیا تھا۔ چنانچہ و مرے لیے میں نے مورت کے ٹھ کانے لگانے کے الفاظ ڈھونڈ لئے لیکن ثمانہ کہاں گئی؟ پوسیتا میرے پاس کئے منی ۔ اس کے بونٹوں پر پھیکی کی مسکرا ہے تھی اور نیھروہ میرے نز دیک پہنچ میں۔

'' پانی ہے بھرے بادل ہردل کی امنگ ہوتے ہیں۔ کس کی خواہش نہیں ہوتی کدان کے سائے اورنمی سے لطف اندوز ہول لیکن دوا پی مرضی سے ہرستے میں اور جب چاہتے میں ہواؤں کے ساتھ دور چلے جاتے میں۔'' اس نے کہااور میں اس کے الفاظ پرغور کرنے لگا۔ براخوا بسورت انداز تھا ﷺ کا یہ

"کیسی ہو ہوسیتا؟" میں نے اس کی ہے کایت کونظرا نداز کر کے یو تیما۔

' التھی ہوتی تو یہاں آسانی ہے نہ ہماائی جاسکتی۔' اس نے جواب دیا۔

''شکایت کرری بو؟''

"بال اليخ ول من اتنا خلوس باتى موس كددوسرك رجمي حق محسوس مو في كتاب-"

· · تم مّ زاخ مبو بوسیتا؟ · ·

"ابھی اس منزل پرنبیں پینی ۔"اس فے مکین کہے میں کبا۔

"اب به ہنادوجهیں کینے مناؤں!" میں نے مسکرا کر کہا۔

" بجهداس قابل سجميت موا؟"

۱۰ کیول نبیس ۱۰ کیول بیسا –

'' توبس تحكم دے دوكه میں نعیک ہوجا دُس تغیل كروں گی۔ 'بوسینا كى آنكھوں ہے آنسونگل آئے اور میں اس ہے بہت متاثر ہوا۔

" شانة تبارے ساتھ تی ؟ " میں نے اس کا باتھ کمڑتے ہوئے یو جھا۔

" الال - ابھى تھوزى دىر يىلے كى ہے ـ "

''اد ه بستی والیس چلی کن؟''

"بإل-"

'' خیرچیوژوا ہے۔آ دُ۔'' میں اے والی ساحل کی طرف لے چلااور پھرکانی دور پہنچے کرمیں نے اے آیک پھر پر جھایا۔

" پوسیتا! اگرتم روننی رہیں تو ... تو مجھے یہاں اچھانہیں گئے گا۔ مجھ سے ہاتیں کرو۔"

"فكايت كي اجازت ٢٠

''بإل-''

'' توبتاؤ ، کیون نہیں آئے اتنے دن ہے ؟''

" كيم باكون كحدة مدداريال سروكردى تيس - اخلاقاس كى مدوكرنى يزى - "ميس في جواب يا-

''سلاکا کا نام نه لو محے؟''

" تووه تهبین بھی ای غاطبی کاشکار بتائی؟ "میں نے مہری سانس لے کر کبا۔

"" ون؟"

" مین نے جواب دیا۔

" إل - اى نے بتايا ہے - "بوسيتانے جواب ديا۔

"اورخودات تل كرآ كى با"

"بال-" إوسيتان بخوفى ساكبا-

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

" تا قابل برداشت موتی جارتی ہے وہ ۔ اس فی تمہیں بیمی بتایا موکا کہ میں ای کی تلاش میں سلاکا کے پاس کیا تھا؟"

"بال-"

" پوری کہانی سٹائی تھی اس نے ؟"

"أقريباً."

'' دہرا دو۔'' میں نے کہا اور پوسیتا بجیب ی نگا ہوں ہے جمیے دیکھنے تکی اور پھراس نے شانہ کی کہانی دہراوی۔اس نے کہا کہ جب میں پہلی بارسلاکا کے پاس پہنچا تو شانہ و ہیں تھی اور شانہ نے سلاکا کواس بات کے لئے تیار کیا کہ وہ جمیے زہردے دے اور سلاکا نے نہ جانے کیا جالا کی گی اور میں زہرے نہ مرسکا کیا نے اے دھو کے میں رکھا اور بتایا کہ اس نے میری لاش ٹورکا نے لگا دی ہے لیکن وہ خوو جمیے جائے تھی اور میرے ساتھ در کھی لیا۔ تب … آج صبح اس نے سلاکا کواس دھو کہ وہ بی پرموت کی فینرسلادیا۔

'' ہوں۔ ' میں نے بوری کہانی خاموثی ہے تی ، چربولا۔ 'اس کے ملاو وجھی اس نے کھے کہا تھا؟''

''وہ ہزی ہے ڈھبلڑ کی ہے سبوتا۔میر ق رائے ہے کہتم اس ہے دشمنی ترک کردوا ور اس کے متعلق ذبن سے ہرے خیالات اکال دو۔'' ''اس کے علاوہ کیا کمبدر ہی تھی و و؟'' میں نے ہونٹ جھینچ کریو جھا۔

" ين كهدر اي تقى كداب اس كى زندگى كاصرف ايك مشن بادريمشن تمهارى موت ب- و مهميس برقيت بربالاك كرنا ها ابتى ب-"

" نوب برجوده نه کریکے گی۔" میں نے غرا کر کہا۔

"ميرى بات س اوسبوتا\_"

"اس ہ عانی ما تک لوں؟" ایس فے مسکر اکر کہا۔

"اكرتم كبوتويساس كي لئے وشش كرول؟"

"میری اوراس کی ملے کے لئے ؟"

"بإل-"

"جسون تم نے ایس کوشش کی پوستا، اس کے بعد میں جھی تمبارے پاسمبیں آؤل گا۔"

" آه يم مجى برے صدى مو-"

و اليم منظم الموار . من منظم المعالم المنظم الم

· اختهبین سلاکا کی موت کاافسوس ہوگا ؟ ' '

" إل - اس كئے كه وہ بے جارى غاطبنى ميں مارى كئى .. كيكن تفسر و، كياتم في شانه كو بتاديا تھا كه ميں تم سے بل چكا موں -"

' انبیں ۔ میں اس سے خوفز وہ رہتی ہوں۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' يه بهت احجما كياتم نـ ـ''

" تم نے غلدانبی کی کیا بات کہی تھی سبوتا؟" موسیتا نے غورے میری شکل و کیھتے ہونے موجھا۔

"كياسلاكاكانام بجيم تن معلوم بين بواتها"

''میں شان کی تلاش میں بی اس کے باس پنجا تھا۔ اس فریب نے میری زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی تھی بلک میں نے بی جااد کی سے اس شربت کنیں ہیا۔ جھے شبہ ہو کمیا تھا۔اس کے بعد شانہ کے ایما پراس نے میری لاش-مندر میں مجنکوا دی کیکن ظاہر ہے میں زند و تھا۔ ای دوران تھیم ہاکونے اپنادہ کام میرے سپر دکر دیا اور میں اس میں مصروف ہو گیا کیل یونہی میرے دل میں ساتی تو میں سلاکا کی طرف جا نکلا۔اصل میں ، میں ات خوفز وہ کرنا جا ہتا تھااور وہی ہوا۔وہ مجھے؛ کی کر دہشت زوہ ہوگئ اور میں نے اس سے بع جھا کہ اب وہ اپنے گئے سزامتخب کر لے۔وو میر بی منت عاجت کرر ہی تھی کہ اس و وران شانہ پہنچ کن اور بد بخت ناونہی کا شکار ہوگئی۔میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ و ہ اس کے ساتھ پیسلوک کرے گی۔'' اور میں نے محسوس کیا کہ بوسیتا کی حالت میں اچا تک نمایاں تبدیلی پیدا ہو کی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداس کیفیت ایک دم دور ہوگئی تھی اور میں اس کی وجہ جانتا تھا۔

" تو ... توسبوتا! تم . . . تم سلاكات محبت نبيس كرنے كے تھے 'اس نے خوشی كود باتے ہوئے يو مجا۔

" تمبارے خیال میں میں روز انہ کی نہ کمی لڑکی ہے محبت کر نے لکتا ہوں ۔"

" نبیس ... کیکن میں بھی غلط بھی کا شکار ہوئی تھی کیکن اس میں میرا کیا تصور ہے۔ ' وو بے انقیار میرے نز دیک آھئی اور پھراس نے جھے اپنے بازوؤں میں جکڑ کیا۔ میں نے خود بھی اس کا مجریورساتھ ویا تھا۔ پوسیٹا کی محبت میٹ پڑی تھی۔ وہ بار بار مجھے چوم رہی تھی۔ سارے منوے دور ہو محے تھاس کے۔ بہر مال کانی در کے بعدوہ برسکون ہوگی۔

'' نیکن سبوتا یم میری بات مان او یا محمورُ ی دیر کے بعداس نے کہا۔

" شانه سے تمہاری وشمی نعیک نبیں ہے۔"

" میں نے ابھی تک صرف اے زیج کیا ہے اس کے خلاف کوئی کا رروائی نہیں کی لیکن میراخیال ہے اب اس بارے میں سوچنا ہی بڑے گا۔" الك بات بتاؤسبوتايتم ثانه من اس قدر دلچي كيول لےرہ مو؟ "بوسيتانے يو جيا۔

' بهمهین اس سے بارے میں تفصیل معلوم ہے۔ میں نے اتفاق سے استیجمیل میں نمبات و تکیدلیا تھا۔ بس ای وقت سے وہ میری دعمن ہو منی۔ جھےاس کی برتری سے اختلاف ہے۔ وہ کیوں میجھت ہے کہ وہ کوئی آفاتی مخلوق ہاور کیوں میرے تل سے دریے ہوئی ہے۔جس وقت وو الى ككت تسليم كرالى من اس كاطرف يت توجه جوز دول كال " تو .... تمبارے ول میں اس کے لئے اور کوئی بات نہیں ہے؟"

"اوركيابات وك؟"

"تماے حاہتے تونہیں؟"

"تمباراكياخيال ب"مين في إيستاكوهورت موع كبار

" نبیں نبیں میری بات پر ناراض ند : و ۔ یہ بات خوداس نے کہی ہے ۔ اس کا خیال ہے کہ تم ات اپنی عورت بنا نا چاہتے ہو۔ "

"اود " ياكل بوه"

"اورتم ناس كابوسه ليا تعانا"

" وہ بھی اے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لئے ۔"

'' تب تو وہ چکے چکے پاکل ہے۔'' پوسینا ہنس پڑی اور دیر تک ہنستی رہی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تقی۔ پھروہ خوفز دہ کیجے میں بولی۔'' کیکن دہ بے حد خطرناک ہے۔اگراہے تلم ہوجائے کہ میں سی میں بھی حمہیں جیا ہتی ہوں تو وہ جھے بھی قبل کرنے کی کوشش کرے گی۔''

"اده اس سے مبلے میں اے نھیک کردوں گا۔ 'میں نے جواب دیا اور پوسیتا مکن ہوگئی۔ آئ تو وہ بالکل بے اختیار ، ورہی تھی اور میں ہمی

اس کا تجر پورساتھ دینار ہااور پھرا ہے کوئی خیال آیا۔

"باباے ملے تھے؟"اس نے ہو مھا۔

'' ہاں۔انبوں نے ہی شماند کے بارے میں بنایا تھا۔''

الك إت كبول سبو؟ حمهين جموث بولناة تاب الوسيتان بسراكر يوجهار

" كيون ا"من في جوكك كركهار

'' تم سیحتے ہو باباتہ ہیں ایک دوسرے مقصد کے لئے پیند کرنے لگا ہے۔ دو چاہتا ہے کتم سکائی کی باتیں یہاں آ کر بتاؤ اوراس نے اس مرکز کیجھتے اور یہ چھو املا میں میں بیازی بیدن البھی تنہیں جارہ نے لگا اس کنز الکی کچھوں کے لئے بھی سمجے میزا جا

مقصد کے لئے بچھے تہارے چیچے لگایا ہے۔ میں جا ہتی ہوں با اہمی تمہیں جا ہے گئے۔ اس لنے بابا کی الچیسی کے لئے ہمی پجو ہونا جا ہے۔''

''ادو۔مثالیہ''

"سکائی کے بار میں چھ جھوٹی تھی ہاتیں،جو باباکی دلچیں کے باعث :ول ،اس طرح جھے تبہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنے کآ زاوی مل جائے گی۔"

" ، ول - " میں نے ایک مبری سانس لی - " مجرکیا کیا جائے ؟ "

"سكالي؟"

''بإل-''

" تهاري كياخوابش ٢٠٠٠

" ميرى تودل خوابش بكرتم بميشد كے لئے مبال روجاؤ بهى كبيل نه جاؤ"

· اليكن ..... بابا ..... ووكيا سوتٍ گا-''

"اس کے لئے توبندوبت کرتا ہے مرتم روجاؤ مے؟"

''انگرتم کبوگی توانکار کیسے کروں گا۔''میں نے کہالیکن دل ہی دل میں میں سوچ رہاتھا کرمختر سہتمہارے بھی برے دن آ رہے ہیں۔شانہ

کومعلوم ہوگیا تو در نقیقت وہ تمہاری بھی وشن بن جائے گی۔ میں کہاں تک تمہاری حفاظت کروں گامیکن پید خیال بھی دل میں تھا کہ سلاکا مرچکی ہے۔ مین میری ایک مجوبہاور نی الحال محبوبہ کے لئے جگہ خالی تھی اور اس کے لئے موسیتا بہر حال ایک عمدہ میشیت رکھتی تھی۔

" نحیک ہے ہوسیتا۔ بابا کو مطمئن کرنے کے لئے جوتم مناسب مجموکبردینا۔"

"میں یہی سوج رہی ہوں۔ ویسے میں کوشش کرول کی کہ بابا براہ راست تم ہے کوئی گفتگو نہ کرے لیکن احتیاطاً میں تہمیں بتائے دے رہی ہوں، میں کہوں گی کہ رکائی میں کچھاجنبی لوگ آئے ہیں۔ان کا مقصدتم معلوم کرنے کی کوشش کررہے ہو تمہیں تلم ہوگا کہ دوجھونے جباز ابھی حال ہی میں سکائی کے ساحل ہے گئے ہیں۔"

" إل ، مجمع للم بـ ـ "ميل في ايك مهرى سانس لے كركبار

" البس تو تمبارا خیال ہے کہ ان جہاز وں میں اسلحہ آیا ہے لیکن تم اس سے بارے میں معلوم کررہے ہو۔ '

' ' جول ۔ ' میں نے بظاہر سکون سے کہالیکن دل ہی ول میں جز مز ہوئے بغیر ندرہ ساما تھا۔ ویسے اس کا انداز ہ بھی ہو کیا کہ یاوگ سکا اُن

کے سمندر میں ہونے والی برنقل وحرکت پرنگاہ رکھتے ہیں۔

'' نھيک ہے نا؟''پوسيتانے پوچھا۔

''بال \_ مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے ۔''

"اس طرح باباتهبیں بہت زیادہ اہمیت دے گا اور تمہارے یہاں آنے ہے بہت خوش ہوگا۔ ہم اے جموثی مجی اطلاعات دیتے رہیں گے۔"

"مناسب "ميس في جواب ويا\_

" تو آج رائے میمی رجو سے؟"

''ره جاؤل گا''۔

'' میں با باہے بات کروں گی کہ رات کوو و جھے تمہارے پاس رہنے گی اجازت دے دے تا کہ میں تم سے مزید معلومات حاصل کروں۔'' '' وہ اجازت دے دے گا؟'' میں نے بوجیما۔ '' تم نہیں سجھتے سبوتا ،ہم اوگول کو بہاں کافی مشکلات ہیں آ رہی ہیں اور یہاں مضبولی ہے قدم جمانے کے لئے جمیں بزی قربانیاں ویتا یڑی میں۔بابابھی اس سلسلے میں مخلص ترین او کول میں شار ہوتا ہے۔''

"ليكن اب تو تهاري پندى حكومت أكن ب- "ميس ني كها-

'' ہاں ، شالا ہمارا مہرہ ہے لیکن ہم جلدا ز جلد یہ جا ہے ہیں کہ خود ہمارا کوئی آ دمی حکمران ہو جائے اور ہم اس کے لئے بعر پورکوشش کرر ہے ہیں۔ 'ابوسیتانے جواب دیااور میں نے دل بی دل میں سنسنی محسوس کے۔ ہاکو کے لئے بیا کیسنسنی خیز خبرتھی۔

بہرمال پوسیتا کے ساتھ ساحل سمندر پر کانی وقت مخزار نے کے بعد ہم واپس استوذ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ پوسیتا مجھے اس ممارت کے ایک کمرے میں لے آ کی اور پھراس نے میری خاطر مدارت شروع کردیں۔وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ پھروہ تھوڑی دریے لئے مجھ ے معذرت کر کے چی گئے۔ غالبًا استوذ کواپی کارروائی ہے باخبر کرنے کے لئے۔ پھروہ واپس آئی تو اس نے قباس تبدیل کرلیا تھا اور میلے ہے بھی کھری ہوئی نظرآ رہی تھی۔اس نے سجاوٹ کی چند چیزیں بھی استعال کی تھیں اور اس کی آنکھوں میں مسرت کی قندیلیں روٹن تھیں۔وو میرے نز ديك بينونل.

''بابا کومیں نے بہت می باتیں بنا وی میں اور وہ بہت خوش ہے۔ خاص طور سے اس وجہ سے کداس کے خیال میں چونکہ تمہاراتعلق براو راست سکائی اوراس علاقے کے باشندول سے نہیں ہائی فیے تم قابل اعماد کابت ہو سے کیکن میں نے ایک بات بابا سے کہدوی ہے وہ یہ کہو ہراہ راست تم سے تعلق ندر کھے لیکہ میں تم ہے معلومات حامل کر *کے اس تک چین*یاؤں۔اس طرح میں نے تہبیں انجھن ہے بچالیا ہے۔''

" تمبارا شكريه بوسيتا ليكن ايك بات ير مجع جرت بي"

"كس بات رد؟" بوسيتانے يو جيما۔

"كياتمهين إن بالكمشن ت اختلاف ب؟"

'' ہر گرنہیں لیکن میں ان باتوں کے بارے میں چھڑ یاد فہیں جانتی میری این دائے صرف آئی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اورز مین تک نبیں ہے۔ ہمیں بھی سکون واطمینان ہے یہال رہے دیا جائے۔ ہم بھی محنت کریں محاور کھائیں مے۔''

"بال ، مطالبہ برانہیں ہے ، بہر حال ٹھیک ہے۔ یہ ان اوگوں کا ذاتی معاملہ ہے محرشہیں تمبارے بابانے مجھ سے تعلنے ملنے کی اجازت دے دی ہے؟

'' پہلے تی وے دی تھی۔ باباس ملاقے کے سربراہ بیں اور اس تحریک کے سرگرم کارکن۔ اپنی دانست میں وہ بری سے بری قربانی دیے کے لئے تیار ہیں اور مجھے بھی انہوں نے بہی سبق دیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی تحریک کا میابی کے لئے قربانی کا جذبہ بے حدا ہمیت رکھتا ہے۔ خواد کسی محم فتم کی قربانی ہو۔ان کے خیال میں تم ب حد کام کے آدی ثابت ہو سکتے ہواس لئے انبول نے مجص اجازے وی ب كتمهيں شمشے ميں ا تار نے کے لئے جو پھر بھی جتن کرنا پڑے ، کیا جائے اوراب میں تمہیں شیشے میں اتاروں گی۔ ''بوسیتامسکرادی۔

"میں تیار ہوں ۔"میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دی۔

چنانچہ بویبتا جھے تھٹے میں اتار نے تکی۔ اس لاک کے سامنے گاؤ دری بنتے میں اطف آر ہا تھا۔ اس صورت میں ایک خواصورت تبدیلی کا احساس ہور ہاتھا۔ چنانچ ساری ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سونے کی اجازت ما تکی۔ اس دوران استوذ بھے ایک ہارہمی نہیں ملاتھا۔ بوسیتا نے بجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھا۔

" نیندآ ری ہے؟"اس نے خمارا کیس کیج میں یو جھا۔

" انہیں۔" میں نے جواب ویا۔

" كر؟ سونا كيون حات ،و؟"

"مرف تبهارے خیال ہے۔"

"كمامطلب؟"

" بہی کہ کہیں تم تھی ہو کی نہ ہواورا خلا قاسو نے کے لئے نہ کہدری ہو۔"

" تمهارے ساتھ تو میں زندگی جرمیں تھک علی ۔"

الوورواقعي المامين في يوليمار

المتهبين شك بيسبوتا الأا

" نبیں بس عیب سالگ رہاہے۔"

"'حکیوان؟''

"كياتم أيك اجنبي ساس تدرمتا ثر بوعمتي بو؟"

" پوری زندگی میں ایک بارضرور، ہرلز کی کسی اجنبی ہے متاثر ہوتی ہے اور پھرو واجنبی اس کے سارے تصورات کا مالک بن جاتا ہے۔" پوسیتانے جذباتی کیج میں کہا۔

" توتمباری زندگی میں ، "

''وهاجنبی آهمیا ہے۔'' بوسیتا مخور نکا ہوں سے مجھے دیکھتی ہو کی بول ۔

ااو د وه يل مول "

" بال سبوتا! دوتم بی ہو۔ انو کھے، نوابول کے حسین جزیروں کی ما نند، جن میں جانے کے بعد یقین نبیس آتا، ، باہر ابھی جاندنی کھلے گی مسان ہوگا اور جاند نی ار مان بھرے داوں کو تاہش کرے گی ۔ سمندر کی موجیس ہمیں نز دیک ہے دیکھنے کے لئے ہار ن طرف لیکیں گی ۔ تم نے لبروں کا شوق دیکھا ہے سبوتا؟"

" بإل بمرتبهي اس انداز ئے غورنبیس کیا۔"

" آخ کرو مے؟"اس نے بڑے خوبصورت انداز میں دعوت دی۔

"بال يتمبار يساتوروكر مين ان كي زبان مجوسكول كا-"

، ، آ ؤ جليس . أ أ فر جليس -

· بعلیں؟ · میں نے سوال کیا۔

.. الرال - "

" ممرامعي توحيا ندنبيس كالا-"

" میں جا ہتی ہول جا ند نکلنے سے پہلے ہم ساحل پر پہنی جا کیں تا کہ جا ند لکا تو ہمیں و کیوکر حیران رہ جائے ۔ "

'' چلو۔''میں نے ار مان مجری لڑکی کا دل ندتو ڑا۔جس کے دل میں پہلی ہارار مان جا مے بتھے۔رہی میری ہات پروفیسر ،تواس بات ہے تم پر سید میں میں میں میں میں میں میں اس میت

ے زیاد داور کون داقف موگا کہ میری زندگی میں الی جاندنی کتنی ہار ملی تھی۔

پوسیتا کا لباس ہوا میں اڑر ہاتھا۔اس کے بدن ہے مس ہوکر چلنے والی ہوا ایک کواری خوشبوقضا میں بمحیرر ہی تھی۔ بے صدخو ہسورت لگ ربی تھی و واور میں اس کے ساتھ چیتے ہوئے ایک مجیب بی کیفیت محسول کرر ہاتھا۔

تمورى در ك بعد بم ساحل رجين مح - جك جك چنائيس ابجرى موكى تعيس - بوسيتا بحص ايك بنصوص مك ليكي

'' یہ میری میندید وجگہ ہے، میقو۔'' اس نے کہا اور میں چنان پر بیٹمر کیا۔ چنان کے نیچے ٹھنڈی ریت بکھری ہوئی تھی۔ پوسیتنا میرے قدموں کے نز دیک میضے کئی۔

''ارےارے و ہال نبیں پوسیتا۔''

" بیٹھنے دوسبوتا۔ یہ میری ولی خواہش تھی۔ تمہیں نہیں معلوم سبوتا، میرے دل میں کیا کیا خواہشیں تھیں۔ اپنی بعض خواہشوں کی حیثیت ہے تو میں خود بھی واقف نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں کہلی إرديكھا تھا تو میری ذہنی کیفیت بجیب می ہوگئی تھی۔ میرو خیال تھا كہ تم شانہ کو پیار كرتے ہو۔''

''او د۔'میں نے محرون بلائی۔

'' مجھے بہت دکھ ہوا تھا سبوتا۔ میں نے سوچا میرے خوابوں کی تعبیر کسی دوسرے کی محبت میں گر نقار ہے لیکن پھر میں مطلمئن ہوگئی۔تم نؤ بڑے انو کھے ہو۔ پچھوجی نبیں جانتے ۔تم کس ہے محبت کر ناہمی نبیں جانتے۔''

اور پروفیسر میرے پید میں قبقبے جیکنے میلے کیلیکن اب اس معصوم لزکی کو حقیقت بتا کر میں اس کا ولنہیں تو زنا چا بتا تھا۔

پھر جا ندنے باداوں سے جما نکا اور پوسیتا بچوں کی طرح خوش ہونے تگی۔ اس نے میرے زانو پر گردن تکا دی اور پیار بھری نگاہوں سے ،

مجصے و مجھنے لکی ۔ میں نے بھی اس کی آئلموں میں آئکھیں ذال دی تغییر ۔

"سبوتا\_"اس نے مجھے بکارا\_" کیسامحسوس کررہے: وا"

" ب حد عجب بم مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو 'پوسیتا'۔"

''تم بھی اس دنیا کی مخلوق نہیں معلوم ہوتے سبوتا۔ زمین پرتہا راجیبا حسین شاید بی ہو۔' پوسیتا نے کہا۔ اس کے لیجے میں ایک بجیب سا
تاثر تھا۔ میں نے اس کا چبرہ وولوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس نے آئیسیں بند کر لیں۔ اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کی کا آئی پر آ 'کا تھا اور اس کے بعد
پر وفیسرمیرے تجربے نے اعلان کیا کے عورت پر نازک وقت آ پڑا ہے۔ اس کی سانسیں گرم ہور ہی تھیں اور جب سانسیں گرم ہو جاتی ہیں تو نرم بستر کس
کے ذہن میں آئے۔ کمر دری زمین کی چیمن کون محسوس کرے۔ سارے محسوسات فنا ہوجاتے ہیں پر وفیسر مسرف ایک احساس ہاتی رہتا ہے کس کے
ول وجان سے تریب ہونے کا احساس۔

جاندا پی منزلیں طے کرر ہاتھ اور ہم اس کی راہ میں رکاوٹ تھے اور نہ وہ ہمارے رائے میں۔ سوجب اس نے اپنا سفر طے کیا اور جان توڑ وی۔ اجائے کے معنور میں جب اس کے حسن کا سارارس چوس لیا تو ہمیں وٹیا کا احساس ہوا۔ اجائے کا پینة جلا۔ زندگی کی خبر ہوئی اور ایول انگا جیسے روشن نے ہم برظلم کیا ہو۔

''سبوتا۔''پوسیتا کی آ و**از انجرن**ی۔

" إل بوسيتا."

المراق صبح بمولى "

الهم الت نبيل روك عكة تنها"

''روشنی آئی بےرہم کیوں ہوتی ہے'''

'' وتی طور پرات بھی فناہونا پڑتا ہے۔ جا ند پھر بھے کا اور ہم اس کے حسن سے بوری طرت لطف اندوز ہوں مے۔ 'میں نے جواب دیا۔

'"تم چلے تونبیس جاؤے سبوتا؟ زندگی کا ہر لمحداب تبہارے بغیر مشمن ہوگا۔ آ ہ جا ند کا انتظار کتنااذیت ناک ہوگا۔ سبوتا تم <u>جلے تونبی</u>ں جاؤ مے؟''

" ہمیں ہوش کی دنیا میں رہنا ہوگا بوسیتا۔ کا تنات میں صرف ہم دوجا ندارنبیں ہیں ۔ہمیں دوسرے جانداروں کا بھی احساس کرنا ہوگا۔"

" آ ہ اکا کات میں ہمارے سواکوئی کیول ہے۔اسے کیاجت ہے کہ ہماری خلوتوں میں مداخلت کرے۔"

سوپرونیسر، بہکی ہوئی لڑئی تھی۔ بڑی مشکل ہے راہ راست پر لایالیکن وہ کہاں پیچیا جھوڑ نے والی تھی اور خاص طور ہے ایک مصورت میں سیر

جبکداس کے باپ نے اسے کملی اجازت دے دی تھی۔ بوڑ حامطلب پرست بالاً خرچکر میں آممیا تھا۔

کیکن ون کی روشن پوسیتا کوکا فی صد تک ہوش میں لے آگئمی۔ اس نے خود ہی کہا۔ '' آج کی رات اور یہاں گز ارلوسبوتا کے ل البتہ تم ون ک روشن میں سکائی چلے جاناکیکن سبوتا! جاند نکلتے ہی واپس آ جاناور نہ میں سندر میں کو دکرخود کشی کراوں گی۔'' ''او د ۔ دن کی روشنی میں میرے چلے جانے کا خیال کیوں آیا پوسیتا؟''

"بابايكاشان مجهت بات كالملى"

"كياكهاتفا؟"

''وهان دوآ وميول كي آيركا مقصد معلوم كرنا ويُهتا ب جن كے چھوٹے جہاز سامل ہے لكے ہيں۔''

"ميرے ذريع؟"

" ال

"مرمسان کے بادے میں کیامعلوم کرسکتابوں؟"

''تم بِالْکررہو۔ یہ کام میں کرتی رہوں گی ابس ہا ہا کومتوجہ رکھنا ہے۔ وہ بے حد طلبی انسان ہے۔ اگر میں اس سے پچھ نہ پچھ کہتی نہ رہوں تو شاید وہ مجھے تمہارے ساتھ دینے کی تعلی آزادی نہ دے۔''

"اوه ـ كياتم خود ى اس ت كوكبه ووكى ؟"

" بال \_ میں تمہیں پر بشان نہیں کروں گی \_" بوسیتانے جواب دیا \_

سوپر فیسر۔اس میں کوئی حربی نہیں تھالیکن بلکی کی البحصن میرے ذہن میں ضرور پیدا ہوگئی تھی۔ میں انو کھی بات تھی۔ میں خلص کی والوں کا تھا۔ساتھی نوما کا تھااور پیاردشن کڑی ہے کرر ہاتھا۔ ہر چندوہ میرے وشمن نہیں تھے لیکن بہر مال فطرت میں آئی کمزودی ہمی نہیں تھی کہ یوسیتا کے لئے فولما کا ساتھ چھوڑ دیتا۔

و پہر کو پوسیتنا نے میرے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ شام تک میرے سینے پرسرر کھ کر آ رام کیااور پھرساحل پر چلنے کی فر ماکش کی جو اس ک پندیدہ حکمتھی۔ حسین اورسنسان اورہم اپنی مخصوص چنان پر جا بیٹھے۔

پومیتا بہت خوش تھی۔اس کے چرے پرالا تعداد کول کھلے ہوئے تھے۔'' میں سوچتی ہوں سبوتا۔انسان اپنے ذہن تک نہیں پہنچ سکا اے اپنی ذات کے پردوں کے بارے میں بھی پچر معلوم نہیں ہوتا۔ میں اس بستی میں خوش تھی۔کوئی ایسا بار نہیں تھا جومیرے ذہن کے پرووں نے نکرا تا۔ میں اس احساس کی جزئیمیں تلاش کر کئی تھی کیکن اب انداز و ہوا وہ تم تھے۔تم میری زندگی کا خلا تتھا دراب وہ خلا پر ہو گیا ہے۔ میں تم ہے کہہ چکی ہوں سبوتا، جھے اپنے لوگوں کے مل سے کوئی دلچھی نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک بنستی بولتی زندگی کی شائق ہوں لیکن میں تم سے ایک درخواست کروں گی۔'

"كيابوسيتا؟"

''تم سكا ئى والول كاساتھ مچھوڑ دو\_''

"او د\_ کيون؟"

" تا كيتم ساري زندگي مير بي ساته وروسكو"

الاور اليس اس كى بات يرغوركر في الكار

" يو لكتاب جيسة تمهار ، بغير كائنات ادهوري تقى تمهار ، بغير كيتين تماسبو تااوراب كائنات كمل موكن مو"

" میں کوشش کروں کا پوسیتا۔ حالا تک ہا کواس میں شدید مداخلت کرے گا۔"

''تم رکائی میں تونییں پیدا ہوئے ۔تم ان ہے وشمنی نہ کرنا ہم کسی طرح تم بابا کادل جیت اوتا کہ وہ مجھے ساری زندگی تمبارے ساتھ پر بنے

کی اجازت دے دے ۔میرے دل میں تو صرف پہنوائش ہاس ہے زیاد ہی جمہیں۔''

''او د ۔ میں مجتنا ہوں موسیتا۔'' میں نے جواب دیالیکن مبہر حال یہ یات میرے لئے الجھن کی ضرور تھی ۔صرف پوسیتا کے لئے سارے اصول توزوية ميرب بس كى بات نبيس تم حالا نكه ميس المجمى طرح جانيا تهاكه يوسيتا بذات خود نداتني حالاك ہے كه اتن مجرائيوں كانھيل كھيلے اور نه بق وہ ان باتوں میں بہلی کیتی ہے۔البتہ اس کا باپ واقعی عمیارتھا اور اپنے خیالات میں اس قدر پختے تھا کہ اس نے صرف تھوڑی می معلوبات حاصل كرنے كے لئے اپني نو جوان اڑكى واؤ برلكا دى تھى اس بات سے ان كے بارے ميں انداز ہ ہوتا تھا كہ و وكس قدر خطر تأك مزائم ركھتے ہيں سو بوڑھا استو : بھلا کیوں جا ہے گا کہ کسی بےمضرف انسان کواس قدر مراعات دے کرایئے ساتھ در کھے۔ ہاں وکر میں ان کے دشمنوں کے خلاف کام کروں تو چرتو نصرف بوسیتا بلکه نه جائے کتنی از کیاں میرے غلامی میں دے دی جائیں گی ۔

"تو مجربتاؤسيوة أ"بوسيتان كبا\_

'' ثم ابھی اس مسئلے میں فکر مند نہ ہو یوسیتا۔ مالات کود کچھو۔ بہر حال میں تنہیں حچوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہوں اور تمہارے قرب کے لئے یہ وشش کروں گا۔' میں نے پوسیتا کے ذہن ہے بیٹالات نکالنے کے لئے اے اپنے قریب سمجینی لیااور پوسیتا نے خود کومیری آغوش میں گرادیا۔

بوسیتا بے خود ہونے گل کہ ... اچا تک اس نے نہ جانے کیاد کھ لیا۔وہ تزنی اور پھر سراسیمہ موکر ساکت ہوگل ۔ اس کی آنکھیں خوف کے انداز مں ایک طرف انٹی ہوئی تھیں۔ میں خود بھی حیران ہو کمیا تھا۔ تب میں نے بھی اس ست دیکھا جدھر … پوسیتانے دیکھا تھالیکن دیکھ کر وہ «ہشت زدہ ہوگئی تھی اے دیکی کرمیرے ہونوں پرمسکراہٹ کھیل گئی۔ ہاں وہ ثانہ ہی تھی۔

کائی کی وشش ہرنی جو بلاشبرایسی نمایاں شخصیت کی حامل تھی کہ جہاں وہ ہوتی جاندستارے ماند پڑ جاتے تھے،اس وقت بھی وو بے حد فوبصورت لگ رہی تھی لیکن اس کے چبرے پر عجیب ہے رنگ تھے۔ وہ خود بھی پچھتھیں تھی اور میں جانیا تھا کہ بہتچیر مجھے یہاں دیکھ کر ہی جا گا ہے اليكن چروه سنجل ك<u>ي</u>-

'' پوسیتا۔ کیاتم اپنی جگہ چھوڑ مکتی ہو؟''اس نے کہااور پوسیتامیرے پہلو میں اور سٹ منی۔ میں نے بھی شانہ کے سرو مہج کومسوس کیا تھا۔ ''ا بن جكه سے اٹھ جاؤ پوسیتا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔'' ٹھانہ نے مجر کہااورا میا تک میرے ذہن میں ایک خیال بیدار ہو گیا۔میرے ہونوں پرشرارت آمیز سکراہٹ چیل گن اور ش نے بوسیتا ک کردن میں ہاتھ ڈال کرا ہے نود سے چینالیا۔

"وواس وقت مير ي إس بي تمهيل بهال آف كي جرأت كييم وكي؟" مين في الأكورة بوع كبالوراس كي الكمول مي آك جل أخي -

'' میں تم سے مخاطب تونہیں ہوں۔ ''اس نے کہا۔

' اليكن مين تم سے بن كبدر با موں - مين تم مارے ميمال آنے كى وجه علوم كرر با موں - ايك نو جوان جوڑے كى خلوت ميں آنے كے يجمد

آ داب موتے ہیں۔''

" بوسیتا کب ہے تہاری دوست ہے ؟ " میمانے بوجھا۔

" تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری تونہیں ہے۔ بس اب ہماٹ جاؤ میں اپنی محبوبہ کے یاس ہوں۔"

" بوسیتا کیاتمبارے کالوں میں میری آ وازنہیں پہنچ ری ۔ میں تم ہے کچھ یا تیس کرنا جا ہتی ہوں۔"

" بوسیتا۔ اپنی دوست سے کہدوتم اس ونت معروف ہونییں آسکتیں۔ جب تہبیں مجھے فرصت ملے گی تبتم اس سے اوگی۔ "میں لے

تمبااوراب ثان کی قوت برداشت جواب وے گئی۔ وہ وحش شیرنی کی طرح غراتی ہوئی آئے برد می کیکن میں بھی چیتے کی می پھرتی ہے اس کے سامنے

كفرا: وكميا ورمس نے بوسیتا كوا بى پیت ير لے ليا۔

" تور .. . توتم اس كے حافظ ہو؟" شاند نے ہونت جھينج كر كبار

· نەسىرنە ماۋظ ، بلكەمجېوپ بىمى \_ ·

۱۰ کیکن وومیرے دوست ہے۔

" ملا كالجمي تمباري دوست تقى ، جسيتم في مار ذالا "

الس في غداري كي حي الشانه فرائي \_

''تمہارے مثمن کوزندہ رہنے دیا؟''

''یوسیتانجی تمہارے دشمن کی محبوبے؟''

''بال۔ یہ بھی غدارے۔' شمانہ نے جواب دیا۔

الورتم اے بھی قبل کرووں گی ای

"ائی عبرتناک سزا دول کی اے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی۔" شانہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پوسیتا کے بدن میں ملکی س

ارزش بیدا ہوئی تھی۔

''سزا؟''میں نے آ بستہ ہے گردن ملاتے ہوئے کہا۔

"اوریه بات تم میرے سامنے کہدر بی ہو؟"

"الرار"

"بال \_ مين تم سے وُر تى نبيس مول \_"

" بوسیتا۔ آ مے آؤ۔ اس ہے بات کرو۔ "میں نے بوسیتا کا باز و پکز کرسا منے کردیا۔

''انگرتم نے شانہ سے خوف کھایا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لئے جھوڑ دوں گا۔'' میں نے دو بارہ کہااور پوسیتا کے اندر نمایاں تہدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے خنگ ہونوں پر زبان پھیرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر شانہ کی طرف ۔ شانہ کی آتش بار نگا :وں کی تاب اا ناکس عام انسان کے بس کی ہات نہیں تھی ۔ پوسیتا کی نگاہیں بھی جھک تمنیں۔

" جانتی ہو میکون ہے؟" شانہ نے کہا۔

" بال \_" بوسيتالرز في آوازير قابويا كربولي \_

" ون سيا"

۱۱ سبوتا ۴

"كيام في ختهيراس كے بارے منسيں بتاياتھا؟"

"بتاياتمار" يوسيتان كبار

" توحمه بين معلوم تعاكه به ميراوممن ب: "

" إلى -"

'' خوب کب ہےاہے جانتی ہو؟''

''کنی دن پہلے۔اس وقت ہے جبتم اپنامکان جلا کرمیرے پاس آئی تمیں۔سلاکا کا پند میں نے ہی سبوۃ کو بتایا تھا۔''

''ادہ کیکن تم نے پہلے تواس بارے میں نہیں بتایا ؟''

"میں نے ہمیایاتھا۔"

المحويا جمه من غداري كي تحي - دهوكاد يا تعام مهم؟"

''میں سبوتا ہے جب کرنے گئی تھی۔''

"ادرسبوتا سلاكات\_ بجه سے كيوں؟"

'' وہ پہر بھی کرتار ہاہو۔ مجھےاس ہے سرو کارنبیں ۔ بس میں اسے جا ہتی جوا دراب اس کے سواکوئی میری نگاہ میں نہیں ہے۔''

"اوقات ے زیادہ بول رہی ہو پوسیتا۔ مجھنہیں جانتیں؟" شاند نے کہا۔ پوسیتا کے مندے کوئی آ واز ناکل سکی۔" میں غداری کی سزا

منروروی بی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کے شانہ کا ہاتھ غیرمحسوس انداز میں اپنی پٹنی میں از سے تنخبر کی طرف بزھ رہاہے چنانچہ میں ہوشیار ہو کیا۔

"میں نے اب ساری باتی فراموش کروی ہیں۔" پوسیتانے کہا۔

'' کیکن تم این موت فراموش نه کرسکومی -'' شانه نه نه بهااوراس برق دفقاری سے تیخر اکال کر یوبیتنا پر تمله آور ہو کی که میں ونگ رہ ممیا \_اگر میں بی زندگی کی سب سے زیاد و نچرتی ہے کام نہ لیتا تو وحشت زو ولڑ کی نے پوسیتا کا کام تمام کردیا تھالیکن میں نے بروقت اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال ديااور شانه كاكائي ميري كرفت من أعلى .

پوسیتاسہم کر چیجے ہٹ گئ تھی اور ٹنانہ مجھ ہے کا ئی حیزانے کی جدو جبد کر رہی تھی لیکن میں نے اپنی انگیوں کی گرفت بخت کر دی اور ی و فیسر بیصد بول کی آگ میں یک کی رہنتہ وہ جانے والے ہاتھ تھے۔ شانہ بے ہناہ طاقتور تھی کین انسان تھی بمورت تھی میری کرفت میں اس کی مٹری چھنے گلی اور خبخراس کے ہاتھ سے نکل کرینچ کر ہڑا۔ تب میں نے است زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا کری۔

میں نے خبر اٹھالیا تھااور میں نے اس کی نوک اپنی ران پر رکھی اور اے موڑنے لگا۔ ران کھلی ہو کی تھی اور حبر کی نوک کا دباؤ ران کے موشت پرنمایاں تھا۔لیکن پھردونوں لڑکیوں نے تعجب ہے دیکھا کہ بیمڑ نے والانخفر درمیان ہے دونکڑے ہو کمیا تھا۔ میں نے دونوں ککڑے سمندر میں امیمال دیتے اور پھر میں نے سرد کیج میں کہا۔

'' شاننہ۔ میں تمہیں تھم دیتا ہوں فوراُوالیں چلی جا وَ درنہ، ، ، میں بوسیتا کے ہاتھوں تمہیں ذکیل کراوُل گا۔''

شانہ پھرتی ہے اٹھے کھڑی ہوئی تھی کیکن اس کی وحشت خیزی کا وی عالم تھا اس نے پھر پوسیتا کی طرف چھلانگ رگائی کیکن میں غافل تو نبیس تھا۔ میں نے اسے درمیان ہی میں د بوج لیا اورا کیہ بار پھرد وراحیال دیا۔اس ہارمھی شانہ بری طرح کری شی کیکن اس باروہ زمین پریزی نہ ر بی ۔اباس کانشانہ میں بی تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں جمہم پرحملہ آور ہوئی تھی۔ میں نے اے دونوں ہاتھوں پر روکا اور دوسرے لیے میں نے اسے سر ے اونبیاا فعالیا۔ ٹانہ خت جدوجہد کرر ہی تھی لیکن اب مجھے خصر آحمیا نخا۔ میری کرفت ہے بھٹااس کے بس کی بات نبیں تھی۔ میں اے لئے ہوئے مندر کی ملرف چل پڑااور پھرمیں نے اسے گہرے پانی میں انجمال دیا۔

بوسیتامند مجازے بیسب کود کیدرہ کقی رکانی درگز می کیکن شاند کا کو کی پیتر ہیں تھا۔

'' ذوب منی ـ '' بوسیتا آ ہستہ ہے ہولی ـ

''اس دھو کے میں مت ر ہنا پوسیتا۔''

"این؟" بوسیتانے چونک کرمیری طرف دیکھا۔

''وہ مچھلی کی ظرح بھی تیر علق ہاور بہرحال وہ ایک فیر معمولیالا کی ہے جھے یقین ہے وہ مندر میں نیچے ہی نیچے کا نی دور نکل گئی ہوگ ۔'' ۱۰ کیکن سروسی؟ ۱۰

" بس اس بعزتی کے بعداس نے میں مناسب سمجھا موگا۔" میں نے بنتے ہوئے کہاا ور پوسیتا مجھ سے لیٹ منی۔

"بيسب كهيم في مير ع لئ كيا ب مير ع لئ - آو-اب أكر مجصه وت بهى آجائ وغم نه وكا - كوئى مير ع لئے يسب كه كرسكتا

ہے۔ صرف میرے لئے ۔ سرف میرے لئے۔ ' وہ بافتیار ہوکر مجسے چو منے کی اور میں نے اس کا مجر 'ورجواب دیا تھا۔

شاند در حقیقت کہیں دورانکل تی تھی۔ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئی اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ مندر میں ڈولی تبییں ہوگی۔ پوسیتا کسی حد تک نڈ ہال ہوگئ تنی ۔ پھرہم وہاں سے اٹھ گئے اور واپس استو ذکے مکان میں آگئے ۔ پوسیتا تھوڑی دیر کے لئے جمھے سے اجازت لے کر چلی تی اور میں بستر پرلیٹ کمیا اور میرے ذہن میں خیالات کا چرنے چل پڑا۔ میں ان سارے واقعات پرخور کرر ہاتھا۔

شانہ پریہ میرا آخری وارتھا۔ بڑی زبردست چوٹ تھی ایک عورت کی نسوانیت پراس سے کاری ضرب نہیں لگ سکی تھی۔ ایک عورت کے لئے اس کی تذکیل کی تئی اورایک ایسے فض نے کی تھی جو بظاہرا س کا چاہے والا تھا۔ چھے لی کرنے کی ہرکوشش میں نا کا مردی تھی۔ اس کے بعد اس کا کیارڈ مل جوگا ؟ یہ بات بقینی تھی کہ و واب پوسیتا کی خطرنا کی دشم تھی اوراس وقت تک سکول نے نہیں بینے سکتی تھی جب تک اسے لی نہ کرو ۔۔ فاہر ہے میں ہروقت تو پوسیتا کی حف المت نہیں کرسکتا تھا۔ پوسیتا کوخود بھی اپنے کے کھی کر نا ہوگا۔ پھر میرا ذبی بوسیتا کی طرف مز کیا۔ بری طرح مرش ہے کیسی میں اس کی خود کو نولا۔

لیکن اپن فطرت کا کیا کرتا جوآگ کی پیجاری تھی۔ جےآگ پیٹندتھی۔ نہ تو ساا کا اور نہ ہی پوسیتا اس کا جوابتھیں، اس کا اپنا مقام الگ ہی
تھا کیکن سے وشقی ہرنی مشکل ہی ہے تاہو میں آنے والی تھی۔ اب تو صرف ایک ہی ترکیب تھی۔ زیروش اسے پکڑ کرمطیع کرلیا جائے۔ زندگی کی لذتو ں
۔ روشناس کرا و پاچائے اور اس کے بعد ....

پوسیتا جھے تنہا جھوڑنے والی کبال بھی ۔ خیالات کے مفور میں پینسا : واقعا کہ آئیگی۔اس کے چبرے کا پیمیکا پن صاف محسول ہور ہاتھا۔ میرے ، ونٹوں پرمسکرا ہے بھیل گئی۔ میں نے ہاز و کھیلادیئے اور وہ میرے نزدیک آکرلیٹ کئی۔

''خوفز د و بو بوسیتا؟''میں نے یو حیما۔

"کیاجواب دول؟"

"جودل میں ہو۔"میں نے کہا۔

" میں اس سے انکارنبیں کروں کی کے میں اس سے ذرتی ہوں کیونکہ میں اس کی شیطانی قوت کا مقابلے نہیں کر عتی ۔"

ادروه بری زودر نج ہے۔ ا

''لیکن ایک بات کااور لیقین کرو گے سبوتا؟''

''میون شبیں۔'میں نے جواب دیا۔

"اکر میں زندگی نہ پاسکی تب بھی مجھے کوئی رنے نہ ہوگا۔ بوری زندگی انسان کے دل میں کوئی ایس آرز و ہوتی ہے جواسے زندہ رکھتی ہے اور جب مطلوب میں مطلوب کے سوا کی توثین رہتا۔ پھر شایدوہ اپنی پند کے لئے زندہ رہتا ہے در نداسے اپنی زندگی ہے کوئی دلچہی نہیں رو جاتی ۔ سی پندیدہ شے کا قرب زندگی کا سب براحسن ہوتا ہے میرے دل میں بیآ رز وضرور ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے قرب سے سہارے

گز ادول کیکن امرتمهاری وجه ہے جان چلی بھی جائے تو نقصان کا احساس نہ ہوگا۔' '

''اہ و۔ پوسیتا۔ بےفکرر :و۔اگراس نے تمہیں کمل کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قل کرووں گا۔اول تو تم میرے ساتھ رہتی ہوئیکن جس

وتت مي موجود نه بول تم خودا بي حفاظت كرنايا

"من ا" بوستان عجيب سي لهج ميس كبار

الإل

'' میں مں طریج حفاظت کروں گی!''

"استو ذہ ہے کہ کرشانہ کا وافلہ بند کرا دو۔اس ہے کہوکہ ٹانہ اطرا تا ٹھیک نہیں ہے۔اس نے جھے یبال دیکھ لیا تو ممکن ہے ہا کو ہے کہہ دے۔ اس طرح میں ٹھیک ہے کامنیوں کروں گا۔استو ذہ ہے بھی یہ کہدوینا کہوہ تمہاری زندگی کے لئے خطر دبن سکتی ہے اور طاہر ہے تمہاری بستی کے اور سال کے استو فر ہے بہاں اس کے ساتھ براسلوک بھی ہوسکتا ہے۔اس بات سے ٹانہ بھی واقف ہوگ۔" اوگ اس کا تنااحترام نہیں کرتے جتنا کا کی واقف ہوگ۔"

" نحيك ب\_مي بابات بات كراول ك " بوسيتان كبا-

مجررات ہوئی ۔ کھانے وغیرہ سے فارغ جو کر ہوسیتامیری طرف بر کیمنے کی ۔ اس کی آئٹھوں میں خمار آسٹیں کیفیت اجرآ کی تھی ۔

"كمياخيال ب يوسيتا-كيام مندرك كنارب ها ندني ك كميل من جلوكي؟"

" بخهیں میری بات بریقین نبیں ہے سبوتا ؟"

"كون ى بات پر؟"

البيس موت ي خوفز دونبيس مول يا

' اوه - جھے یفین ہے۔ تب آ و چلیں اپن مخصوص جگد۔ مجھے بھی تمباری پند بے حد پسند آئی ہے۔ '

" چلو۔" پوسیتا نے کہا اور ہم دونوں مکان ہے کی آئے۔ سمندر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم اپی مخصوص جگہ پنج گئے۔ چاند حسب معمول اہمی تک نہیں نکا اتحار ہم اس کا ترظار کرنے گئے۔ شعندی ہوا چل رہی تھی اور ماحول بے حدیم کیف تھا۔ ایک حالت میں پوسیتا کا قرب محصر بہت بھار ہاتھا۔
مجھے بہت بھار ہاتھا۔

ہم دانوں ہمندی ریت پرلیٹ گئے۔ پوسینا نے میرے سینے پر مرد کودیا تھا اور میرے سینے کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ نہ جانے اس کے ذہان میں کیا خیالات میں حارج نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھراس وقت چاند انکل آیا۔ چاند نی کی چا درز مین پر پھیل گئی اور ماحول اور حسین ہو کمیا اور اس حسین ماحول میں اعضاز بان بین جائے ہیں۔ زبان کی خاموش ہی آئی تھی ہور ہی تھیں۔ پوسینا تو خود کو میر ااستاد بہتھتی تھی چنا نچ استادی موجود کی میں شاکرد کی خاموش ہی مناسب ہوتی ہے۔ چنا نچ ذبان خاموش تھی اور منازل قدم بے قدم طے بور ہی تھیں۔ پوسینا تو خود کو میر ااستاد بہتھتی تھی چنا نچ استادی موجود کی میں شاکرد کی خاموش ہی مناسب ہوتی ہے کیا ہوگیا۔ ان کا جوش ایک دم سرو پر میا تھا اور ان

ک نگا ہیں ایک طرف آتھی ہوئی تھیں۔ جھے جونہی احساس ہوا میں نے بھی چو تک کر ویکھا اور شانہ تھوڑے ہی فاصلے پر نظر آئی۔ وہ خاموش کھڑی ہوئی تھی۔اے شایدانداز ونہیں ہوا تھا کہ ہم وونوں نے اے ویکی لیا ہے لیکن ہمارے اچا تک سکوت پراے احساس ہو کیا اور وسرے لیحاس نے سمندر کی طرف چھا تک لگادی اور فراپ سے پانی میں کودگئی۔

" بوسیتا۔ "میں نے بوسیتا کو مخاطب کیا۔

" مول ـ "اس في آسته تكها ـ

۱۰ ۋرئىس؟ ١٠

۱۱مبر ۱۱ میل-

" پھر پر بیثان کیوں ہوگئیں؟"

۱۰ بالکل پر بیثان نبیس ،ونی موں \_بس بیسوچ رہی تھی کہ یہ اہمی سبیں منڈ لار بی ہے ۔ ۱۰

''منذلانے دو۔اس کاغرور کنکست کھار ہاہے۔''

"وهميس متوجه إتى بى مماك كلي"

"بال-شايدوه حجيد مناحا متى تقى ـ"

" و اتم سے خوفز و ہ ہے سبوتا۔"

' انظا ہر ہے میں نے اسے سبق دے دیا ہے اور اب اگر اس نے میرے کسی معاطع میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے اس سے برا

سبق ملے کا۔''

"سبوتا رايك بات مير ان فين من بار بارا ربى بار"

"بتاؤي

" ثانة تمباری و ثمن ہے۔ اس نے کی بار تمبیں تمل کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن نہ جانے کیوں جھے میا حساس ہوتا ہے کدر کدو و تم سے محبت کرتی ہے۔ "

"انوكما خيال ٢- "مين في معنى خيزا نداز مين كبا\_

''عورت کے انو کھے روپ ہوتے ہیں ۔ بعض اوقات وہ خودا پنے ذہن کونبیں سمجھ پاتی۔ بس بونہی میرے دل میں بی خیال آیا ہے۔''

''لیکن کیاعورت کومقتول محبوب بھی پہند ہوتے ہیں اکیا وہ اسے نکڑوں میں دیکھنا پہند کرتی ہے اکیا اسے محبوب کی جہلسی ہو کی لاش بھی

مزیز ہوتی ہے ایاز ہر بلابل سے توب تزب کردم دیتا ہوائحبوب میں اس کے لئے دیکش ہوتا ہے ا'

· میں نہیں کہہ سکتی سبوتا۔ '

'' يتمبارے وہم ہے پوسیتا۔ميرے خيال ميں اس سے سوائي نہيں۔ وہ صرف انتقام کی ويوانی ہے اور مجھ سے بدا۔ لينا حامتی ہے۔''

'' جیمور وان باتول کوکس الجمهن میں میمنٹ تمکیں ۔'' میں نے اسے اپلی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہاا ور پومیتامسکرانے آئی ۔

مبرحال وہ رات بھی ہم نے سمندر کے کن رے جاند نی کے کھیت میں گز اری اور منج پہلی کرن کے ساتھ واپس آ گئے ۔اس کے بعد ثنا نے نظر نہیں آئی تھی اور پھر میں نے بوسیتا ہے جانے کی اجازت طلب کی اور پوسیتا کا چبرے پر جمیب ہے تاثر ات پھیل سئے۔

" جارے ہوسبوتا '

" بإل بوسيتا\_ واليس آجا دُل كا\_"

والمسلوبان

"الرتمهاري دوري برداشت نهكر مكاتوكس بعي وتت ـ"

'' سبوتائم بیہاں کے باشند ہے بیں ہو۔ سکائی بستی مہیں اتنی کیوں بھاگئی ہے؛ اگر ہم دونوں بیباں ہے کہیں چلیں؟''اس نے کہا۔

" كمال يوسيتا؟" ميس في يو عما-

''کہیں بھی۔ بیتمہاری مرضی پر مخصر ہے۔ ساری و نیاجی مجھے اپنے بابا ہے سب سے زیاد ہمجت تھی لیکن اب میں خود کوٹنولتی ہوں تو مجھے تمباری محبت اس سے برتر محسوس ہوتی ہے تمبارے لئے میں بابا کو دھوکا بھی دے علی ہوں۔"

" مجھ احساس ہے پوسیتا۔"

" کھر؟ کیاتم میرے لئے بیانہ کرو مے؟"

'' کربھی سکتا ہوں بوسیتا لیکن ہمیں مالات کا انتظار کرنا پڑے کا اور پھر بھی صورت حال ہمارے قابو میں ہے۔ امر بھی حالات ایسے ہوئے تو میں تہیں بیان سے لے چلول گا۔ ' میں نے جواب دیاور پوسیتا منٹدی سانس کے کرفا موش ہوگئی۔ بے حیاری لوگ الجمعن میں پینس گئی تھی۔ پھر میں وہاں ہے چل ریوا فوما ہے ایک رات کے لئے کہا تھا لیکن دورا تیں گز رچکی تھیں۔ و فکرمند ہوگا۔ رائے میں ، میں نے اس بارے میں سوحا۔ بہرمال مجھنوما ہے واقعیٰ دلچیں تھی اور میں اس کے بارے میں اس انداز میں سوچ رہا تھا۔

تھیم ہاکو کے پاس جانے ہے قبل میں فو ہا کے ای مرکان کی طرف چل پڑا تھا جو سندر کے کتار ہے تھا۔ فو ہا در حقیقت میرے لئے فکر مند تھا۔اس نے اس کا ظبار تبیں کیالیکن مجعدد کھوکراطمینان کے گہرے کمرے سانس لئے۔

''ساؤنوما كياخريج؟''

''دوجهازاورآئے ہیں۔''

''او د ـ کیااس میں ہے کوئی جہاز شکایا ہے بھی آیا ہے؟''

، هبیں\_ز بوداس امھی شیس آی۔''

'' بيدوافراد كون بير؟''

'' دوسردار۔ یہ بھی میرے و فادار میں ادراس کا ثبوت اس بات سے ماتا ہے کہ وہ ہاکو کی ایک آواز پردوزے آئے۔''

" بال ۔ اس ہے ان کی وطن دوئی کا ثبوت ماتا ہے۔"

'' نی بستی کے حالات سناؤ۔'' فو مانے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اس كے سوال چونبيں كه دوخوبصورت راتمن پوسيتا كے ساتھ كزاريں \_"

' المجھے یقین تھا کہ سکانی کی فز کیاں تمہاری دیوانی ہوجا تمیں گی ہے نے بازاروں کی سیرنہیں کی اورلز کیوں کوتمہارے قریب آنے کا موتع

نہیں مااورند مجھے یقین تھا کہ ان کی پوری فوج تمہارے بیچے ہوتی۔ افومانے ہنتے ہوئے کہا۔

" بہر حال بے فکرر ہونو ما۔ زیوداس کے آتے بی تمبارے کام کے لئے چل پڑوں گا۔ 'میں نے جواب ویا اور نو ماکی آتھوں میں ممنونیت

کے آٹا رنظرا نے لکے۔ پھروہ بولا۔

''ان كىستى كاسردار يكاشا كبلاتا ٢٠٠٠

"بإل-"

''پوسیتاای کی بنی ہے؟''

"بال ـ "ميس فے جواب ديا۔

"كيانام ب يكاشاكا؟"

ا 'استوز \_''

"تم سے ملاقات ہو کی ہے؟"

" بتاچکامون شهیس!

''اد د بال الميكن اس ختهير و إل رہنے كى اجازت كيے: يدى 'ا'

''ات الالى مير كرمير عن اربيعات يهال كربارك مين معلومات عاصل ہوتی رہيں گی ۔''

''اوو۔ کچھ یو چھانہیں اس نے؟''

" براه راست نبیس کین اس سے سوال و جواب کا شعبہ اس کی بیٹی نے ہی سنبیال لیا ہے اور میں اس کے کام میں مداخلت کا کوئی ارادہ نبیس

ر کھتا۔ میں نے جواب دیا۔

"كيامطاب-؟" فوماحيرت سے بوالا اور ميں أوات پوسيتا كے بارے ميں بورى تفصيل بتادى ـ

''اده-'' فو ما بنے لگا۔'' تمبارا جادواس ہے کم مبرانبیں ہوسکتا۔''

'' ویسےودان جہازوں کی آمد کے بارے میں انجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔''

' 'ظاہر ہے انہیں علم ہوگا۔' 'فومائے کردن بلائی۔ ' کیاانہوں نے یو چھنے کی کوشش کی تھی ؟' '

''استوذیمں یالیس ہے کہ وہ برا دراست جمھ ہے کو کی مختلونمیں کرے گا۔ بیشعبہاس نے اپلی بیٹی کے سپر دکرویا ہے۔''

' ' خوب ' ' نومانے ولچیس ہے کہا۔'' مبرحال مجھے خوشی ہے سبوتا کہتمہار اونت اچھا گزرر ہاہے درنہ میں تمہارے لئے پر ایثان رہتا۔''

كافى ديريس نفوا كم ساتحة كزارى - تجراس كى اجازت ت ماكوكى طرف جل براء حكيم ماكواي مريضون بين مصروف تما -اس ف

میراخیرمقدم کیااور بینه بنانے کاوشار دکیا۔ میں دلچیں ہے ہاکو کی حکمت کا جائز ہ لینے لگا۔ ویسے بزاد کچیپ مشغلہ تھا۔ ہاکو مجھا پی تشخیص کی تفصیل بھی بتاتا رباتعاا در میں اصول حکمت کا دلچیں سے جائز ہ لے رہا تھا۔ بہت ویر کے بعد ہاکوکو مریضوں سے فرصت ملی ادراس نے مسکراتے ہوئے میری

" بحصيقين بحمبيراس مضغ عداكماب نبير بوكى ""

"تطعی نبیس ہا کو، بلکہ میں خاصالطف اندوز ہوا ہوں۔"

'' خير،اب اين بارت ميں بتاؤنو ماتمبارے لئے ب چين تھا۔''

" میں نے اس سے کہددیا ہے کہ وہ میری مال بنے کی کوشش نہ کرے۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہااور باکو بھی خلوص سے مسکرانے لگا۔ پھر کانی در تک ہاکو سے مفتلو موتی رہی۔اس سے بعد ذہبن میں نہ جانے کیوں شانہ کا خیال آسمیا۔

کیا و دہستی میں ہوگی یا بدستور پوسیتا کی تاک میں ہوگی۔ بہرحال خطرناک لزئ ہے۔ کہیں پوسیتا کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ میں باکو کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہاکونے میرے معالمے میں مداخلت کرنا چھوڑ دی تقی۔اب تووہ نہ جھی نبیں یو چھتاتھا کے میرا آیندہ پر وکرام کیا ہے۔ بہر حال میں تکیم ہاکو کے پاس ہے اٹھ کرسیدھا ثانہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بس یونمی ذہن میں شرارت آمنی تھی ورنہ کوئی خاص مقعد نہیں تھا۔تھوڑی دمرے احد شانہ کے نوتھیرشدہ مکان پر پہنچ کیا۔شانہ کے مکان کا دروازہ بند ملا۔ وہ تھر پرموجوز نبین تھی۔اس کا مقصدہ کہ بدستور بوسیتا ک تاک میں گلی ہوئی تھی۔ ویمنا یہ ہے کہ بوسیتا اس ہے اپنی جان بیاسکتی ہے پانہیں۔اب فلا ہرہے میں بوری زندگی تواس کی تمرانی کرمھی نہیں سکتا تها بوسیتا کوخودی موشیارر مناتها\_

پھڑھییل کی طرف بھی یونٹی رخ ہو گیا تھا۔ بیڈ کمان بھی نہیں تھا کے ثانہ یوں ا جا تک یہاں نظرآ جائے گی لیکن آج و ڈھیل میں نہیں تھی بلکہ حبیل کے کنارے ایک پھر بربیٹی ہو کی تھی۔ وہ خیالات میں اس قدر دمی تھی کہ اسے میرے قدموں کی حاب بھی نہیں سائی وی اور میں اس سے تھوڑے فاصلے بررک میا۔ پھرمیں نے اطمینان سلباس اتاراا وجیمیل میں ایک لبی چھا تک اگا دی۔

یانی کے پسیا کے سے وہ چوکی تھی اور پھراس نے مججبا نے نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھرمضطر بانداز میں انھے کھڑی ہوئی۔ چندسا عت میری

طرف و پیمتن رہی اور پھررخ بدل لیا۔ کافی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ رخ دوسری طرف ہی رہا تھا۔ میں اطمینان ہے جھیل میں بھا گتا دوڑتا رہا اور پھر میں نے دیکھا کہ وو آھے بڑھ کئی لیکن آئی اس کا نداز ڈھیلا ڈھالا تھا۔ اس کی چال میں بھی تیزی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس سے زیادو مناسب نہیں مجھا اور الممینان سے نہا تار ہا۔ پھر جھیل سے ذکل آیا اور اس کے بعد میں نیستی میں آوار وگر دی کرتارہا۔

پوسیتنا کے تصور نے ذہن میں کوئی خاص بات پیدائییں کی تھی اس لئے اس کے پاس جانے کو دل بھی نہیں جاہا۔ رات کو واپس فو ما کے پاس آھی اور پھر نو ما سے تھوڑی دریا ہمی نہیں جاہا۔ ساتھ ہی گڑا را آس کیا اور پھر نو ماسے تھوڑی دریا ہمی کرنے کے بعد آرام کرنے لیٹ ممیا اور سوممیا۔ دوسری صبح سے شام تک کا وقت میں نے نو ما کے ساتھ ہی گڑا را تھا۔ نو ماخو دہمی میری سستی پر جیران تھا۔ شام کو البت میں پھر نہیل کی طرف نکل ممیا۔ انوکھی بات تھی شانہ آج بھی پیتر پر اس طرت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دور سے دکھے لیا تھالیکن مجھے دکھے کر المجھنے یا دھشت زود ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔

میں خودہی اس کے پاس بہنج گیا۔ 'کیابات ہے ثانہ آن کل تم جمیل میں نہیں اتر تیں اکر کیا میرے خیال ہے؟ ''میں نے اسے چھٹرااور اس نے نگامیں اٹھا کر مجھے دیکھالیکن ان نگا ہوں میں فکست خورد کی تھی۔ ان میں وہ تیکھا پن نہیں تھا۔ اس کے خدوخال میں بھی تبدیلی تھی۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔

- "جواب نبیں دیا شانہ؟" میں نے کہا۔
  - "سبوتا\_"اس نے آنسہ ہے کہا۔
- " إلى المانة جواب دو من تهار الماندرتبديلي د كمور بابول ا
- "بإن سبوتاا من بدل من ون " " انهانه في منحل لهج مين كها .
  - "اريدواقعي؟"
- ''میرانداق مت از اؤ سبوتا به میم میمی نه بدلتی کین 🔐 کیکن 🦈
  - "ليكن كياشانه؟"
  - الك خواب فيرى زندگى بدل دى بـ
    - "نواب"

"بال-ایخ باپ کی موت کے بعد پیس نے زندگی میں پہلی باروات کواپنے باپ کوخواب میں ویکھا۔ میں کسی کی بات نہیں سنتی کی میں پہلی باروات کواپنے باپ کوخواب میں ویکھا۔ میں کسی کی بات کوئیس میں اس کی بات کوئیس میں اس کی بات کوئیس بات کوئیس کی بات کر بات کی بات کرئیس کی بات کی بات کوئیس کی بات کوئیس کی بات کرئیس کرئیس کی بات کرئیس ک

"او در کیا کہا تھا اس نے ؟" میں نے بمشکل خود کو بجیدہ کیا۔ شانہ کے ڈسلے کہد نے بجھے متاثر کیا تھا۔ وہ واقعی برلی ہوئی تھی۔
" بینہ جاؤ سبوتا۔ براہ کرم بیٹھ جاؤ۔ بوری بستی میں اب کوئی نہیں ہے جس سے میں ول کی بات کہ سکوں۔"

" شكرية اند" مين بينه ميا - جيم بهلااس كياخوف وسكاتها-

"شايرتهبين به بات معلوم ند موكه ميرت باپ فيستى كى بقائد لئے آتش فشان ميں كودكر قرباني دى تھى۔"

"بال مجھمعلوم ہے۔"

· انتہبیں معلوم ہے؟ لیکن کس طرح 'ا'

"اب میں تم ہے اتنا بے نیر بھی نہیں ہوں۔"

"اوہ، ببرعال، میری پروٹ نہ جانے کس کم نے کی ، جھے اس بارے میں پھیلیں معلوم۔ یوں سمجھو بوری بہتی نے ہی اس میں دھے لیا میکن میری فرت کی ہے۔ اس میں دھے لیا میکن میری فرت کی ہے۔ وحشت کی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں گی۔ میں جس طرح سوچتی رہی کرتی رہی اور یہ فطرت نشو ونما پاتی رہی ۔ تب میرے باپ کو ہی خیال آیا اور وہ میرے خواب میں آئی اس نے کہا کہ جس بستی ہے لئے اس نے اتن عظیم قربانی وی ، میں اس سے ساتھ یہ سلوک کردی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں انسان بنوں ہمت کرنا سیموں۔ "

"اده-ایک احیمامشوره دیا ہاس نے ۔"

"میں نے تہبارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سبوتا۔ مجھے اعتراف ہے میں نے کی بارتہ ہیں دھو کے سے مار نے کی وکٹش کی ہے۔ شاید ابتم آیندہ بھی میرے اوپرا متبارز کرولیکن میں اس کی خواہش مند بھی نہیں بول ہے ایوں بھواوٹانہ پچھلی رات مرچکی ہے۔ اس نے اداس کہج میں کبا۔ "انہیں شانہ کسی فاط عادت کوڑک کرنے کا مطلب موت نہیں ہے۔" میں نے ہمدردی سے کہا۔

" المطرت كى موت كے بعد بھى زندگى كاكوئى الصورره جاتا ہے۔"اس نے عجيب سے ليج ميں كہا۔

' البعض او قات انسان غلط عاد تول کوزندگی سمجمه لیتا ہے۔ تمباراول اگر احیما سیوں کوقبول کرتا ہے تو تم اننی بردل کیوں ہو۔' '

"لكين ابستي من ثانه كي ديثيت فتم ووجائ كي"

' یہ بات نبیں ہے شانہ بستی والے تمہیں پیاد کرتے ہیں اس لئے تمہاری بری عادتوں کو بھی برواشت کر لیتے ہیں۔اس پیاد کے ساتھ اگر تمہاری اچھی عادت بھی شامل ہو جائے تو تمہاری حیثیت بدل جائے گی اوران کا پیاد بڑھ جائے گا۔ ' میں نے کہالیکن شانہ کی اواک میں کی نیآئی۔

"كياتم مجهم عاف كردو محسبوتا"ا"اس في بيب س ليج مين كها ـ

"بآسانی- میں فے مسکرات ہوئے کہا۔

"نبیں۔ جمعے اعتراف ہے کہ میں نے تمبارے ساتھ بہت زیاد تی کی ہے۔ بات ریتی کہتم نے میری اس فطرت کو کھلنے کی وشش کی تھی جس کی وجہ سے میں خود کوعورتوں اور مردول سے برتر مجھتی تھی لیکن اب جب وہ فطرت ہی ندر ہیں۔"

" چلوا سے بھول جاد مان شاند " من فرا فدل سے كہا۔

" تم حاموتو جھے انتام لے سے موسبوتا ؟"

"انتقام؟"

"بإل-"

"مِن تم عدونَ انقام مين لينا جا بتا شانه اور پرمين تم عدانقام بھي کيالوں؟"ميں نے کبا۔

'' میرے بدن کالباس اتار دو۔ مجھے اینے ہاتھوں سے ہر ہنہ کر دو۔ میں اپلی خودی کو کٹر ہے گئز سے کردینا جا ہتی ہوں۔' اس نے کہااور اس کی آنکھوں میں نی امجرآئی۔اس نے اپنانچلا ہونت دانتوں میں دبالیااور میں درحقیقت اس کے اس انداز اوراس بات سے بہت متاثر ہوگیا۔ چند ساعت مين اس كا جائزه ليتار بااور مجرمين في نرم لهج مين اس كها-"تمهاراا ندازه اس وتت بهي ملط تماشانداوراب بمي تم خلط اندازهين سويق رتن ہو۔ پہلی بار جب میں ہمیل میں اتر اتھا تب بھی میرے ذہن میں تمہاری نسوانیت کی تو بین کا کو کی احساس نہیں تعااور نہ تک اب مجھے تمہارالباس ا تاركرخوشى بوكى - ببرمال تم في جو كيمكها ب، مين في اين و بن ين نكال ديا، بشرطيك تم مخلص بو-"

اس نے کوئی جواب نبیں دیا۔ چندساعت خاموثی ہے کردن جھ کائے بیٹھی رہی۔ گھرمیری طرف دیکھ کرمنٹمل کہے میں بولی۔

'' مجھےمیرے گھر پہنچا دو۔''

''ادہ۔''میں نے معنی خیز نگاہوں ہے اسے دیکھا۔اس نے بھی نگاہیں اٹھائی تھیں اور پھراس کے ہونوں پر پھیکی ی مسکراہٹ بھیل گئی اور پھروہ آ ہتہ ہے انھرمیٰ۔

''رہنے دومیں چلی جاؤں گی۔ ظاہر ہے تم میرے اوپراعمانبیں کر کتے رکزنامھی نہیں جا ہے لیکن ساوہ آمے ہر ھانی۔ میں اس کے پھیے چل پڑااوراس کے قریب پہنچ عمیا۔

''تم غلط مجھیں۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ ظاہر ہے تم روز روز تواپنا گھر جلانے سے رہیں۔''اس نے کوئی جواب نہیں ویا اور خاموثی ہے چکتی رہی۔تب میں اس کے ساتھ اس کے کھر پہنچ کیا۔ وہ کسی قدر خوش ہوگئی تھی۔

اور پرونیسر، اس نے میری خوب فاطر مدارت کی ، اپنے ہاتھوں ہے بہت می النی سیدھی چیزیں بنا کر کھلائمیں او در حقیقت ان سارے کاموں میں وہ بے صدختص نظرآ رہی تھی۔ یوں لگ رباتھا جیسے و دواقعی بدل می ہو۔

رات ہوئی تومیں انتضا لگا۔ اس نے میری طرف ویکھا۔ '' جارہے ہوا؟''

"جانابى ہے۔"

" نی بستی مباؤ محر؟" اس نے بھیب سے کہجے میں ہو تھا۔

" فلابرے یوسیتا تہاراانظار کرری ہوگی "

''او ذبیں ۔ میں تو کل بھی اس کے پاس نیس ممیار آئ بھی نبیں جاؤں گا۔ ویسے تم نے اس کی جاں بخشی کر دی ہے۔''

''بال ۔ یقین کرو، مجھےاب اس سے کوئی پرخاش نہیں ہے لیکن اب میں ساری زندگی اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک لحاظ ہے مجھ سے برتر ہے۔''

''اوو\_کس لحاظ ہے؟''

"اس کے محبوب نے اس کی حفاظت کے لئے میرے ساتھ جوسلوک کیا تھا، وہ میرے ذہن میں ہے اور بہر حال وہ اس سلسلے میں مجھ سے برتر ہے کہ ایسا محافظ مجبوب رکھتی ہے، جبکہ میں اس لحاظ ہے ساری و تیامی تنبا ہوں۔"

"اس میں اس کا کوئی قصور نبیں ہے ثانہ لیکن بہر جال تم اس بات کا اعتراف کروکہ تم تلطی پڑھیں اور اس کی زندگی لینے کی وشش بے مقصد تھی۔"

" بإل مجهداعتراف ٢٠ اوراطمينان ركموه آيندو من السطرف نبيس جاؤل على -"

· شكريي ثانه اب مجها جازت ٢٠٠

· 'کل آؤ شے:''

''اگرتم پیند کرو؟''

'' میں انتظار کروں گی ہمی وقت آ ؤ مے؟''

"اس كا فيصله بحي ثم كراو\_"

"قبيح كو\_"

" میں پینی جاؤں گا۔" میں نے کہناور پھر میں واپس آئیا۔ رات کواپے آ رام کی جگہ پرلیٹ کر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پی بات تو یقی پروفیسر کدا بھی تک میں اس لاک کی المرف ہے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ جھے اس کے اندر تبدیلیاں نظر آ ری تھیں کیکن ریتبدیلیاں تو پہلے بھی نظر آئی تھیں کیکن ان کی اصلیت کیا آکی تھی۔

د دسرے دن صبح میں ضرور یات سے فارغ ہوکر شانہ کی طرف چل پڑاا در شانہ بھے منتظر لی۔اس کے چبرے پر عجیب کی البعمن تنمی کیکن مجھے د کمچے کردہ پرسکون ہوگئی اوراس کے ہوئٹوں پرتھکی تھکی کی مسکراہٹ کھیل گئی۔ ۔

· 'تمهاری آنکهیس سرخ بوری جین شانه، کیا بات ب! کیارات کوسونی نبیس؟ ' '

"بال \_ میں بوری رات نبیں سوئی سبوتا۔"

" آخر کیوں؟"

۱۰ بس اساری رات اینے بارے میں سوچتی رہی آیندہ میری زندگی سی انداز میں گزرے کی ۱۰۱س نے کیا۔

" تم اس کے لئے یر ایثان ہو؟"

"نبیں۔ مجھے زندگی ہے آئی ولچسی نبیں ہے لیکن میں یبی سوی ری تھی کہ آیندہ دنیا ہے مجھوتہ کر کے میں کس طرح زندہ رہوں گی۔"

" تم الى فطرت كيول بدلتي موشانه - بال بس الى وحشيانه عادتيس ترك كردو-"

· نبیں سبوتا۔ زندگی میں ایک بارفنکست کھالوتو پھرخودکوفاتح کہو، مجھے شکست ہو چکی ہے۔ 'اس نے ٹوٹے موئے کہج میں کہا۔

"اس احساس كوز بن سے زكال دو "

النهيس المآسوال بهت كوشش كى ب\_"

۱۰ میں پہلے بھی تمہاراوشمن نہیں تھا شانہ، آئ بھی نہیں ہوں میرامشور وہے کتم بیساری باتیں بھول جاؤ۔ ۱۰

"سبوتا\_" من نه نے عمیب سے کہیج میں کہا۔

''بول<u>'</u>'

''ميرے ساتھ چلو مڪا''

"كبال الناء" من في عمار

"كبير محى، جبال ميس لے چلول ـ"اب نے كبار

" چلوں كاش أن سن من في لايروان سے جواب ديا۔

ا بتهبیں تر دوتونہیں ہے؟ ا

"كس بات ير؟"

'' میں تمہیں بھر کہیں دھوکا نہ دوں ۔''

'' دے دینا شاند۔ میں بھی زندگی ہے بہت زیادہ دلچینی نہیں رکھتا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہااوراس نے گردن جھکالی اور پھر دوا تھ

کفری ہوئی۔

" چلو۔ اور میں تیار ہو کیا۔ شاند میرے ساتھ کی آئی۔ اس کی چال میں ہمی وہ پھرتی نبیں تھی جواس کی خاصیت تھی۔ آئی اس نے ایک نیا راستہ افتتیار کیا تھا۔ سکا کی میں خاصا وقت گزار نے کے باوجود میں کبھی اس طرف نبیس آیا تھا۔ یہ کالے پباڑوں کا راستہ تھا۔ بستی سے کافی وور تھا لیکن تھکنے والا ہم وونوں میں سے کوئی نبیس تھااور پھردور سے ہی میں نے انداز ولگا لیا کہ شانہ کبال جارہی ہے۔

پرہم آتش نشاں پہاڑی چڑ حائی طے کرنے سکے اور تموڑی ویر کے بعد شانداو پر پہنٹی می ۔ آتش نشاں کا دہاندزیا وہ دور نییں بھا۔ ذہن میں ایک سنسنا بہت کی آواز امجرر ہی تھی ۔ لاوا پیدر ہان کا ٹی کرئ تھی لیکن شاند پرسکون تھی ۔ اس نے رک کرسکون کی نگا ہول سے مجھے و یکھا اور کافی ویر تک خاموثی سے دیکھتی رہی ۔ اس کے خدو خال میں پھر تیکھا بن پیدا ہو کمیا تھا اور آنکھوں میں نونخو ارکیفیت امجرتی آور تی تھی ۔

" سبوتا۔" اس نے خونخوار کہتے میں کہا۔ میں دلچیسی ہے اے دیکیور ہاتھا۔

''کہوشانہ۔''

"ايك بات بتاؤك\_"

" ضرور ـ " میں اس کی براتی ہوئی کیفیت کونوٹ کرر ہاتھا۔

"تم مجھ عاش كرنے سلاكاك إس يني تھا!"

" الل - فلا برب ورنداس تبل ميس ملاكا كوبيس جانيا تما-"

" مجمع كيون تلاش كررب تتعيد" أس نے يو حيما .

" تم كَبِنا كيا حابتي بوشان ابراه كرم صاف صاف كبوا دريبال آتش فشال يركيون آئي بو؟" ميس في كبا\_

''ای پباڑ کے دبانے میں کود کرمیرے باپ نے جان وی ہے، میں اس کی دول کو مطمئن کرنے آئی ہوں۔ میں اسے بتائے آئی ہوں کہ سار اقصور میرانہیں ہے۔''

۱۰ تب گھرخو و کومطمئن کرو۔'

" إل - شايد ميس في درميان ي تفتلوشروع كروى ب- مجهاس وقت سي في جلنا جاب جبتم بيلي بارجيل برآئ ته-"

" چلوو بیں ہے کیا۔"

' 'تم جان ہو جھ کر و ہاں نہیں آئے تھے'! '

۱۰،منبیرس. منابیرس

''ادر پھر پانی میں جھے و کھے کرتم کسی البچھے ارادے ہے جبیل میں نہیں اترے تھے؟''

'' خوب۔ مال بدورست بليكن ميں صرف شهيں قريب ہو كيفنا عامته بيں مناثر كرنا جا ہتا تھا۔''

" کیونا"

"اس کئے کہتم ایک خواصورت لڑکی تعیس اور مجھے پہندتھیں ۔"

" ہمراس کے بعد؟"

" تم نے جو کھ کہ ممہیں معلوم ہے۔ اگرتم و ہاں ہے میرا پیچانہ کرتیں تو شاید میں بھی تمہاری طرف ندآ تا۔"

''او دیم سچ کہدر ہے ہو؟''

'' ہاں شمانہ میں جھوٹ اس لئے نہیں بولٹا کہ ج مجھے وئی نقصان نہیں پہنچا تا۔' میں نے کہا۔'' تم نے جس طرح نا پہندیدگی کا اظہار کیا تھ اس کے بعد میں تمہارے نز دیک آ کرکیا کرتا لیکن تم خود آتش فشال بن گئیں اور اس کے بعد جو کچوتم نے کیا ،اس نے مجھے بھی تمہارے جیجے لگا دیا۔

میں نے تو مو ماجواب ویا ہے، وارتو تم بی کرتی رہی ہو۔"

" ثم نے مجھے بہل کر مے میرے بونوں کو چو ما تھا۔"

"بإل \_ ووصرف جوالي كارروا أي تقي \_"

'' ہوننوں کو چو منے میں تمباری طلب کا کوئی دخل نہیں تھا؟''

٬٬یم شمجمو ـ د هسرف ایک مردی اناهی ـ٬٬

' اوراس کے لئے تم نے میری اناتو ژوی '

" میں نے بتایا شاند کہ میا حساس تہاری شدت پسندی نے میرے ذہن میں جگایا تھا جھیل پر میری تم سے ملاقات ہو کی تھی۔ اگرتم مجھے ناپسند کرتی تھیں تو پیھے بٹ جاتیں۔ میں تمہاراتھا تب ندکرتا۔ اگرتمہارے دل میں میرے لئے تنجائش نکل آتی تو ، تو شاید میں تمہیں خلوص سے جا بتا۔ '

''ليكن سايا كا؟''

" بتمہیں علم ہے کہ سلاکا ہے تمہاری وجہ ہے ملاقات ہوئی۔ میں تمہاری طرف ہے مایوس تھا۔ وہ میری طرف برحمتی تو میں اے روند کر کا۔ پوسیتا کے میاس بھی میں تمباری علاش میں ہی کمیا تھا۔اس بات کا تمہیں بھی ملم ہے۔''

"لكين تهبيل كياحل ہے كہ مجھے زبردى خود ہے مبت كرنے يرآ ماده كروا"

"مِن في السائيس كياء"

" سنوسبوتا! میں عورت ضرور ہول کیکن خودکو کمتر بجھنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں ہرحالت میں برزی جاہتی ہوں۔ تم نے مجھے بہت ذکیل

گياہے۔'

"النكين اب توتم اين فطرت بدل رى موالا"

" ہر گزنبیں۔ وہ بھی تنہیں بے وقوف بنانے کی ایک کوشش کی تھی لیکن اس وقت سے اس وقت جھے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ سے تبدیلی فطری نبیں ہے بلکہ اس بلکہ در حقیقت میں محسوس کرتی ہوں کہ میری فطرت میں پہر کھر کروریاں پیدا ہوتی جارہی ہیں۔ تم جانے ہوسبوتا میں تبارے ساتھ یہاں کیوں آئی ہوں؟''

" يتوتم منا چكى بوكتم مجتمالى اطرت كى تبديلى كے بارے ميں بوقوف منارى مو- "ميں نے زہر ليے لہج ميں كها۔

"بال ۔ یہ بالک نھیک ہے۔ میں اب بک تہمیں بوتو ف بی بنار ہی تھی ، میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میں پیار بھری باتس کر کے مسہیں متاثر کروں اور پھر تہمیں آتش نشاں کے دہائے میں دھکیل دول ۔ اگر تہماری گرفت بخت بوتو خود بھی اس میں چھلا تگ دگادوں ۔ یہ میراا دادو تھا سبوتا ایکن یہاں آکر اور تم ہے تفتلو کرنے کے بعد میرے اندرا کے عظیم کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ میں محسوس کر دبی بول کہ واقعی ملطی میری ہا اور سبوتا امیں نے بھی سروی نظمی تسلیم نمیں کی ہے ۔ سنو ، یہی تفتیت ہے کہ میرے دل سے نوسیتا سے انقام کا جذبہ بھی سرد پڑ میا ہے ۔ رات جاگ کر میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کا کوئی تصور نیس میں اسے لئے میں دات کو بی اے معان کر چکی ہوں ۔ ان حالات کر میں سے چھی سروی کہ باز بیسی ہوں کہ شانہ کی اصل حیثیت نتم ہو چکی ہے ۔ اس کی فطرت دم تو زیجی ہے۔ جواب دو سبوتا۔ "

" بہلے تم منظوفتم کراو۔" میں نے کہا۔

"اب مجهد ثمانه سے ففرت ہے۔ ہزول شماندے مجھے کراہیت محسوس ہور ہی ہے۔"

"ابتمهارا كيااراده بثانه؟"

"جب خلطی میری ہے تو تہبیں مرنائبیں جا ہے ۔صرف اور صرف ثانہ کو مرنا جا ہے ۔ بے حقیقت ثمانہ کی زندگی جمعے ذرا ہمی اپند نہیں ہے۔ "اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ مجے ۔" میں اس ثمانہ کوسزاوینا جا ہتی ہوں جس نے تعلقی کی ہے۔ "

اور پر وفیسر، میری مجھ میں سب پھوآ گیا۔ شانہ نے پوری زندگی سے نہ بولا ہولین اس وقت بھے بقین ہوگیا کہ وہ سے بول رہی ہے اوراس کا ارادہ بھی میرے علم میں آگیا۔ وہ آتش فشال کے دہانے کے قریب موجودتھی۔ اس کی ایک چھلا تک اے آتش فشال کے دہانے تک لے جا سمتی تھی۔ میں کسی طورات کو دنے سے نہیں روک سکتا تھا اور وہ یقینا خود کشی کا ارادہ رکھتی تھی۔ میرے پورے بدن میں سنسی دوڑ گئی۔ اس کی موت کسی طور جھے میں اور فیسر، چنا نچے میراذ بن تیزی سے کا مرکے لگا۔ میں نے گرون جھکا گی۔

"كياتم مير او برايدا حسال كريكة ، وسبوتا ؟" شاندنے يو جها۔

"كهوشانه" ميں نےات ديجيتے ہوئے كہار

' ' مجھے یہ بات بتاؤ کیا شانہ برول ہے ؟ کیاو ؛ بے مقیقت ہے ؟ '

' میں شہیں اور بھی چند باتیں بتانا جا ہتا ہوں شاند ' میں فے سجیدگی ہے کہا۔

والخميانين

"اگرتم اس شاند کو ہلاک کرنا جا ہتی ہو، جو تہ ہارے خیال میں ایک کمزور ، ... امیں ایک دم خاموش ہو گیا اور چو تک کر ایک طرف دیکھنے لگا۔" ارے ، یہ اس طرف کیوں آرہے ہیں ، ، ، ' اور میری یہ کوشش سو فیصد کامیاب رہی۔ جس طرف میں نے دیکھنا، وہ کسی قدرنشیب میں تقی اور شان اپنی جگہ سے اس طرف نہیں و کھی کتی تقی جنانچہ وہ بے اختیار چندقدم آتے ہو ہے کرایک بلند جگہ پر چڑھنے کی کوشش کرنے گئی۔

''کون ہے۔''اس کے منہ ہے اکالیکن میرے لئے اتنائ کافی تھا۔ میں نے عقاب کی سرعت سے چھاا تک نگا کرشانہ کود ہو جی لیاا در دہ بوری طرح میری گرفت میں آگئی۔ایک لیمہ کے لئے وہ بھونچکای رہ کئ تھی لیکن پھروہ بھی صورت مال سجھ ٹی ادر بری طرح جیخنے تکی۔

" نہیں۔ ہرگزنہیں۔ تم مجھے مرنے سے نہیں روک کتے۔ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میں ذلت کی زندگی کو ارونہیں کرعتی۔ چھوڑ و۔ میں کہتی ہوں تچھوڑ و۔ میں کہتی ہوں تچھوڑ و۔ میں کہتی ہوں تچھوڑ و۔ "لکین اب اس کے کہنے سے میں اسے تیھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ میں اس باز ووک میں اضائے پہاڑ سے نیچ اتر نے لگا۔ شانہ جس قدر کوشش کر سکتی تھی ، کر رہی تھی لیکن اب میری گرفت سے رکھنا اس کے بس کی ہاسٹہیں تھی۔ میں اسے پہاڑ سے نیچ لے آیا اور پھر میں اس کو آئی دور لے آیا کہ دور و بارہ اس طرف جانے کی کوشش کر سے تو میں اس پر تا ہویا سکوں۔

تب من نے اے زمین پرا تارویا۔ عمانہ کی برق حالت تھی۔ فصر کی وجہ سے اس کا چبرو آتش فشال بنا ہوا تھا۔

" چونکہ میں تمبارا وشمن نہیں ہوں شاندا ورتمہیں ول سے پیند کرتا ہوں۔ اگر میں یہ کبول کہ بجھے تم سے بے حدمجت ہے اور بجھے تمباری موت سے کہرا صدمہ بوگا تو یہ نظام نہ ہوگا۔ اگر میں یہ کبول شاند کہ میں تمبارے لئے دنیا کی سب سے خوبصورت از کی کوبھی پیسوڑ سکتا ہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ در حقیقت میں تمہیں اتنا تا ہی جا ہتا ہوں اس کے باوجود میں فطرت کا قاتل نہیں بنا جا ہتا۔ اگرتم مرنا بی جا ہتی ہوتو میں تمہیں اس کا ایک اوراج پاطریقہ بتا سکتا ہوں۔"

'' بتاؤ۔''وہ وحشاندا نداز میں دانت چین کر ہولی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکتھیں۔ بال بھمرے ہوئے بتھے اوراس عالم میں وہ کیا لگ رہی تھی ، میں تہمیں اس کے بارے میں نبیس بنا سکتا پرونیسر۔

" تمبارت باپ نے جان کیوں دی تی ؟"

''اس بستی کی بقاء کے لئے ۔''

''ادرتم صرف اپنی اناکے لئے جان دے رہی ہو؟''

" پُتر \_ پیرمین کیا کروں ؟" وہ فرائی \_

· · تم بعنی ایسی بی کوئی مثال قائم کرد . · ·

"كيامطلب"!"

" اکسی ایسے مقصد کے لئے جان دوکہ اور کابستی تہیں ہمیشہ یادر کھے۔"

" من نبیس مجی ۔ " شانہ کے لیج میں اب بھی کوئی تبدیل اس کا ا

" جہیں تلم ہے کرتمبارے وطن میں اجنبی کھس آئے ہیں اور وہتمباری ان بستیوں پر پوری طرح بعند کر کے جہیں اور تمباری نسل کوا پنا تکوم بنانا چاہتے ہیں۔اس کے لئے انہوں نے تمبارے فو ما کوئل کر کے ایک ایسے خص کوفو ما بنادیا ہے جوان لوگوں کا پھو ہے اور آ ہستہ آ ہستہ وہ اپی جڑیں معنبو طرکر ہے بیں۔'

"بال مجيم لم ب-" شاند في كها-اباس كانداز ميس كى قدر حرانى شامل موكي تعى-

" تو پھر کیوں نہم اپنی ال بستیوں کوان کے تسلط ہے آزاد کرانے کی کوشش میں جان دو۔"

''ہوں؟''

'' ہاں ہم اتن کمزورتونہیں ہو۔''

"اليكن ميس م مي كيا كر علق مون ؟"اس كاذ بن بث مي اتحا-

"بہت والحد "مين في جواب وا\_

"بتاؤ \_ مجھے بتاؤ؟"اس نے کہا۔

· جمہیں اینے نو ماے پیار تھا؟''

"بإل - وه احجما انسان تھا۔ اس كى محبت بورى بستى كے خون ميں رجى موئى ہے۔ "

"این بات کبو۔"

"میں ہمی انہی میں شامل ہوں۔"

"أكر مين تهبيل بتاؤل كرتمبارا فوماز نده ہے اور پوشيده روكران لوگول كے خلاف كارروائي كرر ہاہے تو كمياتم يقين كروگى؟"

' انہیں۔ 'اس نے جواب دیا اور میرن طبیعت خوش ہوگئ۔ تاہم میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' اوراگر میستمهیں اس سے ملادول تو 'ا'

"فومات؟"ای نے شدید حیرت ہے کہا۔

"بإل-"

" تو میں یقین کراوں کی کیکن وہ مر چکا ہے۔"

" تب اس دقت تک اور پھے نہ جو، جب تک اس سے ل نہاو۔ آؤ میرے ساتھ ۔ " میں نے سرد کہج میں کہاا وروہ مجھے دیکھتی رہی پھر بول ۔ ا

التم مجصد حوكاتونبين دے رہے؟"

''انکرید دعوکا ٹابت ہو جائے تو کھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تہمیں تمہارے کمی اقدام ہے بیس روکوں کالیکن اس کے اِحدِ تمہیں اس کے لئے

كام كرنا: وكايـ"

'' جلو۔' اس نے کہااور میں اے لے کرفو ماک طرف چل پڑا۔ ثمانہ کے چبرے پر بدستور بے یقینی کے تاثرات تھے۔

شانہ کے بارے میں میرانظریہ بالکل بدل چکا تھا۔اس سے بل ووایک خطرناک حیثیت سے میری نگا ہوں کے سائے تھی۔اس کے پے ور پے سلوں نے بجھے یہ بات باور کرادی تھی کہ ووآ سانی سے فکست مانے والوں میں سے نبیں ہے اور جعلسازی کے ذریعے وہ مجھے ہلاک کرنے ک مختف تدابیر کرتی رہے گی۔

لیکن جب اس نے آتش فشاں میں کودکرخودکشی کرنا چاہی تو اس کے بعد پر و فیسر میہ بات کھل کرسا منے آگئی کہ اب وہ تھک چکل ہے۔ کویا دوسرے معنول میں اس نے اپنی فکست تسلیم کر لی تھی اور ظاہر ہے فکست خور وولا کی اب میرے لئے سمی طور نقصان دونہیں تھی۔ میں نے اس کے جذبا تیت سے فائد وافعات ہوئے یہ بات سوچی تھی کے اسے فوما کے بارے میں بتادوں ۔ بقیناً ایسی لڑکی کسی حد تک وحشیانہ فیطرت اور حب الوظنی کا جذبہ کھتی ہو، میرئ اس بات سے متاثر ہو بھی تھی اور بہی جواہمی تھا۔

میانداب خاصے مختلف انداز میں میرے ساتھ چل رہی تھی۔اس کا ذہمن کسی مجری سوج میں و وباہوا تھااور چہرے پر حیرت کے ملکے سے

افتوش تھے۔ جھے یقین تھا کہ وہ فوما کے بارے میں سوئ رہی ہوگی کہ فوما جوسب کے لئے مرچکا تھا، زندہ کیے ہوگیا۔ بوسکتا ہے اس نے رہجی سوچا ہو کەمىرى كوئى جال ہو۔

لیکن فکست خورد ولڑکی اب برچال میں آئے کے لئے ول سے تیارتھی ۔ اتنامیں بھی جانتا تھا کہ نو ما کومیری اس حرکت براعتراض نہیں ہو کا۔ ثانہ تنہاتھی اور ہبرصورت نوما کے لئے نقصان دہ ٹابت نہیں ہو عتی تھی اور پھر جو کام میں نے کیا اس میں اتنی بہت ساری دقتیں بھی نہیں تھیں کہ فوما ك كئي بهت زياده يريشان موجا تارات كرا عبوئ كامول كويس خودسنجالني ك قوت ركمتا تمار

شانداور میں تیزی سے چلتے :وئے ای مکان کی طرف جار ہے تھے جو ساعل سمندر پر تھا اور جہاں ہے نوبالبتی والوں پر نگاہ رکھتا تھا۔ تھوڑی در کے بعد ہم دونوں و بال بڑنے مجے ۔ شاند نے بیر کان دیکھ کر جیرت کا انکہار کیا تھا۔ پھراس نے آ ستد سے کہا۔

"كيافوماس مكان ميس ب؟"

المال الماند المين في جواب ويا\_

''اد د میں نے ایک د فعہ سیمکان دیکھاتھا۔''

"كب؟"مين في يوجعا-

''اس وقت جب میں ایک رات تمہارے بال نئ بستی مینی تھی اور تم نے مجھے اٹھا کر سندر میں مچینک دیا تھا۔' ثانہ پھیکے انداز میں مسكرات بوعے بول\_

''اوہو۔تو کیاتم سندر کے راہے ہی اس جگہ دالیں آئی تھیں؟''

"بال، ميں نے سوچاكداب على يرجانا بكار بـ"

"اوه، كيول؟"

''بس میں اب اس بارے میں کچھنیں بتاؤں گی۔'' ٹیانہ نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے فوما کے دروازے پر دستک دی اور چندساعت بعداس کی آواز سنائی دی۔

" سبوتا۔" میں نے جواب دیااور دوسرے کے فومانے ورواز ہ کھول دیائیکن میرے ساتھ شانہ کو دیکھ کروہ بری طرح چونک پڑا تھا۔اس نے تحیر آمیز نگا ہول ہے ثمانہ کی صورت دیکھی اور پھر چھیے ہٹ عمیا۔ میں اس کی مجبر اہث ہے منظوظ : واتھا۔

دومری طرف ثمانة توحیرت اے دکھیرہی تھی۔ وہ چند قدم آ کے بڑھ آئی تھی۔ فومااب تک دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے شانہ کے لئے راستہ بیموز دیا تھااور شانہ 🔑 ۱۰ ووتو صرف بھٹی بھٹی آنکھوں ہے نو ما کود کیور ہی تھی۔ پھروہ آ بستہ ہے آ محے برھی اور فو ما کے قدموں ہے جمک ٹی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فوما کے قدموں پررکھ دیئے تھے۔

" أوفوما يوزنده ب-"اكاف أستد يكبار

''بال مرتم كون جو؟'' فومان بوجها\_

" ييشاند ۽ فوما .... قبيلي کي وحش برني - "

''ادہ۔''فوما کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل تی۔'' آؤٹٹانہ اندرآ جاؤ۔'اس نے پراخلاق کہج میں کہااور جب ہم دونوں اندرواضل ہوئے تو اس نے درواز ہبند کردیا۔

فو ما نے بڑے پراخال قانداز میں ہم دونوں کو بیٹھنے کی چیش کش کے شاند تو جیسے کم جو گئے تھی۔ میں البتدنو ما کے اشارے پرایک جگہ بیٹھ کیا۔ فو مانے ثمانہ کو بھی ایک جگہ بیٹھنے کی ہدایت کی ۔ وہ بیٹھ گئی گئراس کی حیرت میں کوئی کی نہیں ہوئی تھی۔

لیکن اس کے انداز میں بری مقدیت تھی۔ نومانے دیکھنے لگا۔ پھر آہت ہے بولا۔

اسبوتا کی زبانی میں نے تمبارے میں بہت کو صناتھا۔ عکیم ہاکو بھی جھے کافی کچھ بتا چکا ہے۔ تم سے لمنا چا بتا تھااور جھنے نوش ہے کہ سبوتا تہیں لے آیا۔''

''مقدس نومان ستوزندہ ہے۔ کیاتمہیں ہے ہے کہ جھے تمہارے بارے میں بیان کر تنی خوشی ہوئی ہے ؟ کیابستی کے دوسرے لوگوں کو بہ بات معلوم نہیں ہے کہ فومازندہ ہے اورائے درمیان موجود ہے؟ '' شانہ نے کہا۔

'' ہاں امسلختائیتی کے اوگوں سے میہ بات چھپائی گئی ہے اور میرا خیال ہے میہ مناسب ہی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کے میری آ مداوگوں پر ایاں ہو۔''

''لیکن نو ا۔ میں بخت حیران ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے تیری موت کی خبریٰ تھی اور پھر میں نے ریجی سنا کہ شبالا مکران بن ممیا ہے۔'' '' ہاں شمانہ بہت ساری ہاتیں سننے میں آئی ہیں۔ بہت سارے داز کھلیں مے لیکن میں سیجے سرف اتنا بتاؤں کا کہ میری زندگی بچانے والا اور تمباری بستی کوفو ماوا کہی دلانے والاسبوت ہے۔ مسرف سبوتا۔'' فو مانے جذباتی کہج میں کہا۔

''اد و۔' شانہ کے لیجے میں تاسف تھا۔ اس نے تجیب کی نظرون سے میری طرف دیکھااور کرون ہلاتی ہوئی ہو لی۔'' کیکن فوما فو ماہ میں اس کے بارے میں کیچنییں جانتی۔ مجھےاس کے بارے میں ہتا۔ میں اس کے بارے میں جاننا جا ہتی ہوں۔''

المس كے بارے ميں؟ "فومامسكرا تا ہوا بولا۔

" سبوتا کے بارے میں۔"

"كيول جانا جائنا جائنا

'' میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کر آخر میہ ہے کون۔'' ثنانہ بجیب سے البچہ میں 'بولی اور فو مامسکرا کر مجھے و کیمینے لگا۔ پھر بولا۔ اس

· اليكن شان ـ سبوتان جمع بتايا ب كرتم اس ك بار يديس بهت كه جانق مو - مجمع ان تمام باتون كاعلم ب كرتم ف سبوتاك لئ

بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں جس میں کان کا جلنا بھی شامل ہے۔"

الاوتوسبوتا بهت عرصے سے تجھے ساتنار ہائے " شاندنے كبار

" ملتاکیار ہا ہے شاند تم ہوں سمجھوکہ جمعے یہاں لانے والا ،میری زندگی بچانے والا سبوتا ہی ہے۔ ہم دونوں یہاں ساتھ ہی آئے تھے۔ "
" تب تو مجھ ہے بڑی فلطی ہوئی ہے۔ فو ما سبوتا ہے کہوکہ جمعے معاف کروے۔ میں نے تو بار ہاس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو ناد ہاس کی جان کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں اس بات ہے بہت شرمندہ ہوں۔ میں صدق دل ہے شرمندہ ہوں فوما۔ اس ہے کہو، مجھے معاف کروے۔ "
کون سبوت ، کیا خیال ہے تمہادا؟"

" نحیک ہوفوا۔ جمعے شانہ ہے کوئی شکایت نبیس تھی۔اس نے جو پہیم کیا میں اس سے پوری طرح اطف اندوز ہوا اور بہر صورت تھوڑی عظمی میری تھی اور ہم نی الوقت یعنی میں اور شانہ کر بچکے ہیں اور اس وقت میسلے ،میرامطلب ہے ہمباری موجود کی میں اور شکام ہوگئی ہے۔ " میں نے منتے ہوئے کہا۔

''یقین ۔ یقینا۔ تو ابشانہ کو تفسیلات بتا؟ بی پڑیں گی۔ شانہ میں نہیں جا بتا کہ ابھی بہتی کے کسی اور فر دکو میری آمد کے بارے میں معلوم ہو۔ ہم ان زر در ولوگوں سے اپناوطن والپس لینا جا ہتے ہیں۔ اس کے لئے جمیس نہایت خاموثی ہے کام کرنا ہوگاا و راس میس تم بھی شریک ہوگی۔'' '' خلوش دل سے نو ما۔ میری زندگی کا اس سے امپھا مقصد کیا ہوسکتا ہے۔''

" تب پھرمیری آید کے بارے میں مختصر طور پرین اور جمعے نیم مروہ حالت میں سمندر برد کر دیا تھا۔ ظاہر ہے۔ مندر کی زندگی کب تک میرے سائس بحال رکھتی۔ پھر سبونا مجمعے ملا اور سمندر میں سبونا نے میری مدو کا بیڑ وافحایا۔ تب وہ مجمعے یہاں تک لے آیا اور اس وقت سے میں تکیم باکوکا مبمان ہوں۔''

شانہ تعب خیز لگا ہوں ہے جمعے دکھے در ہی تھی۔ تب میں نے مسکراتے وہے بتایا کہ جب میں جسیل میں پہلی باراس سے ملا تھا تو فو ما کو تکیم ہا کو کے گھر چھوز کرآیا تھا کو یاای وقت میں اور فو ما یہاں آئے تھے۔

شاند دلچیں سے ساری باتیں منتی رہی۔ پھراس نے سجید کی ہے جھ سے کہا۔

"سبوتار مجھے بیامید ہے کہ تم خلوص دل ہے مجھے معاف کروہ مے۔ میں نے تمہارے ساتھ واقعی زیاد تی کی ہے لیکن تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ خصور است کی اس کے دست راست کی احسان کیا ہے کہ محصوفو ماکی خدمت میں لیے آئے۔ اب میں اپن زندگی فوما کے مقاصد کی تعمیل میں صرف کردوں گی۔ میں اس کے دست راست کی حشیت سے کام کروں گی۔ تم نے ندصرف مجھ پر بلکداس ساری بستی پراحسان ظیم کیا ہے۔ "

'' نھیک ہے شانہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔' میں نے جواب دیا۔ شاندا جا کک بے حدخوش نظر آنے گلی پھراس نے فوما سے کہا۔ '' فوما۔ تو بھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے۔اگر تو نہ جا ہے گا تو میں اس مکان سے باہر بھی نہ ڈکلوں گی۔ بس میں تیری دن رات خدمت کیا کروں گی۔ تیرے سارے کام نمناؤں گی۔مقدس فوما میں تیری آ مدے بہت خوش ہوں۔'' '' میں بھی تیری آمد ہے بہت خوش ہوں ثنانہ۔ تو یبال روسکتی ہے۔'' اور میرے ہونٹول پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔ بہر صورت مجھے ادر کیا چاہئے تھا۔ تھوڑی می دلچیسی مبیلے ہوئی تھی اور نو ماکے بارے میں ، میں انچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شریف انسان بھینا اس بات ہے واقف ہے کہ میں شانہ کو بہند کرتا ہوں اور اب بات رہ کئی پوسیتا کی تو اس کے باں جانا تو بہر صورت ایک مرحلہ تھا جس کی کوئی ضرورت نہتھی۔

شام ہوئی اور پھررات ہوگئی۔ ثانہ نے فوما کے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے کئے تھے۔ چند کھات کے لئے بھے فوما کی تنبائی نصیب ہوئی ۔ ٹانہ کوئی کام کرر ہی تھی ۔ تب ہیں نے فوما سے کہا۔

''اس الرك كي آ مرتمبارے لئے كسى حيثيت سے پريشان كن تونبيں بولوما؟'

"او دنبين سبوتاتم في يكون سوجا؟"

" بس ایسے ہی۔میراخیال تھ کہ بیں تم اے پندنہ کرو۔لیکن لاکی مخلص ہے اور اس تسم کی لا کیوں کے بارے میں ،میں انہی طرح جانتا ہوں کہ و ویہ بات کسی طورز بان سے بیس نکالے گی کہتم یہاں موجود ہویا اس کام سے کوئی تعلق ہے۔وو بے حدجذباتی لڑکی ہے۔"

" ہاں۔ جمعے یقین ہاور میں خوش ہوں کہتم اسے یہاں لے آئے۔ بہر صورت میں تنبائی محسوس کر کے برای کوفت میں جتلا تھا۔ وو میرے پچھ کام بھی کرویا کرے گی۔ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس کی آ مدے تہمیں خوشی ہی ہوگ۔"

'' ہال کیوں نہیں۔ درامل وہ خودکشی کرنے جار ہی تھی۔''

"او ہو \_ كيول؟ مين معلوم كرنا جا ہتا ہول \_"

"ابس مجھے شکست دینے میں ناکام ربی تھی۔اس نے اپنی فکست شلیم کر لی تھی اور و دمر جانا جا ہتی تھی۔ تب میں نے اسے مجبورا تمہارے بارے میں بتایا اور اس طرح اس کا ذہن بٹانے میں کامیاب ہو کمیا ورنداح تی لڑکی نہ جانے کیا کرتی۔"

" تم نے بہت اچھا کیا سبوتا۔ اس کے آئے ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں بھی وہ تنباہے اور پہیں رہے گی۔"

" نھيک ہے۔" ميں نے جواب ديا۔

رات کو میں فوما کی اجازت ہے شانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر کل آیا۔ اس علاقے میں کمل ویرانی تھی اور دور بہت دورنی بستیوں ک روشنیاں نظر آر دی تھیں۔ ہم اس نئی بستی کی روشنیوں کو باسانی دیکھ کئے تھے۔ہم پھر لی چٹانوں پر بیٹھ کئے۔ شاندا بھی تک فاموش تھی۔ پھراس نے آ جستہ ہے کہا۔

'' سارا دن سوچ میں ڈو فی رہی ہوں سبوتا اور بیسوچ سوچ کر سخت شرمندہ ہوتی رہی ہوں کہ اپنے اس محسن کے ساتھ اتنا براسلوک کیا جس نے ندمسرف میری بلکہ میری بوری قوم کے ساتھ احسان عظیم کیا ہے۔تم نے نو ماکو بچا کر ہماری بستی وایک نئی زندگی دی ہے۔'' ''او ہو ثاند۔ بیکوئی بات نہیں ہے۔ بس مجھے اس بات کی خوثی ہے کہ تبرارے دل ہے وہ غلط نہی نکل گئی جوتھی۔'' میں نے کہا۔

" بإل سبوتا \_ مين واقعي شرمنده هول ليكن الحرتم پيند كروتو چند باتيل مين تم يين مرور كرنا جا بتى بول \_"

"كروي" بين في مكرات كبار

''سب سے پہلی بات تو یسبوتا کہ آئ تم خلوص دل سے اپنے بارے بیں بتاؤ۔ اب تک جومناری باتیں ہو کمیں میں نے انہیں دشمن کی نگاہ سے دیکھا اوران پر بھی یفین نہیں کیالیکن سبوتا میں چاہتی ہو کہ اب تھی بیساری باتیں بنا دو کہتم کون ہواور یہ پراسرار تو تیں کیا حیثیت رکھتی ہیں ؟''
'' ٹھانہ بیساری باتیں تمہارے لئے بیکار ہیں۔ میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوں جسے تم دیوتا سمجھو، بستم اوگوں سے قدر بے مختلف ہوں۔''
'' مختلف ؟'' شانہ تعجب سے بولی میں جسے بناؤ کے زمین سے در خت کون اکھاڑ سکتا ہے ۔ آگ کے مطوں میں کون زندہ رہ سکتا ہے اور بھی یفین ہے کہ زہر ہلا ہل جو میں نے شربت میں ملایا تھا ہتم نے پیا تھا لیکن اس کے باوجود تم زندہ ہو۔ آخر کیوں۔ آخر کیوں ؟''

"من نے کہانا، میں تم او کول ہے تھوڑ الختلف سا ہول۔"

" "كيول مختلف جوا؟"

" ابن \_اس بار ب ميس، مين خود محى چھييں جانتا\_"

''بردی انوکھی ہات ہے۔تم جبیراانسان تو روئے زمین پرشاید ہی کوئی دوسرا ہو۔''

"بإن شايد "مين في الجصبوع انداز من كبا ..

"احِماايك بأتادر بتادُ"

" إل بان يو يصور دو مجمى يو تيمور"

" كمياتم سلاكات محبت كرتے تھے؟"

" انبیں ۔ می مهبیں بہلے بی بتا چکا موال کے سلاکا کے ہاں میں تمہاری تلاش میں بہنچا تھا۔"

"اور بوسیتا کے پاس ا" شانے لے سوال کیا۔

" ومال بعى تمبارى الماش ميس كميا تعا-"

"الكين بوسيتا. "تماس بو محبت كرنے مجلے تھے۔" شاند كے ليج ميں شكايت تھى۔

ایک بات کا پہلے تم جواب دوشاند۔ "میں نے کہا۔ دوسوالیہ نگاہوں سے مجھے دیسے نگی۔ "تم نے بھی اپ دل میں میرے لئے مجت محسوس کی ہے؟"

میرے اس سوال پرشانہ چنوساعت خاموش ربی۔ پھر معاری کیج میں بولی۔

''سبوتا۔ میں ہرلیا ظ سے فکست خوردہ ہول۔ جبتم نے مجھے قدم قدم پرفکست دے دی ہے تو پھر میں کو گی ایک احساس ہی پوشید در کھ

مرکیا کروگی۔''

‹‹ليكن ميراسوال ايك دوست كاسوال بشانه . فتح يا فكست ساس كا توكي تعلق نبيس ب يتم في خود كوفكست خور و وأفسور كرليا ب يه

تہارافعل ہے جس کے لئے ایک دوست کی دیٹیت ہے میں تم سے بہوں گا کہ ایسا کوئی خیال ذہن ہیں ندر کھو۔ میں خودکو کی طور بھی فاتح نہیں سہمتا۔ بس دوسروں ہے ذرامختلف ہوں اس لئے مرتبیل سکا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو تہار ہوا گا جواب نددینا چا ہوتا اور تہاری جو گفتگو ہو رہی ہوگا۔ اس میں کوئی خیال غیر مناسب ہوگا۔ اگرتم کی سوال کا جواب نددینا چا ہوتو تہہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس نہیں سبوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری کیفیت بجیب رہی ہے۔ تم جھے اس وقت بھی اچھے گئے تے جب میں نے بہلی بارتہہیں دیکھا تھا کیکن مردوں کے بارے میں میری دائے بھی آ ہی تھی۔ پھر جب رہی ہی ہیشت ہے۔ تم جھے اس وقت بھی اوقت بھی اور ہوں۔ اس ائے کسی مردوں کے بارے میں میری دائے ہی تھی۔ پھر جب میں تم ہے انقام نہ لے گا اور تم جھے پوطاوی رہے تو میرا طعمہ بڑا ستار ہااور میں جساب کا گئی تاہ جھا ہے۔ پھر جس میں تم ہے انقام نہ لے گا اور تم جھے پوطاوی رہے تو میرا طعمہ بڑا ستار ہا اور میں جساب کا نے میرا کی چھین لیا ہو ۔۔۔۔ اور اے مار نے میں میری بیزتی جھا ہے۔ پھی شال تھی۔ پھر میں ایک جمیب سااحیاس انجر آیا۔ یوں لگا جسے سااکا نے میرا کی چھین لیا ہو ۔۔۔۔ اور اے میسی پوسیتا کے ساتھ دو کھا اور اس وقت بھی میرے دل میں بھر اس جا گا کے ۔۔۔ تم مرف میری بیزتی جھا ہے۔ بھی شال تھی۔ پھر میں کرسکا۔ اگرتم اے میست کا نام دے کتے ہوسیوتا تو دے او۔ اس کے علاوہ اورکوئی خیال میرے وہ ہیں۔ بھر کہی نہیں آ یا۔ ا

"ہوں۔ بہر حال اپنی اس کیفیت کوکوئی نام تم خود دے عتی ہو۔ باتی رہا تمبار اسوال تو شاند، یہاں آنے کے بعد میں نے مرف تمہیں دیکھا تھا۔ تم بہت اٹھی تکی تھیں لیکن دو تمن بارتمہارے اجتناب اور افرت کومسوس کرنے کے بعد میں نے اپنے ذہن ہے تمہارے حسول کا خیال نکال دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جمعے بی ذہنی جلن دور کرنے کے لئے کسی سبارے کی شرورے تھی اور وہ دونوں لڑکیاں صرف سبار اتھیں۔

"كوياتمهين ان عي عبين بين تني -"

۱۰ انهیر سال

"پوستاے بمی شیں۔"

"بال اس سيمحنيس بدا

"ليكن اس كے لئے تم في ميرے ساتھ اتنا براسلوك كيوں كيا تھا۔"

''اس کی دجتہبیں معلوم ہے ثانہ تم میری وجہ ہے پوسیتا کوعذا ب کا شکار بنا نا چاہتی تھیں۔اس کا کو کی تصور نہیں تھا۔''

" تبتم اس كے پاس بھی نہیں جاؤ مے ؟"

"مِن كيا كهدسكما مون ثانه ـ "مِن في مسكرا كركبا ـ

و مستحيول المون

"كياتم اس كالعم البدل بن على : و؟ "ميس في سوال كرويا اور شاند كي مرون جمك عني \_

" تم مجمع ميري حيثيت ندوو مح بلكه بوسيتا كانعم البدل مجهد كرقبول كرومع؟" اس ني آسته يها ا

"به فیمله تواس وقت بوگا جب تمبارے ل جانے کی امید پیدا ہو جائے۔" میں نے سکراتے ہوئے کہاا ورشاندا پے پھرے اٹھ تی۔

أبته آسته مير فقريب ألى اور ينج زمين بربينه كرا بنامرمير في منتول من ركه: يا-

"سبوتا۔ میں تمہاری فلام ہوں۔ میں تیری مورت ہوں سبوتا۔ میرادل مرف دحشت کا شکار تھاور نہ تیری جیٹیت کو میں پہلے سے تعلیم کر چھا تھی۔ ہاں میں اعتراف کرتی ہوں کہ تو و نیا کا انو کھا مرد ہاور میں نے اپنی وحشت کے اثر سے نکل کر جب بھی تیرے بارے میں سوچا میرے دل کی دھڑکن نے تیرانام ایرا ورتو مجھے ایک ایسافخص نظر آیا جے دل سے جا با جا سکتا ہے۔ جسے بیار کیا جا سکتن ہے۔ بال میں تجھے جا بتی ہوں سبوتا۔ بال میں تجھے دل و جان سے جا بتی ہوں۔ "وو میرے گھنوں سے اپنی آئے میس رگر رہی تھی اور میں اس طوفان کی شدت کا انداز و کرر ہا تھا جو اس کے دل میں اندر میں انداز و کرر ہا تھا جو اس کے دل میں اندر میں انداز و کرر ہا تھا۔

میں نے اس کے باز و پکڑے اوراے افعا کر سینے ہے لگالیا۔ ٹاند کے انداز میں خود سپردگی تھی اور پھر میں نے اسے اپنے ساتھ ہی پھر پر بٹھالیا۔ ٹاند بالکل موم ہوئی تھی۔ ساری رات ہم نے ساحل پر گڑار دی اور پھر روشنی کی آ مرکا احساس کر کے ہم انچھ گئے۔ میں اپنی قیام گاہ پر آ رام کرنے چلامیا اور شانداس جگہ کی طرف جہاں نو مائے اس کے آرام کا بند و بست کیا تھا۔

دن میں خوب دریے جاگا اور جا کئے کے بعد خور اک کی تاہی میں اپنی جگہ ہے کیل آیالیکن شنے نہ سے پھر ملا قات ہوگئی۔

" عَلَيم مِ كُوآياتٍ لـ " شاند في بتايا ـ

"اوہو-کہال ہےا"

"فوما کے پاس۔ دونوں مفتکو کررہے ہیں۔"

"اورتم کیا کرری ہوا"میں نے پیارےاے ویکھا۔

"بس میں فو ماکی منروریات پوری کرربی ہوں۔ جیسے اس کی خدمت کر کے بانتہا سرت ہوری ہے۔ میں نے توجم می سوچا ہمی نہ تعا کے میں مقدس فو مائے کسی کام آسکتی ہوں۔ آ تہہیں نہیں معلوم سبوتا۔ ہماری بستیوں کے اوگ فو ماک لئے ہزار بارمرنے کو تیار ہیں۔ فو ماکی موت سے شاراوگ جہنی طور پرمر چکے تھے۔ انہیں جب یہ علے گا کہ فو مازندہ ہے تو .... تو تم نہیں جانے سبوتا کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔"

بین چندساعت فاموش را، پھر پوچھا۔" نومانے ناشتہ کرلیا؟"

'' ہاں۔ وہتمبارے جامجنے کا منتظر تھا کمیکن میں نے اسے مجبور کر کے ناشتہ کرادیا۔''

"تم نے کرلیا؟"

المجین بیں۔ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ عاند نے جواب دیا۔ عورت کی پرانی عادت کیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ شانداس انداز میں زیاد دومر بھل نہیں گلتی تھی۔ یہ جنگلی لمی تو وحشت خیزی میں بی حسین گلتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وومیری و فادار ہونے سال آیا تھا۔ شانداس انداز میں زیاد دومر بھل نہیں گلتی تھی۔ یہ جنگلی لمی تو وحشت خیزی میں بی حسین گلتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وومیری و فادار ہونے

کے بعد بھی اتن مرم نہ ہوکہ . . الیکن ابھی کیا ، ابھی تو آ مے ویکھناتھا کہ اس کی کیا کیفیت رہتی ہے۔

سبرحال میں نے اس کے ساتھ کاشتہ کیا۔ ٹاشتہ کے دوران شانہ نے خودکوا یک تکمل مورت بنا کر پیش کیا۔ وہ حقیقت میں بدل گئ تھی۔ مبرحال میری وہ خواہش نوری ہو گئ تھی جس کے لئے میں ایک طویل عرصہ سے سرگر داں تھا۔ بالآخر میں نے اس وحشی ہرنی کورام کرلیا تھا۔ اب وہ بورے طورے میرے بس میں تھی ادراس کی میصورت تھوڑی ہی مختلف ضرورتھی لیکن مجھے ناپند نبیس تھی۔

ناشت كے بعد من في شانت يو جمار

"ابتم کمیا کروگی شانه؟"

"سبوتا۔" شاند نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" میں بس تھوڑی کی مخلف فطرت کی ہوں۔ میں نے زندگی میں بھی خود پر کسی کا تساط محسوس نہیں کیالیکن اب جب میں نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ شاند، شانہ نبیس رہی بلکہ وہ کس کی محکوم ہے ،کسی کی غلام ہے ،کسی کی طالب ہے تواس سے بعد شانہ کی اپنی مرمنی کی کوئی حیثیت نہیں، رکمتی۔"

میں مسکراتے ہوئے ثنا نہ کو بغورد کمیدر ہاتھا جو ہالکل ہرل گئے تھی۔اس کی آزادہ طرت نے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تتھے۔وہ کہدر ہی تھی۔'' سبوتا یتم میری زندگی کے ہر لیح کاتعین کیا کرو۔میرے ہر لیح کا حساب رکھا کرو، مجھے اس میں خوثی ہوگی۔''

"اوہ شاند۔ جس وقت تک بین تبہارے بارے بین بیم میں میں میں میں اس است پر السول جو میری وستری ہے باہر ہواور دل سے میری بخالف وقو بیر سے تبہارے لئے بہت ی با تین موجنا تھا۔ میری ہرکوشش بہی تھی کہ کس طرح تہبیں اس داستے پر السول جو میری طرف آتا ہے۔ اب جب کتم میری نزویک آئی ہوتو تبہاری دیشیت نہ تو کسی غلام کی ہے نہ کسی محکوم کی ۔ تم میری دوست ہو میری ساتھی ہو چنا نچے یہ تصور ذہین سے اکال دو کہتم میری غلام ہو یا میں تبہارا حکر الن ہول نہیں شائد ۔ ہم صرف ووست ہیں، ایکھساتھی ہیں۔ میں تببار سے او پر مسلط نہیں ہول۔ ہم ووست کی دیشیت سے زندگی گزاریں سے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں سے جس کی ابتدا وقم نے کر بھی دی ہے۔ تم جانتی ہو شائد، میں اس بات سے بہت فوش ہوں ۔ تم ہیں اپنی مرض سے زندگی گزار نے کھل آزادی ہے ۔ تم جس طرح چا ہوزندگی گزار عتی ہو۔ میں ہرقدم شاند، میں اس بات سے بہت فوش ہوں ۔ تمہیں اپنی مرض سے زندگی گزار نے کھل آزادی ہے ۔ تم جس طرح چا ہوزندگی گزار عتی ہو۔ میں ہرقدم میں اس بات سے بہت فوش ہوں ۔ تمہیں اپنی مرض سے زندگی گزار نے کھل آزادی ہے ۔ تم جس طرح چا ہوزندگی گزار عتی ہو۔ میں ہرقدم برتمہا دا ساتھ ووں گا۔

باتی رہابی سند بس کی جانب میں نے تنہیں متوجہ کیا تھااور میں محسوس کرتا ہوں کہتم بھی اس سے خوش ہو یعنی فوما کی اعانت ۔ تو میری رائے ہے شانہ کداپنی ساری کوششیں فوما کی بہتری پر صرف کروواور اپنی ہتی کو دوسروں کے تساط سے آزاد کرانے کے لئے برمکن جدوجبد کروجو عاصبانہ طور پرتمباری بستی پرقابض میں ۔

میں کمی انسان کا کسی زمین پر بیٹھ جانا برامحسوس نہیں کرتا کیونکہ زمین لامحدوہ ہے، زمین کسی کی جا کیزبیں ہے۔ میں نے زمین کے بہت سے روپ دیکھیے ہیں۔ اوگ بیباں آتے ہیں، اس پر اپنا قبند ہماتے ہیں اور آخر ہیں اس زمین میں جے وہ اپن جا کیر سیجھتے ہیں، شامل ہو کر جمیشہ کے لئے کم ہوجاتے ہیں۔ اپنی زندگ کے چند کھات کے دوران وہ اس پر بزے بڑے دعوے کرتے ہیں، جمیب خیالات کا اظہار کرتے ہیں گیکن

میں نے ان کا اختتام دیکھا ہے۔ زمین یونمی باقی رہت ہے ، زمین پر دعوے کرنے والے باتی نہیں رہے۔ وہ اوک فتم موجاتے ہیں جواس زمین کو " ا بني زمين المجھتے ميں حالانكدووان كي نيس ہو آل \_

زر دز ولوگوں کو کم از کم اس حد تک برانبیں مجستا کہ و مہاں آ کرآ با د ہو گئے ہیں البتہ جس انداز میں انہوں نے یہاں پرسازشیں کیں وہ منا سبنبیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا یہ احساس ختم ہو جاتا جا ہے ہے کہ وہ بیال کے باشندوں کو اپنامحکوم بنا کر ان پرحکومت کریں۔ ببرصورت میں ا ہے مناسب نبیں مجھتا اور میرا خیال ہے کہ بیرمناسب بات ہے بھی نہیں۔ میں خود بھی دل ہے یہی جا ہتا ہوں کہ یباں نو ما کی حکومت قائم رہے اور جس طرح وہ بہاں پرنسل درنسل حکمرانی کرتا جلاآیا ہے اس کی نسلی حکمرانی چلتی رہے چنانچہ میں خود بھی نوما کے لئے کام کرنے کا خواہاں ہوں اور شانہ ہماری زندگی کا مجر بورمقصد بھی بہی ہے کہ ہم فو ما کواس کی حیثیت واپس ولانے میں مجر بوراتعاون کریں ۔''

شاندمیری باتیس منی ربی و خاموشی سے سوچی ربی اور چرایک مبری سانس ل۔

" تم دنیا کے سب سے انو کھے انسان ہو سبوتا۔ تمبار اتعلق اس دنیا ہے نہیں ہے جسے ہم الی بہتی کہتے جی لیکن تم اس کے لئے کتنے خلوم ے سوج رہے ہو۔ سبوتا تم بمبت عظیم ہو۔ فوما کس قدر خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسے ساتھی کا تعاون حاصل ہوا۔ میں محسول کرتی ہول کہ تم عام انسانوں سے بہت مختلف مو، بہت زیاد ومنفرد، استے البیب، استے انو کھے کہ میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا جا ہوں بھی تو نہیں کرسکتی۔ ببرمسورت میں زیاد و تفصیل میں نبیں جاؤں کی کہتم کون :واورفو ما کی مدو کیوں کرنا جائے :و کسی کی نبیت پر شک کرنا بہت بری بات ہے اور پھرتم تو ا پسے انسان بھی نہیں ہوکہ تہاری نیت پرشک کیا جائے۔بس اے میں فو ماکی خوش بختی کے سوا کچھ نہ کبول گی۔ باتی رہتی فو ماکی خوش بختی کی بات کہا تی ۔ بستوں کو غامب او کول کے تساط سے آزاد کرایا جائے تو میراخیال ہے کہ بے شک اپنے باپ کی موت کے بعد میں بستی کے مسائل سے کافی صد تک التعلق ربی ہوں نیکن ببرصورت میراخمیر ہمی ای من سے اٹھا ہے'۔ مجھے بھی اس بستی کی زمین سے اس قدر محبت ہے جس قدر بستی کے دوسرے لوگوں کو، میں بھی میں سب پھر جا بتی ہوں جوتم نے کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں سیونا کدمیری سوج اس مسئلہ میں تعوری ی مختلف تھی لیکن تہارا کہتا زیاد وبہتر ہے۔ بلاشیہز مین پرر بنے کا ہرانسان کو برابر کا حق ہے کیکن جوجدی مقرر کی گئی ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ سبوتا میں فوما کے لئے ا ذند كى كة خرى سائس تك جدو جهد كرنے كوتيار مول - بال البت مجھے تبارى رہنمانى كى شديد ضرورت ہے۔' ،

'' یقیغ شانه ـ کمیاابتم مجمدے دورر ہنے کا خیال ذین میں رکھ کتی ہو؟' 'میں نے کہااور ثانیہ نے ٹردن جو کالی \_ میںاس کی جانب سوالیہ نکا ہول سے دیکھتار ہااور جب وہ چھےنہ بولی تو میں نے دوبار اوبی سوال کیا۔

"بواوشانه \_ کمياتم اب بھی مجھ سے رور رمو گا؟"

اورشانہ نے گرون جھکائے جمکائے فی میں جواب دیا۔ تب میں نے آئے بڑھ کراس کے شانے پر ہاتھ دکھااور آہت آہتدات مھینی کر سينے ت لگاليا۔

' میں خور بھی رہے جا بتا ہوں شانہ کہ اہتم وحشت کے لیجات بھادو وجوتم منز ارچکی ہو۔ اب ہم دونوں محبت کی محندی مطادی جاندنی

میں سکون کی سانسیں لیں گے۔ فوما کے لئے کام جاری رہے گالیکن تم میری ساتھی ہوگی اور جس وقت ہم فوما کواس کی حکومت واپس دلاویں کے تو پھر فیصلہ کریں مے کہ ہمیں اس بستی میں قیام کرنا ہے یا پھریبال ہے کہیں اور جانا ہے۔''

شاند کی ایکھوں میں نوشی کے ادافکرانے لکے سے۔اس کے بونوں پر بکی مسکرا مٹ پھیل می پراس نے آ سات سے کہا۔

"سبوتائم زندگی کے ہر اسے مجھاپے ساتھ پاؤ کے۔ میں ہراس جگہ و بیند کروں کی جہال تمہارالس حاصل ہوگا۔"

میں نے ثانہ کے دونوں شانے تھیتھائے اور بولا۔'' نھیک ہے ثمانہ ہم ہرقدم پر مجھے اپنا ساتھی پاؤگی۔اچھاایک بات اور بتاؤ؟'' میں

نے اے پیارے ویکھتے ہوئے پوچھا۔

الإل او تهويه

"تم فوما كي خدمت كرناحيا بتي بهو؟"

" بال -"اس في كرون بالاوى -

"لکین اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کراو کہ نو ما کی میہاں آ مدکا را زا تنااہم ہے کہ اگر کسی کومعلوم ہو کیا تو سارا کھیل مجرسکتا ہے۔"

"میں جانتی ہوں ۔اوراگرتمہارااشار ومیری جانب ہے توتم مجروسہ رکھوں میں کی کواس بات کاشبہ بھی نہ ہونے دوں کی ۔ونیا کے کسی فردکو

مجھی نبیں۔

" إل شانه ضروري بـ"

٬٬ میں تمبارا اینین نبیں آو ژوں گی سبوتا۔''

" تمہارا کیاارادہ ہے شاند کیاتم فوما کے ساتھ وہیں رہوگ ؟"

''جیساتم کہوسیوتا۔ ویسے میں محسوس کرتی ہوں کہ نو ما کومیری ضرورت ہے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ظاہرہے وہ یہاں رہ کر بہت کا چیز وں کومتائ ہے۔ میں کمل طور ہے اس کی خدمت کروں گی ،اس کی ہرضرورت پوری کروں گی۔ بیمیری خواہش ہےاور یہی میری خوش ۔' '' فحیک ہے شاند لیکن تمہارے دوست بھی ہیں۔ کیا انہیں تمہاری تلاش نہ ہوگی ۔ اگرتم یہاں رہوگی تو کیا انہیں تعجب نہ ہوگا یا کوئی بیہاں تم

ت کمنے نہ آئے گا۔''

'' میں اس سلسلہ میں عمل راز داری برتوں گی۔' شانہ نے جواب دیا۔

"كياتم بتانا پيند كروگى؟"

'' میں بظاہرا ہے' کھر میں رہوں گی ، دوسری دلچیپیوں میں بھی حصالوں گی کیکن زیادہ دفت فو ما سے ساتھ بی گز رے گا۔''

'' بالکل نھیک ہے تا نداور یہی مناسب بھی ہے۔اچھااب اگرتم اجازت دوتو میں فو ماہ مل آؤں ؟''

" إلى يتم قوماك بإس بهوآؤ مين فوماك ليخ كهان بين كابند وست كرتى بول "اوريس فوما كى طرف چل برا ـ

فومانے حسب معمول میرامسکراتے ہوئے استقبال کیااور پھرایک طویل سانس لے کر بولا۔

" أو سبوع من تمهاراا تظارى كرر باتها-"

"اوہو فرماکوئی خاص بات ہے"

'' ہاں سبوتا۔ زندگی کے بیلحات بڑے خاص گزرر ہے ہیں۔ بہرصورت اس وقت خصوصی ملور پر تمباری بضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ہالکل ہی ذاتی مسئلہ ہے۔''

" بال فوما كبوكيا بات ٢٠٠٠

"كونى بهت عجيب ياانوكى بات نهيس ب\_بس مي تمهيس اطلاع دينا جا بتاتها كه زيوراس أملياب-"

''او د ـ وه جس کاتمبیں! تظارتما؟''

''بال مىرىبىتى شكايا كاايك سردار ـ''

' حكيم بأكونے اطلاع دى تقى - ' ميں نے يو حيا۔

"بال ـ باكوني اس كااستقبال كيا تفايية

'' نوب- پھراب بوما میں تمہاری مدایات کا منظر ہوں۔''

"میرن مدایات ـ "فوا کے اونوں پرمسکراہت بھیل منی ـ

"میرامطلب ہے فوماجس وتت تم کبومیں میہاں سے تمہارے کام کے لئے چلا جاؤل۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"سبوتا۔ اس ملسنے میں جن را ہوں کا تعین کیا گیا ہے ان پر نبایت کا میا بی ہے عمل ہور ہا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بے شک وہ کام جس کے لئے میں نے تم ہے کہا ہے خالصتا ذاتی نوعیت کا ہے اور اس وقت کو یا اس کی تنجائش نبیس تھی لیکن تم شاید اس بات کو بہتر سجھتے ہوکہ جدد جہد کے لئے انسان کو پچھ دہنی فرصت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جس تر دد کا شکار ہوں اسے دور کر لینا ضروری سجعتا ہوں اور اس بیں اگرتم میری مدد کرد کے تو میں تدل ہے تمہار اشکر گزار ہوں گا۔" نومانے کہا۔

" میں تکیم ہا کو سے سب کھ کہد چکا ہوں اور وہ آئ بی زیوراس سے بات کرے گالیکن جھے بس صرف یمی تر دو تھاتم تیار ہوسبوتا؟"
" بال ، بال میں تو اس وقت سے تیار تھا جس وقت تم نے مجھ سے کہا تھا ہاتی معاملات تو صرف تمبارے اوپر تھے۔ جو انتظامات تمہیں

كرنے تھے بين صرف ان كاملة ظرتما البية اكرتم براندمحسوس كروتوا يك اجازت تم مے مرورلول كا۔'

" بال، بال سبوتا - براه كرمتم اليي بالتين زكرو - مين شرمنده موتا مول يتم مجيحتكم ديا كرو - شركته بين اجازت دين كاكياحق ركهتا مول -"

"میں شانہ کوایے ساتھ لے جاؤں گا۔"

''ب شک۔ بیدہات میرے ذہن میں تھی بلکہ میں تمہیں مشورہ دینے والا تھا کے شانہ کواپنے ساتھ ہی لیے جاؤ۔''

"بس تو نمیک ہوفو مامیں تیار ہوں، جس وقت تم جھے ہے کبو سے میں اور شانہ جہازے تمہاری بستی کی جانب روانہ ہو جانمیں سے ۔"

" میں تکیم ہا کوکا منتظر ہوں۔ آج رات جب اس سے ملا قات ہوگی تو وہ مجھے کوئی فیصلہ کن بات بتا تھیں گے۔"

" محک ہے۔" میں نے فوما سے کہا اور مجر ہم مختلف موضوعات پر تفقلو کرتے رہے۔تھوڑی دیر بعد میں فوما کے پاس سے اٹھ آیا۔ اپنی

قیام گاہ پآ کریس نے ایک ممبری سانس فی اور ان معاملات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ثانہ کے ساتھ سندر کا سفر خاصا حسین رہے گا۔ رہی نوما کے

کام کی بات تو میرے لئے یکون سامشکل تھا۔ ہیں وہ سب پچھ کرسکتا تھا جووہ اوگ سوی جھی نہیں سکتے تنھے چنانچیاب مجھے باتی اقد امات کا انتظار تھا۔

اور پھردات کو جب فوما ہے ملاقات ہوئی تو مکیم ہا کو بھی اس سے ہاس موجود تھا۔ دونوں کوئی تفتلو کررہے متے۔ مجھے دیکھ کرخاموش ہو مجن

اورمیں ان کے قریب جامیھا۔

''کسی اہم مئلے پر مفتکو ہور ہی ہے '''میں نے یو تھا۔

' انہیں تمہارے جانے کے بارے میں مفتلو ہور بی تھی۔' کیم ہاکونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كوكى مسئله در چيش بي؟"

المعمولي سال فومانے جواب دیا۔

""[[12"

' ' يبي كه شكايا تهبارے لئے بھي اجنبي ہے اور شاند كے لئے بھي \_ كياتم وہاں خود والبھا ، وامحسوس نه كرو مے ' ا'

"البعصن كى كيابات ب- بال بس قيام كے لئے كوئى جك الل كرة برے كى اليكن سيجى كوئى مشكل كامنبيں بے - سيسارى باتمى تم

ميرڪاو پرجھوڙو ''

" ہم نے اس کا ایک اور طل سو جا ہے۔" تھیم ہا کو اولا۔

''وه کیا؟''

'' زیوراس ببرحال شکایا کا باشند و ہے، دہاں اس کا سب پکھ ہے، زیوراس کا ایک خط تمبارے ساتھ ہوگا اورتم اس کے مہمان کی حیثیت ہے تیام کر و گئے''۔

" بیاورا چی بات بلین علیم باکویتم نے زیوراس سے میری روائل کے بارے میں انتگاری ہے۔"

" ہاں۔ میں نے اسے تیار کرلیا ہے کہ و متہیں احترام کے ساتھ شکا یا بھیج دے۔ '' '' اور کیا کہا ہے تم نے اسے ؟''

"تعوزی تی کیک پیدا کی ہے، وہ می مرف زیوراس سے تمہیں بیات معلوم ہیں ہے کہ زیوراس بھی فوما فائدان سے ہاور فوما کا دور
کا عزیز بھی لگتا ہے۔ یمی نے اسے ایک دوسر شخص کے بارے میں بتایا ہے جس کا نام سبوتا ہا اور جوایک بجیب انسان ہے اور جوایک انتہا کی
بجیب خبراایا ہے۔ دو خبر یہ ہے کہ سمندر میں اس نے فوما کو پایا اور بوں کہ دوندہ ہتحا تب اس نے فوما کو سمندر سے ناکا اور اس نے تعاون کرتے ہوئے
اسے اس جگہ پوشیدہ کردیا ہے جو کسی کیا میں نہیں ہے نوما کی خواجش کا احترام کرتے ہوئے اس کا دوست سبوتا کسی کو یہ بتا نے کے لئے تیار نہیں
ہے کہ فوما کہاں ہے۔ بال فوما کی بدایات کے مطابق وہ سکا کی آ کر ہا کو سے ملا ہا اور اس نے فوما کا یہ پیغام دے دیا ہے کہ بہت جلدہ ہوان اوگوں کو ایک جو تی مطابق ہو کے تام پر یہ کام شروع کر دیا ہے اور اس چونکہ فوما کا جو اس کے وفا دار جیں۔ چنا نچوان لوگوں کو ایک جگہ تو کسی جا کو نے فوما کے تام پر یہ کام شروع کر دیا ہے اور زیوراس چونکہ فوما کو سے معتد خاص ہے اس لئے اس کے علاوہ ابھی تک کی کو بھی بتائی کہ یہ بھی فوما کا تعلم ہے۔ سو میرے دوست ۔ سبوتا فوما کی بدایت کے مطابق بی مستد خاص ہا تا ہی بتا ہو ۔ نیسی معلوم کہ وہ وہ بال جا کر کیا کرے گا گیاں فوما کے احکامات کی قبیل ہمارا فرض ہے۔ اس مستد خاص ہوئے تعصیل بتائی۔

میں نے پیند یدگی ہے گرون ہلا فی تھی۔ پھر میں نے بوجھا۔ ' فوما کی زندگی کی خبرین کراس پر کیار ڈمل ہوا؟' '

"وبی جس کی توقع کی جاسکتی تھی اور جس سے اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ نو ما کے وفا دار نو ما سے دیوا تھی کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں اور وداس کے ایک اشار سے پراپنی زندگی سٹادیں گے۔ زیوراس کی آنکسیس پھٹی رہ گئی تھیں۔ کئی لمجے وہ پھر نیس بول سکا تھا پھر دو پھوٹ پھوٹ کر دو پڑا تھا اس نے کہا کہ دو سبوتا سے ملنا چاہتا ہے گئین میں نے اسے ٹھنڈا کیا۔ میں نے کہا کہ وہ نو ما کے احکامات کی تھیل کر سے اور وبی کر سے جو نو ما چاہتا ہے ہے۔ تب کہیں جا کر وہ پرسکون ہو سکا اس کے ساتھ ہی وہ بے جسٹی سے سوالات پو بہتنا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا سبوتا قابل اعتاد ہے ، کیا وہ بی بول رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سوتا زر در ولوگوں کی چال ہو۔ تب میں نے اسے جواب دیا کہ اس نے فوما کی ایسی نشانیاں چیش کی جی جہنا ایا نہیں جا ساتھ کی دوس کی ذات بھی قابل اعتاد ہے۔ "

" نھيك ہے كليم ماكورتو ہم كبروانه مول عے ا"

" دوتین دن کے اندراندر \_ جباز والیسی کی تیاریاں کر لے \_اورتم بھی \_"

'' نھیک ہے تھیم باکو۔ میں تیار ہوں۔' میں نے جواب دیا۔ ٹانہ کے سلسلہ میں کوئی ہات نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال سے دونوں اب میرے او پرکمل اعتاد کرتے تھے۔

رات ہوئی تو شاند میرے پاس پہنچ می ۔اس کی آتھوں میں شرم تھی اور ہونٹوں پرلرزش ۔میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل منی ۔سومیں نے سوچا کہ جو پھیود دکہنا چاہتی اور جو کہتے ہوئے جمجک دہی ہے ،اس کے لئے اسے شرمندہ نہ ہونے ویا جائے۔ چنانچے میں نے اس سے کہا۔

" سندر کے کنار نبیں چلو کی شانہ؟"

'' آ قاصرف تھم دیا کرتے ہیں۔اجازت نہیں لیتے۔''وہشر مائے ہوئے انداز میں بولی۔

"لكين جوآ قانه بواا"مين يكبا

''یآ قاک سوی ہے۔ غلام کنہیں۔' شاند نے کہا ور میرا ہاتھ پر کر انھ کئے۔ ہم دونوں ساحل کی تھنڈی ریت پر آ گئے جاند نی کہا گئی تھی۔
اور فضا پر ایک بجیب سامحرطاری تھا۔ ثانہ کے انداز سے پہنے چاتا تھا کہ دہ اس انداز سے بے صدمتاثر ہے۔ وہ میر سے شانے سے پہنی ہوئی تھی۔
پر وفیسر پیاد قات الیے نبیس ہوتے کے انسان ذبن پر کوئی سوی طاری رکھا وہ مجر میر سے جیسا مرداور شانہ جسی مورت، جن پردنیا کا کوئی ہو جہنیس تھا۔
سو ہماد سے جسموں پر بھی کوئی ہو جہنیس رہا اور چاند فی براہ راست ہمار سے سمایات میں پوست ہونے لگی۔ چاند کو اپنے حسن پر ہاز ہوگا۔
اب نبیس ہوگا کیونکہ شاند کا بدن اس کے سامنے تھا اور اس کی آئی مور میں اب گخر فردر کے آٹار کی بجائے دشک کے آٹار تھے کہ شانہ کا بدن بالا شبداس
سے زیاد و حسین تھا۔ تو شاند کی مجری سانسیں میر ہے کردن سے کمراتی رہیں اور پھر یے کرم سانسیں بلکی بلکی آئی دیے تک ہیں۔ پھران میں شعط بھڑک اشے
اور شاند کا فرور خاکستر ہوگیا۔ ٹھند کی رہو اپنے جذبات کی آبا دہاہ تھی۔
اور شاند کا فرور خاکستر ہوگیا۔ ٹھند کی رہو اس کھو جاتے ہیں۔ میں نے اسے باز وہر لاالیا اور کانی در کی خاصوشی کے بعداس کی آواز الجمری۔

"سبوتا\_ جاگ رہے : و ماسو منے ؟"

' نیند تمبارے قرب کی تو بین کی جسارت نبیں کر سکتی ۔ ' میں فے جواب دیا۔

" مجھے اتنا بلندنہ کر وسبوتا۔ میں اب چھنیں رہیں۔"

" ميون شاند؟"

'' دیکھو۔ میں تمہاری دشمن اس لئے بی تھی کہتم نے میرے بدن کا داز پالیا تھا۔لیکن آئ بدن کا غرور پاش پاش ہو کیا ہے۔ کیا بیٹو نے ہوئے کا بی کے کلزے کی ماندنبیں ہے۔جوزمین پر جمعرے ہوتے ہیں۔وہ چپکتے ضرور ہیں۔لیکن ان کی کو کی وقعت نہیں ہوتی۔''

" بنیں ثانہ۔ یصرف تمباری موج کی شدت ہے درنہ جب دوانسان ایک دوسرے کے قرب میں اس طرح کم ہو جا کیں کے انہیں اپنے درمیان چاند نی کی چادر بھی کوار و نہ ہواوران کے بدن کے ساتے ایک دوسرے کوڈ ھک لیس تو مجھو کہ یہ مجت کی فتح ہوتی ہے۔ اس محبت کی جوانسان کا انعام ہے۔ جوزندگی کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس وقت مرف اپنے محبوب کی وات ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کہرسکتا ہے کہ اس کی محبت کی درمیان تصنع کا کوئی پروہ نہیں ہے۔ اس نے دل ہے کسی کی آئے کو اپنی واشت نہیں کی اس کے ہرجذ ہے پر حاوی ہے چنا نچے فاضل جذبات کی میلی تہددل پرنہ آنے دو کہ ہم اپنے درمیان کوئی شے ہرواشت نہیں کر کتے ۔"

"سبوتا \_ تمبارے دل میں میری آئی عزت ہے؟" شانہ نے پو چھا۔ -

"اس سے کہیں زیادہ۔"میں نے جواب دیا۔

"سبوتا۔ سبوتا۔ تم نے مجھا کی سے احساس سے روشناس کرایا ہے۔ میں تو خود کوتمبارے گئے کچل رہی تھی۔ میں تو یہ سوی رہی تھی کہ میں ان زیاد تیوں کا قرض ادا کر رہی ہوں جو میں نے تم سے کی تھیں۔ "وہ مجھ سے چہٹ گئے۔

"بیاحساس دل سے نکال دوشانہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔" میں نے جواب دیا۔" تم نے میرے ان الفاظ میں کوئی خاص بات محسوس کی پروفیسر؟"

اس نے اچا تک سوال کیا اور پروفیسر خاور خاموثی ہے اسے دیکھتا مہا۔ 'حب معمول کھوئے ،وئے ہو۔'' وہ مسکرا کر بولا اور دونوں لڑکیاں بھی مسکراپزیں۔ تب پروفیسر خاور کواس خاموثی کا حساس :وااورو وچو تک پڑا۔

"كيا ، وا؟"اس في جارون طرف ويجعار

'' جاندنی رات میں سمندر کے کنارے ہے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔' ووآ کہ میں بند کر کے بولا۔

"بال شايد ـ " يروفيسر في ايك الويل سانس في كرجواب ديا ـ

'' میں نے ایک سوال کیا تھا۔''

" موري كمياسوال تفايا"

"ممانی یادے؟"

• • سيون شبيس؟ • •

'' میں نے تم سے بو مجھاتھا کہ تم نے میرے الفاظ میں کو کی خاص بات محسوس کی ؟'

''او د نہیں۔ میرے محسوسات تم نے سلب کر لیے ہیں۔لیکن بیسے بناؤ۔وہ کیا بات تھی۔ ''پروفیسرنے کہا۔

'انسان کی خودغرضی کی کمہانی ہے۔ میں نے اے کہاتھا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ انسان کتنا خود پسند ہوتا ہے۔ وہ بمیشہ اپنی مہند کو دنیا کی ہر بات پرتر جیح دیتا ہے۔ ایک دن میں نے پوسیتا کے لئے شانہ کواٹھا کر سمندر میں نچینک دیا تھا اس لئے کہ و داس وقت میری نہیں تقی لیکن آئ میں اے بتار ہاتھا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پوسیتا میرے ذہن سے آئل گئتی حالا تکد وہ بھی مجھے بے پناہ جا ہتی تھی۔

'' سلاکانے بھی تو تہارے لئے جان دی تھی۔ 'فروزاں بولی۔

'' ہاں۔ ہات صرف سلاکا کی نہیں ہے۔اس ہے قبل بھی ہے شارلز کیاں میرے لئے جان دے چکی تھیں۔لیکن میں نے ان کو بھی یاد نہیں کیا۔میرے؛ل میں ان کی محبت بھی نہیں جاگی۔ جوان کی زندگی میں ان ہے تھی۔''

''ان الفائلة عيم كيا المباركر ناميات بو؟'' فاور في يوميما ـ

"مرف انسان کی خود بیندی ۔"

"معاف كرنا \_ كياتم خودكوانسان كا آئيدُ مِل مجمعة بو؟" فرزانه في سوال كيا \_

"میں نہیں سمجھا" "وہ پوٹک کر بولا۔

" تہادا کردار۔ تہادی سوج انفرادی ہے۔ تم اپ احساسات کو انسانیت کی تاریخ میں شامل نہیں کر سکتے۔ تہہادی کہائی میں ہے شار
مراحل ایسے ہیں جو تہارے کردار کو پست کرتے ہیں۔ انہیں تم معیار انسانیت تو نہیں کہدیکتے۔ میں دنیا کے تمام انسانوں کو نہیں کہدری لیکن ہم لوگ
حباب کی ماندا بھرتے ہیں اور فنا ہوجاتے ہیں۔ اس چھوٹی می زندگی سے اندر بھی ہمارے اقدار ہوتے ہیں۔ اس معیار کی گود میں ہم سانس لیتے ہیں
ادر ختم ہوجاتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارے کردار تا کو ارنہیں دہے۔" فرزانہ نے کہا۔ وو متاثر ڈکا ہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر کی
آئھوں میں بھی اچنجا تھا۔

"بات تمباری درست ہے لیکن یقین کرد میں بھی ازل سے ابدتک کے تمام انسانوں کی بات نییں کرتا۔ میں ایک انفرادی سوی کاذکر کرر ہا موں۔ اس لئے میں نے اپنی کبانی میں کوئی وحمہ نہیں رہنے دیا۔ میں نے اپنے کردار کی اچھا کیاں اور برائیاں سب بیان کی میں۔ میں نے اپنے روپ کی بات کی ہے اور بیدد نیا کے ایک انسان کاروپ ہے ، سامے انسانوں کا نہیں۔ کیاتم میری اس بات مطمئن ہو کتی ہو؟"

" ہاں ازل سے ابد تک سوئ آگر دار مختلف رہے ہیں۔ اس زمین پرموی میں پیدا ہوئے ہیں اور فرعون بھی۔ نیکیاں پھیا نے والے بھی آتے میں ادر بدی کے ملمبر دار بھی۔ انسان کی سوئ مختلف رہی ہے۔"

'' بجھاس ذہین سل سے ل کرخوشی ہوئی ہے ہر و فیسر۔ تو میں تمباری ہات تسلیم کرنے کے بعد ہات آ کے بڑھاؤں؟''اس نے مسکراتے حما۔

ہوئے پوچھا۔

· ' كيون بُعتَى فرزانه مطمئن ہو!''

" بال اوراس مسّاني پرمعذرت خواه ہول کیکن الجی بات پر قائم بھی مول۔"

'' شکریاڑ کی ۔نومی کبدر ہاتھا پر وفیسر کے ثبانہ کے ساتھ وورات بھی پہلی رات کی طرح خوبصورت رہی اور بعد کی دورا تنمی بھی ۔جس دن ہاکو نے مجھے بتایا کہ تیاریاں کمل ہیں اور دوسرے دن رواتنی ہے تواس رات میں نے شاندے مفتلو کی ۔

'' ثمانه کل میں یہاں ہے جار ہاموں ۔' اور ثنانہ کو جیسے اپنی ساعت پریقین نہیں آیا۔ وہ مششد رر ہ کئی تھی ۔ کا فی دیر تک تو اس کے منہ ہے بات ہی نہیں نکل سکی اور پھراس نے سہمی موٹی آ واز میں 'یو چھا۔

۰۰۰مهان،

" مكانى سے دور۔ أيك اوربستى ميں۔"

" کیوں'ا" " کیوں'ا"

''میرےساتھ چلوگی ٹنانہ؟''

" إلى جلول كى ، جلول كى ـ" وه خوفزوه لبج مين بولى ـ اس كانداز مين بجول كى كى معموميت تمي

' ' فو ما کو جیموز و دگی ؟ ' میں نے مجمر سوال کیاا وروہ پھرتھوڑی دیر تک خاموش رہی ۔ پھر بولی۔

"باں چھوڑ ووں گی۔" اور بیاس کی بے پتاہ مجت کا اظہار تھا ، ثبوت تھا اس کی جا ہت کا کہ میں اس کی زندگی کا سب سے اہم ستون بن کمیا تھا۔ تب میں نے آئے بڑھ کرا ہے آغوش میں لے لیا۔

"ہم شکایا چل رہے میں ثنانہ، فوما کے ایک کام ہے۔اس کا کام کر کے سکائی واپس آ جا کیں گے۔" میں نے اسے بتایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کررونے کلی۔ میں اس کے رونے ہے پر میثان ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چیکارتے ہوئے کہا۔

"ادے۔ارے۔اس میں رونے کی کیابات ہے؟"

''تم نے ہے جملے مارویا تھا سبوتا۔ آ ہے تم نے میرے سینے پر پھر کی چنان دے ماری تھی۔میری آ بھموں میں تو تاریکی جھا گئی تھی سبوتا۔خود کو کھوکر میں نے تمہیں پایا ہے اور اب میں،میں تیم ہو ... ،اورا گرتم جانے کی بات کرو سے سبوتا۔ تو اب تو مجھے خود کشی کرنے ہے بھی وحشت ہوگی۔''

اور میں نے بنس کراہے محلے لگا لیا۔'' بھلااب تنہیں پھوڑ کر ٹیں کہاں جاسکتا ہوں ٹانہ۔ '' میں نے اسے تھیجنے ہوئے کہا۔ کانی دیر تک وہ میرے سینے ہے تکی کھڑی رہی اوراس کے احداس نے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ حواس بھال ہو چک تتے۔میر سے الفاظ کا یہ دھا کہاں کے کانوں کے قریب ہوا تھا لیکن اس کی بازگشت شایدا ب اس کے کانوں ہے تتم ہوچکی تھی۔

'' شکایا کیوں جارہے: و؟''اس نے پوچھا۔

'' فوما کے ایک کام ہے ۔ . . فوما مجھے اپنا نمائندو ہنا کر بھیج رہا ہے۔''

"اه دتم نے فومات ات کرلی ہے کہ جھے بھی ساتھ لے جاؤ مے؟"

"بال شاند حمهي ند لے جانے كاكيا سوال بيدا ہوتا ہے۔ "ميں في جواب ديا اور شاند كے بونوں پر مكى م سراہت ميل كئي ...

بالآخره ومرے دن مجھے زیوراس سے ملایا حمیا تھا۔ فلاہرہے ملانے والاحکیم ہاکو کے سواا ورکون ہوسکتا تھا۔

ز بوراس نے متحیران نگاموں ہے میری شکل دیمیں اور پھر بولا۔'' حکیم ہا کو تمبارامہمان تو تجیب کا شخصیت کا مالک ہے۔''

"بال زيوراس ... تمهارا خيال درست بـ

"اليكن كيون " الياكيول ب؟"اس في الجنهي ي وجها-

'' زیوراس ۔ وہ جس قدر بھیب و بوشیار ہے ہم خود بھی اس کا نداز ہدکا سے بو۔' تھیم ہاکو نے جواب ویا۔

'' کیا مجھے سبوتا ہے تھوڑی دیر مختتگو کی اجازت مل جائے گی؟''زیوراس نے بوچھا۔ اور تکیم ہا کو نے میری طرف دیکھا۔ گویاوہ جھے مجھانا جا ہتا ہوکہ زیوراس کا مقصد جو پکھ ہے۔ و وپورائیس ہونا جا ہیے ، میرے ہوئوں پر ہلکن ٹی سکراہٹ پھیل گئے۔

علیم باکو نے ہمیں تنباح پور دیا ، زیوراس نے برے پرتپاک انداز میں مجھے میری نشست پر بنھایا اور میرے قریب پہنچ کر بولا۔

''سبوتا، انو کھے سبوتا۔ سن ان بستیوں کے رہنے والے فوما کے پرستار اور اس کے جال شار ہیں۔ ہماری خوشیاں احیا تک چھن گئ تھیں۔ہم لوگ اواس اور ملول تھے، ہماری بستیوں کامستقبل خطرے میں تھا کہ تونے ہمیں یے بجیب معر دوسنایا۔میرے دوست۔میرے بھائی اگر تونے ہارے اوپر بیاحسان کیا ہے تو اتنااحسان اور کر کہ ہمیں نوما کا پیتادے دے ۔"اس کی آنکھیوں میں التجاہمی ، ، اور وہ بجیب بی نگاہوں ہے جمعے ح كميد ما تحان من في ال عناف ير باتحد ركما اور بولا -

'' فوما کے د فادارز بوراس … مجھے فوما کی خوش بختی پر رشک آتا ہے کہ اسے بچھ جیے دوست حاصل ہیں …… اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ن اگرتم جیے دوستوں ت تعاون رکھاتواس کی ذات کو ہیں فکست نہیں ہوگ ۔

سن زیورای \_میرا نوما ہے کوئی تعلق نبیں ہے \_میں تو بالکل ایک اجنبی و نیا کا انسان ہوں ۔ ایک ایسا آ وار ڈکر د ،جس کی زندگی کوخو د قرار نہیں رہا ہے. ، میرے اندرتحریک رہی ہے۔لیکن فومائے لئے میں نے یتحریک روک دی ہے۔ میں نے اے سمندر میں پایا اورانسانی ہدردی کے تجت اس کی جان بچائی اور جب اس نے اپنے بارے میں بتایا تو میں نے اس انسانی ہمردی کے تحت اس سے وعدہ کیا کہ اس سے ساتھ بروہ ممکن تعاون کروں گاجس کی اے ضرورت ہے۔

سومیں نے یہی کیا لیکن تیرافومااہمی جس دورے کزرر باہے اس میں وہ مصلحوں سے کام لینا جاہتا ہے۔اس کی خواہش ہے کہ وہ اہمی ز دردوانسانوں سے پوشیدہ رہے۔ان او کوں کوابھی اس سے بارے میں پھی معلوم نے ہو ... چنانچے اس کی ورخواست پر میں نے اے ایک ایس جگہ بوشید و کردیا ہے جہال و مکمل طورے مفوظ رہے۔ "میں نے کہا۔

" تو كياتم مجمعاس جكه يندوشناس مبيل كرا و مخطيم سبوتان "زيوراس في يوجها ...

' انبیں زیوراس۔ بیخودنوما کی خواہش ہے کہ سی کواس کی رہائش کاعلم نہ ہو۔ سومیں اس کی خواہش کی تعمیل کررہا ہوں کیونکہ میں نے اس ے وعد و کیاہے۔ مجھے یقین ہےزیوراس۔ کہتم مجھے اپنے تو ماہ کئے جوئے عہد پر قائم رہنے دو مے اور مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کرو کے جونو ماک مرمنی کے خلاف ہو۔ 'میں نے کہااورز بوراس نے سر جھکالیا۔

بات اتن شوس تنی کرزیوراس کوخاموش مونای بزار و و تجیب می نگامون سے مجھے دیکھتار با ... بھر شندی سانس فے کر بواا۔

'' نحیک ہےسبوتا ۔ اگریینو ما کا حکم ہے تو ظاہر ہے میں تتجے اس کی حکم عد و کی پرمجبورنہیں کروں گا۔لیکن وو بالکل نعیک ہے نا؟''

" إلى . . . بالكل تحليك ب - " من في جواب ديا بالآخرز يوراس س جان جمر اكر من حكيم باكوك ياس آعليا -

جباز ئے۔ خرک تیاریال ممل ہوگئی تھیں. ، خووز بوران مجھے تکیم ہا کو کے ساتھ جہاز پر الوداع کہنے آیا اوراس نے اپنے نائب خاص اور جہاز کے کپتان کومیرے بارے میں خصوص ہرایات دیں ۔۔۔ اس نے ہتایاتھا کہ میں ایک اہم شخصیت ہوں اور مجھے نبایت احترام کے ساتھ شکایا پنچایا مائے. .. وہاں میرے قیام کا بندوبست کیا جائے اور جب تک میں وہاں ر بنا میا ہوں ، ر ہوں ... اورا کر میں زیوراس کے تا ئب یا کپتان کو کوئی بدایت کروں تواس پرای طرح ممل نیا جائے جس طرح زیوراس کی مدایت پر ۱۱۰۰ جھے واپس لانے کا بندو بست بھی کرلیا جائے۔ مبر مال شانہ مجی جہاز پر آنے گئی ... اور پھر جہاز کے بادبان کھول دیئے گئے ... شانہ نے شاید اپلی زند کی میں کہلی بارا بی استی ہے کہیں ، با ہرجانے کا تجربہ کیا تھا ..... وہ بے حد خوش تھی۔اس کے چبرے سے اس بات کا انکہار ہوتا تھا کہ وہ اس سفرے بے حد محظوظ ہور ہی ہے۔ جباز کے ایک خصوص جھے میں ہارے گئے بندو بست کیا حمیا تھااور شاید میری حیثیت زیوراس سے کسی طرح کم شلیم بیں کی حمی تھی۔ جباز

کے ملے کے اوک میری خدمت میں معروف دہتے تھے۔ برشم کی آسانشوں کا بندوبست کردیا حمیا تھا۔

بھک بینی جہاز کے کہتان ہمعلوم ہوا کہ جس جگد میں قیام پز میروں۔ وہ زیوراس کی ہاور خودزیوراس نے اسے میر ہوایت کی آھی کہ مجھای جگہ قیام کرایا جائے ۔ سندری پہلی رات میرے لئے اجنب نہیں تھی کیکن شانہ کو آسان پر چمکتا ہوا جا نداور تاحد نظر پھیلے ہوئے سمندر کود کھے کر پجو جیب سااحساس مور ہاتھااور بیاحساس اس کے چبرے سے صاف تمایاں تھا۔

اس دفت بھی وہ عرشے پرمیرے نز دیک کھڑئ ہوئی تاحد نکاہ جیلے ہوئے سمندر کود کیور بن تھی۔جس پر جاند کی کرنیں مجل رہی تھیں۔اس کے چبرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔ خاموش خاموش ، ماحول میں کھوئی بوئی تھی ۔ شاید و دمیری موجودگی کے احساس کوہمی ختم کر چکی تھی۔ کانی دیرای طرح تمز رخی سیس نے بھی اے اس طلسم ہے نکا لننے کی کوشش نبیس کی تقی۔ تب و دخود ہی چوکی۔ اس نے میری طرف و یکھااور پھرایک شندی سائس کے کرمسکرایزی - پھرمیرے قریب آئی اور میرے سینے برمرد کا دیا۔

'' سبوتا ، ، میں آئ تک زندگی کے ان راستوں پر دوڑتی رہی۔ جہاں لو سیلے پھراور پیروں میں چبھ جانے والے کا نئے تھے ... میں نے مشتنت کی اس زندگی کوہی زندگی جھے لیاتھا ۔ بیرے وہم وگمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زندگی کا کوئی پہلوا تنا خوبصورت بھی ہوسکتا ہے اور سیوتا۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی عارضیں ہے کہ دنیاتو بہرصورت طویل ہے۔اس میں نہ جانے کیا کیا ہوگا۔لیکن ساری کا ننات میں آ مرایک ساتھی ٹل جائے ووساتھی جودل کی مجرائیوں میں اتر ابوا ہو ۔ بو پھر کائنات کے رنگ محلنے لکتے ہیں۔ تب احساس جوتا ہے کہ زندگی کا اصل رنگ کیا ہے۔ حسن محن چیزوں میں ہوتا ہے۔ سبوتا۔ عزیز سبوتا۔ مجھے بے حد مجیب لگ رہاہے۔ دیکھوٹا آسان پر جاند چک رہاہے اور زمین پر بھی ویساہی جاندہے۔ لیکن ز مین کباں ہے... ، چاروں طرف مجلتی ہوئی لہریں ،کیسی انونجی ،کیسی پراسرار نگ رہی ہیں.. ،سبوتا۔ کیا تنہیں بھی میری موجودگی ہے ہوئی ہے؟'' " كون بين شاند .. .. ببرصورت تم ميرى طلب تيس بم ميرا پيار بو!"

'' آ ہسبوتا۔ … اب مجھےافسوس ہور ہاہے کہ میں نے زندگی کا اتنا طویل وقفہ تمہارے بغیر کیوں گز ارا … زندگی کے اس دور تک کیول آئی۔اس وقت حمبیں تلاش کیوں نہ کیا جب میں نے ہوش کی منزل پر قدم رکھا تھا۔ میں وقت کے ضائع ہو جانے والے دنو ل کا کیا کروں۔ مجھے بتاؤ سبوتا .... بيدن كيوالهن آسكة بي؟"

'' شانه۔ای انداز میں کیوں سوچتی ہو؟ معبت کے جولمحات میسر ہوجا تمیں وی قیمتی سجھنے چاہئیں ۔ منزل تلاش می سے لمتی ہے۔اس کے کتے وقت تو ضائع کرنا ہی ہوتا ہے، …ابتم اپن منزل تک پہنچ چکی ہو ، ، تو یوں مجھو کہ دو وقت جوتم نے ملے کیا ، وہ مفرتھا اور ہر سفر کے بعد ایک منزل ملق ہے۔'' ''تم ٹھیک کہتے ہوسبوتا۔ مقم میری منزل ہی تو ہو۔'' دو بے اختیار مجھ سے لیٹ گئی۔ ۔۔'' تمہارے سوااب اس کا کنات میں کیار و کمیا ب لیکن سبوتا ۱۰۰۰ وه رک مئی۔

· کیا کہنا ھا ہتی ہو ثانہ۔ کہو۔ '

''تم ساری زندهی میرے ساتیور ہو مے نا ستم سیم تم مجھی۔ ، '؟''

"بدخیال تمبارے ذہن میں کیوں آیا شانہ ... اا"

"البس يونكى-اب جب ميس في اين ول كوننولا بي توسى الومحسوس موتا بسبوتا السيس ارى كا منات تم ميس سمت من بيرى نگاموں ہے اوجھل ہوئے تو ۔۔۔ تو ساری کا نئات میری نگاموں ہے اوجھل ہو جائے گی۔ میں 👵 میں تمہارے ساتھ جینا جا ہتی ہوں سبوتا۔ میں تمہارے ساتھ ہی جینا جا ہی ہوں ۔ ' وہ بے افتیار ہوکر مجھ سے لیٹ می اور جا ندآ ہت آ ہت آ سان کاسفر کرتار ہا۔ جہاز کے بمہان اپنے کاموں میں معروف تنے۔ جہال ہم ہوتے وہ و بان آنے کی کوشش ٹیس کرتے تھے۔میرا ہورا احترام کیا جار با تھاا ورساری سہوئیں مہیا کردی من تھیں۔ کافی رات گئے تک ہم جباز کے اس جعے میں رہے۔ شانہ باتیم کرتی رہی ، اپنی خوشی کا اظہار کرتی رہی اور پھر واپس میرے ساتھواس جگه آگئی جوخوب آ راستنهی اور جهان جارے آ رام کا بند دبست تھا۔

و میرے پہلویں منہ چھیا کرلیٹ کی اوراس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔

دوسری مبع حسب معمول خوشکوار تقی ہم ضرور یات زندگ سے فارغ ہوکر باہرآ کئے اور سمندر کی اہرول کا جائز ہ لینے سکے ۔ شاند حسب

" تم نے بتایا تھا سبوتا ۔ کتم دنیا گرد: واور پورن زندگی صرف کھوشتے رہے ،و۔ "اس نے کہا۔

"بال ثانه بي بات بـ

''تم نے توا ہے بہت ہے۔ غرکئے ہوں گے؟''

"بال ـ "ميس في جواب ويا ـ

''اور …اورکیاای وقت بھی تمہارے ساتھ میرے جیسی کوئی ہمسفرتھی ا'' شاندنے یو میمااور میں دل بی دل میں مشکرا ویا۔ بے وقوف الزكى كيسا عجيب سوال كرر بى ب- دو جاننا جائت ب كه مير اس سفر مين اس كي شركت سے كوئى انفراديت ہے، ياس كى مانندودسرى لزكمياں بھى میری زندگی میں رہی ہیں لیکن پروفیسر۔ میھی کوئی ہتائے کی بات تھی۔ ٹاند صرف ایک جنگلی ہرنی تھی۔ میں اس کی بجو میں کیا آتا۔ اس کے لئے میں میں ایک انوکھا مرد تھااور میرے لئے بھی و ومیری پندیدہ عورت ،جس کے ساتھ میں زندگی کا ایک لمبا سفر کرسکتا تھا۔ میں اس کی فطرت سے بھی وانتف تھا۔ چنانچہ ماحول کو مکدراورا سے انسرو وکرنے سے مجھے کیا ملتا۔ یوں بھی میں نے اس سے کون سانتے بولا تھاا کیے جموث اور سی 🕟 لڑی تو خوش ہو جائے گی اورخوش وخرم لڑ کیاں ہی زیادہ بھلی گئی ہیں،خوا وان کے لئے مجموٹ بولنا پڑے۔''

شانه مير يصورت د کميد د کاتفي - مجروه بولي- "مسرسويق مين و وب ميئ سبوتا؟"

"موق ربامون، يسوال تم في كيول كيا؟"

''او وسبوتان کوئی خاص بات نبین ہے۔ بس میں سوچ رہی تھی ، بس طرح تمباری موجودگی کی وجہ سے بیکا نتاہ میری نگا جوں میں حسین ترین ہوگئی ہے، تمہاری زندگی میں بھی کوئی تہدیلی ہوئی ہے؟' 'شانہ نے کہا۔

عورت کی فیطری فواہش اپنے قرب کی ستائش اپنے وجود کا وزن میری نگاہوں ہے کوئی پہلو پوشید و آمیں تھا۔میرے ہونؤں پرمسکرا ہٹ کھیل میں ، ، ، وہ جواپناو جو دمیری ذات میں ضم کر چکی ہے،ا یک چھوٹی می چیز طلب کر رہی ہے۔کیا میں اتنا سنگدل ہوں

" شاند" میں نے جموٹ اولتے پر کمر باندھ لی۔" بیسوال کیوں کر رہی ہو۔ کیا تمہیں میرے وجود کے طوفان کا احساس نہیں ہے۔اگر میں تمہیں و نیا کی حسین ترین لڑکی نہ مجمتا۔ اگر تمہارے قرب کا جنون میرے ذہن میں نہ ہوتا تو کیا انسان کسی ایسے وجود کے چیجے دوڑ ہے جواس سے تفرت کی انتہا تک پہنچ ممیا ہو۔ جواس کی زندگ لینے کے لئے برجتن کرے۔ اگر تمہیں یقین آجائے شاند تو سنو سلوا کا کا قرب، پوسیتا کی مجت کا اظہار صرف جمنجالا ہے تھی تمہاری محبت حاصل نہ کر پانے کی اور اب جب تم میرے اتنی قریب ہوتوں میں ساری کا گنات پر اپنا تساط مسوس کرتا ہوں۔ بال شانہ ساس سے پہلے یہ مندرا تنا حسین نہیں تھا۔ میں نے آسان کا جاند مجمی در کھا ، اتنا خوبصورت بھی در تھا۔"

اور پروفیسر۔ میں نے ویکھا شاند کے چبرے پرمیر الفاظ کے کلاب کھلتے جارہے تھے۔اس نے بےخود بوکر میرا باز و پکڑلیا اور خاموثی کی زبان سے بہت کچھ کہنے گی۔

یوں سندر کے دن رات گزرتے رہے اور پھرشاید سات چاند ذوب تھے ادر سات سورج انجرے سے کہ ہمیں دورہ ایک زمین نظر
آئی۔ کپتان بھک نے بتایا کہ وہ ما آگا جزیرہ ہے اور جہاز کوا کی روز وہاں تفہرایا جائے گاتا کہ ضرویات کا سامان اور پہنے کا پانی حاصل کرلیا جائے۔
جہاز نے رخ بدل لیا۔ باد بان ہواؤں کی مدد ہے جہاز کو ما اگا کے ساحل کی طرف لے جانے گے اور دن ڈو ہے ہے پہلے ہم ما تگا کے ساحل ہے جانگے۔ ساحل پر استفسار کرنے والے موجود سے جونور استیوں کی مدد ہے جہاز پر پہنچ کئے۔ وہ سنج سے اور خاص بات بیتی کہ ان لوگوں میں زیادہ تعداد زردرولوگوں کی تھی۔ بشک کا ما تھا ٹھنکا تھا۔ وہ میرے پاس پہنچ کیا۔

" چونکه ... میرے آقاز بوراس نے کہاتھا کہ میں وہی جانوں، جوز بوراس کو ... اس کئے میں تم سے بات کرنے میں حق بجانب ہواں۔" " کیا بات ہے بھک؟ جوکہنا جا جنے بوکھل کر کبو۔" میں نے کہا۔

"ما ذکا کا انتظام پہلے دیکانا کے ہاتھ میں تھا اور دیگانا ، فوما کا گہرا وفادار تھا۔ چنانچے فوما کی موت کے بعد شالانے جو تبدیلیاں کیس ، ان میں دیگانا کو بنا کراس کی جگہ تارس شالا کا آدی ہے بلکہ دوسرے انفاظ میں زردر واوگوں کا ۔۔ اور زیوراس کے جہاز کو وہ بخولی پیچان سکتے ہیں۔"

"تو چر ، بهارا کیا خیال ب بشک کیا یاوگ ہم کوئی تعرض کریں مے؟"

"اس سے قبل کسی بہتی میں زر درواو کوں کوایسے عبد نہیں دیئے گئے۔ یہ کہلی مثال ہےاوران او کوں کا انداز جار حانہ ہے۔ 'بشک نے جواب دیا۔

''نرم روی اختیار کر دبشک۔ حالات ہے ذراہمی نہ گھبراؤ۔ ہم کوئی بے مقصد قدم نہیں اٹھا نمیں گے۔ اپنا کا م کر کے یہاں ہے چل پڑو۔ ہاں اگر ایسی ہی کوئی صورت حال پیش آگنی تو پھرو یکھنا جائے گا۔''

" چونکہ میرے آتا نے تبارے بارے میں ہدایت وی تھی کہ تہبارے ادکامات کی تعمیل کی جائے اس لئے میں وی کروں گا جوتم نے کہا ہے حالانکہ میرے ساتھی ملان سب کے سب جنگو میں اور جہاز کی پوشید و تہہ میں عمد و بتھیا ربھی موجود میں اس لئے کہ زیوراس ملی الاعلان شبالا کا مخالف اور فوما کا وفادار ہے اور اس کی آواز میں دھمک مجھی ہے اس آواز کو تائم رکھنے کے لئے زیوراس ہرمئنے سے نمٹنے کے لئے تیار ربتا ہے اور اس کی براہا ہے۔ "
کو ایٹ کا جواب پترے دیا جائے۔ "

''بشک \_ بات اس مشن کی ہے جس پرہم آئے ہیں اور پھر میں زیوراس کو جواب دہ ہوں ہم وہی کروجو میں کہدر ہا ہول اوراپے اوگول کوہمی سمجماد و ،کوئی ایسی حرکت ندہونے یائے جونا گوار ہو۔''

' ' نھیک ہے سبوتا .... تیرے ا دکا مات کی تعمیل ہوگی۔ ' بشک نے جواب دیاا در پھروہ اپنے او موں کو سمجمانے چاا گیا۔

سمتیوں سے آنے والوں نے جہاز پر آنے کے لئے اجاز تنہیں طلب کی تھی بلکہ نزدیک آئے ہی انہوں نے کمندی ڈالیس اور جہاز پر چڑ سے تھے ۔ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً بچاس سلح افراد جہاز پر تھئے۔ بھک مبرے نزدیک آ کمڑا ہوا اور ان اوکوں کودیکھنے دگا۔ اوپر آنے والوں میں چندمقا می اوگ تھے باتی زردرو …تب ایک تو می زیکل زرد چبرے والا جس کے جسم کا لباس اسے دوسروں سے ممتاز بنار ہا تھا آ کے بڑھا اور ہمارے تریب بھٹی میں ۔ اس کی آنکھوں میں خشونت کا آٹار تھے۔

"به جباز كس كاب ا" اس في وجهار

"زيوراس كا-"بشك في جواب ويا-

"ز بوراس کون ہے؟"

"فكايا كاامير."

"يہاں كيون آئے ہو؟"

" بإنى ادرد دسرى اشيا بخريد في "

" تارس كالقلم ہےكہ برآئے والے اجنبى كو بورى طرح وكاموں ميں ركھا جائے۔ حالات فيحيك نبيس بيں۔ فوما كے لوگ شبالاك خلاف

شور د پشتی کرر ہے ہیں۔''

'' تو پھرتم کیا جا ہے ہوا''بشک نے پو جھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تارس کی اجازت کے بغیرتم ساحل پرندا ترسکو مے۔"

"بية نانون شالا كاب؟"

"بإل."

"لكين بستيان است ناداتك إن "

"واقف ہوجائی کی بہت جلد۔"اس نے جواب ویا۔

" پھرنمیں کیا کرنا جا ہے؟" بفک نے ہو جھا۔

''ایٹے بارے میں،اس جباز کے بارے میں اوراس پرموجوداوگوں کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کرواوراس کے بعد جہاز ہی پررو

كرا تزاناركرو يارس كاجواب ل جانے كے بعد تهميں زمين پراتر فے كى اجازت موكى يا

بشک نے میری طرف و یکھااور میں نے مرون بلادی۔تب اس نے میری سانس کے کہا۔" نھیک ہے ہم اس سے لئے تیار ہیں۔"

"جہاز پر کتنے افراد ہیں؟"

"كل من البشك في جواب ديا-

"ان مِن عوتمن كتني بي اور مرد كتنے بي؟"

"سرف ایک مورت بر"

"كياجهاز پراسليموجود ٢٠٠٠

''نہیں۔ بلکی پیلکی چند چیزول کے علاوہ کوئی اسلیمبیں ہے۔''

"وه تمارے والے كردو\_"

" میمکن تبیں ہے۔ 'بشک وطیش آسمیا۔

" الموياتم شبالا كے قانون سے انحراف كرو منے؟" زردروبشك كو كھورتے ہوئے بولا۔

''الیک بات نبیس ہے دوست ، الیکن ہمارے پاس جو پچھ موجود ہے وہ اس قابل نبیس ہے کہ اے ہتھیا رکہا جائے ۔ بس ضرورت کی چند سے

چزیں ہیں۔ امیں نے مدافلت کی۔

· 'لیکن شالا کا قانون افضل ہے۔'' زرور و بولا۔

" نھیک ہے بشک سے ہتھیاران کے حوالے کر دو۔" میں نے کہااور بشک کا چبر وسرخ ہوگیا۔ پھروہ ایک بیٹکے سے مزااور دوزر درواس کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ داپس آئے تو ان کے پاس چند کمواریں، کلباڑے اور دو تین نیزے تھے، سانہوں نے بیتھیارا پنے سردار کے حوالے کردیئے۔

''اس کے علاوہ کوئی ہتھیار؟''

''اور پچونبیں ہے۔' بشک نے جواب ویا۔

' ' نھیک ہے لیکن آگرشبہ ہوا تو جہاز کی تلاشی بھی لی جا سکتی ہے اور تبھوٹ بو لئے پر بڑی ہے بڑی سزادی جا سکتی ہے۔''

· · خوب ـ سيسب شبالا كـ قانون مين؟ · 'بشك بولا ـ

'' ہاں کیکن تمہارے کہج میں تفحیک ہے۔ کیاتم ان توانین کا نداق ازا تا چاہتے :وا''زردرونے تیزنگا ،وں سے بھک کودیکھتے ہوئے کہا۔ ''الیک کوئی بات نہیں ہے میرے دوست ہم جس طرح جا ہوا پنااطمینان کر سکتے ہو۔''میں نے پھر بات کوسہاراد یااورزردرو نیجے اتر ممیا۔ اس نے اینے ساتھیوں کواشارہ کردیا تھا۔

بھک کے چبرے پر ٹا کواری کے اثرات تھے۔ میں .... خاموثی ہے اور پرسکون انداز میں ان سب کو پنچے اتر تے ویکھتار ہا... اور پھر جب آخری آ دی بھی اتر عمیا تو میں نے بھک کے کا ندھے پر ہاتھ رکھااور آ سترے بولا۔

''يېلى مناسب <u>ئ</u>ېدىشك ـ''

"ممكن يتمهاراخيال درست بوسبوتا ليكن مجهديقين بكراكرز يوراس جهاز پر بوتا تواس إت كو پيند نهكرتا-"

"كمياكرتاوه؟" ميس في مسكرات موي كبا\_

''اوہ ، ہم اتنے بے بسنبیں ہے۔ٹھیک ہے بیان کا جزیرہ ہے کیکن میں تم ہے کہہ چکا ہوں کہ میں اور میرے سارے جنگ ہوساتھی میبال بای مجاسکتے ہیں۔ یالگ اِ ت ہے کہ ہم جزیرے سے فرار ہوئے میں کا میاب نہ ہونگیں۔ کیونکے بہر حال بیتاری کا شہرہے۔'

"بات بيب بشك مين جسممهم برجار با بون اسانجام ديناضروري بادركوني ايساكام نبين كرنا جابتا جومير كام مين خلل بيدا کرے یا دوسری صورت میں سی طور میرے کام پراثر انداز ہو۔ میں زیوراس ہے بو چھے بغیراس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا ہاں اس وقت بات دوسری ہے جب حالات تا بوے باہر ہوجا کمیں ، فی الحال جمیں تارس کے حکم کا انتظار کرنا جاہیے ۔ اور اگر اس کی اجازت مل جائے تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ... وہ لے کرہمیں خاموثی سے نکل جانا جاہیے۔ تارس نطفند حرام ہے۔ وہ شالہ کے خاص آ دمیوں میں سے ہے ملک شالا کے بی نہیں بلکہ وہ زردروؤں کا غلام ہے۔تم نے دیکھازر درویہاں س اتداز میں حکومت کررہے ہیں، ،،،جبکہ دوسری بستیوں میں انہیں بیمراعات حاصل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہر حال ہمیں یبال ہے اپنا کا م کر کے چل دینا جا ہیں۔ بلکد افکر ہم یبال نہ ہی رکتے تو بہتر تھا۔''

· انہیں سبوتا .... ہمارا میہاں رکناا چھا ہوا کم از کم زیوراس کو بیاطلا تا دے کتے بیں کہ مانگائستی پر زرور وؤں کا اس قد رتساط ہو گیا ہے کہ اب وہ مقامی باشندوں سے مل كرا ختاا ف كر كتے ہيں۔ 'بشك نے جواب ديا۔

'' نھیک ہے۔اس حد تک ٹلطنبیں ہے اور بھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔لیکن برا دکرم جو پچھے کہدر ہا ہوں ،وس ونت اس کے خا!ف نه کرنا۔'' "تراجوهم سبوتا ... مجمعة تيراحكم مان كاحكم دياتيات -"بشك في بهاري لهج من كبااورايك المرف جلا كيا-

میں جاتا تھا کے جنگہو بھک کویہ بات پسندنیں آئی تھی۔البتہ میں تارس کے بارے میں سوی رباتھا کے نجانے سستم کا آدی ہو۔ بہر مسورت ہم جہاز کو بھاتو لیے جا کتے تھے کہ اس انداز میں یہاں سے آئل جاتے۔ بہر صورت تارس کا انظار کر لیٹا بہتر تھا۔اس کے بعدا کرکوئی غلط صورت مال پٹی آتی تو پھر تو کچھ کرنا ہی ہوتا ،

میں نے ایک مخصوص زاویے ہے قرب و جوار کے سندرکودیکھا اور انداز وکرنے لگا کے اگر کوئی ہنگامی صورت حال پیش آگئی تو جہاز کو کتنی دور لے جاکر ان او کوں پر ہملہ کیا جا سکتا ہے اور جباز کو کتنی دور لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میری خواہش یہ بھی تھی کہ میں بازگا جزیرے کے جہاز دں کودکی سکول اورانداز و بھی لگا سکول سنکہ بازگا کی اپنی توت کیا ہے۔

میں نے ایک خصوص زاوی کا تعین کرلیا اور مطمئن ہو گیا اور پھر میں والیس پلٹ کر بشک کے پاس پہنچ گیا، ۔ میں نے اسے بزے زم لیج میں مخاطب کیا تھا۔

''بشک۔ میں تمہاراوٹمن نبیں ہوں یتم جانتے ہومیں زیوراس کی ہے لبی پسندنبیں کرتا، نہ ہی اس کی ہے بہی جمعے پسند ہے۔لیکن میرے دوست مصلحت کا تقاضا یمی تھا۔میری خواہش ہے کتم مجھ سے تعاون کرو۔''

' میں نے الکارنبیں کیا سبوتا .... کیونکہ بہر حال میں تمہارے احکامات کا پابند ہوں ۔ ' بشک نے جواب ویا۔

'' فرض کرو۔ اگرتم میرے احکامات کے پابندنہ ہوتے تو؟ ''میں نے پوچھا۔

"تو.... بتو چهرميه غيد فام جو جباز مرآئ تنه، يمبال ت والهن نه جاسكته تنه "بشك في جواب ويا\_

اورمیرے ہونوں پرمسکراہت پھیل گئی۔بشک کا جواب رکوں میں دوز تے ہوئے گرم خون کا جواب تھا۔ان الفاظ میں دورا ندلیثی نہیں تقی۔ ۔۔۔کین میں دوسری طرح سوچنے کاعادی تھا۔میں نے اس کے شانے پر ہاتھ در کھتے ہوئے کہا۔

'' بیشک ایسابی ہوتاا درایسابی ہوتا جا ہیں تھا۔لیکن میر ہے دوست ۔کیاتم یہ پسند کرو مے کہ اس طرح زیوراس کامشن نا کام ہوجائے؟'' ''مشن کیوں نا کام ہوتا؟''بشک نے یو مچھا۔

اس کے کہ ہم یہاں الجھ جاتے۔ اون البرہ ہماری گھرتی اور دلیری ان بچاس آ دمیوں کو جہاز پر ڈھیر کرویتی ۔لیکن اس کے بعد کیا تمہارا خیال ہے کہ تارس کے اوگ ہم سے جنگ نہ کرتے؟ خاص طور سے بیزر دروجوا پنے آپ کو پھی بھٹے بھے ہیں۔''

"ممان ت بنك كرت\_" بشك في جواب ديا\_

"جہاز تباہ ہوسکتا تھا ... جہارے آ دمی مارے جا کتے تھے۔" میں نے خصیلے انداز میں کبااور بشک نے چیرہ دوسری طرف کرلیااور پھرسرو

لنجي من إواما

''زندگی یاموت تهار بے نزویک زیاد واہمیت نبیس رکھتی۔''

''لیکن میرے نزد کیے زیوراس کامشن زیاد واہمیت رکھتا ہے بشک ۔ ''میرے کہج میں بھی در شکی آئی اور بشک کید مستعمل کیا۔ " محك ب سبوتا ... مين تم عد تعاون كرر بامون ـ"اس في جواب ويا-

''بشک. ، میرے دوست تم دیکھو کے کدا گر تاری نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیا جوہمیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ ہم اس ے جنگ کریں تو باشبہ میں تمہاری اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم اس جزیرے کوجہنم بنادیں کے سے اور تارس کوخود اس کی زمین پر کوئی پناہ گاہ نہ کے گی ۔' میری آ واز میں غرابنیں انجمرآ نی تھیں .. . بشک نے بدلی ہوئی نگاہوں ہے جھےد یکھااور پھر کہ بی سانس لے کر کرون جھکا دی۔

" نھیک ہسبوتا۔ میں اب جھ سے چھٹیں کبول کا۔ ابشک نے جواب دیا۔

'' مجھے اسلحہ خاندہ کھاؤ'' میں نے کہااور بشک چونک کر مجھے دیکھنے وگا۔ پھراس نے گردن ملائی اورانچہ کیا۔ وہ جہاز کے ایک مخصوص جھے میں پنجااور پھراس نے ایک تخد افعالیاجس کے او پرسوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تنے۔ جہاز کونبایت مبارت سے تیار کیا تھا۔اس کی تبدو ہری تھی اور نیجے کشادہ مجکہ پراسلحہ خانہ تھا۔اسلحہ خانہ دکیے کرمیں نے مطمئن انداز میں کرون ہلائی تھی۔میری تو تع سے کہیں زیادہ تھا۔ یہال سب تلواری، بها لے پھر پھینکنے والی شینیں ، کلہاڑے اور کھانڈ ہے موجود تھے ۔ کھانڈ امیرالپندیدہ بتھیارتھا اور یہال خوب بھاری بھاری کئی کھانڈے موجود تھے۔ میں نے خاص طور سے ونبیں افعا کرد یکھا۔بشک فورے میری جانب دیکے د با تھا۔

"بهت مدوبشك من مطمئن مول \_ آؤ ـ واليس آؤ ـ "ميس في كهااور كهر بم اسلحه خاندت بابرنكل آئ ـ ميس في بشك ست كبرديا تعا كدو واطمينان سے آئے والےونت كا انتظار كرياور بشك خاموش ہو كيا تھا۔

زیاد ، وقت نبیس گزراتھا کہ جہازے سمندر کے کنارے کو دیکھنے والول نے اطلاع دی کے کنارے پر بہت سے لوگوں کا جوم ہور باہے۔ جزیرے کے اوگ کنارے برآ کرجم ہور ہے تھے اور ان میں زیادہ تعداد زر درواؤ کول کی تھی ۔ کو یاز رورووس کومقامی کوام پر نوقیت حاصل تھی۔

بشک قبرآ اود نگاموں ہے میہ نظرد کمچەر باتھا۔ شاند میز سے فزوسک خاموش کھڑئی تھی۔ ان سارے معاملات پروہ کچھنیس بول تھی۔

مجربہت ی کشتیاں مندرمیں اتاری مکین جن میں چوچلانے والوں مے سواکوئی نہیں تھا۔ صرف ایک مکتنی میں چندافرادموجود تھے۔ یقینا وہ کوئی پیغام لائے تھے۔ہم ان کے قریب آنے کا تظار کرنے ملے اور تھوڑی در کے بعد شتی قریب پہنچ گئی۔

تب ایک آ دمی نے نیچے سے چیخ کرکہا۔ "جہاز کا سردار کون ہے ایس اس سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔ "

المماس سے بات کروسیوتا۔ ابشک نے کہا۔

''او وتم بات كرويشك - جباز كرمردارتم مو الميل في مسكرات موسة بشك عركبا

''نہیں سبوتا۔ میں صرف زیوراس کا خادم ہوں اوراس کے احکام کی پابندی کرون گا۔ خود میری ذہنی کیفیت دوسری ہے اوراتو اسے قبول

نہیں کر نے گا۔''

'' میں جہاز کے سردارے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جزیرے کے سربراہ تارس کا پیغام اس کے لئے ہے۔'' نیچے ہے پھرآ واز آئی اور بالآخر

میں آھے بڑھ آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بشک کومیرے احکامات سے اختلاف ہے کیکن مبہر حال میری رکوں میں خون کی روانی تیزنبیں تھی۔ میں اپنے مض ت بعنكنانبين عابتاتها.

"كيابات ب- بور"مين في كها-

''سردار تارس تم اوکوں سے ماہ قات کرنا جا ہتا ہے۔ وہ کنار سے پرآ چکا ہے اور اس نے یہ کشتیاں تمہارے کئے جیجی ہیں۔تم سب ان مشتوں پراتر آ ؤ۔سردار تاری تمہیں دوت کا پیغام دیتا ہے۔ وہمہیں جزیرے پراپنامہمان بنانا چاہتاہے۔'' ینچے کھڑے ہوئے فف نے کہا۔ بشك بهي ميرك باس أكمز ابواتمار

"كياخيال ب بشك؟"من في يوجيا-

''اممراس نے دوئ کا پیغام دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس سے ل کراس کے خیالات کا انداز وہمی لگا تھیں مے اور یہمی معلوم مُرعيس مے كہ جزيرے پر زردروؤں كى تعداد كيا ہے اوروبال كے معاملات ميں وہ اس قدر دخيل كيوں بيں۔خود وہال كے عوام البين كس نگاه ے دیکھتے ہیں۔ 'بشک نے جواب دیاادر میں ترحم آمیزنکا ہوں سے بے جارے بشک کودیکھا جو صرف ایک ملاح کا ذہن رکھتا تھا۔ سادگی سے پر۔ جلدمتاثر ہوجائے والا۔

تاہم میں نے تعرض نبیں کیا۔ تا رس کے انداز میں مجھے کھوٹ محسوس مونی تھی کیکن ببر مال حالات سے نمٹا جاسکتا تھا اس لئے میں نے زیاد دلیس و پیش نبیس کی اور تیار ہو کمیا۔

' انھیک ہے۔ ہم نیچ آرہے ہیں۔ بشک تم صرف چنداو کول کو جہازی محمرانی کے لئے یہاں چھوڑ د داور باقی او کول کوکشتیوں پراتر جانے کی ہدایت کردو۔'

' فعیک ہے سبوتا۔ 'بشک نے کہااور جاا گیا۔

تموزی در کے بعد بشک واپس آم کیااور جہاز کے تمام اوگ اس ست آم کئے جہاں ہے ووزی کی میر حیوں کے ڈریجے اتر سکتے تھے۔ تب بشک کے اشارے پرایک کشتی جہازے آگی اور جہاز کے ماح نیجاتر نے لگے تھوڑی دیرے بعدو وکشتی میں تھے۔ پھیودیر کے بعد مشتی آ گے بزھ می اورد وسری شتی جباز کے ساتھ آگی۔

آ ہستہ آ ہستہ تمام اوگ کشتیوں میں ننقل ہو گئے ۔ صرف چھ آ دی جہاز پر چھوڑ دیئے گئے جو جہاز کے نگراں تھے اوراس کی اطلاع اس مخص کو بھی دے دی منی جوہم او کوں کو لینے کے لئے آیا تھا۔ سب ہے آخر میں۔ میں بشانداور بھک بھی ایک کشتی میں اتر سے اور ہماری کشتی بھی ساحل ک طرف چل بری مارے تمام ساتھی ساحل پروز بھے تھے۔

شں جاروں طرف ہے چو کنا تھااوراس مجمع کو دیکھیر ہاتھاجس میں زرورواو کوں کی قطارزیادہ نظرا کر ہی تھی۔ تب او کوں کا مجمع بٹااور درمیانی عمر کا ایک آ دی آ مے بڑھ آیا۔ عجیب ہے لباس میں ملبوس تھا۔ چہرے سے خاصا مکا رنظر آتا تھا ،اس کے ہونتوں پرمسکراہٹ تھی اور آتکھوں میں غالبًا معنوی محبت،اس نے آ کر بڑے تاک ہے جی سے معانقد کمیااور پھرمسکراکر بولا۔

" خوش آیدید ،خوش آیدیدز بوراس کے نمائندے ،خوش آیدیدیم ہی اس جباز کے سربراہ معلوم ہوتے ہو''

" بال ـ "من في جواب ديا

"كيانام بيتمبارا؟"اس نير سيارت بوجيا-

۱۰ سيوتايه ۱

''اد دسبوتا۔ بزامقدس نام ہے۔ میں سبوتا کوسلام کرتا ہوں۔ مالنا یہ ہے۔'اس کی نگامیں شانہ کی طرف اٹھ تنئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ و شانہ کود کیتا روکیا ہے۔

" بیشانے ۔ المیں نے آسندے جواب دیا۔

و ہور ہے احترام سے ثانہ کی طرف جھا اور پھرسید ها ہو کیا لیکن اس کی نگا ہیں ابھی تک ثانہ کے چبرے پر جی تھیں۔ تب اس نے چو تک کر مجا۔'' خوش آیدید ، خوش آیدید ثانہ ، آ ہ ، خوش آیدید۔''

خاصانمق معلوم ہوتا تھاعورت کے معالمے میں۔ بہرصورت میں نے اس براعتراض نبین کیا۔اس نے بھک سے بھی معانقہ کیا اور عبت بھرے کہتے میں بولا۔

" آؤ میرے دوستو، میرے مبمانو اہم نے مانگا کے ساحل پر قدم رکھا تو ظاہر ہے تم میرے مہمان ہواور ہاں بیتم نے کیا بات کہی کہتم جباز کے لئے ضروری سامان لے کرروانہ ہوجاؤ ہے۔ کیا یمکن ہے کے زیوراس کا نمائندہ میرے پاس آئے اور میں ایک ون بھی اس کی خاطر مدارت نہ کروں تم میرے مہمان ہو،اور کم از کم تم دو تین دن تک میرے مہمان رہو ہے،اس کے بعدروانہ ہو گے۔ ہاں ضرورت کی ہر چیز تہمیں مہیا کردی جائے گی۔'

و داتن تیزی سے بواس کر رہاتھا کہ ہم اوگوں کو بولنے کا موقع ہی خیل سکا۔ بشک البتہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ جذباتی انسان تھا۔ ان اوگوں کے رویہ سے اے غصر آیا تھا اور وہ مار نے مرنے پر آماد و تھالیکن تارس کی ہاتوں سے وہ خاصا متاثر و کمیا تھا اور اب و وخوش وخرم اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ '' تو میرے مہمانوں، میرے ساتھیو، میرے دوستو، آؤ میرے ساتھ ہ آؤ۔'' اس نے کہا اور ہمارے ورمیان آ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے شانے پر تھا اور دومرا بشک کے شانے پر بٹانہ ہما دے ساتھ تھی۔

تارس کے دوسرے ساتھی جہاز کے لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ بظاہران اوگوں کارویہ برانہ تھااہ رہیں بھی دعوے ہے بیس کہہ سکتا تھا کہ میں نے جو پچھسو جاہے وہ درست ہی ہے۔ ممکن ہے تارس ایک بے ضررانسان جوا ورخوش اخلاق بھی ۔

اوراگر و دہمیں خوش اخلاقی ہے بیبال لایا ہے تو ظاہر ہے زر در ولوگوں کی یہ کیفیت ہمارے لئے اتنی زیاد و پریشان کن نبیس تھی۔ ہم تارس کے مہمان تھے اور پچھوم۔ کے بعد یہاں ہے روانہ ہوجاتے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنامشن ہی تو انجام وینا تھا۔ ما نکاکی ظاہر ن شکل وصورت بھی سکائی ہے مختلف نہیں تھی۔ یہاں کے مکانات بھی ویسے ہی تھے البستہ جس جگہ جمیں لے جایا حمیاوہاں مكانات قدرے بڑے بڑے اوركسى قدر بہتر بے ہوئے تھے۔ بہاڑ كرمرخ بقرول تزائے ہوئے ايك بہت بڑے مكان ميں ہميں تخبرايا كيا جسن كاورواز وبهجي چنان كاهي بناءوا تهااور خاصامضبوط أظرآر بإتها-

دو پیبرے داروں نے منٹی درواز ہ کھواا اور تارس نے ہم سب کواندرا نے کے لئے کہا۔ مکان اتناو میج ادر کشادہ تھا کہ جہاز کے تمام آبی بآسانی اس میں ساکنے ۔ اندرے اس مرکان کے زیاد و حصنبیں تھے بلکہ ووایک وسیع اور کشاو دہال کی شکل میں تھا جس کے جاروں طرف ویواریں اور مهت تھے۔ البتہ درواز وا کے بی تھاجس سے گزر کرہم لوگ اندرآئے تھے۔

تاری نے سب کو بیلینے کے لئے تشتیں پیش کیں اور پھرخود بھی میرے ،بشک اور ثانہ کے ساتھ ہی مکان کے ایک جصے میں آگیا اور ہمیں بیضے کے لئے کہا۔ پھروہ خور بھی ہارے سامنے ہی ایک نشست پر بینے کیا۔

" بال تومیرے دوست کیانام بتایا تھاتم نے ، خالبًا سبوتا۔ براہی اچھانام بے۔ براہی دکش ۔ تو مجھے حیرت ہے اس بات پرسبوتا کہ ز بورات ای جہاز بیل تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ "اس فے محراتے ہوئے کہا۔

"بال زيوراس مار عماته نيس بـ"

"كيول أخركيول -اورآ خرتم كهال جارب تح مسمشن برجارب تقيه بهال تك كيسة محك مجهدتهاري آمر برخاصي حرت مونى ب- اس نے بوجھا۔

"ر یوراس نے مجھ کام میرے میرد کیا تھا جے انجام دینے کے بعد میں شکایا والی جارہا تھا۔ ظاہر ہے ایک طویل سفر کے بعد بہت ی چنے ول کی ضرورت بیدا ہوجاتی ہےاورصورت حال ایسی بھی نہیں کے کسی بنی جاتے ہوئے کچھے موجنا رہے۔ ' میں نے جواب دیا۔

'' یقینہ یقینا ،ادر پھر شالا کی ساری بستیاں ای کے احکامات کی پابند ہیں ۔لیکن ہاں افسوس! زیوراس تو شالا کا مخالف ہے،شایہ و وال مستیوں کو بشمن کی بستیاں مجھتا ہوگا۔ کیوں نعیک ہے نا؟''

'' زیوراس اپنے افعال کا خود زمددار ہے۔ وہ جس انداز میں سوچتا ہے اس کے غلام اے اس سوچ سے ہٹانہیں سکتے۔ جہاں تک منلہ ہاں بات کا کہ وو مسستی کو دشمن مجھتا ہاور کس مستی کود وست اتو بیاس کا ذاتی فعل ہے۔ ہمارااس سے کیاتعلق۔ ' میں نے تیز کہج میں کہا۔ "او ہ نھیک ہے، نھیک ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ واقعی تمہارا اس سے کیاتعلق۔ بہرصورت ہتم تارس کے مہمان ہواور یہاں کمی تشم ک تكليف المان كي نسرورت نبيس ب- جس طرت جا جورجو، جب تك جا جورجو، تمهاري ضروريات كاسارا سامان تمهيس فراجم كرويا جائ كا-اور بال منہیں جزیرے کے کس بھی جے۔ بٹس مبانے کی اجازت ہوگی ۔''

تارس نے کہااور میں نے ایک گہری سانس لی ہتب اس نے چنداو کوں کو بلایااوران کی طرف دیکی کر بولا۔ ' سناتم نے جمہمانوں کوئس جمی الكيف كا حساس نه هو ـ''اس كے ساتھيوں نے كرون ملا دى۔ تب اس نے كہا۔'' مجھے جانے كى اجازت دو ـ مير بدوستو، بہت جلد ميں تم ت

«وبارد ما قات كرول كا اوركرتار ون كار جب تك كيتم يبال بو-"

''ہم یہال زیادہ عرصہ نہ رکسکیں گے تارس بہیں الیس پنچنا ہے۔تم جلد ہی ہمیں اجازت دو کہم اپنی ضرورت کا سامان تمہارے جزیرے سے خریدلیں ادریہاں سے روانہ ہوجا تیں۔'

"یقینا ، یقینا میقیناً تبہاری جو ذمہ داریاں بیں ان میں ، میں رکا و نسیس بنوں گا۔ بس نمیک ہے۔ جب تک تم تارس کے مہمان ہو مہمان ر بو۔ آرام ہے ر : و۔ اس کے بعد سامان خرید لیناا در روانہ ہوجانا۔"

"شکریہ تاری ۔" میں نے جواب دیا او تاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ بابرنکل تیا۔ یہ مہمان فانہ کچی بجیب ساتھا۔ فاص طور پر سے اس کی بناوت بھے کچھ شک وشیہ میں جتاا کرری تھی لیکن بہر صورت اس نے جس طرح ہم لوگوں کوآ زادیاں دینے کا اعلان کیا تھا اس سے میرے خیال کی بناوت بھی یہ تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ بہت سے لوگ ہاتھوں میں خوان لے کرا ندرا تھے ۔ انہوں نے ہمیں قبوہ وادر کھانے کے لئے پچھے چیزیں ابتدائی مدارات کے طور پر چیش کی تھیں جے ہم نے قبول کر لیا اور ابھی ہم قبوہ سے فارغ جو ہی رہے تھے کہ چند خواہ سورت لڑکیاں ہاتھوں میں بے شار

ہم سب انبیں تعجب ہے دکھ رہے تھے۔ ووسب ٹانہ کے گرو بیٹے گئیں اور پھرانہوں نے تما نف ٹانہ کو پیش کرو یئے۔

"جزیرے کے سردار تارس کی بیوی بلایہ نے تہیں اپنا مہمان بنانے کی پیش کش کی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ جب تک یالوگ یہاں تارس کے مہمان رہیں ہتم اس کی مہمان رجو۔ "انہوں نے شانہ سے کہااور شانہ میری طرف و کیجنے لگی۔

"كيامي ال كرماته ولى جاد كسبوتا؟"اس في وجهار

" يتم بارى مرضى برمنحصر بي اند - اگريم جانا جا موتو - "ميس في سادكى سے جواب ديا -

" ملنے میں کوئی ہر نے نہیں ہے اور پھر یبان ان او کون کے درمیان تہارے ساتھ درہ کر جھے بجیب مگے گا۔"

'' کوئی ہرج نبیں ہے شاند ہتم جاسکتی ہو۔'' اور شاندان لڑ کیوں کے ساتھ باہر ککل تھی۔ میرے ذہن میں اب بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ ·

بشك ايك مبرى مانس كے كرميرے باس آجيھا۔ پھروہ مبرى سانس كے كر بولا۔

"كياخيال بسبوتا ميرااندازه بكرتارس بماري ساته تعادن برآماده ب-"

"بإن يشك ، بظاهر توليجي انداز ه موتا ہے۔"

"بظامرا" بقك في جوتك تركبار

" إل \_ ميرامطلب ب بظاہرتارس كى نيت ميس كوئى نتورنبيس محسوس ہوتا \_ "ميس في جواب ديا\_

'' و و اس اسم كا د موكا بهي كرسكتا ب الشك في جمعي ورسي د يمين و ي بو حيا ـ

'' یہاں زرد رواد وں کاممل بنل دیکھ کراس امکان کونظر انداز نہیں کرنا چاہئے بشک ۔' میں نے کہااور بشک ہریثان نگاہوں سے مجھے

د مکھنے لگا۔ میں اے دکھے کرمسکراویا۔

"كياسوي رہ موبشك ؟" ميں نے يو حيا۔

" تمهاری باتی میری مجهیمین نبین آسمی سبوتا."

" توبع جد سكتے ہو۔ " میں نے اى انداز میں مسکراتے ہوئے كبا۔

"مرتم نے اے مشکوک مجھا تھا تو اس کامہمان بنا کیوں تبول کر لیا۔"

"اس كے علاوہ تم كيا كرتے بشك ،اگراس كى تتم عدولى كرتے تواس كى دشنى لازى تقى -اب اگروہ غلط رنگ ميں سائے آئے گا تو ويكھا

مائےگا۔"

''او دسبوتا ، کیااس طرح ہم غلطی نبیں کر بیٹھے!''

٠٠٠ كىسىغلىكى ي٠٠٠

"كيايه مكان تمبيل مهمان خان تزياده قيد فانتبيل محسوس موتال"

"بإلى اس كى بنادك توايسى بى بيا-"

" كيايتن ديوارين ميس آزادي ع محروم ندردين كي اوركيا متهارول ك بغير بم كسي تم كي مدافعت كريحة بين؟" بشك في كبا

"بيهارى باتين بم في صرف تصور مين محسوس كى بين بشك -الريم كي حيثيت سيها منة أسمي توديكها جائي كا-"

''الیک حالت میں کیا و یکھا جائے گا۔' بشک کے لیجے میں جھلا ہٹنمودار ہوگئی لیکن مجھے اس کا بیا ہجبہ ، گوارنہ گزرا۔ ظاہر ہے وہ بے جارو

این دانست مین محلک کبدر با تھا۔

" یتم میرے اوپر چھوڑ دوبطک \_ آخرتم نے مجھے زیوراس کی جگددی ہے ۔ "میں نے تبااور بشک خاموش ہو کیالیکن دو بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب سے لاپر وابھی اختیار کر لی ۔ بہت زیاد پختاط اور پر بیٹان رہنے والے اوگ مجھے زیادہ پہندنبیس آتے تھے۔

رات ہوگئی۔ شاندانبی میں تھی۔ غالبا اس کا ول لگ کیا تھا۔ ہم اوگوں کی خوب خاطر مدارات کی گئی ہے مدہ کھانا ملا تھا اور ہماری ضروریات کے بین استفسار کیا جا تار ہا تھا ایس کے آخری جسے میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ تارس کی نگا ہیں ،اس نے شاند کو جن نگا ہوں ہے اور کیا ہیں ،اس نے شاند کو جن نگا ہوں ہے ویکھا تھا وہ انھی نہیں تھیں۔ شاندرم چارہ نہیں تھی اسے آسانی سے نفسان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس لئے میں اس کے لئے زیادہ بریشان تو نہیں تھا البتداس حافظت کا بجھا حساس ،ور ہاتھا کہ میں نے اسے تنہا بھیج کر فلطی کی ہے۔

د جسری من حسب معمول پرسکون تھی۔ جمیں واتت پرعمہ ہاشتہ ویا گیا تھا۔ ہ شتے پر بشک کینے لگا۔ ' ابھی تک تو کو کی خاص بات نہیں ہوئی سبوتا۔'' '' ہاں بشک ۔ میں کہے چکا ہوں کرمکن ہے کوئی خاص بات ہی نہ : وا ورہم یباں دوا کیک دن گز ارکر اظمینان سے دوا نہ ہو جا کیں۔'' '' مچر کیا خیال ہے آج جزیرے کی سیر کی جائے '''

"نهيك خيال ٢-"

"ہم انداز دلگائیں مے کہ یہاں زروروؤں کی تعداد کتنی ہے ،انہیں کتنی مراعات کی ہوئی ہیں اوروہ یہاں کس طرح زندگی گز اررہے ہیں۔" "مناسب ۔ بیز بوراس کے لیے عمد واطلاع ہوگی۔"

''میں بھی یہی سوبی رہا ہوں۔' بشک بولا اور پھر ناشتے کے بعد ہم دونوں دروازے پر پہنی گئے۔ درواز و پوری چنان تھا۔کو کی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے ہا ہراطلاع پہنچائی جائے۔بشک نے اسے کھولنے کی کوشش کی اور پھر پیونک کرمیری طرف دیکھنے دگا۔'' بندہ سیوتا۔''

''ادہ۔''میں نے آہت ہے کہااور پھر میں نے بھی دروازے کو کھو لنے کی کوشش کی۔ شاید کسی زراجہ سے بہاری سیوشش محسوس کرلی تی تھی

كيونك چندلحات كے بعد درواز وخود بخو د كل كيا اسامنے تن ووزرور وافطرائے ـ

"كيابات ع" ان من سايك في وجما-

" میاشهین کسی چیز کی مغرورت ہے ؟"

" تم ابرجانا وائت بن سيم في كبار

"اجازت نبیں ہے۔"ای نے جواب دیا۔

"كيامطلب؟"بعك في توريون يربل ذال كريوم يها-

''سردار تارس کی اجازت نبیس ہے۔'اس نے جواب دیا اور در دازہ بند کر لیا۔ بھک اور میں خاموش کھڑے دہ منٹے تھے۔ یشک میری شکل دیمنے اٹکا پھراس نے کسی قدر تنخ کہج میں کہا۔

"اب كياتكم ہے سبوتا؟"

" آرام کرو۔" میں نے بھاری کیج میں جواب و یا اور دروازے کے پاس سے پلٹ آیا۔ بشک میری صورت و کھارہ کیا تھا۔ میں اپن جگہ پرآ کر بیٹے ممیا۔

بشک بھی ایک جگہ فاموش بیٹھ کیا تھا۔اس کے چبرے پرنا گواری کے آثار تھے۔تب میں نے چند فیصلے کئے اور پھر میں اٹھ کر دروازے کے تریب پنٹی کیا۔اس بارمیں نے ایک مجھو نے سے پتم سے دروازے پروشک دی تھی اور میری ساعت جند ہوگئ تھی۔ درواز و کھلا اورایک زرورو نے اندر جھا آگا۔

"اب كيابات ٢٠٠٠

" مويا بهارى ميثيت تيريول كى بى انسى نا كالما ـ

" يېې مجھول"اس نے جواب ديا۔

'' تاری وعد وخلاف بھی ہے!''

''ممکن ہے۔اس کے بارے میں ہماری معلومات زیاد جنہیں ہیں۔''اس نے مضحکداڑا نے والے انداز میں کبا۔ ''تو پھرسنو۔اس سے کبوفورا بجھ سے ملاقات کرے ورنہ نتائج کافر مدوار و وخود ہوگا۔'' میں نے سرو لیجے میں کہا۔

" تمہارے لئے کانی انظام کرلیا گیا ہے، بے فکررہو، ویسے تمہارا پیغام ہم تارس تک ضرور پینچادیں گے۔ یہ ہاری فر مدداری ہے۔ "اس نے کہا اور درواز و بند کرلیا۔ میں واپس اپنی جگہ آگیا۔ بشک نے پیچے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ رات ہونے تک تارس کا انتظار کروں گا اورا کروون آیا تو پھر .... پھر پھر کھی کرناہی ہوگا۔

بنک نے بالکل خاموثی افتیار کرلی تھی اور پھرکانی وقت گزرگیا۔ دوسرے اوگوں کے چپروں پر بھی جیب سے تاثرات تھے۔ دو پہرکو
ہمارے لئے حسب معمول عمد ہ کھانا آیا۔ کھانا لانے والوں سے بھی میں نے بات کی اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پیغام تارس تک پہنچا دیا گیا
ہے۔ بھک نے اس وقت کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ بہت ناراض نظر آر با تھا۔ بہرحال میں نے اسے مجبور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسرے اوگوں نے کھانا کھا
لیا تھا۔ کھانا نہ کھانا تو حمالت ہی تھی اور پھراندازے کے مطابق اس وقت سورت جھک کمیا تھاجب درواز نے پرآ ہٹ سائی دی۔ درواز دکھلا اور تارس
آ ٹھادی آ دمیوں کے ساتھ اندرداخل ہو کمیا۔

میں ایک مہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔

'' زیوراس کے نائب ہم نے مجھے یا دکیا تھا؟'' تارس کی آواز میں رکاری تھی۔

" إل يوم في على الماريات

" كوئى تكيف بتهميس ببال؟" تارس في يوميها "اكراسيا مواتو من تمهار يتلهبانون كي كعال كلنجوادون كا."

" ہماری حیثیت کیا ہے؟" میں نے بھاری آواز میں یو جھا۔

''اده شهبیران کا خیال کیون آیا؟''

"كيابم قيدى بن؟"

"قیدی۔" تارس نے بدستورمضحکا ندانداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔"قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھاسلوک نہیں ہوتا۔ تاہم اگرتم بھند ہوتو مہی مجھو۔"

" ہم یہاں ہے باہر نبیں جاکتے ؟"

''نہیں۔' تارس مِعاری کہیج مِس بولا۔

۱٬۰۰۰ يون۲۰۰

''اس کئے کہ یبال ہے تم شکایا جاؤ کے اور میں نہیں جا ہتا کہ ما نگا جزیرے کے حالات دوسروں کومعلوم:وں۔'

"كميامطلب"

"مطلب صاف ہے۔ تم اوگ میہاں ہے کہیں نبیں جاسکو سے ۔ تمہارے جہاز میں تبدیلیاں کروی جانیں گی اورکوئی اے نہ بہجان سکے گا

کے وزیوراس کا جہازتھا۔زیوراس بہی سمجھے کا کہاس کے ساتھی مع جہاز سندر میں غرق ہو گئے۔سندر میں طوفان تو آتے ہی رہے ہیں۔'

"او د پیرتم جارے ساتھ کیا سلوک کرو مے ؟"

"اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلے میں کیا۔"

" تول ' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' اور تارس اس از کی کا کیا ہوا جسے تم لے گئے تھے۔ ' `

"او داس اڑی کے لئے تو میں تمہیں پوراجز رہ انعام دے سکتا ہوں۔ کیا چیز ہے کیکن یہ بناؤ دوتم میں ہے کسی کی بیوی یا مجدو بہتو نہیں ہے ا''

" فوب- سيبات تم في اس فيس بوهي تارس ا"

''بو جیماوں گا۔ ابھی تو وہ میری بیوی ہادیہ کے پاس ہے۔ بادیشو ہر پرست ہے۔ وہ اے را دپر لارہی ہوگ۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئ رات تک وہ اڑکی کومیری خلوت میں آنے پر رضا مند کر لے گ۔'

"ممن في المين كيا تارس؟" من في استد يكبار

'' ہاں۔ میں زیاد واحیحاانسان میں ہوں۔'' تارس نے جواب دیااور پھر بولا۔''اس کے علاو و مجھے بلانے کی اور کوئی خاص وجہٰ؟''

" انہیں تارس تمہاری مہمان اوازی کاشکریکن ہارے ان ساتھیوں کا کیا حال ہے جو جہاز پر چھوڑ دیئے مئے تھے ؟ " میں نے پو چھا۔

" من كوك أن نقصان تبير بين يا يا ميا- انبير بهي تمهار ، ياس بهيج ويا جائ كا" تارس في جواب ويا اوريس في افسروكي مي كردن ملا

دی۔ پھر تارس نے مزید کچھانے الفاظ اوا کئے جن ہے ہم لوگوں کی تفحیک ہوتی تھی اور پھروہ چلا گیا۔

کیکن اب شاید بشک کے مبرکا پیاندلبریز ہو چکا تھا۔ وہ جملائے ہوئے انداز میں میرے نزدیک پہنچ عمیا۔

' اب کیا تھم ہے سبوتا۔ اب جمارے لئے کیا تھم ہے؟' اس نے طنزیہ انداز میں کہااور میرے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئ۔

"كياتم اب ميراء احكامات كلتميل كريحة مو؟"

· حتى الامكان كوشش تو كرول كا . · ·

· · تو پھر به درواز ه کھول دو۔''

' انسوس میری طافت کے دائر داختیار میں نہیں ہے در نہ ضرور عمل کرتا۔ 'اس نے چزچزے انداز میں کہاا در میں بنس پڑا۔

"اس قدر پریشان کیوں بوبشک؟"میں نے کہا۔

''صرف اس کئے کہ تارس جیسے لوگ دومرے انسانوں کو ل کرنے کے لئے خاصے دلچہپ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثانا ہمیں کس

میدان میں جمع کر رے جنگلی معینے جیسور دیں کیسی رہے گا؟"

"جہاز کے ساتھیوں کو بھی یہاں آ جانے دو۔ان بے چاروں کی زندگی بھی تو خطرے میں ہے۔ "میں نے آ ہت ہے کہا۔

"ارے ہاں۔ میں تو بھول کیا تھا۔ واقعی پہ خاصی محفوظ جگدہے ۔ انشک جلے کئے البجد میں بولا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"بری بات ہے بشک۔ حالات میں گھر کرا تناپریشان بھی نہیں ہوتے کہ دوستوں پر طنز کرنا شروع کردیں۔" میں نے علیمی ہے کہااور بشک خاسوش ہو کیا۔ دریتک خاموش رہا پھر بولا۔

" تو بناؤ، اب کیا کریں گے۔ بیتو جنیقت ہے کہ ہمارے رائے مسدود ہو چکے میں اور کسی کو کا نول کان خبر نبیں ہوگی کرز اور اس کا جباز کبال غرق ہوا۔''

''انتظار کر دیشک میں تم سب کو بحفاظت جہاز پر واپس نے جاؤں گا اور اگرتم جا ہو گے تو اس کے بعد کی کارروائی تمہارے او پر چھوڑ

دوں گا۔

"جہازکوتم لے جاؤے!" بشک نے کہا۔

"بال-"

''لکیکن زر در و درواز ه کھول دیں مے؟''

" بنتہیں خاموش رہنا جا ہے بھک ۔" میں نے تخت کہج میں کہااور بھک خاموش ہو کیااور پھروہ شام تک خاموش رہا۔ دوسرے لوگ بھی خاموش تھے یکسی اور نے ہمارے درمیان مداخلت نہیں کی تھی۔ میں ذہن میں اپنا پروگرام ترتیب دے چکا تھا۔

شام کے ایک جھے میں ہمارے جہاز کے ساتھی ہمارے پاس پہنچا دیئے گئے۔ان کے آنے سے مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ بشک اور دوسرے اوگوں نے انہیں تھیرلیا۔ میں بھی خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ سپ نھیک نھاک تنے۔بشک نے ان سے کوئی خاص موال نہیں کیا تھا۔ جو میں نے کہا۔

" كتفافراد جهاز ربيني تنع؟" مي نے يو محمار

"تقريباتمي افراد تصح بناب."

"كياانبول في جهازى الأفى لى؟"

"بال \_ انہوں نے اس کا کونہ کونہ چھان مارا۔"

السلحة خانه محفوظ ہے؟''

" بی باں۔ وہ و باں تک نبیس پنج سکے۔" ان او گوں نے بتایا اور بیس نے اطمینان کی مجری سانس لی۔ اس کے بعد بیس نے خاموشی اختیار کی۔ رات کا کھانا نہایت اطمینان سے کھایا میا تھا۔ جب یہاں موجود لوگوں کو بی تھوڑی دیر کے بعد کی صورتحال معلوم نبیس تھی تو ووسرے اوگ کیا انداز ہ کر سکتہ بتھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں اطمینان سے اپنی جگہ لیٹ میا۔ بشک اور دوسرے اوگ بھی حسب معمول خاموشی سے اپنی جگہوں پر لیٹ مجکے تھے۔

اور پھر جب میرے خیال میں رات خاص گزر کئی تو میں اپنی جگہ ہے اٹھ کیا۔ میں نے بشک کی طرف و کمیر کراہے آواز دی اسکا کیا تم

جاگ رے ہوبشک؟''

" بال سونے سے لئے میامد وجگرنبیں ہے۔ 'بشک نے حسب عمول تلخ لہج میں کہا۔

'' براه کرم بیبال آ جاؤ۔''میں نے کہا ۔ اور بشک میرےزن دیک بیٹی گیا۔'' مجھ سے کیوں ناراض ہو بشک 'ا''

" ناراض میں ہوں سبوتا میراخیال ہے تمباری امن پیندی ہارے کا مہیں آئی۔"

"ممان ت جنگ كرنا مات تها"

'' میں یہاں ان سے جنگ کر نے نبیں آیا تھا لیکن این کا جواب پھر سے دیا جانا جا ہے تھا۔''

" بھر ، يبال اوتم إنى خوش عن آئے تھا"

" بال يسكن اس في مكارى سي كام ليا تما-"

" كراس من ميراكياقصور بي إنامي في معموميت سي كها-

" نھیک ہے سبوتا میں نے کب کہا ہے کہ تمہاراقعور ہے۔ بس اس ہات پر جھلا بٹ ہے کہ ہم اس آسانی ہے تارس کے جال میں آ

تھنے۔ تارس، شالہ بی کی طرح زرورووں کا بیروکار ہاورتم نے اندازہ لگالیا۔ وہ جارے گئے کس قدر ندموم اراد ب رکھتا ہے۔'

"تم بے بسی محسوں کررہے ہو بھک ا؟"

" إلى سبوتا ، مجهدا حساس ب كديم برى طرح يمين بين "

" مِن نِيمَ كِهَا تَعَابِشُك ... بهم اوگ اتنے بے بس نہیں ہیں۔ لیکن اگر اپنے سامنے کو کی مشن ہوتو دوسری الجھنوں ہے حتی الام کان

بچناچا ہیں۔ای جذبے کے تحت میں نے تمہیں روکا تھا۔میرا خیال تھا کے ممکن ہے تاری ٹھیک انسان مو۔ اگروہ ہمارے ساتھ کو کی براسلوک نہ کرنے کا

خوابشند موتو ... تو بجر جمين امول لين سے كيا فاكدوا؟"

"لکیکن جہال زردرواس طرح آ زاد ہوں، دہاں دوستوں کی تلاش تو حماقت ہی تھی۔"

"بال تم في محيك كبا ..... ليكن ...."

"ایک بات بناؤسبوتا الله ایشک نے امن کک درمیان سے میری بات کا دری۔

''بهول۔''

" تم نے انجی کہا تھا کہ ہم ہے بس نبیں ہیں؟"

"بال يكها تعالى مس في مسكرات بوع جواب ويا

"اب مجى بم برسنيس بين؟"

"بال- يهى بات بيشك-"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"لكن ... ليكن بم كياكر سكت بين "ابشك پريشان ليج مين بولا حسورت حال سے وقطعي مايين موكميا تعا-

"جم جهاز پر پنج کے بیں۔وہ اوک جہاز پر قبصنہ ضرور کر بچکے ہیں لیکن ہمارے ساتھیوں کے قول کے مطابق ابھی تک اسلینبیں دریافت کر سکے۔" ' الميكن بات نوجباز پر پہنچنے كى ہے ۔' بشك نے ہاتھ ملتے ہوئے كہا۔' ہم اس قيدخانے ہے كس ملرح نكل سكتے ہيں۔ يہ چاني در داز ہ تو اندر ہے کھولائھی ٹبیں جاسکتا۔''

" آؤ سلے ایک فیصلہ کرلیں کہ میں کس طرن کام کرنا ہے۔ اس کے بعد کام شروع کردیں ہے۔ "میں نے کہا۔

بشک کی مجمد میں میری کوئی بات نبین آر ای تھی۔ دوسرے معاملات سے زیاد داست اس بات کی فکر تھی کے یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو کی تھوم پھر کرووای مسئلے برآ جاتا تھا۔

" تبتم اینے ساتھیوں کو جگالواور انہیں یہال ہے نکلنے کے لئے تیار کراو۔ " میں نے کہا ، اور بشک بھکیاتے ،وئے انداز میں میری مورت وتبين لكار

"اب میں تم ہے درخواست کروں گابشک \_اگرمیری ہوایات پر عمل کرد \_ ہمارے یاس ضائع کرنے کے لئے زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمام او وں کو جگا دوادر انبیں بتادہ کماس قیدخانے سے کل کرمنتشرنہ وں۔مب کےسب ساتھ رہیں ادرراستوں کی تمام رکا دلوں کو ہناتے ہوئے جہاز تك تنبيخ كي كوشش كرين."

" بهتر " بينك نے كباادر پيراس نے تمام او كول كو بيكاديا۔ يوں بھى كم اوگ بى سور ہے تھے۔ زيارہ تعدادان او كول كي شي جواس مورتحال ے خوفزو و تنے۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے ، اب میں مجم کمل کے لئے تیار ہو کیا تھا۔

"ابشک "امیں نے بشک کوآ واز دی اور وہ میرے نز دیک چنج کیا۔"جیسا کہ تارس نے بتایا تھا کہ اس نے ہاری حفاظت یا تکرانی کے لئے معقول بند د بست کرایا ہے۔ یہ معقول بند و بست یقینا قید خانے کے اس چٹانی دروازے کی طرف ہوگا ۔ اگر میں درواز ہ کھول دوں تو اس میں ے زیادہ سے زیادہ ہمارے دو تین آ دی بیک وقت نکل سکتے ہیں۔اس طرح وہ توشیار ہو جا نیس مے اور مقابلہ شروع کردیں مے جبکہ میں ابھی ان او ون کو ہوشیار کر نانبیں جا ہتا۔ ہمیں پوری کوشش جہاز پر ہینچنے کی کرنی جا ہیے۔''

''اد و کیکن سبوتا، ۱۰۰۰ ی بات ، یبال ت نگلندگی کیا قد بیر کرو کے ۱''

'' میں اس تکی قید خانے کی دیواروں میں رائے کھولے دیتا ہوں۔''

'' آؤ۔' میں نے بشک ہے کہااہ ر پھرا سے ساتھ لے کرایک و بھار کے قریب بیٹنی کیا۔ لدیم رومن طرز تعمیر استعمال کرتے ہوئے یہاں بھی پھروں کی سو ٹی سلوں کوتر اش کر جوڑا کمیا تھااور پہلمارے ایسی ہی سلوں کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک چوکورسل کی وراز وں میں انگلیاں پھنسادیں اور بشک اور دوسرے لوگ تعجب ہے جھے دیکھنے لگے۔ان کی سمجھ میں پہتین آر باتھا۔ سکین جب او پر کی دراز وں ہے مٹی جھڑنے لگی تو وہ

503

چونک پڑے۔ سب کے سب بجیب انداز میں چیجے بنے گئے تھے۔ نو دیشک کی آتھ سی تجب سے پھیلی ہو گئی ۔ پھر جب سل نے اپنی جگہ چھوڑی تو ان کے حلق ہے۔ بجیب بی آوازیں نکل کئیں۔ ہوا کے تیز ہمو نئے اندر آنے گئے تھے اورا یک بجیب بی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ سل پوری پٹان کی مانند سے اتنی وزنی کہ شاید دس پندر و آوی بھی اسے نہیں اٹھا کے تھے لیکن میں نے اطمینان سے اسے قید خانے کے درمیان رکھ ویا۔ اور پھر میں نے دوسری و یوار پر قوت آز مائی شروع کر دی۔ اوکوں کے چیروں پر شدید جرت کے آثار تھے۔ ان کی مقل اس بات کو سلیم بی نہیں کر رہی تھی۔ ویسے سی خوروں بی شدید جرت کے آثار تھے۔ ان کی مقل اس بات کو سلیم بی ایمانداز سے ویسے کی سے بواتھا کہ بھی ۔ بھٹک نے دوسری و یواد کے اس درواز سے کو بھی اس انداز سے دیکھا۔ کس کے مند سے کوئی آواز نہیں نگی تھی اور یہ مشکل کام آئی خاموثی سے بواتھا کہ ابھی تک باہر موجوداو کوں کو بھی بی آب کہ بھی نہیں پڑھی کی تھی۔ جب قید خانے ک

''ان او کول کواجھی تک کوئی انداز رہیں ہو سکابشک '''میں نے کہا۔

الهان المنظل معلق من أكلنه والى أواز غيرا فقياري تقي -

"كيابيدرواز عكافى نبين بين "مين في جهار

"كافى يں۔"

" تب کھر چلو لیکن خاموثی سے باہر نکلو۔ اگر کسی سے نہ بھیز ہو جائے تواسے بلا تکلف ختم کر دو۔ ہمیں کوشش بہی کرنی جا ہیے کہ زیادہ نقصان انھائے بغیر جہاز پر بینچ جائیں۔'

" نھیک ہے۔"بشک نے اب خود پر قابو پالیا تھا۔ پھراس نے اپنے آ ومیوں کو یبی ہدایات دیں اور سب ان بجیب دروازوں کی طرف بڑھ گئے ۔ بلاشہ یہ بہترین کامیا لبتھ ۔ قید خانے کے محافظ اس کے دروازے کے جانب تھے۔ اول توانییں کمی سازش کی امید نہیں تھی بھررات ہوگئ متھی اور وہ سب آ رام کر نے لیٹ محئے تھے اس لئے کافی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمارے بارے میں کسی کو پیتنہیں چل سکا اور ہم کامیا بی ت ایک قطار کی شکل میں چل بڑے ۔

میں نے مندر کے اس رخ کا تعین کیا تھا جہال ہے جمیں لایا عمیا تھا اور جہاں بمارا جہازموجو دتھا۔ تب ہم ساحل پر پہنچ گئے۔

اور ساحل پر پھراوگ موجود تھے۔ بیشا یدرات کے کافظ تھے۔ کیکن ان کی تعدادوس ہارہ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس اگر وہ کوہ کھے کر وہ صورت حال معلوم کرنے کے لئے آئے آئے ۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ہم اوگ ہو کئے تیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی اظہار نہیں کیا کہ ہم ان سے تہینا حیا ہے ہیں۔ اس اور دونوں طرف کا میاطمینان انہیں لے و وہا۔ قریب پہنچتے ہی ہم نے ان کی گردنیں ناپ لیس اور پھر میں آوا پے ساتھیوں سے کہہ بی چاہتے ہیں۔ ساور دونوں طرف کا میاطمینان انہیں لے و وہا۔ قریب پہنچتے ہی ہم نے ان کی گردنیں ناپ لیس اور پھر میں آوا ہے ساتھیوں سے کہہ بی چاہتے کے برت کے دیا ہے کہ برت کے برت کی اور ہمار سے کشتیاں کھول کر ہم جباز کی طرف چل پر سے ۔ کشتیوں پر جباز پر پھیننے والی کمندیں موجود تھیں جن کی عدد سے ہم جباز پر چڑھ سے تھے۔

بھیب ما حول تھا۔ ابھی تک ہمیں کسی خاص مزاحت کا سامنانہیں کرنا پڑا تھا اور یہ بات انو تھی ہی لگ رہی تھی۔ ہما را جہاز وور سے صاف نظر آر ہاتھا۔ اس پرمعمولی می روشنی ہور ہی تھی۔ ظاہر ہے تارس کے آوی وہال موجود ہوں سے لیکن یقین تھا کہ ان کی کوئی بڑی تعداد وہال موجو ونہیں ہوگی نہ ہی و واوگ اشنے چوکس ہول مے کیونکہ بظاہر کی خطرے کا امرکان نہیں تھا۔

جباز کے جاروں طرف پھیل کرہم نے کمندیں امپھالیں اور برق رفتاری ہے او پر چڑھنے گئے۔ جن او کوں کوہم نے ساحل پر ہلاک کیا تھا ان کا اسلحہ ہمارے پاس موجود تھا۔ ہم جباز پراتر مئے۔ وہاں بھی ہماری خوش بختی ساتھ آئی تھی۔ جباز کی تکرانی کرنے والوں کی تعدا وصرف جی تھی۔ یہ سب کے سب بھی زردرو تھے جن ہے کسی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اور پھروو آ رام ہے سوئے ہوئے تھے۔

چنانچائیں بزے پیارے جگایا میااور قل کردیا میا۔ جہاز پردوبارہ تبضر ہو کیا تھاادر بشک کا چرو خوثی ہے گلنار بنا ، واتھا۔

''سبوتا۔ سبوتا! بزی انوکھی بات ہے۔ ابھی تک عقل نے تشلیم نہیں کیا ہے۔ کتنی وزنی سلیس تھیں اور پھر قید خانے اسنے کمزور تو نہیں ہوتے ۔میری سمجھ میں پچونیس آرہا۔ 'اس نے کہا۔

"ان باتوں پر بعد میں فور کرلیں سے بفک سسب سے پہلے اسلے کو الو۔" میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری نگاموں میں اب ایک چہرہ تعا۔ بیسب آزاد ہو سے تھے کیکن میری محبوب سمیری محبوب ابھی تک تارس کی قید میں تھی ۔ نہ جانے اس پر کیا بی ہوں ا

"جو تیراتهم سبوتا۔ بے شک تو حالات کو آسانی ہے اپنے قبضے میں کرنے والوں میں ہے۔ میں ابھی اسلونکلوا تا ہوں۔ میری رہنمائی کر۔ "بشک بالکل سیدها ہوگیا تھا۔ چنا نچہ و و میرے ادکامات کی تغییل میں مصروف ہوگیا۔ اس کے آدمی اسلوخانے میں دوڑ سے تھے۔ اسلوبا ہر ذھیر کیا جانے لگا۔ میں جباز کے اس جھے ہے ساحل کی کرر ہاتھا۔ جباں سے ساحل نظر آنا تھا ابھی تک و بال کوئی تحریک نہیں تھی۔

ائمتی کہیں گے … بالآخر مار کھا گئے تھے۔بشک نے جمعے اطلاع دی کہ اسلو نکال لیا کمیا ہے۔ تب میں نے دوسراتھم جاری کیا۔ "پتر پھینئے والی شینیں جباز پر چاروں طرف نسب کردی جائیں اور پتروں کے ڈھیر کردیئے جائیں۔ اس کے علاوہ تیروں کا انتظام بھی کرلیا جائے تاکہ آنے والوں پرکاری ضرب لگائی جائے۔''

بنک نے میرایہ تھم بھی اپنے آ دمیوں تک پہنچا دیا اور پھر تینے لوگ کام میں معردف ہو گئے۔ اس انداز میں کام کرنے والے میرے پہند میدہ لوگ ہوت ہوئے۔ اس انداز میں کام کرنے والے میرے پہند میدہ لوگ ہوت ہوئے میں دورہ کرشانہ کا خیال آر ہاتھا۔ تارس شیطان صفت ہے اورشانہ وحشت خیزہ ، ۔ اگر تارس اس برحاوی ہواتو وہ جان وے دے کی کہیں وہ کسی حادث کا شکار نہ ہوجائے۔ جھے کسی قدر بے چینی کا احساس ہوا۔

لیکن میں نے اس ذمے داری کوہمی قبول کیا تھا چنا نچے میں انہیں نظرانداز نہیں کرسکتا تھا۔ میں انہیں مشینیس نصب کرتے و کیلتار ہا ... اور مجربشک اپنے کام سے فارغ ہوکرمیرے پاس پین حمیا۔

"میں دوسرے تھم کا منظر ہوں۔"اس نے کہا۔ "ابتمہارا کیاارادہ ہے بشک!"میں نے یو جھا۔

" میں نہیں شمجھا سبوتا؟"

''اس دفت تم زردروؤن پرجهلار ہے تصاور جنگ شروع کردینا جا ہے تھے۔''

" بإل سبوتا."

'' میں نے تہبیں صرف اس لئے روکا تھا کے مکن ہے تا رس جارے ساتھ کوئی ہرسلو کی ندکر ناچا ہتا ہولیکن تارس نے ہمارے ساتھ مکاری کی ہے ، ووبسز اکا مستحق ہے۔''

" بجي حكم د إسبوتا " بشك بي حيني سه باته ماما وابولا -

"ابتم اپنے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کا بدلہ لے سکتے ہومیرے خیال میں تم اپنے گروہ کو کنزیوں میں تقسیم کردو۔ ایک کمزی صرف ساحل پر قابیض رہے اور زر دروؤں یا تارت کے آدمیوں کو یہاں تک نہ پہنچنے وئے۔ دوسری ٹولیاں قرب وجوار کے بنا قوں میں لوٹ مار کریں۔ ظاہر ہے ہمیں اپنی ضرورت کی جن درکار میں۔ اس اوٹ مار میں تم جنتی چا ہو تباہی نہمیا و اور اپنی ضرورت کا سامان بھی حاصل کرو ۔۔۔ صرف چار آدی جہاز پر لا تمیں آدی جہاز پر لا تمیں کے۔ اور پر آنے دواور چار آدمیوں کو ایک مشتی پر چھوڑ دو۔ ساحل پر موجود لوگ اوٹ کا سامان کشتی پر بار کریں گے اور چند آدی کشتی کو جہاز پر لا تمیں کے۔ او بر آنے والے بیسامان جہاز پر بار کرلیں ہے۔ "

" نہایت مناسب ۔ ابشک نے کہا اور پھر وہ ووز کمیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے آ دمیوں کو کمل ہدایات دے کر والبس آ ممیا۔ جہاز پر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ۔ سب لوگ بشک کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے تھے۔ ہم دونوں اس کی کام کی محمرانی کرنے رہے اور پھر بشک کی ہدایت کے مطابق جب نے مطابق جب تھے۔ ہم دونوں اس کی کام کی محمرانی کرنے رہے اور پھر بشک کی ہدایت کے مطابق جب تنام اوگ بیچا تر آئے ۔ تب ایک شتی ہمیں بھی لے کرچل پڑی۔

راستے میں بشک نے مجھے ہے ہو جھا۔ 'اب کیااراد ہے سبوتا! میرامقصد ہے کہتم میرے میروکیا کام کرو مے؟''

" تم بھی کسی نولی کی تکرون کرویشک ۔" میں نے جواب دیا۔

"ادرشايدتم كسى دوسري نولى كى ؟" بشك بولا \_

ا انبیل بشک مجھے ایک اور کا م بھی کرنا ہے۔ "میں نے آ ہت ہے کہا۔

'' میں یو چیسکتا ہوں سبوتا۔ کیاتم مجھاس کے بارے میں نبیس بتاؤ مے؟''

"بال دوست \_ كيولنبيس جمهيس سائتمي الركي ياد ٢٠٠٠

''او د، بال \_ جمعے یاد ہے۔''

"ات تارس کی بیوی نے اپنے پاس باا یا ہے ... اور تارس نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا، یہ بھی تہم ہیں یاد ہے۔"

" إلى - اس بد بخت في محمد ي با تم كي تعيس - "

" توبشك ، الارس ميراه كارب " مين في آسته يكهااور بفك ميري شكل و كين لكا تموزي دريك وه خاموتي سے ميري شكل و كي

ر بالچر بولا۔" کمیاتم اے قبل کرو ہے؟"

" بال أ من في مضبوط لهج من جواب ديا وربشك خاموش موكميا-

ساحل پراتر نے کے بعداس نے تمام نولیوں کومنظم کیااور انہیں ہدایات جاری کردیں ۔اس کے بعدوہ میری طرف مڑااور بولا۔

'' میں بیونہیں کبدسکتا سبوتا کہتم تنباان اوگوں کا پچونہیں بگاڑسکو تھے ۔اس کی دجہ بیہ ہے کہ انجمی تھوڑی دیرقبل بن میں ایک نا تا بل یقین

منظرد کچه چکا هول کیکن میری خوابش ہے کہتم تنبان جاؤ۔''

' اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھک ۔ ' میں نے جواب دیا اور پھر میں اندازے سے تارس کے کل کی جانب جل پڑا۔

بھک کی ٹولیوں نے اہمی اپنا کام شروع نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تل عام پرآ مادہ تھے اور تھوڑی در کے بعد ہی مجھے ان کے اقدام کے

بارے میں اطلاع ہوجانی تھی۔اب ویکھنار تھا کہ بھک اوراس کے ساتھی س صد تک بہادر ہیں اوروہ کیا کارنامہ انجام وے سکتے ہیں۔

میں برق رفتاری سے تارس کے کل کی جانب بر در با تھا۔ مرف انداز و بن تھا، ورند بین کل کے بارے میں کچھنیں جانتا تھا۔ میری

نوا بش بھی کہ بھیے کو کی مخص مل جائے تا کہ میں اس ہے تاری سے کل کے بارے میں بوج پیسکوں ، میری نکامیں جاروں طرف سی زردروانسان کو

تلاش كررة ي تعيل \_ ميں جلداز جلد تارس محل تك بيني جانا جا بتا تھا۔

پھرمیری یہ نوائش بوری مونی ۔ایک محض نظرآیا جوابے گھرے وروازے پرسور ہاتھا۔ میں نے دورے اے دیکھااوراس کی طرف برہ

عمیاں۔ دواکیسفید کپڑااوز ھے ہوئے تھا۔ میں نے اس پر ہے کپڑا ہنا دیا۔ اوراس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ سویا ہوا آ دمی بدعواس نظرول

ے مجھے دیکھ رہانخا۔اس کی تھلھی بندھ کی تھی ،حواس جواب دے چکے تھے۔ آئکھیس خوف سے سکرر ہی تھیں ۔ تب د ونہایت خوفز دوانداز میں بولا۔

"كك سكك الإبات ب اكون بو اكوا على الموات بو؟"

" تارس كے كل كى جانب ميرى رہنمائى كروورند ميں تمبارى كردن دبا كرتمبيں مارؤالوں كا۔ اميں نے كہا۔ اس مخف كى زبان سے كوئى افظ نہ نکلا۔اس نے آبت ہے گردن بلادی اور پھروہ لرزتے قدموں ہے میرے ساتھ آ کے بڑھنے لگا،، اس کی تعلیمی بندھی ہو فی تقی ۔وہ مجھے اشاروں ے مختلف سمتوں میں بڑھنے کے لئے کہدر ہاتھاا ورتھوڑی دریے بعد میں نے ایک ایسی ممارت دیجھی جس کے بارے میں ، میں خودمجھی انداز ہ کرسکتا تھا کہ بی تارس کا کل ہوگا۔

'' یارس کامل ہے؟' میں نے یو جھاا وراس نے اثبات میں گرون ملا دی۔ تب میں نے ایک محوضا اس کے سرکی پیٹ پر رسید کرویا۔ کم ازتم اس خوفز و وضحف کو میں کسی ایسے طریقے ہے مار نائمیں جا ہتا تھا جس کا مجھے خود بھی افسوس : و ... ایک محمونسای اس کے لئے کافی تھا۔ وہ بے ہوش ہوکر بٹ سے زمین پر کر پڑااور میں تاری کے کل کی جانب چل پڑا۔

تحل میں داخل ہونے ہے پہلے میں نے تعوزی ت احتیاط کا سبارالیا تھا۔ کم از کم فوری طور پر میں در دازے پر موجود چوکیداروں کو ہوشیار نبیں کرنا جا ہتا تھا۔ چنا نچیس نے کل کا ایک ایسا حصہ تلاش کیا جہاں ہے اندر دافطے میں کوئی دفت نہ ہوں ، اور پھر میں کل میں داخل ہو کیا۔

صد بوں کا بینا

محل خاصا طویل وعریض تفااور یہاں بھی مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت تھی چنانچے میں نے یہاں پر پھر کسی اور شخص کی تلاش میں نگا ہیں۔ دوڑا ناشروع کرویں۔ یہی سب ہے احتصاطر بقہ تھا اوراس طرح میں مبلدا زجندا پنا کا م کرسکتا تھا۔

بہرے دار وں کی مینبیں تھی۔ جگہ جگہ نیز ہ بر دار بہرے دارنظر آ رہے تھے۔ میں فی الحال خورکوائل نکا ہول ہے بوشیدہ کئے ،وئے تھالیکین اس طرح محل میں بھٹکتے رہنا خاصا تکلیف دہ کا متحا۔ چنانچے میں ایک سنسان کو شے کی طرف چل پڑا۔ یہاں ایک ستون کی آڑ میں رک کر میں نے ایک پیرے دارکونا کا۔ وہ آستدآ ستدمست انداز میں ای طرف آر باتھااور جب و داس ستون کے قریب پہنچاتو میں نے نہایت اطمینان سے اس کی ناک بکڑی اورا ہے قریب تھسیٹ لیا۔ پہرے دار کے دونوں ہاتھ المکدم المحے تھے ، دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا نیز ہیسین لیاا در پہلا ہاتھ اس کی گردن میں وال دیا۔

''اگرآ واز اُکالنے کی کوشش کی تو میں پر ترون و ہا کر ماردوں گا۔' میں نے غرائی ہوئی آ واز میں کہااور پہرے دار کا نیز ہ چھین کرا یک طرف بھینک دیا۔ پھرمیرا ہاتھ اس سے پیش قبض پر پڑااور میں نے اسے تھینج کیا۔ آبدار خنجر کی نوک اس کی گرون تک پینجی تو اس سے طلق ہے ڈری ڈری

" ابولو ....جو چھے میں کہوں گا مکر و مے ؟" میں نے برستور فراتے ہوئے کہجے میں اس سے بوج بھا ادراس نے خوفز دو کہجے میں اتر ارکیا۔ " تب جھے تارس کی آ رام گاہ تک لے چلو۔ ' ہیں نے آ بت۔ ئے بخرکی ٹوک اس کی محرون سے ہٹائی۔ ' بولوں ، تیار ہو؟ ' اوراس نے خوفز د وانداز میں کردن ہلا دی۔

میں اے بازوے پکڑے آمے دھکیلار بالحنجری نوک اب بھی اس سے پہلومیں چیدر ہی تھی۔ پھراس نے ایک ستون کی آڑے جھے بتایا كدو وكمره جهال سامنے دو پهرے دار كھرے جيں ، تارس كي قرام كا وہ -

اں مخض کے ساتھ بھی میں نے وہی سلوک کیاتھا جو پہلے کے ساتھ ۔۔ ، بلا وجداد گوں گوٹل کرنا مجھے پسندنہیں تھا۔ میں چا ہتا تو اس خدشے کو فتم كرسكتا تها كيهيں يخص شورندى و يسكن ميرا باتھ اس كے لئے كانى تھا۔ دوسرے لمح دومجمى زمين پر ۋھير ہو ميااور ميں نے اے ايك ستون کي آ ژهن دال دي۔

اب مسئلہ ان دونوں کا تھا۔ ان دونوں سے نمٹنے کے لئنے کوئی سخت قدم اٹھا نا ضروری تھا۔ چنانچہ میں ستون کی آ ڑ میں کھڑا ہو کراس فاصلے کا انداز وکرنے لگا جومیرے اوران کے درمیان تھا۔اس فاصلے میں ایس کوئی رکاوٹ نہیں تھی جس ہے جیپ کرمیں ان تک پہنچ سکتا۔ چنانچہ جو کور ہم میں کرنا تھا ہراہ راست کرنا تھا اور جب مجمعے یقین ہوگیا کے قرب وجوار میں کوئی دوسرا مخفس نہیں ہے تو اجا تک میں ان کے سامنے آیا اوران پر برق کی طرح جمینا۔ دونوں پہرے دار چونک پڑے تھے۔انہوں نے میری طرف دیکھا۔

مستعدلوگ تھے چنانچہ دسرے کمیے انہوں نے مجھ پراپنے نیزوں ہے حملہ کردیا . . . دارا تنا کاری تھا کہ دونوں نیزوں کی انی میرے شانے پر پڑی ۔لیکن اس کا نتیجہ ان اوگوں کے لئے حیران کن ہوسکتا تھا پر وفیسر ۔ . میرے لئے نبیل ، . ، ظاہر ہے جمعہ مر کئے ہونے وارنس حد تک کارگر ہو سکتے تھے۔اس بات کوتم انچی طرح سمجھ سکتے ہو پروفیسر۔ میں نے ان کی جرت سے فائدہ اٹھایا اوران وونوں کے سروں پر ہاتھ در کھ کرایک دوسرے سے وی مارا۔ان کے حلق سے تعمیٰ تعمٰی تحقیٰ تعلیم۔اب راستہ صاف تھا۔تارس کی آ رام گاہ کا پتے جمیے معلوم ہو چکا تھا۔ مجھے بقین تھا کہ وہ اندر ہی ہوگا اور شاید شانہ بھی ۔ ۔ ۔ ویکھنا یہ تھا کہ شانہ نے اسے خود پر کس صد تک قابو پانے دیا تھا۔ دوسرے لیحے میں نے دروازے کو دھکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اندر سے ہندتھا۔ بھرمیرے زوروارد مھکے نے دروازے کو اکھاڑ کراندر پھینک ویا اور میں تیزی سے اندروافل ہوگیا۔

خواب گاہ میں شمعدان روثن تھے۔ انہی خاص روثن ہور ہی تھی۔ اس روثن میں ، میں نے جومنظر دیکھا اے دیکھ کرمیرا دل بے اختیار تہقیے لگانے کو چاہئے لگا۔

میں نے دیکھا کہ تارس کی گردن اس کے شانوں سے کافی دور پڑئی ہے۔اس کا جسم خواب گاہ کے درمیان فرش پر تھااوراس کے بہر والے بدن کو تکمیہ بنائے ہوئے ثنانہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ ثنانہ کا سراس کے بدن پر رکھا ہوا تھا۔ شایدوہ سوچکی تھی ، ورواز وٹو سے کی آوازین کر شایداس نے گردن اٹھا کرمیری جانب و یکھا تھااور پھردہ ایک دم چونک پڑئی۔

الده سبوتا ـ اوه پعرتى سے كفرى بهوكرمير فريب كافئ منى ـ

"سبوتا تم آطيخا"

" إل ثانه ... اورجس بات كي توقع لے كرآيا تعاوى يبان آكرديكمي ... ميں في مسكراتے ہوئے كہا۔

" مِن نبيس مجمى سبوتا ؟" فاندني معصوميت سے يو تھا۔

" يتارى ٢٢ من فرون آاور بدان كي طرف اشاره كرت بوئ كبار

" الله سيكتاب تاري اي هي-"

''ليكناس كي كردن كبال كئ؟ 'ميس في منت بوئ يو مهار

"دوپری بون ہے۔"

" بیاس کے شانوں ہے کیسے جداموٹی ؟" میرے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ جمعری ہوئی تھی۔

"ابس ، ، ، یا استان خود کوکیا مجھ بیٹھا تھا۔ پہلے اس نے مجھا پی بیوی کے پاس بھیجا۔ وہ کورت طرح طرح سے بیری دلجو کی کرنے کی ۔ نار کی ۔ نام میں مورت ہے، اپنے مردکود وسری مورت کے بیروکرنا جا ہی جھے اپنی تھی ۔ اس نے مجھ سے ایک بے شری کی مختلوں کر جھے نعہ آنے لگا ، اور سبوتا۔ میں نے اے دوک دیا کہ وہ مجھ سے ایس مختلوں کرے۔ وہ مجھے اپنے شو بری خصوصیات بتاری تھی ۔

لیکن سبوتا۔ میں نے پچوبھی سنٹالپندنہ کیا۔اس مکارعورت نے مجھ سے صاف کہا کداگر میں اس کے شوہر کی ضلوت میں بیلی جاؤں تو وہ بجھے منہ مانگاانعام دے گی۔ دل جا با کہ اسے خود تن کوئی انعام دے دوں۔لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ ججھے اپنے شوہر کے ایما پر بن تو خلوت میں جانے پرآ مادہ کرری ہے۔

509

اورسبوتا۔ پھر میں یہاں آئن .... بیخص نشے میں مست خواب گاہ میں داخل ہوا تھا۔ میں نے سوج رکھا تھا کہ اسے شدیدشم کی سزادوں گی۔لبذامیں نے خودکواس کی حرکتوں کے لئے تیار کر رکھا تھا۔ اسان نے مجھ ہے کہا کہ میں دنیا کی حسین ترین عورت ہوں۔وہ اپنی ملکہ بلایا کوطلاق وے دے گااور ہمیشہ کے لئے مجھے اپنا بنا لے گا ۔ بیس نے جس سرا کرای کی پذیرائی کی۔ مجرجب وہ میرے قریب آیا سیوتا۔ تو مجرمیں نے اس ک مردانہ طاقت آنہ ائی سیمی نے اے انعاکرزمین پر پٹنے ویا۔ میں نے اس کی گرون پر اپنایاؤں رکھااور اس کی آئیسیں ہا ہر نکل آئیس۔ میں نے اس ے کہا کہ میں اس کی مردائی ہے۔لیکن سبوتا .... برفض سبوتا تونہیں ہوتا۔اس نے اپنی زندگی بچانے کے لئے جدوجبد کی۔ میں نے اے اس کا موقع نہیں دیا تھا کہ وہ کس بہرے دارکوآ واز دے۔ بس جب میں نے محسوں کیا کہ و دھک کمیا ہے ۔ تب سبوتا۔ میں نے اسے زمین برگرا کے ذبع مردیا۔اوراس کی گردن انھا کر دور بھینک دی۔ بھلا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی شانہ پر قابو یا سکے۔ "شانہ نے نخریدا نداز میں کہااور میں نے ایک بار پھرشانہ کو سنے ہے گیا۔

"بهت فوب ... حالا نكه مين توييسوي كرآياتها كهبين اس كمبخت نيتمهين أقصان نه مبنيايا بهو."

، پنہیں سبوتا ، شانہ تمہارے سامنے بھیکی بلی ہے ، دومروں کے لئے وہ آئ بھی سیکا کی خونخوارشیر نی ہے۔ "شانہ نے کہا۔

• میں نشلیم کرتا ہوں شاند..... آو جلیں <u>.</u> •

"ليكن هوا كياسبوتا؟"

"تمسليلے ميں؟"

" بیں نے ساتھا کہ اس نےتم اوگوں کوقید کردیا تھا۔"

"تم نے کس ہے۔ سناتھا شانہ ؟"

''وہی کمبخت لاف وگز اف کرتے ہوئے یہ بات بتار ہاتھا کہ میرے تمام ساتھی قید خانے میں ہیں اورانہیں بہت جلد آل کر دیا جائے گا. ، اس نے کو یا مجھے اپنی جانب ہے دلاسادیا تھا کے فکرنہ کروں ۔ وہ مبر مال میرے ساتھ ہے اور جھے بہت اچھی طرح رکھے گا... کیکن مجھے بیان كرير بيناني ضرور جو يُتقى ـ"

۱۰ شانه ۱۱۰ میری موجود کی میں بھی '۱۰

· نبیں سبوتا ببس بھے یہ خیال تھا کہ قید خانہ ہیں نبیں روک سکے گا۔ ' شانہ نے محبوباندا نداز میں کہااور میری پیٹانی چوم گی۔ تب ہم دونوں ہاہر نکل آئے۔ دروازے پرشانہ نے دونوں پہرے داروں کوالنا سیدھایڑے دیکھا تھا۔ اور پھر جب ہم فیکل ہے بابرقدم رکھا تو شور کی آوازیں بہت تیزی سے بلند ہور ہی تھیں۔

الماند چونک کردک کی ۔ ' بیکیات ۱۰۰ اس نے او جھا۔

' ابشک اوراس کے ساتھی ان لوگوں سے اپنا انتقام لے رہے ہیں۔'

"اوريقينااس كامشوروتم في بى ديابوكاء" شاندف مسكرات بوئ كباء

'' بإن ثانه . . بشك شايد مجهد بزول مجهدر باتها\_اس كاخيال تماكه زيوراس في جس مخفس كوجباز براينا نائب بناكر بميجاب، ووايك بزول انسان ہے اور وہ کسی سے جنگ کرنانہیں جا ہتا۔ کیکن ٹمانہ · میں مسلحت کا تاکن ہوں۔ میں ہر معالمے میں طاقت آ زمائی پیندنہیں کرتا۔ طاقت انسان وضرور آنر مانی چاہیے۔ لیکن اس وقت جب اس کی صرورت چیش آئے۔ چنانچہ میں نے بشک کو بازر کھا تھا۔ جب تارس کھل کر ہمارے سامنے آگیااس نے ہمیں قید کرنے کے بعد ریسو چاشا یدوہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو تمیا ہے۔ نب میں نے بشک ہے کہا کہ ٹھیک ہے وہ خود ہمی ا ہے معاملات میں آزاد ہے۔ چنانچے میں نے قید خانے کی دیواری توزیں۔ تمام او کوں کوآزاد کیا۔ اپنے جہاز پر فیفنہ کرلیااوراس کے بعد اسلحہ لے س میں نے بھک سے کہا کہ وہ اینے آ دمیوں کوٹو کی لے کراوٹ مار کے لئے نکل پڑے۔ ''

میں نے ویکھالوگ بری طرح بدحواس میں۔ایک دوسرے کی طرف ووڑ رہے ہیں مصورت حال معلوم کررہے ہیں۔ بہت سے اوگوں کو تو پہ ہمی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ شور کی آواز میں زیادہ ساحل کی طرف ہے آر ہی تھیں۔ میں نے بھک کو ہدایت کردی تھی کہ زیادہ دور جانے کی کوشش نة ترے۔ جہاں تک ہو سکے ساحل کے نز دیک نز دیک اپنا کام کرے اور تارس کامحل ہے جال ساحل ہے کا فی دور تھا۔

میں اور شانہ بہ خونی سے آ سے بر ھر ہے تھے۔ اوگوں کی نکا ہوں سے بچنے کی ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔

کیکن پھراکی۔ ایسے گروہ نے ہمیں و کیولیا جوشاید ہمیں بہپان گیا تھا 🔐 قیدی. ﴿ قیدی ہما گ رہے ہیں پکڑو، ﴿ ١٠ اوروس بارہ افراد پر مشمل بیگروہ ہماری طرف دوڑ پڑا ہے ، تب میں نے اپنی شاندارسائقی کودیکھا۔ ووایک چیکدار خنجر نکال کر کھڑی ہوگئی تھی۔ وو خنجر میرے پاس بھی مو جود تھا جو میں نے پہرے دارے چینا تھا۔

ہم دونوں بھرے ہوئے گروہ سے قریب آنے کا انظار کرنے گئے۔'' پکڑلو ۔.. کر لو۔.. اوہ پھر چینے اور ہوش میں قریب آھئے۔ہم روں کے ہاتھ ایک ساتھ میلے متھاوروو دلد وزجینیں کو نجائمیں ۔ووسرے لوگ رک مگنے۔

" شانه .. اميرت يخيية جاد .... جوتم تك ينيياس كاصفاياتم كردينا- باقى اوكون كويس ديمتا بون - بيدس باره آدى تع -ميرت ك کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے لیکن میں نہیں جا بتا تھا کہ ان کوخراش بھی پہنچے اوراس کے لئے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو کو آلی بات وکھائی جائے جس سےان کا جوش وخروش فتم ہوجائے بختجراس وقت زیاد و کارآ مذہبیں تھا۔ چنانچہ میں نے ہاتھ ضالی کر لئے۔ پھرایک نیز دمیرے سینے سے کمرایاا در میں نے اے بکزلیا۔ نیزہ بردار فضامیں کافی او نجا انچل کرا ہے ساتھیوں پر جا گرا اور پھر میں نے بیج ممل و ہرانا شروع کر دیا۔ مجھےان کے ہتھیاروں کی تو ہرواہتی نہیں ،بس میں نے انہیں پکڑ پکڑ کرا جیمالنا شروع کرویااور کویاان کی سیست فتم کردی۔

اب و دا جہل اچھل کرایک دوسرے پر کرر ہے تنے اور چیخ رہے تنے۔ان کے ساتھیوں کے آنرے ترجھے ہوجانے والے ہتھیا رخودانہیں زخمی کر رے تھے۔اناوگوں کونا کارہ کرنے میں ہمیں ذرابھی وقت نہ ہوئی۔ ثانہ بخر ہاتھ میں لئے کھڑی رہ کئے تھی ۔ات پہھرکے کاموقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ " آؤ ... " بين في ان كيشافي برياته ركود يا اور شانبنس بري عن وه ميرين ساتحد مل بيري تحق ... " كيون بنسي كيون آني ؟"

" موج رق مول كداس مخبر كاكيا كرول ـ"

" کیوں؟" میں نے بوجھا۔

''اس كاستعال ك تونوبت بي نبيس آئي ـ''

" بمكن بة محة جائے۔ " ميں نے بھی بنس كركما۔

" بال ۔اس صورت میں کہ جالیس بچاس افراد کا گروہ سامنے آجائے۔ دس میں آئے تو ای طرح مارے جائیں ہے۔ "

القل كرناضروري تونبيس ہے۔ اميں نے كبا۔

" الل كيكن الحروه بني مرنے كے خواہش تد ہوں ... او وريكھو، و وآ ك الك ربن ہے ! "

''بشک ماساخونخوارے۔''

" ہاں۔ ویکھوجگہ جگہ آگ ہجڑک رہی ہے۔ " شانہ نے جاروں طرف ویکھتے ہوئے کیااور میں ہمی ممبری سائس لے کر بشک کی کارروائی ویکھتے ہوئے کیااور میں ہمی ممبری سائس لے کر بشک کی کارروائی ویکھتے لگا۔ ہم دونوں ساحل کی طرف دوڑ رہے تھے۔ بااشبہ بشک نے خوفناک معرکہ سرگرم مَررکھا تھا۔ بے شاراوگ جنگ کر رہے تھے۔ ہتھیا روں کے ایک دوسرے سے محرانے کی جنکار کونے ری تھی۔ کے ایک دوسرے سے محرانے کی جنکار کونے ری تھی۔ کویازروروہمی تیزی ہے سے موکرمقا بلے ہرتا سکتے تھے۔

''شاند' میں نے شانہ کو آ واز وی \_

" ۽ول -'

'' میں نہیں جا بتا کہ بشک کے آوی زیادہ مشقت اٹھا تمیں۔ میں اس کے ساتھیوں میں زیاد و کئی پیندنہیں کروں گا۔''

" تب آؤ ... اس كى مدوكرين \_" شاند في بخونى سے كهااور ميں في اس كا باتھ كمر كرساطل كى طرف دوڑ تا شروع كرويا \_ بم طوفانى

رفقار سے داڑ دے سے ۔راست میں ہمی چنداد کول کول کرنا پراجنہوں نے ہمارارات رو کئے کی کوشش کی تھی۔

اور پھر ہم ساحل پر پہنچ کئے۔ ییباں کا کام بخو بی جاری تھا۔ جگہ ویا شیس پڑی ہو کی تھیں ۔ان میں زیادہ تر زرورولوگ تھے۔ چند مقا می ہمی تھے ۔ کنار ے پرلوٹ کا سامان ڈھیرتھا۔ وہ بھی تھا جس کی ضرورت ہمیں تھی ۔ لیکن جنگ جنگ ہوتی ہے۔

کنارے سے جہاز کے درمیان سفر کرنے والی کشتی تیزی ہے اپنا سفر کر ربی تھی۔اس بارو دکنارے پرآئی تو میں بھی والپی اس میں سوار ہوگیا۔شان بھی میرے ساتھ تھی۔ جہاز پر سے سامان کھینچا جانے لگا۔ میں اس طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ شانہ کو لے کراو پر بھنج کیا۔

اور پھراسلے کے ڈھیرے میں ایک وزنی کھانڈ اانھالیا۔ ٹیانہ نے ایک کلوار پہند کی تھی۔

'' چلو۔' 'اس نے کہااور میں نے اس کی تمریس ہاتھ و ال دیا۔

"تمنين ثانه" من نے کہا۔

"كيامطاب"

" تم يه كيول مجول رق مول كيتم ميرن عورت مو-"

۱۰ کیکن ... ..

' اوریہ بات بھی مہیں معلوم ہونی جا ہے کہ مردی موجودگی میں عورت کی جنگ مرو کے لئے تکلیف وہ ہوتی ہے۔ '

''اورسبوتا ، کیامیں مرفعورت ہوں۔ کی میں دومری عورتوں سے مختلف نبیس ہوں۔' شاند نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔

"يقينا هو ليكن تمبارامرد تمبارك سامنى ب."

" میں تسلیم کرتی ہوں۔"

" تو خاموثی سے کھڑی ہوکرا ہے مردکی جنگ دیکھو۔"

'' ٹھیک ہے۔'' شانہ نے محبت بھری نگا ہوں ہے مجھے و کیھتے ہوئے کہااور پھر میں جہاز سے پنچے اتر عمیا۔ خالی کشتی روانہ ہونے کے لئے تیارتھی ۔ میں اس پرسوار ہو کیااورتھوزی دریے بعد کشتی کنارے پر پہنچ عمٰی۔

لیکن پھر میں نے کسی قدر بدلے ہوئے مناظر دیکھے۔ جنگ ، ، ، جوج رول طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اب سننے تکی تھی۔ یا توبھک کے آدی اپنا کام کمل کرنے کے بعد بسپائی افتیار کررہے تھے ، ، . ، یا پھر سیا پھر صورتحال بدلنے تکی تھی۔

میں تیزی ہے آ مے بڑھا۔ تب مجھے دوسری صورتحال کا حساس ہوا۔ میں نے دیکھازر دروؤں کا زبر دست دباؤ بڑھ رہاتھا۔ وہ بہت بڑی

تعداد من تیار : وكرا من تعاور بشك كا دمیول سے نبایت دلیری سے جنگ كرر بے تھے۔

بشک نے تقلمندی یہ کی تھی اپنے بمھرے ہوئے آ ومیوں کوسمیٹ لیا تھااور با قاعدہ صف بنا کر جنگ کرر ہا تھا۔اس طریقے نے انہی تک اے بچائے رکھا تھاورنہ اگراس کے آ دمی بمھرے ہوئے ہوتے تو اب تک ان کاسفا یا ہو گیا ہوتا۔

بھک کے آدی با شبہ بے صدولیری ہے لارے تھے۔ کیکن ایک کا مقابلہ دس ہے تھا۔ کہاں قبل کرتے ہے تھیکن ان کے انداز ہے نمایاں تھی۔

اور میں صورت حال بد لنے تہن ہمیں نے بھک کی صف چیز دی۔ اور میرا کھا نڈا تیزی ہے گردش کرنے لگا ، . فود ستائی ہے پر دفیسر لیکن میں فیسان صاف ہونے گئے۔ پہلی بارانہوں نے موت کی یہ شکل دکیس میں خودکو بجاطور پر حالات بد لنے والا کہ سکل ہوں۔ کھا نڈے کی لمبائی میں انسان صاف ہونے گئے۔ پہلی بارانہوں نے موت کی یہ شکل دیکسی تھی۔ میں نے چندلوات میں ایک مجرا ظا پیدا کردیا ہے کہ اور پر تبلی و غادت کری کرنا پڑئی تھی تاکہ بشک کے لوگوں کو سنجھنے کا موقع مل جائے۔ جنگ میں ایک نمایاں تبدیلے یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے کھا نڈے کی تباوکا رق و کھنا شروع کردی تھی۔ وہ اس کی کا عند و کیور ہے تھے کہ چوز ا کھا نڈ االب ان تک تینیخ والا ہے۔ و کھنے والے تو صرف یدد کیور ہے تھے کہ چوز ا کھا نڈ االب ان تک تینیخ والا ہے۔ و کھنے والے تو صرف یدد کیور ہے تھے کہ چوز ا کھا نڈ االب ان تک تینیخ والا ہے۔ و کھنے والے تو صرف یدد کیور ہے تھے کہ چوز ا کھا نڈ االب ان تک تینیخ والا ہے۔ و کھنے والے تو صرف یدد کیور ہے تھے کہ چوز ا کھا نڈ االب ان تک تینیخ والا ہے۔ و کھنے والے تو مین کر کور ترز ہے لگتی ہے لیکن دو بھی کھڑ انہیں ہو ساتھ کی بھی جنگ بھول سے تھے۔ وہ بھی تھی انداز الب وہ کھنا تھا ہوں کی نہیں تھی بھی جنگ بھول سے تھے۔ وہ بھی تھی ادر کو بہت و یہ کی تو سے دیکھ بھی سے بیا تھا۔ مر نے والوں کو بہت و یہ کور کو بہت و یہ کی تھی سے دو اللہ بھی اللہ میں میں انہا م و درایا تھا۔ مر نے والوں کو بہت و یہ کے بعدا حساس ہو

ا کا کرمورت حال کیا ہے ... اور پھر میں نے ویکھا کہ زرورو بہت بری طرح لیث کر بھا مے ہیں۔ان کے ذہنوں پرخوف مسلط ہو گیا تھا۔اس ک بھا گئے ہے۔بشک کوجھی احساس ہوااورایک بار پھران کے ہاتھ چلنے گئے لیکن میں نے انہیں آ واز دے کرروک دیا۔

''بشک \_میراخیال ہے ہماراا نقام بورا ہو چکا ہے ۔اب فوری طور پر واپسی کی تیاریاں کرو… اور ہاں ۔کیا تمہار ۔ کچمراتھی جزیرے

" نہیں سبوتا ..... وہ جورہ مے ہیں اب اس قابل نبیں ہیں کان کے بارے میں سوچا جائے "۔ بھک نے جواب دیا۔

· ' موياه وقتل بو يحكه بين ياز فمي بين! ' ·

''سبوتا اگرووزخی ہوتے تومیں انہیں وہاں نہ چھوڑتا ، اوہ مریکے ہیں۔''

''او د۔ ٹھیک ہے۔اب واپس کا سفر طے کرو۔' میں نے حکم ویااورانہوں نے بلا چون و چرامیرے حکم کی ملیل کی۔

وہ تیزی ہے واپس کیلئے ۔ بھا عنے والوں میں ہمت نبیں تھی کہان لیلنے والوں پر ہملہ آ ور ہونے کی بیشش کرتے ۔ وہ تواپی زند کمیاں بچا کر

اس طرح بھا کے تھے کے انہوں نے لیٹ کرنے کی اس ہواری کشتیاں تیز دفراری سے جہازی طرف چل پڑیں۔

ہم فاتح کی میٹیت سے واپس آئے تھے۔لیکن مصلحت کا تفاضا یہی تعل کہ اب بہاں رک کر ان لوگوں کے مزید منتصلے کا انتظار نہ کیا جائے۔ویسے بھی ہم پوری طرح تیار سے کداگروہ اسینے جہازوں کو لے کرہم پر تمله کرنے کی وشش کریں تو ہم ان سے با قاعدہ جنگ کریں۔ لیکن بیہ بات اہمی - مس کوبھی معلوم نہتی کہ تارس مر چکا ہے اور کن حالات میں مراہے۔ اس کے بارے بیس تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر تارس زندو ہوتا تو اس بات کی تو تع کی جاسکتی تھی کہ وہ ہمارا تعاقب کرتااورا پی اس فکست پر جھلا کر ہروہ ممکن کوشش کرتا جس ہے ہمارا جہاز تباہ کیا جا سکے 🔐 اور ہمیں گئلست دی جاسکے لیکن میہ بات تو اہمی تارس کے آ دمیوں کو بھی معلوم نتھی لیکن امیدتھی کہ بہت جلدمعلوم ہوجائے گی …اس وقت جب وہ تارس سے احکامات لینے کے لئے پینچیں مے اور تارس کی مردن اورجہم میں انہیں کافی فاصلہ نظرة بے گا۔اس کے بعد انہیں احکام دینے والا کوئی ہے یا نبیں یہ بات جھے بھی معلوم نتھی۔

سرصورت مندی ڈال کرہم جہاز پر چڑھ کے اور پھر جہاز کے باد بان چڑھائے جانے گئے۔ ہماری انتہائی کوشش تھی کہ اپنا جائزہ لینے ت ملے جہاز کو کنارے سے دور لے جائمی اور بشک اور اس کے ساتھی اس کام میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زخموں پر بھی کو فی توجہ نہیں دی تھی۔ شانہ نے پر جوش انداز میں میراا سنقبال کمیا تھا۔ پھروہ متحیرا نہ انداز میں بولی۔'' آہ سبوتا … میں نے تمہیں جنگ کرتے ویکھا تھا۔ میں نے تهمیں جنگ کرتے ویکھا تھاسبوتا ستمہارے بازو ہیں یا سیاس اوہ خاموش ہوگئی۔ میں نے دلیسپ نگاہوں ہے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھے ذال دیئے اور آہتہ ہے !ولا۔

" آؤ شاند آرام كري رات كافي كزر چكى بـ"

"سبوتا ، تم كنزانو كه مو، كنغ جيب مور"اس ني آسته يكبار

'' کیوں؟''میں نے مسکراتے ہوئے یو تھا۔

'' کیاتمہارے جسم برکوئی زخم بیں ہے!''

" نہیں ... ان لوگوں میں آئی طاقت نہیں ہے کہ بیمیرے بدن کو زخی کرسکیں۔ ' میں نے جواب دیااور شانہ کی کمرمیں ہاتھ وال کرآ مے

بڑھ کما۔

شان کو لے کر میں اپنی خواب گاہ میں پہنچ گیا۔ رائے میں ، میں نے جہاز کے ایک ملات کوروک کرکہا تھا۔ 'اگر بھک یا کوئی اوراس وقت میرے یاس آنے کی کوشش کرے تو اسے منع کردینا ہیں اب آ رام کروں گا ۔ کیکن اگر ۲ رس کے جہاز حملہ آ ور ہوں تو پھر تکاف ند کیا جائے اور جونہی وو سمندر میں نظرآ سمیں مجھ اطلاع وی جائے۔ ' میری ہدایت کواس مخص نے ذہن نشین کیا اورآ مے بڑھ کیا۔

شاند نے خواب کاہ کے چراخ روش کرد سے میرے بدن پرمر نے والوں کے خوان کے میکتے ہم سے تھے۔ شانداس بات سے معظر باتمی کہ کیا واقعی میرے بدن پرکوئی زخمنییں ہے۔ کیااس خون میں میرا خون تو شامل نہیں ہے ؟ چنا نچے تنہا کی میں پہنچتے ہی و دمضطر با نہ انداز میں بولی۔ "سبوتا ... سبوتا! تم نے جو کھوکیا ہے ... اس پر حیرانی کا اظہار تو بعد میں کیا جائے گا مبلے تو تم یہ ہتاؤ کہ تمبارے جسم پر کتنے زخم آئے

جیں۔ مجھے بتاؤ سبوتا!ان زخموں کے لئے میں کیا کر وں ۔ان کونھیک کرنے کے لئے میں کیا کرسکتی ہوں ،سبوتا! مجھے بتاؤ۔''

''او د۔ ''میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل کی۔ ''تم میرے زخمول کے لئے مسطرب ہوشانہ ''' میں نے یو تھا۔

'' یہ بات بو چھتے کیوں ہوسبوتا ؟ میری زندگی میں اب تیرے سوا ہے کیا ۔ ۔ اگر میں جمہارے ملئے پریشان شہول تو کیا کروں گی ؟''

'' تب پھر پریشانیاں اینے ذہن سے جھنک دوشانہ ···· شرباؤکل ٹھیک ہوں۔ کیامیں تنہیں ٹھیک نظرنہیں آر ہا'''

" وهسب تو تھيك ہے سبوتا ... اليكن تم بہت مضبوط ہو۔ ميں جوت ہول كرتم الي تكيف پر قادر ہو سكتے ہو۔ "

''ا تپھا ابتم پریشان نہ ہوں لیکین تھبرو، میں اپنے بدن سے میہ نون صاف کراوں۔ یوں بھی میں اس سے اکتار ہا ہوں 👚 اور پھرتم میری عورت جوء یه بات میں کیے بسند کروں کا کہ اجنبی اوگوں کا خون تیرے بدن ہے س کرے۔''

' من مواتعی بالکل ٹھیک ہوسہوتا؟ ' شانہ نے کسی قدرشوخی کے انداز میں ہو جیا۔

"بال شاند - اس مي جهوك نبيل ب مين بالكل نهيك مول - "مين في جواب وياليكن شاند بهت محاطقي - اس في خود على مجعية خول نول کرد کھنے کی کوشش کی اور آ ہتے آ ہتے میرا سارالباس میرے بدن ہے جدا کر دیا۔ پھراس نے باریک کپڑے سے میرے بدن کا خون صاف کیا۔خون آاودلباس اتر کیا تھا، اندر کالباس صاف تھا۔ جو جے کھلے ہوئے تھا ارجن برخون جما ہوا تھا۔ شانہ نے ایک کپڑا ممیا کرتے کے بعداس ے میرے جسم کوصاف کردیااور کھر میری بات کی تعمد این آمرنے کے بعدوہ خوشی سے سرشار ہوکر بے ساخت مجھے لیٹ منی۔

"او وسبوتا "تم كتن انو كے ووركتن عجيب مورج على تم كتن عجيب وورا ورمي كتى خوش قسمت مول "اس في ميرے بدن ك

نجانے کتنے بوے لے ڈالے اور پھر میں نے اے اپنے باز وؤل میں اٹھایا اور آ رام کی جگہ پر لٹنادیا۔ میں اس کے مزد کی بی میٹی کراس پر جھک کیا تھا۔ بخت محنت اور مشقت کے بعد شانہ کا حسین ترین قرب ساری آکلیف کوشم کردیا کرتا تھا۔اس دقت بھی میں نے شانہ کے حسین و کدازجسم سے اپن تھکن دور کی تھی۔اس وقت میں سرور کی ان بلند یوں پرتھا جہال پہنچنے کے بعد عام انسان کی ساری صلاحیتیں قتم ہو جاتی ہیں۔ ثین نہیمی میر ک سحت کا ، میری زندگی کی خوثی کا جشن مناری تھی۔ ثبانہ کا مجمر پور تعاون میرےا ندرآ مگ لگا رہا تھا۔ میں اس کے تعاون کا جواب دیے رہا تھا۔اتنے مجمر پور طریقے ہے جس کا ظہار ثانہ کے چبرے ہر میکتے ہوئے جذبات کے طوفان ہے ہور ہاتھا۔ ثانہ نیری بھرپورساتھی جس کے ساتھ لمحات کے گزر نے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ ساراوفت گزر کمیااور منے نزویک آئی۔جلد ہی شانہ گہری نیندسو کی تھی ۔ میں نے ہمی آنکھیں بندکر فی تھیں۔

بشک اوراس کے ساتھیوں نے ہمارے آ رام میں مداخلت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔وہ تو اہمی تک جیرت کا شکار ہوں گےاور مجھے یقین تھا کہ اب ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے نزو کے آئیں ... ، یامیری کمی بات پرامترانس کر عیں۔

بشک کومیں نے اپن ذات ہے یودی طرح مطمئن کردیا تھا۔ ثیانہ کوسوتا چیوڈ کرمیں اٹھے گیا۔ ظاہر ہے میری ذات پررات کا خمار کسی بھی حیثیت سے نظرانداز نہیں ہوسکتا تھا۔ میں تو دوسرن ہی نوعیت کا انسان تھاالبت شانہ کے ہارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ دن چڑھے تک سوئے گی۔اس لئے کہ وہ عام لا کی تھی لیکن میں عام انسانوں ہے مختلف تھا پر وفیسراعورت کا قرب میرے جسم میں آگ ضرور انگا تا ہے لیکن میری آگ کونتم نبیس کر سكتا ـ نظاب كانتظام كرليا كميا تعاب ويس في لباس ببنا اوركيس ب إبراكل آيا- جهازى زندكى معول برآ چكي تقى اسلحه اسلحه فاف ميس بهنياويا الياتمااوربشك مركري ساب لماحول كوبدايات جارى كرد باتهار

سفریس کسی حد تک تیزی آمن تھی میرے قریب موجودلوگوں نے مجصرد یکھااوران کے چبروں پر مقیدت کے اثرات پیدا ہو مجئے تھے۔ وواس انداز مين سماكت وصامت موسئ تنع جيساب ميرى حقيت مجه على مون - تب مين في ان مين سايك واشار وكيا ... اوروه دور تاجوا میرے نزد یک پینی عمیا۔

"بشك كهال ٢٠٠٠

"مستول کے پاس جناب!"

"مستول کے پاس "؟"میں نے کہا۔۔

" بإن جناب - مُرامِين أنبين اطلاع دون؟"

''نہیں۔ میں و بیں جارہا ہوں۔''میں نے جواب ویا اور بقل کی طرف چل پڑا۔ بشک اینے فرانفس انجام وے رہا تھا۔ لوّ ون مے چروں برتبد ملیاں یا کراس نے بلٹ کردیکھااور مجھے دیکھ کراس کے ہوٹوں پر برتیا ک مسکراہٹ پھیل گئی۔

" آه سبوتا معظيم سبوتا معظيم سبوتا معظيم ندكهنا تيري انوكهي قوتون كاعتراف ندكرنا ميرے لئے مكن نبيس به مين في جيراني ك رات گزاری ہےاور میری دلی خواہش تھی کہ تیری خدمت میں چیش ہوکرا پی سامجھن رفع کروں ، … ہاں ، کیا تو نے منع کا ناشتہ کیا 'ا''

" نبیں بھک ... کیاتم نے ناشتہ کرلیا؟"

" نبیس میں نے بھی نبیس کیا سبوتا .....میری ولی خواہش تھی کہ میں تیرے ساتھ تا شتہ کروں ۔ "بشک نے عاجزا نداز میں کہا۔

'' نھیک ہے بشک یم ناشتہ منکواؤ، میں تاشتہ کرتا جا ہتا ہوں۔' میں نے جواب دیا اور تھوڑی دریے بعد ہم بشک کی نشست کا ومیں عمر ہ کھانے سے اطف اندوز ہور ہے تھے۔بشک بھی میراشر یک تھا۔ہم دونوں ناشتہ کرر ہے تھے۔شانہ کے بارے میں اس نے بوجیما تومیں نے بتادیا کہ وہ چونکہ دیرے سوئی ہے اس لئے دیرے جائے گی۔ ہاں،ایک خادم اس کی آ رام گاہ کے قریب متعین کر دیا جائے تا کہ جب وہ اسٹھے تو ہمیں اطلات دی جاسکے بفک نے میری بدایت بر مل کیا تھا۔

نا شتے کے دوران شاید وہ احراماً خاموش رہا تھا۔ ہاں جب وہ ناشتہ تم کر چکا تو اس نے ای دست بستہ انداز میں کہا۔ ' مجھے اپنے بارے میں نہیں ہاؤ مے سبوتا '!'

"اہے یارے میں کیا بتاؤں بھک ؟"

، عظیم سبوتا۔ میں بیا ہتا ہوں کہ تو جو پچھ ہے، اسے چھیانے کی کوشش نہر۔''

" توجانات بشك كرزيوراس في جمعالك فاص كام عد كايا بميجاب."

''يقيانيه بات مجهد معلوم بسبوما كيكن مي البي طور پر تجهد به جهر با دول سبوما ... توسيسوي تيري به براسرار توت كياب جس في ستنی داواری تو ژوالیس کیاده ایک عام انسان کا کارنامه تھا انہیں سبوتا! تونے اس دقت دشمن کو کشست دی جب بے شار آ دی بزیمیت اٹھا کر بھنگ رے تھے۔ ہاں سبوتا، بتواس اقت تنبا تھا، تنبا تیری ذات تھی جس نے ہمیں سارادیا ... درنہ ہمارا خیال تھا کہ ہم جباز پر پہنچتے ہینچتے آ دیھے بھی نہ ر ہیں گے۔ …زردر وجس طرح مسلح ہوکرہم پرحملہ آ در ہوئے تھے اس ہے انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ ہروفت حاق وچو ہندر ہے کے عادی ہیں اور بلاشبہ جناجو یا ندمهارت میں کامل لیکن وہ کھانڈے کونہیں جانتے تھے جس کی ساخت عجیب وغریب ہے۔

ہاں سبوتا ... ودکھاندا جوتیرے ہاتھ میں ہوتا ہے ، بجیب سانتھیار،جس کی ہواہمی کسی بدن پرلگ جائے تووہ بدن نود پر قادر ندرہ سکے۔ سانب بدن جپوڑ کر بھامے جائے۔ میں نے ایسی توت میلے بھی نہیں دیکھی۔ ہاں قدیم قصوں میں ایسی کہا نیاں سنے کول جاتی ہیں محرکسی کو یقین نہیں آ تا۔ جس نے آنکھے ویکھا ہے وہ بھی حیران ہے کہ کیا سبوتا و پوتا ہے یا گراییا نہیں ہے تو وہ کیسا خواب تھا سبوتا 🗀 تیرے بارے میں جہاز کا ہر تخص سوچ ر باہے۔''

''او د بشک تم اس بارے میں ضرورت ہے زیاد و سوج رہے ہو کوئی خاص بات نہیں ہے بس بول مجھوکہ کمانڈ امیرامحبوبہ ہسیار ہے۔ جب وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے سامنے کے موجوداوگ زندگی ہے دور ہو چکے میں ... میرے لئے اس یقین کوجمعی فلست نبیں مونی بشک بس اس سے زیادہ مجیز بیں ہے۔''

· اليكن تنفى ديواروں كى وه چنانيں ، جو قلعے كى شكل ميں تھيں، جنہوں نے اپنى جگه چھوڑ كرراستہ دے ديا تھا ١٠ 'بشك نے بو مجھا۔

"بس اس بارے میں تم یہی کبد سکتے ہوکہ میری جسمانی قوتیں الند بواروال سے زیاد ومضبوظ تھیں۔" میں نے جواب دیا۔

''انسانی عقل ہے با ہر کی بات ہے سبوتا۔' بشک نے کہا۔'' اگرتم امرار کرر ہے ہوتو میں یفین کئے لیتا ہوں ور نہ میں نہیں مانتا۔''

"المرانساني عقل جسماني قوت كونيس ما تني بشك إنو مجريس كميا كبدسكا مول يسمين في جواب ديا-

" توجیحے بنہیں ماسکتاسبوتا کے تو کون ہے؟" بشک ضد پرآ مادہ تما۔

''سبوتا کے ملادہ کونیس ہوں بشک ۔ ہاتی تفصیل تہمیں زیوراس ہی بتا سے گا۔' میں نے جواب دیا۔

''او دسبوتا۔میری مجال کمہ تجھ سے وہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں جو ٹونہیں بتا تا چاہتا ۔..بہرمال سبوتا اس ہے طع نظر کہ میرے آتا

ز بوراس نے جھے تیری اطاعت کی ہدایت کی ہے، میں ذاتی طور پر بھی تھے ہے اتنا متاثر ہوا ہوں کداب تیری اطاعت میری زندگی کا جزو بن گئی ہے۔ میں تیرے احکامات کواپنی خوش بختی مجمعتا ہوں۔''

" تیراشکریه بشک یم مجھے برا دوست ندیا وُ مے۔"

" آه کيسي بات کي تو نے کيا ميں تيري دوتي کے قابل ہول سبوتا؟"

" كيون جمهيراس من شك كيون ٢٠١٠

''بس. "عظیم سبوتا . " میں خود کو تیرے سامنے کمتر مجھتا ہوں، تیرے یاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں عظیم سبوتا، کیسے یقین کرلوں'!''

" یہ تیری فلطی ہے، بشک میرااس میں کیا قصور " "میں نے جواب دیااور بشک خاموش ہو حمیا۔

جباز کے دن، جہاز کی راتیں خوب سے خوب تر ہوتی حمیں۔ مالگا جزیرے سے جوسامان حاصل کمیا تھا، وہ اتنا تھا کہ اب مزیدکسی چیز

کی ضرورت نبیس دی تھی۔ بھک نے بتایا تھا کہ آئھ جا نداور آئھ سوری مزر نے سے بعد شکایابستی کا ساحل نظر آنے لکے گا ، اوراس تمام وقت کے

لئے بارے پاس بہت کچھ باتی تھا۔ کس چیز کی کنیس تھی ۔ البتہ مانگابستی کی جنگ میں بشک کے تیرہ ساتھ کام آئے تھے جن کا سب کوافسوس تھا۔

الكين بيسوع كرمب خوش سے كواس كے جواب ميں جوتابى مجھيلا أن مئ تھى اس كى مثال مشكل سے ل سكتى ہے۔

شاندزندگی کی ساری رعنائیول کے ساتھ میری شریک سنرتھی۔ دن کی روشنی سندر کی لہریں گنتی ہونی گزر جاتی اور رات ایک دوسرے ک دھڑ کنیں عملتے ہوئے ۔۔۔ یوں سوری ڈھنتے رہے، جاند نکلتے رہے اور پھر جب ایک رات کی مجمع ہوئی توبشک نے دور ہے دیکھتے ہوئے بتایا کہ ہم شکایا کے ساحل پر پہنٹی رہے ہیں۔

شانداور میں اس کے نزد کی جا کھڑے ہوئے۔ بہت دور ،افق کے قریب ، شکایا کی بھوری زمین ایک لکیر کی مانند نظرا رہی تھی ، دھوال دھوال ساتھالیکن جوں جوں جوانمیں جہاز کوزمین کی طرف تھینی رہی تھیں ، بھوری زمین دانتی ہوتی جارہی تھی ، اور پھرسور ن نے آ دھا سفر طے کیا تو شکایا کا جزیرہ طے ہو ممیا۔

"ساحل اب بہت زیادہ دونہیں ہے۔ سورج اپنے سفر کاایک اور حصہ طے کر لے تو ہم ساحل پر ہوں ہے۔ "بشک نے ہتایا۔

اور ہم سورت کے سفر کا جائزہ لینے تکے۔ مجمی جماری نکا ہیں ساحل سے اس جائب بھی اند جاتی تھیں جہاں اپنے اپنے کا موں میں معروف لوگ صاف نظر آررہے تھے۔ کچھاو کو جہاز کے ساحل تک پہنچنے کا انظار تھااور یہ و تھے جوزیوراس کے وفادار تھے جنہوں نے ساحل پر ہمارا پر جوش استقبال کیا ، سومیں نے محسوس کیا پر و فیسر، کہ یبان زردروؤں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ بیتو ہمکنن تما کہ وہ خاص تعداد میں يبال موجود نه بول. ، اس مليله مين سكا كَي كاحواله ديا جاسكنا تفايتم جانية بويرد فيسر! سكا في مبتى مين البية زردروؤن كوده زور حاصل نه تفاجو ما نكا میں،اور میں کیفیت شکایا کی بھی موسکتی تھی ..... ظاہر ہے بیفو ما کا دارافکومت تھا۔ بلاشبه شالا یہاں حکمران تھالیکن مقامی باشندوں کا زور یہاں ضرورت سے زیادہ تھا اور شالا اپی حکومت نہایت احتیاط سے جا رہا تھا اور آگر زرد رویبان جوتے تو شال کے نزد کی یا پھر دور دراز کے ان عا، تول میں جہان ہے وہستی والوں پر بھر بور نگاہ رکھ سکتے اور اپنی شیطانی کارروا ئیال انجام دے سکتے۔

ز بوراس کے وفاواروں نے تحشیاں پانی میں وال دیں اور برق رفقاری ہے آئیں کھیتے ہوئے جہاز کے قریب ہے۔ چمرو وجہازیرچراھ آئے اور بھک سے معانقہ کر کے زیوراس کی خیریت ہو چھنے گئے۔ بھک ان کے سوالوں کے جواب دیتار ہا۔ اس نے بیجمی بتایا کہ زیوراس خیریت ے ہے کین وہ اس جباز پر ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اس پرزیوراس کے جاہنے والوں نے ریجی پوچھا کہ آخروہ کیوں نہیں آیا۔ اس پر بشک نے جواب دیا کہ اس کا خیال ہے کہ دہ چھو **مرمہ مختلف ج**کہوں کی سیر کر لے گااور پھراس کے بعد یبی جہازات لینے کے لئے واپس جائے گا۔

ڑ بوراس کے آ دی کمل طور پرمنگمئن ہو ھئے ۔ دراصل بشک ،زیوراس کا ایسا معتمد تھا جس پرزیوراس خود بھی بے پناہ ائتا وکرتا تھا اور شاید ز وراس کے آدمی بھی اس پراعتا در کہتے تھے کیس نے اس سے کوئی مشتبہ سوال نہ کیا۔

جباز ساحل کے ایک مخصوص حصے تک مینچایا گیا جہاں کنگر ذال کراہے کھڑا کردیا گیا۔ پھرلکزی کے بنے ہوئے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ے مسلک کردیا میا۔ تب جہاز کے تمام اوگ پنچا تر آئے اور جباز خالی کیا جانے لگا۔ حکومت کے نمائندے بھی جہاز کے قریب آھئے تھے۔ان میں مقامی اوگ بھی تھے لیکن ان میں اکا د کا زر در وبھی نظر آ رہے تھے جو یقیناً اضریحے ، اور آنے والے جباز وں کے محمران بھی۔انہوں نے سامان ہر ا کیپ زگاه ذالی لیکن کمی قتم کا تعرض نه کیا تھاا ور نه بی کو کُ الیک بات کی جس کانسی کو جواب دینا پڑتا۔

بشك النيخ آ دميول كومدايات دينار ما مجرمير في يب جني كر بولا .

'' سبوتا ، ، میری ذیبے داریاں جو جہاز پر تھیں اب قتم ہو چکی ہیں۔ ہاں اپنے آتا کی ہدایت کے مطابق تیری میزیانی کی عزت جھے حاصل باورسبوتا بأو اس عزت كوبرد هاا درمير برساتيد چل ـ"

" نھیک ہے بھک ... بیس تبارے ساتھ چل رہا ہوں۔" میں نے جواب ویا اور بھک مجھے اور شائدکو لے کرچل پڑا۔ غالباز یوراس نے ا ہے میری قیام گا و کے بارے میں ہوایات وے دی تھیں۔ شکایاستی درامسل وارالحکومت کہاانے کی مستمی میں بال کی آباوی نہایت ترتیب ہے۔ تائم ک کئے تھی اور نہایت ہی نفاست ہے رہتی تھی۔ مکانات ترتیب ہے بنائے مجے تھے، سرئیس ، کلیاں ، بازارسب کھوایک خصوص انداز میں سیلے ہونے تھے۔ مکانات ماف تھرے تھے۔ اوراس ہتی کی نمایاں خصوصیت یہاں کی صفال ستمرائی تھی۔جس مکان میں مجھے اور شانہ کو پہنچایا گیا، وہ خاصا خوش نما اور کشاده تها به بهاری آرام گاه جمیس د کهادی گنی بیبان نسرورت کی برشے موجودتی \_

بشک نے پندآ دمیوں کو میرے سامنے الا کھڑا کیا اور انہیں ہدایت وی کے میری ضرورت اس طرح پوری کی جائے جس طرح سروار زموراس کی ضرورت ہو۔اس کے بعد اس نے کہا۔' سبوتا! ٹو یبال آرام کر اور مجھے اجازت دے کے میں اپنے اہل خاندان سے جاکر ملاقات مروں۔ بہت جلد میں تیری خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تیرے لئے ضروری ہے کہ تو مجھے اپنی ضروریات سے آگا دکرتارہ۔اور میں جس لائق ہمی ہوں، تیرے لئے حاضر ہوں ۔'

'' نھیک ہے بشک ہم اپنے اہل فاندان میں جاؤ، آ رام کرو، آئ کا دن ہم پہوٹییں کریں ہے۔ رات بھی آ رام کریں ہے بکل دو پہر تک تنہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ دو پہر کے بعد یہاں آ جانا پچھ با تیس کریں مے اورا گرمکن ہور کا تو شکایا کی سیر بھی۔''

'' میں حاضر خدمت بوجاؤل گاسبوتا … لیکن کیا شکایا کی سیر کے لئے گھوڑ وں کا انتظام کرلوں؟''بشک نے پوجیما۔

"اكرمكن بوسكة ببترب بالايك إت توبتاؤ "مل في بشك عد كبااوروه بمرتن كوش بوكما ...

"كياشكاياس بنبول برفاس أوجدى جات

''نہیں سبوتا … اس پورے علاقے کی بستیوں کے لوگ شکایا آتے جاتے رہے ہیں۔ اجنبی لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور اجنبی جہاز
ہمی … اور ان جہاز وں سے اتر نے والوں پرکوئی خاص نگاونہیں رکھی جاتی ہم از کم مقامی لوگ ان کا جائز ونہیں لیتے … بہاں زروروؤل کے بارے
میں پرجینیں کہا جا سکتا۔ اجنبی شکلیس یہال کسی کے لئے جرانی کا باعث نہیں: وقعی ۔ کیونکہ اجنبی استیوں کے لوگ، جن کا تعلق بہر مال اس علاقے
سے ہوتا ہے اور فو ماان کا مردار بھی کہلاتا ہے، وو یہاں آتے جاتے رہتے ہیں … تم دیکھو سے کے اگر تمہاری انوکھی شخصیت نے کسی کوتم ہاری طرف
متوجہ کیا تو و دسری ہات ہے ور نہ عام طور سے لوگ تمہیں جیرت سے نہیں دیکھیں سے … باں باہر کا مہمان ضرور سمجھیں ہے۔'

''واہ۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر میں نے بشک کو جانے کی اجازت دے دی۔ بشک کے چلے مبانے

ك بعدين في إن آرام كادكا جائزه ليا اور شاند عاطب وكربولات آرام كادك بارك من كيا خيال ب شاند؟"

"بهت خويصورت ، بهت بي مسين ليكن سبوتا .... تمهاري غيرموجود كي جن كيونيس ""شانه آنكمول من وعيرون پيارسجاكر بول \_

' او وشانه ... تم بهت البھی با تیں کرتی ہو، بہت ہی البھی ۔'

"سبوتا۔ایک زمانہ تھاجب میں بہت بری باتیں کرتی تھی ، بہت ہی بری ۔ کیاتمہیں یا ہے؟"

" بال ليكن دووقت كزر چكاب ثانه " مي مسكرات موع إولا \_

"كياتمهين ميرى وه باتن يادنين تنسبوتا؟" ثمانه في مسكراكريو جهااور من في ايك زبردست قبقهدلكايا-

''نہیں شاند مجھی نہیں ۔''میں نے شاند کی کمر میں باز وؤ الا اورا ہے اپنی طرف تھینی کیا۔ شاند میری جانب جھک آئی تھی۔ میں نے شاند کے میں میں میں اندیک

نرم ہونٹوں کی حلاوت کواپنے :ونٹوں میں جذب کر لیا۔

بھک کی بدایت کے مطابق اس کے خادم ہماری مجر بورخاطر مدارات کرر ہے تھے۔شایدیہ بدایت بھی بھک نے کی تھی کہ ہمیں عد ولباس جمی مہیا کیا جائے ۔ .. کیونکا کئی لباس میر ہے اور ٹھانہ کے لئے موجود تنے اس کے ملاوہ ہمارے لئے ضرورت کی ہر چیزموجود تھی۔

اس شام ہم نے مکان سے نکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی خدام سے مرورت سے زیادہ تفتگو کی گئی۔

د وسری دن بشک حسب وعده حاضر بوکمیا به میخفس اب ذاتی طور پر نہمی مجھ ہے متاثر تھا ، ، بات مسرف اس کے آتا کی ہوایت کی نہیں تھی۔ بلکاب وہ خود بھی میری بات میں مکمل طور ہے دلیسی رکھتا تھا ۔ اس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی بھی آئی تھی ، جے شایداس نے میرے اور شاند کے بارے میں بہت کھے بتایا تھا۔

حسین عورت کی حسین و تکھول میں حسین می حیرانی تھی، وو مجھے اور شانہ کو حیرت ہے و کبیر ہی تھی ۔ میں نے اس کی خیریت یو پھی کیکن وو كوئى جواب ندد ئىكى يتب يشك فى بنس كراس سى كها له المائم توبالكل بى منك بوكى ،و يسبوناكى بات كاجواب تودو يا

"آل " كيا " الاعورت چونك پڙي ...اور پھراس كے ہونؤں پرمسكراہت آمنی ۔اس مے مردن خم كي اور كہا۔ "جو پچھ بشك نے تیرے بارے میں بتایا ہے سبوتا۔میری عقل جیران ہے لیکن مجھے و کھے کربیانداز و ہوتا ہے کہ کوئی بات غلط نبیس ہے اور بال تیری عورت بے حد حسین

ہے میسی ،خوابھورت بند یہ کیا میں اپنے ہاتھوں سے اسے سنوار مکتی ہوں۔ یہ میری دلی خوابش ب نا "بشك كى عورت \_ اى ميس حرج اى كيا ب\_ تومير \_ الح محترم اور مقدس ب اور ہم تير \_ مهمان \_" ميس نے جواب ويا اور بشك

مسكرائے لگا۔

تبدولا با الناند كے پاس بيني منى۔ دواس كے بازوؤں پر باتھ بھيرر اى تھى اوراس سے اپنى محبت كا اظبار كرر بى تھى ستب ميس نے بشك

' بشک عورت عورت عبرت زیاده متاثر ہوتی ہاور بہت جلد بہ کلف ہوجاتی ہے۔ چنانچ جمیں اس کی ضرورت نہیں چیش آنے گی کہ ہم ان دونوں کوآپس میں کمل طور پرمتعارف کرا تمیں … تو کیاہے بہترنہیں ہے کہ ہم ان کو بہاں چھوژ کرکسی دوسری جگہ بیٹعیس اورا پنے مطلب کی باتیں کریں۔ "میں نے کہا۔

''یقینا سبوتا… وولا با شاندی خادمه ہے۔ وواہے کوئی آکلیف نہیں ہونے دے گی۔''اور میں اس کا باز و پکڑ کراس جگہ ہے با ہرنگل آیا اور مرکان کے ووسرے حصے میں بھنچ کر بھک کے یاس بیٹھ گیا۔

'' جبیہا کہ مجھےمعلوم ہے بشک کے زیوراس نے مجھیخصوص کام میرے سپرد کئے ہیں سو مجھے وہ کام انجام دینا ہیں ، کیکن آن کا دن مرف شکایا کی سیرکا ہوگا، کیکن اس سے قبل کہ ہم لوگ یہاں ہے لکیس ، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو نے محوز وں کا انتظام کرلیا ہے؟''

القنينا سبوتان ، كمور ع إبرموجوديس

''ببتر ...ایک بات اور بتابشک ۔''

تبيراحسه

'' يو حيوسيو تا۔'

" جبیا کرتون کہا کردوسری بستیوں کے اوگ مہاں آتے رہے ہیں، چونکہ زیوراس نے جوکام میرے پردکیا ہے وو پوشید وحیثیت رکھنا ہاں لئے میں نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اگر میری طرف متوجہ ہوں تو مجھا ہے حالات ادرا ہے ماحول ہے اجنبی یا کمیں ۔میری خواہش ہے کہ تو مجھ قرب و جواری اور دور دورکی بستیوں کے نام بتا، جہاں ہے اوگ بیہاں آتے رہتے ہیں۔ تا کہ اگر اوگ جمھ سے سوال کریں تو میں انہیں اس کا تسلی بخش جواب دے سکوں اور یہ باور کرا سکوں کہ میں دوسری استی ہے ضرور آیا ہوں لیکن ان علاقوں ہے اجنبی نہیں ہوں ۔''

"مناسب بسيدتا - تيرى المانت سے ميں افارنبيل كرسكا - لے كچونام ابن شين كر لے -"بشك في كبااور مجھان جزيروں كے نام بتائے لگا جو قریب و دور واقع تھے۔ میں نے ان میں سے چند نام انہمی طرح ذبین نشین کر لئے 💎 مجمر میں نے بھک ہے اور بھی دوسری بہت ی باتیں پوچیس اور منروری نبیس تفاکہ میں آئ بن نعامہ کے بارے میں ساری تنصیلات معلوم کراوں۔ پچھروزیبال ضرور گزارنے تھے اوراس کے بعد ی رواتی ہونی تھی ۔۔ بنوری طور پر یہاں ہے واپسی بہت می نکا ہوں میں شک وشبہ کے آثار پیدا کرسکتی تھی اور پھر بشک بھی بہر حال ایک طویل مفر ہے کرنے کے بعدایے گھروا پس آیا تھا۔ یقیناوہ بھی کچھروزیبال گزارنا پیند کرتا ،، ،،اس کے علاوہ میری ذاتی خواہش تھی کے شالا کی حکومت کا بھی جائز ہادں اور انداز ہ لگاؤں کیفو ما کی بستی کے اوگ شبالا ہے مس حد تک تعاون کرتے ہیں اوراس کے باریے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔اس کے ملاوو زر دروؤں کی قوت و باں کیا ہے اور و ایکس طرح رور ہے ہیں۔ان کے اقدا مات کیا ہیں۔ میں نے بھک ہے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا البشہ شکایا کی رعایا، اس کے اوگوں کے رہن مین، ہا ہر ہے آنے والوں کے ساتھ ان کے سلوک کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ر با۔ بشک نے مورئ خلوص سحساته مجصه يمعلومات فرابهم كأتعين به

ہم بہت دریتک بیبال رکے اور پھراس وقت تن ہم تفطوت چو نکے جب دونوں خوبصورت عورتیں جاری آ رام گاہ میں داخل ہو سکی۔ وولا بانے شکایا کی روایات کے مطابق شانکو سجادیا تھا۔اس نے شاند کے بال مخصوص انداز میں بث کر پورے سر پر کھیا وینے تھے۔ چبرے پر بھیب وغریب چیزیں لگائی تعییں ۔لباس میں مجھی کھوخصوصیتیں نمایاں تھیں ۔اور بلاشباس نندر حسین نظر آ رہی تھی کہاس پر نگا ہیں جہانا مشکل تھا۔ میں اے دیسارہ کیااور شک کے بونو ل پر بھی مسکرا بٹ کھیل گئے۔

''دولا باعورت كوسجاني ميس اينا الى تبيس كمتى، تيرى المحمول ميس بلي عورت كے لئے جيرت بے سيوتا۔''وه بنتا بوا بولا۔

" ہاں۔ ثمانہ کاہررنگ مجھے مبند ہے کیکن اس رنگ میں تو و دنجانے کیا کچھ نظر آ رہی ہے۔ " میں نے کہا۔

" تيرن عورت بيجهي تواتي حسين - " دوانا با في مسكرات جوئ كها-

"ادرسبوتاك بارئيس تيراكيا خيال عنا" بشك في بس كرا في عورت س يوجها-

المروه ميرے لئے محترم ند وتا اور اكر ميں جمھ سے محبت ندكرتى تو يدالقاظ كہنے ميں جمھے كوئى عار ندتھا كر سبوتاذ ہنوں برقابض مونے ك قدرت رکھتاہے۔ 'وولایائے تکافی ہے بول۔

ہم سب بننے کلے تھ ... .. اور پھرہم باہر نکل آئے۔ جار جات و چوبنداور تو انا کھوڑے زینوں ہے لیس تیار کھڑے تھے۔ جاروں کے چاروں تو ی بیکل اور خواصورت رنگوں کے مالک تھے .... سو پروفیسر۔ پیند کرلیا ہم نے اپنے اپنے لئے ایک ایک محموز ااور سوار ہو مکئے اس کے او پر۔ میں جاروں چل پڑے شکایا کی مخیوں اور بازاروں میں، ، سود کھنے والے دکھیر ہے تھے جمیں اپنے مرکانوں ہے، اور رکتے تھے، سوچتے تھے اور سوچتے رہ جاتے تھے اور کھوڑے آگے بر معرجاتے تھے۔ وونوں عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کررہی تھیں۔ دولا ہا، شانہ کوشکایا کے بارے میں بتا ر بی تھی اور بشک مجھے ، ، ، ہم دور دورتک محور ول پر سفر کرتے رہے بشک مجھے تمام تفصیا ت بنا تار ہا۔

اور پروفیسر۔ پایا میں نے شکایا کو بہت ہی اچھا۔ درحقیقت میں نے محسوں کیا پروفیسر۔ کدشکایابستی والوں نے ہمیں دیکھا تو سمی کیکن صرف اس طرح کے مردوں کی آنکھوں میں ان دونوں مورتوں کو دیکھ کر تحسین و پسندیدگی کے جذبات امجرآتے اور یہی کیفیت وہاں کی عورتوں کی تھی۔ زردرہ جہاں بھی نظر آئے، و پھتا لامتاط سے تھے۔ خاص طور ہے ان کی عور تیں شکایا کی کلیوں اور باز اروں میں نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ کس جگذمبیں رکتے تنے بلکہ مرف اپنا کا م انجام دیتے تنے۔ ہاں یہ ہات سکائی ہے ذرامختلف تنتی ۔۔ سکائی بستی میں ان ملاقوں میں زردروؤں کوآنے ک اجازت نہیں تھی جہاں مقامی اوک رہنے تھے۔ رکا کی کہتی نے ان او کوں کورہے کو ملاقہ تو وے دیا تھا کیکن اپنے درمیان آنے کے لئے ان پر بخت یابندی نگار تھی تھی۔

ليكن شكايا ميں يه بات نبير تقى .... . يهاں زر دروؤل كواتن اجازت تقى كدوه برجكه آجا كتے تتے اور مقامى لوگوں كے معاملات ميں مداخلت كر كت تعد من في جزير ير ركوتي بالامنبين ويكها تهاراس بار يديم من في بشك معلومات عاصل كيس معمود يرآ بسته روی ہے چلتے ہوئے میں نے بشک ہے ہو جیا۔'' کیا یہاں مقامی باشندوں اور زروروؤں کے ورمیان ہم کوں پر تصادم نہیں ہوتا الا''

"ابنيس موتاسبوتا .... سلي موتا تعال

"كيامطلب؟"

"شباله نے سفاک کے دومظاہرے کئے ہیں کہ مقای اوک خوفزد وہو گئے ہیں۔"

"اه بو کیازردروؤن کی تمایت میں؟"

"بال، اکثرابیا : وتاتھا کے اگر زردروکس مقامی باشندے کے کام میں مداخلت کرتے تقے تو مقامی لوگ انبیں تمثل کردیتے تھے۔ ایسے چندوا تعات ہوئے کیکن شاال نے بخل ہے ان کا محاسبہ کیا۔ جن لوگوں نے زردروؤں ڈلل کیا تھا۔ انہیں گرفمآر کر کے اس جگہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتمی ان کے ہاتھ یاؤں کواد یے جاتے ... اور چرشالاتے اعلان کردیا کے زردرواس کے چینے میں اوراس کی اجازت سے اس بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچ اگر کسی نے ان کے ساتھ برسلو کی کی تو ان کے خاندان کے کسی فرد کوزندہ نہ چھوڑا جائے گا جو کسی زردرو سے بدسلو کی کرے گا۔ البتداس نے یہ می کہا کہ خود زردروان کے معاماوے میں خاص طور ہے ذاتی معاملات میں مداخلت نبیس کریں گے۔ ہاں۔ اگر کوئی زرورو کسی مقامی مخض کے ساتھ زیادتی کرے تواس کا فیصلہ اس جگہ نہ کیا جائے بلکہ اسے شالا کے سامنے پیش کیا جائے۔ شالاخوداس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔

ابتدا میں تو مقای لوگوں نے شالا کے ان احکامات کی نفی کی لیکن مخالفت کرنے والوں کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کیا حمیا، بوں مقامی لوگ مجبور ہو صلح کے مشالا کے احکامات کی پابندی کریں۔ لیکن نفرت کرنے والوں کے ولوں میں آج بھی زردروؤں کے خلاف نفرت ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نمیں ہے جوشبالا کے ہمنو امیں اوراس کی مانندزردروؤں کو پیند کرتے ہیں۔ '

ہم اوگ بستی کا طویل سنر کر چکے تنے اور اس دوران میں نے بہت کا ہم باتیں ذہین نشین کر لی تھی اور پھر جب سوری حجب عمیا تو ہم سب واپس اپنی آ رام گا دی جانب چل پڑے اور تھوڑی ویر کے اِحد ہم وہاں پہنچ گئے۔ بھک اور اس کی عورت ہمارے ساتھ ہی آئے تنے۔ پھر ہم اوگوں نے رات کا کھاناٹل کر کھایا اور بشک دوسرے دن آنے کا دعدہ کر کے چاہ میا۔

آئے کے لئے ہس اتن ہی کافی تھا۔ حسب معمول رات کو ثنانہ میرے آغوش میں تھی، اس کا سنبری بدن میرے مغبوط بازوؤں کی گرفت میں تھادولا بائے جس طرح سجایا تھا، میں نے اے اس کی مجر پورواودی اور ثنانہ ترشار ہوگئی۔

عمر کے اس طویل دور میں پر وفیسر۔ بے ار کور تمی آئی تھیں اور چلی ہمی گئی تھیں۔ لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے ان سب
کے تاثر ات کو مختلف پا یا تھا۔ بعض الی بھی تھیں جواب بھی میرے قبین میں زندہ ہیں۔ ان کی یا داکٹر ان کی خصوصیات کے ساتھ میرے و بن کے کوشوں میں کھیلاتی ہے۔ میں سنہیں کہتا کہ دویا و جھے بے چیویاں ویتی ہے۔ البت میں آرز وکر تا ہوں کہ ان کی مانتھی پھرے میری زندگی میں میں آئے۔ لیپاس اور دوسری بہت کالڑ کیاں الی بی خصوصیات کی حال تھیں اور ابشانہ سے بالزکی بھی اپن خصوصیات کی بنا پر میری زندگی میں ایک باد کا دور چیوڑ رہی تھی ۔ ببر حال دوسرے دوں میں نے مانزموں ہے ہو چھا کہ بشک کس وفت آئے گا؟

مجسے جواب یا گیا کہ اگرمیری بدایت بوتوا سے فور آبالیا جائے۔ کیونکہ بشک نے انہیں میبیں بتایا ہے کہ وہ کس وقت آئے گا۔

الكياده كهورت تجور كيابي الممس في وجهار

" بال ردو كھوڑے باہر بند عے ہوئے ميں لا خادمول فے جواب ديا۔

"بس تو ٹھیک ہے ۔ گھوڑوں کو ہمارے لئے تیار کردو۔ ' میں نے ملازموں سے کہااور ملازم ممل تھم کے لئے جلے مجھے۔ مریب میں مدرس میں اور میں میں میں میں میں میں اور میں

ناشیت کے بعد میں شانہ کے ساتھ باہرانکل آیااہ رہم کھوڑوں پر سوار ہوکر چل پڑے ۔شانہ ہی ولچی سے شکایا کے مختلف عصد کھے رہی تھی۔ اس نے رائے میں جھ سے کہا۔ 'سبوتا ۔شکایا فو ما کی ہتی ہے ۔ نو مانے یہاں بہم لیا، یمیں پر ورش پائی ،اسے ایک نمایاں حشیت حاصل رہی ہے ۔خود شکایا کے باشندوں کو یہ بات معلوم بیں ہوگی کہ ان کا فو مازندہ ہے ۔ آ و۔ ہم کتنا مجرا رازا ہے سینے میں چھپائے پھرر ہے ہیں ،سبوتا ۔ کیا ہم ان او کوں سے مختلف نہیں ہیں؟'

"اس انداز میں تو ہیں شاند" میں نے جواب دیا۔

'' نجائے فوما پنی بستیوں پر کب حکمران ہوگا۔ان زردر ولوگوں کوتو ویکھو، کس طرت تھیلے ہوئے ہیں اور ما نگا پرتو ان کا کافی اثر معلوم ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ما نگابستی میں بیاوگ تکمل طور پر تا بض ہوں۔''

" بال شاند ووسرى بستيول كويد بات معلوم ليس ب ال

''معلوم ہوجھی جانے تو کیا کر سکتے ہیں بیاوگ۔شالا ان کا پیرو کار ہے ، کاش میں شالا کواپنے دانتوں سے چباسکوں۔'' شانہ کے لیجے مقدم میں میں سے اس میں ان کا میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں میں میں میں ان کا میں میں میں میں م

میں غرابث بھی۔میرے بونوں پرمسکرابٹ کھیل گی۔

وشش برنی آج بھی آتی بی وشی تھی بمرف میرے لئے وہموم ہوگئ تھی ، ، ، ورند مجھے تارس کا حشر یا و تھا اور وہ منظر بھی جب وہ تارس کے آ د ھے بدن پرسرد کھے آبرام سے لیٹی ہوئی تھی۔

ہم شکایا کی کلیوں اور ہازاروں کی میر کرتے رہے۔ رائے میں نے اچھی طرح ذہن شین کر لئے تھے۔ شہر کے ملاقے میں نے اچھی طرح دہن شین کر لئے تھے۔ شہر کے ملاقے میں نے اچھی طرح دہن شین کر لئے تھے۔ شہر کے ملاقے میں اور میں نے دیکھے اور پھر شالا کے کل کی جانب آکل محیا، … میں نے کمی ہے اس کا راستن میں پوچھا تھا۔ بس ایک طرف کھوڑے ڈال ویئے تھے۔ شالا کا کھل ہے حد حسین تھا اور ظاہر ہے وہ فو ما کا کمل تھا۔ فو ہا جو اس ملاقے کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ شکایا کو دوسری بستیوں پر بینو قیت حاصل تھی۔

دو پہر ہوگئے۔ہم نے ابھی واپسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تب ایک موڑ پراچا تک میں نے بشک کودیکھا۔ و دایک محوڑے پرجیران و پریشان جلاآ رہا تھا۔ شایداس کی ذکا دہمی ہم دونوں پر پڑگئے تھی۔ چنا ٹچے اس نے محورُ اسر پٹ ہماری جانب دوڑا دیااور ہمارے قریب پہنٹی گیا۔ د

" آهسبوتا میں کافی دیر ہے جمہیں تلاش کرر ہا ہول ۔"

' فیریت تو ب بشک ؟ ' من نے بوجھا۔

" ہاں۔ بالکل خیریت ہے۔ بس میں میسوی رہا تھا کہ نہیں تم راستہ نہ بھٹک جاؤ۔ شکایا اہمی تمبارے لئے نی بستی ہے۔ 'بشک نے جارے ساتھ ملتے ہوئے ہوئے کہا۔

" بال میکن میں جن راستوں ہے گزرا ہوں بھک متم یقین کرو میں انہیں بہت انھی طرح ذہن نشین کر چکا ہوں اس لئے بھنگنہ ک منجائش نہیں تھی۔"

'' تم عظیم صااحیتوں کے مالک بوطلیم سبوتا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اعتراف ہے۔' بھک نے عقیدت سے جواب دیا۔ ''اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے بھک '' 'میں نے یو چھا۔

" بہیں سبوتا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ سارے معاملات بالکل درست جیں اور بدستور جیں کوئی الیک بات نہیں جو قابل ذکر ہوسوائے اس کے کہ میری بیوی کوشانہ بہت پہندا تی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ایک طویل عرصے تک شانہ کو اپنامہمان رکھے یکیاتم آن میرے غریب خانے بر کھانا کھا سکو سے "'

525

''کیوں نیمی بھک۔ ہم تو مہمان بی تمبارے ہیں۔' میں نے جواب دیااور بھک کے چبرے پر سرت کی سرخی پھیل گئے۔ '' یہ تیری حوصلہ افزائی ہے سبوتا، … مجھے یقین تھا کہتم اس کے لئے انکار نیس کرو گے۔ چنانچہ آئ دولا بالیعنی میری عورت شکایا کے خاص کھانے تیرے اور تیری عورت کے لئے تیار کرر بی ہے۔اس نے یہ بھیٰ کہا کہ اگر ممکن ہو سکا اور تم نے اجازت وے دی تو وہ تیری عورت شانہ کواپنے ساتھ رکھے گی۔''

''یقیناً یقیناً۔''میں نے کہا۔لیکن میرے دوست دن کی روشنی ان دونوں کی مجت کے لئے کافی ہے اورا گران کی محبت را توں کوبھی جاری رجی تو کیا ہم و دنوں کو پریٹانی نہ ہوگی ؟''میں نے کہااور بشک بے افتیار نہس پڑا۔ شاند مسکرا کر دوسری جانب دیکھنے گی تھی۔

تو پھررات کوہم بشک کے ہاں مدعو تتے اور ورحقیقت اس کی بیوی نے عمیب وفریب کھانے پکائے تتے۔

میری کیفیت ہے تم اچھی طرح واقف ہو پروفیسر۔ یعنی خوراک میرے بدن کی وہ ضرورت نہیں جوتم او گوں کے لئے ہے۔ تاہم ونیا ک

لذتول سے میں ہمی ای طرح آشناہوں جس طرح تم سب ... بوبعض کھانے مجھے بے حدیبند آئے اور میں نے ان کی تعریف ہمی ک ۔

وولا باب حد خوش ہوئی تمی تب دوران کفتگو میں فے بشک سے بوجیا۔

''بشک کیاتم فوما کم محبوبنعامے بارے میں جانتے ہو؟''

"مهبین یمین بیس معلوم کدوه کهال ربتی ہے!"

"الیں بات نہیں ہے۔ ابشک نے جواب دیا۔

" تو كياتم ال جُلد كے بارے ميں جانے ہو، جہاں وہ رہتی ہے۔"

" بال سبوتا۔ شکایا کے لوگ عمو ما ایک دوسرے سے واقف جیں۔ نو ما کی مجبوبہ بستارا کی بیٹی ہے اور بستاراایک شاہی عہد یدار ہے ، کسیکن معتوب ہے۔ کیونکہ اس کا شارنو ما کے وفاداروں میں : وتا تھا۔ تا ہم شبالا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ وہ آئ بھی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ 'بشک نے بھے تمام تنصیلات بتا نمین ۔

"بتارا ، میں نے زیرلبدو برایا ۔ " مخص کہاں رہتا ہے؟"

"شركمشرق مي عبادت كاد كے بائيں جانب ، دہاں ، جہال پہاڑيوں كاسياد مينار ہے۔اى جگه فو ماكى محبوبہ كے باپ كامكان ہے۔

لیکن کیوں . استم اس کے بارے میں معلومات کیوں حاصل کررہے ہوسبوتا۔ 'بشک نے حیرانی ہے ہو چھا۔

"بس \_زاوراس واس عيمى كام تعالى من في مع مد كلابروائى كاالدازا فقياركيا تاكد بفك كوتجسس شهو

"او د ... توتم ات ملنا جا ہے ہو!"

" بالبشك مم اس علاقات كرين مح ."

نھیک ہے۔کل ہم اس سے ملاقات کرلیں کے۔اگرتم پیند کر وتو جھے ساتھ لے جانا اوراگرز بوراس نےکوئی ایسا ہی کام تیرے سپروکیا ہے جس ش میری موجووگی غیر مناسب ہوتو یقینا میں اس کے لئے کوئی اسرار نہ کروں گا۔'' " تم واقعی ایک ایکے دوست ہو بھک۔ میں تمبارے اندر بے شارا تھا گیاں پاچکا ہوں۔ " میں نے بھک کی اچھا کیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس جواب میں میں نے بیا قرار بھی گیا تھا کہ بھک کی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اوراس حد تک کہا کہ وہ جھے نو ما کی محبوبہ کے باپ کے مکان تک پہنچا دے۔ سو بات فتم ہوگی اور بیتو طے پایا تھا کہ رات کی تنہا کیاں اپ لئے تخصوص ہوں گی ، ہاں اس میں جمعے اعتراض نہ ہوا، ، سویدرات میں نے بھک کے مکان تی میں گزاری۔ بیٹھیک تھا یعنی ایسا تو نہیں تھا جس میں ہم قیام پذیر سے کین ایسا ضرور تھا جہاں تیام کیا جا سے اور ذہن میں کو لُی تر و ذنہ ہو۔

راتون کاذکر کیسانیت رکھتا ہے پر وفیسر۔اور بات صرف ابتداکی ہوتی ہے،اس کے بعد کے معمولات کیسان ہوتے ہیں اور معمولات میں جب تک دوسرے کی طلب بھر پورر ہے، دوسرے کا تعاون حاصل رہاس وقت تک ان میں دکھی ہوتی ہے ، اور ہم دونو ل تو ہبرحال ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔۔ ، ہاں پر وفیسر۔ ٹمانداور میں ایک دوسرے کی طلب تو تھے۔

سوان راتوں کا کیا کہنا۔حب معمول شانہ کی آنکھوں کے سرخ ذور ہے اور اس کی گرم جوشی کیسال تھی ،اس کی طلب میں کوئی کی نہتی ، رات کی رفتار حب معمول رہی اور سے کی آ مربھی صب معمول شاند دیر تک سوتی رہی۔ البت میں جاگ کیا تھا اور اپنی آ رام گاہ ہے باہر بشک اور اس کی بیوی کی معروفیات کی آ وازیں من ربا تھا۔

پھر جب شاند جاگی تو ہم نے درواز و کھول دیا اور بشک کے پاس پہنچ سمئے۔ناشتے کی تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ ناشتے کے بعد میں نے بشک ہے کہا کہ میں شکایا کے دوسرے جھے دیکھنے کا خواہش مند ہول۔ دولا بانے اجازت مانکی کہ ووشانہ کودن تجراپنے ساتھ در کھے گی۔ شاند، جواب پہلے سے منتقب ہوتی تھی اورا سے باق میا تھا کہ ووقورت ہے کہا مورت کی معیت کو برانہ بھتی تھی۔ میں نے اجازت دی تو و دہمی تیار ہوگئ۔

شانہ کو بھک کی مورت کے پاس میصور کرمیں باہر نکل آیا اورہم وونوں محمور وں پر بینے کرچل پڑے۔بھک میرے ساتھ خاموشی ہے چل رہا تھا۔ کافی دیریتک ہم دونوں نے کوئی گفتگونیوں کی اور صرف کلیوں اور بازاروں کا جائز ، لینے رہے۔ پھراس طویل خاموشی ہے اکما کرمیں نے بھک کو مخاطب کیا۔

''ایک بات تو بتاؤیشک ''اور بشک سوالیدنگا ہوں ہے جمعے دیکھنے لگا۔'' مقامی لوگوں کے ساتھ شبالا کا کیا سلوک ہے؟ میرامطلب ان پابند یوں کے علاوہ جواس نے لگائی ہیں'''

'' برانہیں ہے،میرامطلب ہے تعلم کھلا برانہیں ہے۔ ہاں وہ بس اپنے خلاف بعنا و تشمیں چاہتا۔ یوں بھی سبوتا ۔۔ شبالا بذات خور کیمنہیں ہے وہ تو کئر تنل ہے۔ممکن ہے اسے یہ بھی معلوم ہو کہ کسی من سب وقت زر در دلوگ اسے معزول کر کے اپنے آ دمی کواس کی جگہ تخت نشین کر ویں ۔'' ''او دیتواس کی اپنی کوئی آ واز نہیں ہے '''

''ہر کر نہیں۔'بشک نے جواب دیا۔

'' زیوراس وغیره کے بارے میں مقامی لوگوں کی کیارائے ہے؟''

"وه ایک سردار کی حیثیت سے اسے چاہتے ہیں۔ میراخیال ہے۔ زردروز بوراس جیسے اوگول پر مبری نگاہ رکھتے ہیں کیونکہ زیوراس کا شهٔ ران خطرناک لوگوں میں ہوتا ہے جوا گر کسی کے دہمن بن جا نمیں تو اسے جینا مشکل ہوتا ہے۔''

"احصاركيا يبال كاوك نوما كوكم كملا يادكر كية بي"ا"

'' ہاں۔ ابھی ان 'وگوں کی حیثیت اتی نہیں بڑھی کہ و دنو ما ہے بارے میں کسی پر کوئی یا ندی نگا سکیں ۔ نوما کی یاد کاریں جگہ جگہ تغییر ہیں۔'' بشک نے جواب ویا اور میں ایکدم ستجل کیا۔ ظاہر ہے بشک کوایک خاص حد تک بی راز دار بنایا جاسکن تھا اور میر ہے سوالات میں خاصی بے تکلفی تھی۔''مو یا بیبال کے لوگ فولاے بہت محبت کرتے تھے'''

'' بوجتے نتے اے۔ آن بھی اگر فوما کے خلاف کو کی ہات کہدری جائے تو وہ اوگ جانیں دے دیں گے۔ کوفوما مرحوم ہمارے درمیال نہیں ب کیناس کے بجاری سرف اس کے تصور کو بوجتے ہیں۔'

" ہول۔ " میں نے گہری سائس لی۔ " ببرطال ما نگاجز رہے میں زردروالو کوں کی حیثیت بہت بڑھ گئی ہے، یہ بات تشویشناک ہے۔ " '' بے حد \_ کو یاوہ کا م شروع ہو گیا ہے جس کی تو تع کی **جاتی** تھی ۔''

" بضك من المراكبة كم المراد والوكول كالجنوب كياس بات مع تمام مقامى ادَّك والنف مين!"

" كولى بهى المتن بين \_سب مجهة مين \_"بشك في جواب ديا\_

''کیکن زروروؤں کی قوت بڑھتی جارہی ہے۔اگر مضبوط ہو کروہ مقامی لوگوں کے سامنے آ جا کیں تو پھر مقامی اوگ ان کے خلاف کیا کر

میرے اس سوال پر بشک خاموش رہا۔ دیر تک سوچتارہا پھر بولا۔ ' انسوس ان اوگول کے مقالبے میں جمارے پاس کوئی انجیمی قیادت نہیں ہے۔ہم انفرادی طور پرتواس خطرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔اجتماعی طور پرکوئی کارنامہ انجام نبیس دے سکتے ۔... بس بہی کی ہے۔'' "كبهى ان كے خلاف و كى محاذ بنانے كى كوشش نبيس كى كى ؟"

" کیجہ بواہے۔ایک کروہ آشکیل دیا حمیاہے اور میگروہ بزے سرداروں کاہے جن میں زیوراس بھی شاف ہے۔ میگروہ سغید اور زردرو او کول کی کارروائیوں پر نکاہ رکھتا ہے۔اگر کہیں کوئی ایس کارروائی ہوتی ہے جے مقامی او کول کے خلاف سمجما جاتا ہے توشبالا کوا طلاع دی جاتی ہے اور شالاان کے خلاف کارروائی کرتاہے۔'

۱۱۱ و۔الی کوئی بات ہے؟"

'' إل ـ' بشك نے جواب دیااور میں خاموش ہو كيا۔ پھر میں نے بشك سے بستارا كے مكان كے بارے ميں 'و چھااور بشك نے كہا۔ '' میں تمہیں دوسری جگہوں کی سیر کرا تا ہوااس طرف لا یا ہوں۔ دواس طرف دیکھوایک سیاہ مینار نظر آ رہاہے۔ اس کے نز دیک ہی بستارا كامكان ٢ ـ قرب وجوار من كوئى نظرة ئواس س بوچو لينا-"

" مُعيك بي بشك -ابتم واليس جاذ -"

''واليس جاؤس \_''بشك بولا\_

"بال كيون إمي ممتهيس بتا وكابول -"مين في كبا-

'' نھیک ہے ۔لیکن تم واپسی کا راستہ تو نہ بھٹک جاؤ مے سبوتا۔ کیاتم میرام کان تلاش کراو مے؛ بہتریہ ہے کہ میں کسی مناسب جگہ مرک کر تمهارا نتظار کروں ۔"

'' یہ مناسب نہیں ہے بشک یتم واپس جاؤاور بے فکر ہو جاؤ۔ مجھے اپنی یادداشت پر کمل اعتماد ہے۔ میں باسانی تہارے پاس واپس پہنچ

'' جیسی تمہاری مرضی سبوتا سنتم خوا و کتنی ہی دیر میں آؤ۔ میں نبایت سکون ہے تمہاراا نظار کرسکتا ہوں۔''

'' تمہاری محبت ہمہارا خلوص میرے دل میں نعش ہے بھک ۔ میرے دوست کیکن یقین کرویہ من سب نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہ سکتا یہاں میں کتنا وقت صرف کروں گا۔ چنانجے۔

'' نھیک ہے سبوتا۔ میں واپس جار باہوں۔'بشک نے کہاا ور پھراس نے گھوڑا موڑ نیا۔ میںا ہے دور تک جاتے ویکھتار ہاتھا۔وہ محبت كرنے والا جذباتى انسان تھااور جمعے بيند تھا۔ نەمرن و ، بلكه اس كى بيوى بھى اى كى مائند بااخلاق تھى۔ پھر جب و ، نگا ،ول سے اوجھل ہو كميا تو ميں آئے بڑھ کیا اوراب میرارخ اس سیاہ قدرتی مینار کی جانب تھا۔

ہواک کا ف نے بہاڑ کی اس تنبا چٹان کو مینار کی شکل دے دی تھی۔

سمى ونت ميں ي**ه ايك شيل**ى شكل كى ہوگى \_اگر مسرف چنان ہوتى تو اتن بلند نه ہوتى \_ليكن اس انداز ميں و و بجيب لكتى تقى ··· سياه بينار کے قریب زیادہ آبادی نہیں تھی۔ صرف چندم کانات ہے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے درمیان سبزہ زار جاروں طرف مھیلے ہوئے تھے، پہلون کے «رخت لبلهار بے تھے سبزیوں کی کیاریاں ورتک پھیلی ہوئی تھی اوراس سبزہ زار میں بیمکان کا فی حسین لگ رہے تھے۔ میں نے مینار کےسب سے ترین مکان کے بارے میں انداز ولگایا۔

یہ ایک خوشما مکان تھااورشا پر پھلوں کےسب سے زیادہ درخت ای مکان کے بائٹیں مت تھے۔ یوں لگیا تھاجیسے پورا باغ ہواورشا یداس مرکان کے کمینوں کی ملکیت . . . بہر حال میں ای مکان کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگرید بستارا کا مکان نہ بھی ہوا تو کم از کم وہاں ہا سے اس کے مكان كى نشان دى بوسكى \_ چنانچەيى مكان كى طرف بزھ كيا۔

اورمکان کے قریب پہنچنے سے بل ایک درخت کے نیچے میں نے ایک مقا می لڑک کود یکھا جو بے صد مسین اور معصوم تھی۔اس کے ہاتھول میں ایک خٹک ٹبنی تھی جس ہے وہ زمین کریدر ہی تھی ۔لڑگی اتن جاذب نکا تھی کہ بیس کئی ساعت اے ویمیتار ہا۔ پھر میں دس کی طرف بڑھ گیا۔شاید اس نے میرے قدموں کی جاپنہیں نی تمی کیونکہ و ونہایت انہاک ہے زیشن کریدتی ری تھی۔ میں اس کے بالک قریب جا کھڑا ہوااور پھر جب وہ

میری آیدے باخبر بی تہ ہوئی تو میں نے زورے زمین پر یاؤں مارااوراس وقت میں شدید حیران ہو کمیاجب اس کے باوجوولاک میری جانب متوجہ نہ ہوئی ۔''اوہ کمبیں وہ مبری تونبیں ہے۔'' میں نے سوچا اور اس بارمیں اس کے سامنے جا کڑا ہوا۔ … مجیب لڑک تھی ۔ بیانہاک تونبیں ہوسکتا۔ ميرے ياذن اس كرسامنے تھے، عاجز آكر ميں نے كبار

' نیکایا کی حسینہ۔ کیا تو میری طرف متوجہ نہ ہوگی ؟' میری آوازین کراس نے گردن انھائی اور سونی سونی نکا ہوں ہے جیسے دیکھنے گئی۔ کیسا انو کھاانداز تخاراس کی خوبصورت آگھوں کی سیکیفیت میری تجھ میں نہ آئی۔ ' میں تجھ ہے کچھ ہو چھنا جا ہتا ہوں۔' میں نے کسی قدر ہملائی ہوئی آواز میں کہا۔

'' میں بھی تم سے چھ یو چھنا جا ہتی ہوں۔'' وو کھو نے کہتے میں اولی۔اور میں نے پریشانی سے مرون بلائی۔ عجیب انداز تھا۔ کیا وو بالكل بي .... مين في سوحايه

" چلوپورتم بی یو جیداو ـ "میں نے سی قدر مفتک خیزا نداز میں کہا ۔

"بناؤ مع ؟" اس نے برستورای انداز میں یو جھا۔

" ښرورېتاو*ک* گا۔"

" ماندكيول لكتاب " "اس في كبا-

" ما الدنى كيميلان ك لئے \_زمين منوركر في كے لئے \_" ميں في جواب ديا۔

"جهب كيول جاتا با" ووبولي

"بس بالك عمل ب\_اس كے بعد سوري ذكل أتاب "

" سورج أكل آتاب كين روشن كيون نبيس موتى "

" سورج اپنی روشنی پھیاا تاہے۔" میں نے البھے ہوئے انداز میں کہا۔ لڑکی کی کوئی بات میری مجھ میں نبیس آئی تھی نجانے وہ کیا بکواس کر

' الكين سورت كى روشي ملسادي ب بهراييا سورت كيول اكلتاب - جاند قائم كيول نبيس ربتا - جواب دويجن ميرا سوال ب....سورت کی روشنی آئٹ برساقی ہےاور آگ سب کچھ حبلادیتی ہے۔سب کچھ میں زمین سرچا ند تلاش کر دہی ہوں۔مل جائے گا تو آ دھا تہبیں وے دون گئے۔ ممن اب جاؤشًا باش ۔' 'اس نے مجھے چیکارتے ہوئے کہااور میں سر تھجانے لگا۔ لڑکی کے بارے میں ، میں کوئی فیصلہ تہ کر سر کا تھا۔

'' مجھے جا ندنبیں جا ہے محتر مہ … میں آپ ہے پہھ یو چھنا جا ہتا ہوں۔''

'' جھھ سے پچھونہ پوچھو۔ جاند کے سوامیں کہمنہیں جانتی۔ جاؤ ، مجھے میرا جاند تااش کرنے دو۔' کڑک نے کہااور پھراس انہاک ہے جاند اللاش كرنے تكى ۔ يہال كمرے رہنا مجھ حمالت بى محسوس ہوئى ۔ بيات يا يہ كيل كو پہني تنى تم كراڑى جنى ملور يدورست نبيس ہے۔ اتن خوبسورت لڑی اور پاگل... افسوس کی بات ہے۔اب میں نے بہتر یہی سمجھا کہیں رکے بغیر سیدھا مکان پر جاؤں اور دستک وے کر باہر نکلنے والے سے مبتارا کے مکان کے بارے میں معلوم کروں۔

چنانچے میں آگے بڑھ گیا اور کچر میں مکان کے درواز ن پر پہنچا ہی تھا کہ کسی نے درواز ہ کھول ویا۔ درمیانی عمر کاایک توانا اور باوقار سا آ وی تھا۔ جھے دیچے کرٹھ ٹھک کمیا۔ اس نے میرا جائز دلیا اور گھراس کے چبرے پرکسی قد رتخیر کے نقوش کھیل گئے ۔ وہ خاموش کھڑارہ کمیا۔ '' مجھے بستاراکی رہائش گاہ کی تلاش ہے۔' میں نے کہا۔

" میں ہے۔"اس نے جواب دیا۔

" تب براه كرم بستارات كبويس اس سه ما قات كرنا جا بتا بوس من شير اوراس في كردن بادى ـ

"اندرآ جاؤ۔" وو چھے ہے کر بولا اور میں اندروائل ہو کیا۔ بہرحال اس حد تک کا میابی تو نعیب ہوگئ تھی۔ میں نے بات کر محدوث سے کو

و یکھا۔" اے رہنے دوسنعال لیاجائے گا۔" وہ میرا مقصد مجھ کر بولا اور میں نے کردن ہلا دی۔ وہ مجھے ساتھ کے کرایک نشست گاہ میں بیٹی کیا۔

" بینو .. بمیرانام بستاراب اس نے کہااور میں نے چونک کراہے ویکھا۔ شندااور جباندیدہ آدی معلوم: وتا تھا۔

" نوب .... توتم يتتارا مو؟"

" ہاں۔ کیکن تم کون ہوں۔ کیا تمہار اتعلق شکایا ہی ہے ہے گہیں باہرے آئے ہوں ۔ یا پھرتم شالا کے ہیشروؤں میں ہے ، میرامطلب ہان میں ہے جو کہیں اور ہے آئے ہیں ؟ " اس کے لیجے میں تی عود کر آئی جس سے انداز ہوتاتھا کہ ودیمی زردروؤں کے خالفوں میں ہے ہے۔ " تمہارا ایک خیال درست ہے اور دوسراغلط یعنی میراتعلق شکایا ہے نہیں ہے المکہ میں کہیں اور ہے آیا ہوں ۔ کیکن میراتعلق زرد چبرے

والول ہے بیں ہے۔"

'' پھرتم کون ہو؟''بستارا کے انداز میں نرمی آمنی ۔

"ایک سیان ۔ ایک آوار وگرد۔ و نیاد کیصنے کا شاکل ۔ بینا کہ ایک ملک ہے۔ یہاں سے اتنادور جس کائم تصور نہیں کر سکتے وہاں ایک زخی مخص جس کائام نما تاتھا بچھے ملا ۔ اس نے مرتے ہوئے بتایا کہ وہ شکایا کار ہنے والا ہے اور وہاں اس کا ایک عزیز بستارار بتا ہے۔ اس کومیری موت کی اطلاع دینا اگر تمہارا وہاں گزر ہو۔ سوجب جھے معلوم ہوا کہ لیستی شکایا ہے تو میں نے تہاری تلاش کی اور تم تک پینے حمیا۔ "

"نماتا؟"بستارانے حیرت سے کہا۔

"بإن-اس في يبى نام بتاياتها-"

"اورئبال ملاتعاوه؟"

"سيناميں"

''افسوس میں نے تواس زمین کا نام ہی آئ سا ہے۔''بستارائے ذہمین پرزورو ہے ہوئے کہا۔

"اورنما تا كا؟" مين في يوجها-

"بيام بمي ميرك لئے اجنبى ہے۔"

· · تمهارا کوئی ایسا عزیز ..... جونهیں دور دراز نکل حمیا ہو؟ · ·

"ميراايياكونى عزيرتبين بي-"

" تمباری کوئی بنی ہے؟"

"۔ ''ال ہے۔''

''اس كا نام نعامة تونهيس ب؟''

" در میں نام ہے۔ "اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں جیرت ویر بیٹانی کے آثار نمایاں تھے۔

'' كويا من المطنيس يبنيا-' ميس في شاف بلات موس كبا-

" تم نحیک پہنچ ہو لیکن میں اپنے ایسے کسی عزیز کو کیوں نہیں جانتا۔" اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

''انسوس اس نے مینیں بتایاتھا کہ میں اس کا تحارف کس طرح تم ہے کراؤں۔ بہرحال میں نے ایک مرتے ہوئے تخص کی خواہش پوری

كردى بان سن إدوين كجينين عابتاتها اب مجتما جازت دول بين ن كهااور كمزا وكيا

' اخبیں اجنبی میضویتم نے میری ذہن میں جوالمجسن پیدا کردی ہےا ہے دورکرنا تو ضروری ہے۔اس کے علاووتم نے بتایا ہے کے تم کہیں اور

ے آئے ہو۔ اب میں اتنا بدا خلاق تونیمیں ہوں کہ تہاری تعور ی می خاطر مدارات بھی نہ کرسکوں۔ "

" انہیں بستارا اللہ میں بھی بدول ہو گیا ہو۔ اگرتم اس سے شناسائی کا اظہار کرتے تو میں تمہارے پاس ضرور رکتا اورتم سے گفتگو کرتا۔۔

ميكن ايك يمكل مين يبال ركنا بهترنبين لكتاب<sup>"</sup>

''ادہ نہیں دوست ۔ ہیں کہ چکا ہوں کہ آخرتم میرے گھر آئے ہو۔ میرے مہمان ہو۔ تظہرد۔ ہی تہبارے لئے کچھ بندو بست کرتا ہو۔ براہ کرم بیٹھو ''بستارا باہر کل گیا تھا۔ میری کوشش کا میاب رہی تھی۔ بہر حال ہیں بستارا تک پہنچنے اوراس سے شناسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہو کمیا تھا۔ اب تھوڑی می کوشش سے اس کی توجہ اور حاصل کی جائے اور یہاں آنا جانا شرد کا کردیا جائے۔ اس کے بعد نعامہ سے ملاقات زیادہ شکل نہ ہوگی ۔ بستارا چند ہی منٹ میں واپس آگیا تھا۔ وہ دوبار ومیرے سامنے بیٹھ کمیااور پھراس نے بوجھا۔

" تمبارا نام كمياب دوست؟"

''سبوتا۔''

''اورتمباراوطمن''

' ' تسى آواره كردكاكوني وطن نبيس بوتا ينجائ بهال پيدا بواجها اورنجان كهال كبال مارامارا كهرا بول ين من في جواب ديا يه

" فكايا آئ بوئ كتن دن بوئ "

"مرف چندروز ... شایرآ شهرسورن انجرم میں!"

' 'کس طرح آئے اکیا تمہارا کوئی جہازے ا' بستارانے یو جھا۔

''او و نہیں۔میرے ساتھ صرف میری عورت ہے اور میں زیوراس کے جہاز میں آیا ہوں۔''

"زیوراس کے جہاز میں ا" وہ چونک بڑا۔

' الل منهيس حيرت كيول مو في الأن

''ز بوراس تو کہیں حمیا تھا؟''

"بال ـ وه سكال بستى ميا تعا ـ سكانى ك حكيم باكون ات بلايا تعا ـ "

' 'او د تم اس قدر جانتے ہو۔ ' وہ تعب سے بولا۔ ' لیکن تم زیوراس کو کیے جانتے ہوا ا'

' 'نما تا نے اس کا حوالہ بھی د ¿ تھااورا بی ایک نشانی بھی۔ بیا تفاق ہے کہ زیوراس ہے۔ کائی میں ملاقات ہوگئی۔اس نے نما تاکی نشانی

بچان کرمیر بساتھ بہتا ہی اسلوک کیا۔ گھراس کا نائب بشک مبال آر ہا تھا تو اس نے میری درخواست پر مجھے بھی اس کے ساتھ بیبال بھیج دیا۔''

'' حیرت ہے۔ مجھے شدید حیرت ہےاورا گرزیوراس نے تمہارے اوپراعقاد کیا ہے تو بلاشبہ قابل اعتاد انسان ہو محے ۔ کیکن نما تا مجھے کیوں

<sup>تې</sup>يس ما د آر ما؟''

"بيهوال اين فرئن ي كرو مين اس كاجواب كس طرح و يسكنا مول من في في في الميار بواره بستارا كانى بريثان موكيا تعار مجيماس کی حالت پرافسوس مور ہا تھالیکن سیسب کھی مروری تھا۔اس ہے شناسانی کے لئے میں اور کیا کرسکتا تھا۔کوئی اور ترکیب میرے و بن میں نہیں آئی۔

بھینر کے کرم دودھ ادر کچھ پھلوں ہے میری تواضح کی تنی اور اس دوران بستا را مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتار ہا۔ کیکن ظاہرہے وہ کیا جیدا خذکرسکتا تھا۔مجبور ہوکر خاموش ہوگیا۔ پھراس نے کہا۔ ' چونکہ تم زیوراس کےمعتند ہوائ لئے تمہارے او براعتاد نہ کرنے کی منجائش نہیں۔ ميكن يقين كرومير ، وست \_ مجهينما تا يانبيس آسكا-''

"انسوس لیکن اس نے تمہاری بنی کا بھی تو حوالہ دیا تھا۔ کیا تم اسے معلوم بیں کر سکتے۔ مجھے معان کرنابستارا ، کوئی ایسافنعس ہے جس سے تم واقف نہ: و بلکہ تہاری بلی اعامدات جانتی ہو۔"

· ، جن معنول میں تم کہدرہے ہو۔ وہ مکن نبیل ہے۔ ' ،

" کیاتم اس سے بع چھنالسندنہیں کرو سے؟" "میں نے کہا۔

· انہیں۔ اس نے شندی سانس لے کر جواب دیا اور میں بستارا کی صورت دسکھنے لگا۔ بستارا چندساعت خاسوش رہا کھر بواا۔ 'اس نے غلوس ول مصرف ایک انسان کو حیا با تحاصرف ایک انسان کو واس کی حیثیت کو نه جانتے ہوئے ، اور اس نے بھی اس کی حیاہت کی پذیرائی ک تقى - كيكن تقدير في نعامه كے ساتھ مذال كيا اور تقدير كابي خال پورى توم كالميه بن كيا - "

"میں مجمانہیں۔"میں نے کہا۔

"اس نے پوری زندگی میں فوما کو جاہا ہے۔ فوما مجھ کر نہیں ایک عام انسان کی حیثیت ہے۔ لیکن فوما بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کیااور اس نے نعامہ سے ملاقاتیمی شروع کرویں۔ پھراس نے بھے پیغام بھوایا کہ وہ نعامہ کواپٹی بیوی بنانا چاہتا ہے اور یہ سعاوت بھاا عام انسانوں کو کہاں حاصل ہوتی ہے کہ وہ فوما کے خاندان میں شامل ہوجائے۔ ہیں بھی بہت خوش تھا۔ لیکن زندگی نے فوما ہے وفائد کی اور وہ مرکیا۔ "

"اود- بال تنبار بفوما كي موت كالمجيم ب-"

"فوما كىموت اس بورى قوم كى تبابى بنائل."

الك بات او تيمول بستارا الأ

الضروريوجيمول

" تمبارے اس بورے علاقے كا سردار نوماكبا اتاب نا؟"

"بإل-

" تب پیرنومات پہلے اس کے آبا واجداد بھی مرے ہوں گے ،کیاان کی موت پر بستیاں ای قدروبران ہوجاتی تھیں؟"

"انبیس" ای نے ادای ہے جواب دیا۔" کیونکے تم زیودای ہے تعلق رکھتے ہواور بہادرزیودای کے بارے میں سب جانے ہیں کدو
فو ما کا پرستاداور آئے بھی اس کے نظریات ہے وفادار ہے۔ وہ کسی ایسے انسان کواپے قریب نیس دیکھ سکتا جونو ما کا غداریا اس سے خالف ہو۔ چنا نچہ
اس لحاظ ہے تم قابل احتاد ہو۔ یہ میں اس لئے کہ رباہوں کہ میں بھی مقدی فو ما کے عقیدت مندوں میں ہے بوں اور اس کی ناوقت موت ہوں۔ ہوں۔ بلا شہونو ما بدلتے رہے ہیں لیکن آخری فو ما برلحاظ ہے ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اس قوم کو بچان کے لئے زردرووں کو اتناز بردست مقابلہ
موں۔ بلاشہونو ما بدلتے رہے ہیں لیکن آخری فو ما برلحاظ ہے ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اس قوم کو بچان کے لئے زردرووں کو اتناز بردست مقابلہ
کیا تھا کہ ان کی کر ٹوٹ کئی۔ آگر وہ زندہ در بتا تو بہت جلدان سازشیوں کی جزیوں آ کھا ڈیکھینکا ۔ لیکن آئ سادی تو م ما یوسیوں کا شکار ہے کیونکہ ان کے دن وہ ہماری بستیوں پر
ورمیان فومانیس ہے۔ سادر شالا جیسا نااہل اور غدار انسان ہماری قسمتوں کا ما لک ہے۔ زردرو و پھیلتے جارہے ہیں اور ایک ون پسند کرتا ہے !"
تابض ہو جا کیں گون کی زندگی آزادی تھی اور اس کی موت نے غلامی کی زنجریں ہمارے مروں پرلئلا دی ہیں ۔ سادر گور کون پسند کرتا ہے !"

"او د\_يہ بات ہے۔" میں نے گردن بلا کی۔

'' ہاں میرے دوست ۔ سالمیہ بوری قوم کے لئے نا قابل ہر داشت ہے۔اب ہماری روایات مٹ جا کمیں گی۔''

" مجھے انسوس ہے۔" میں نے کہا۔

"ایک وقت ایسا آئے گا جب برزی روح جارے او پرافسوں کر ہے گی۔"

''بهر حال بستارا، ...اب مجھے اجازت دو۔''

تيراحسه

" كاش نما تا كامئلة حل ومكنا مين بميشه كبههن مين ربول كا-"

" میں نے ایک تبویز چیش کی تھی کی تی آئے استانا بل قبول نہیں سمجھا۔ اگرا ایک بارتم نعامہ ہے یہ بات ہو چید لیتے تو شاید مسئلے کا حل ل جاتا۔ "

" میں تمہیں کیسے بتاؤں میرے دوست نو ماکی موت کے بعد نعامہ اپناؤی تو ازن کھو پیٹی ہے۔ وہ نیم دیوانی ہوگئ ہے۔ ہروقت کی نہ کسی کو شے میں پیٹی زمین کرید تی رہتی ہے جاتا ہے کہتی ہے جانا ہور میں چونک پڑا۔ تو وہ نعامہ تھی و میں اے دکھے چکا تھا۔ وہ وہ تی تو ازن کھو بیٹی ہے۔ نو ماکی موت کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کے وہ نو ماکی قاتل نہیں ہو سکتی منرور گرز برد ہونی ۔ ۔

بہر حال میرامتصده کو چکاتھا۔ میں نے نعامہ کو پہچان ایا تھا اور اب زیادہ شرافت کی ضرورت نہیں تھی۔ نوبا نے جوہ سے بہی کہا تھا کہ معامہ کو کے مارے کو کی دوسرا طریقہ ہونہیں سکتا تھا کہ نعامہ کو لے جایا جا سکتا۔ معامہ کو کے اس کے کوئی دوسرا طریقہ ہونہیں سکتا تھا کہ نعامہ کو لے جایا جا سکتا۔ سوائے اس کے کہ خاموثی سے اسے اغوا کر لیا جائے۔ شکایا میں میرا کام پورا ہو چکاتھا حالا نکہ یہاں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے لیکن اس مختصروت میں نے اپنا کام پورا کر لیا تھا اور اب میں نے سوچاتھا کہ فوری طور پر بھک سے کہوں گا کہ وہ دالہی کی تیاریاں کرے۔

بستارا سے رخصت ہو کر میں واپس چل پڑا۔ بستارابز سے اخلاق سے چیش آیا تھا۔ چلتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں دویارہ ہمی اس سے
ملا آتات کروں میکن ہے کی طور پرنما تاکا معمول ہو جائے۔ میں نے وعد و کر لیا تھا لیکن نما تا دالے معالے میں ، میں اس شخص سے معذرت خواد تھا
کہ میں نے خواد تخوا واس کے لئے ایک البھمن پیدا کردی ہے جسے دو مہمی حل نہ کر سکے گا۔

میں داپس بشک کے مکان پر پہنے کمیا۔ بشک بے چارامیری حیثیت سے دانفٹ بیس تھا۔ اس کا مکان بھولنے کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔
بہر حال میں وہاں پہنے کمیااور بشک نے بختے و کھے کرخوشی کا اظہار کیا۔ شانداور دولا با آپس میں خوب کھل مل کی تھیں نے دولا بانے شاند کو بھی کھل عورت بتا
دیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں کھانا تیار کر رہی تھیں۔ شاند کو اس طرح کام کرتے د کھے کرمیرے ہونوں پرمسکرا بہت کھیل می ۔ بشک بے چارہ تو اس ک خصلت سے بھی نادا تف تھا۔

· ' كيا بمواسبوتا .. .. كيا بستارات تمباري ملاقات بموكن؟ ' ·

"بال ـ "ميس في تفرأ كما ـ

" تم ف كما تما كرزيوراس ككام عقم اس علنا جائة ،و-"

" ہاں بھک۔ میں ذیوراس کے کام ہے ہی بیباں آیا تھا اورا تفاقیہ طور پر بیکام اتن جلدی اور آسانی ہے ہو گیا ہے کہ میں خود بھی نہیں سوی سکتا تھا۔ زیوراس کا خیال تھا کہ جھے اس کام میں وقت لگ جائے گا۔لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنٹی جلد ممکن ہوسکے میں واپس آنے کی کوشش کروں۔'' '' او و، ہاں اس نے جھے ہے بھی یہی کہا تھا کہ سبوتا جب بھی واپس کے لئے کیجا سے فو را واپس لایا جائے۔'' بھک نے جواب ویا۔

" تو يون مجهد لد بشك \_ من والسي ك لئ تيار ون \_"

" او دسبوتا \_مير \_ قو دېم د گمان ميں جمي نېيس تعا-"بشک بولا \_

' بمجھے انداز و بے کیکن جلداز جلدتم یہال ہے کپ تک واپسی کے لئے تیار ہو کتے ہو۔'

" ہمیں براہ راست کا لُ کے لئے سفر کرنا ہوگا اس لئے خاصے انتظامات کرنے ہیں۔ ابھی تو صرف جہاز کا جائزہ لیا حمیا ہے۔ چوتکہ اس

كى بہت سے دھے مرمت اللب تھاس كئے مير ب ساتھى ات درست كرر ب ميں۔"

۱ بېر حال بنگای نمياد د ل پر کام کرو۔ دودن کا کام آ د هے دن ميں کرواور جس قدر مبلد ہو سکے، تيار ہو جاؤ 🖰

"میں آئے ہی سے تیری ہدایات پڑل کروں گا سبوتا۔ اظمینان رکھ۔ میں دن رات جہاز کی روائل کے انظامات کراؤں گا۔ 'بشک نے کہا اور میں نے گرون ہلادی۔ بشک اس نے کہا اور واپس زیوراس کے مکان میں نے گرون ہلادی۔ بشک اس وقت کے بعد سے بنجید و ہوگیا تھا۔ اس رات کے بعد ہم نے اس سے اجازت ما تھی اور واپس زیوراس کے مکان میں آھیے جہاں زیادہ آرام تھا۔ دوسری میں بشک کی بیوی دولا ہا آگئی اور شانداس کی آمد سے خوش ہوگئی۔ مجھے اور بشک کو آزادی تھی چنانے ہم جہاز کے کامول کی تمرانی کے لئے جل بڑے۔

جباز پر برق رفتاری سے کام ہور ہاتھا۔ شاید بھک نے پوری رات یہاں گزاری تھی۔ بے ثار آ دی جباز کی مرمت کرر ہے تھے اوران کے انداز میں بڑی پھرتی تھی۔ میں نے اس برق رفقاری کو پہندید کی کی لگاہ ہے دیکھا تھا۔

"اس طرح توزياده وقت نبيس كك كابشك \_"ميس في كبا\_

" میں نے تہیں کرلیا ہے سبوتا کہ جلد ہے جلد کا مکمل کر الول اورتم ویکھو سے کہ میں کتنی تیزی سے تیاریاں کرتا ہوں۔ 'بشک نے جواب ویا۔ دو پہرتک میں بشک کے ساتھ وہاں رہااور پھر ہم دونول واپس کھر آ گئے ۔ شاندا در دولا با بہت خوش تھیں ۔ کھانا کھایا اور ابھی کھانے سے فارغ موئے ہی تھے کہ باہر سے اطلاع فی کہ کوئی آیا ہے۔

''کون ہوسکتا ہے؟' بشک نے تعجب سے بوچھااور پھرخود باہر نکل عمیا یھوڑی دریے بعدوہ بستارا کے ساتھ واپس آیا۔ میں نے بستارا کا خیر مقدم کیا تھا۔

" بشک نے بتایا ہے کہ تم زیوراس کے دوست ہوا دراس کے لئے قاش احتر ام کیکن نماتا کامعمداب بھی حل نہیں ہو سکا۔ 'بستارا نے کہا ادرا جا تک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔

"بستارا بهال تهاري مفرو فيات كيامين؟"

"الشكاياس"

'' بال ـ''میں نے اے غورے در کیمنے ہوئے کہا۔

''کوئی خاص نہیں ہیں سبوتا ، بس میری زمینوں پر کاشت ہوتی ہے میکن اس کی دیکھ بھال میرے کارندے کرتے ہیں۔ میں ان ک مجمرانی کرتا ہوں۔''

" تمهارے اہل فاندان میں کون کون ہے؟"

" خاص او گول میں کوئی نبیں ، سوائے میری بٹی کے ۔اس کی مال مرچکی ہے۔"

' اورتم نماتا كے معے كے لئے مضطرب ہو۔ كياتم اے ہر قيت پرطل كرنا جائے ہو؟' ميں نے پوچھا۔

'' ہاں۔ وہ میرے لئے کافی بزی انجیسن بن گیا ہے۔ایسی انجیسن کہ میں را توں کوسو بھی نہیں سکتا۔ آخر و ہ کون تھا اوریہ پیغام کیا حقیقت

ركمتاب إلابتاراني جواب ديار

"البهنول كيل كريائي ويناه وتي بين بستارا - أكرتم مزيدالجهنون بيجنا جائة موتو پرتهبين ميري بدايات رحمل كرناموكا-"

"مين نبيت مجما سبوتا \_"بستارا اور بريشان بومياتها \_

" میں بھک سے ساتھ رکائی واپس جارہا ہوں۔ اگرتم میرے ساتھ سکائی تک چلنا پیند کروتو میں تمہیں یقین ولاسکتا ہول کہ تمہاری بريشانيون كاهل ل جائے كا ـ "

"مكائي مين اس كاحل موجود بي؟" بستاراني يوجيها\_

" بال عليم إكواس بارے من بورى تفصيل جانتا ہا اور جھے يقين ہے تم مايوس نہ ہو صلي ."

'' در حقیقت میں بزا پر میثان ہوں نیکن میرے دوست! اپنی تیار بٹی کا کیا کروں۔ یہاں میر بی ما نند کوئی اس کی نکرانی نبیس کرسکتاا ورا ہے

میوز کر جانا میرے لئے ممکن نبیں ہے۔"

" تواہے ساتھ لے چلو ممکن ہے سمندر کا طویل سفراس پر خوشکواراثر االے ۔"

'' آ ہ۔اس کاغم مختلف ہے جس کاعلاج کسی کے پاس نہیں ہے لیکن تمہاری تجویز قابل خور ہے ۔میرا خیال ہے اس طرح میں۔فرکرسکول گا۔'' '' ہم بہت جلد یہال سے روانہ ہوجا کمیں مے بستارا!اگرتم ہارے ساتھ چلنا جا ہوتو ہمیں جواب دے دو۔ ظاہر ہے جہیں کسی ہے مشور ہ تو کرنا نہ ہوگا۔بس اپنے کارندوں کو ہدایات وواورروانگی کے لئے فوری تیاریاں کرلو۔ میں نے کہااور بستار آسی سوچ میں ڈوب میا۔ پھراس نے ممری سانس کے کر کہا۔

" حمهیں یقین ہے کہ حکیم ہا کومیری مٹکلات کاحل تلاش کر لے گا ''

"میں اس کی فرے داری قبول کرتا ہول \_"

' ' تب میں تیار ہوں ۔' 'بستارا نے جواب دیااور مجھے ولی خوشی ہوئی۔اس طرح میرا کام اورآ سان ہو گیاتھا.... اوراب مجھے وہ پجھے نہ کرنا ہوگا ، جو مبرحال نا گوار تھا اوراس کے لئے کچھ خصوصی ذیے داریاں قبول کرٹا پڑتیں۔ شانہ کوہمی مطمئن کرنا ہوتا۔

بھک اس ووران ممل طور پرخاموش رہا تما۔وس نے میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ممتا خی نبیس کی تھی۔وہ برطرح سے تعاون کرنے وال ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے بستارا کی مدارت کی اور پھر بستارا واپس چاا کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بشک سے اپنی خوشی کا

المهاركيا تفااور بشك بهي مطمئن بومميا قعا\_

بھک نے درحقیقت دن رات ایک کرو یے تھے اور آئ اے جہاز پر کام کراتے ہوئے تیسری رات تھی۔ جہاز کی مرمت کمل ہو چکی تھی۔ باو ہان درست کرد ہے مئے تھے اورخوراک اور پانی وغیرد کے ذخیرے کئے جارہے تھے۔رات کا دنت تھالیکن میں بشک کے ساتھ تھا اوران کا مول

"كل سورج ذعط بم روانه موجائي محسبوتا ـ سارے كام كمل : ويك بير ـ "بشك نے كہا ـ

'' مجھے خوشی ہے بشک ۔ بلاشیتم ایک اجھے نینظم ہو۔ ایک طویل کا متم نے مختصر وقت میں گیا ہے ۔ کل منبع میں بستارا کو بھی اطلاع دے دول گا تا كه وه تيار به وكري في جائے۔'

''یقیناً۔''بشک نے جواب دیا اور ہم اس جہاز کی طرف ؛ کھنے لکے جواب ساحل کے بالکل قریب پہنٹی رہا تھا۔اس چھوٹے ہے جہاز کو شام کودیکھا ممیا تھا اور خیال نھا کہ رات کے کسی جھے میں وہ ساعل تک پہنچ جائے گا۔اس دوران قرب د جوار کی بستیوں ہے کئی جہاز آ کر ساعل ہے تکے تھے اس لئے جہاز وں کی آید پرکسی کو جیرت نہیں ہوتی تھی۔ان جہاز وں پر بستیوں کے جبندے ہوتے تھے جمن سے انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ کون می مہتی اور کون ہے جزیرے ہے آیا ہے۔ جہاز کا مبنٹہ انظر نہیں آر ہاتھا لیکن اس وقت اس کی نشا ند ہی کے لئے روشنی کردی تی تھی کہ بیاصول تھا۔ بشک ک نگاه انغاق ہے ہی اس طرف انھ گئی تھی۔وہ کوئی کام کرر ہاتھاا جا تک انچل پڑااور آئیمیں بھازیماؤ کر جبازی طرف و کیسے اگا۔

میں نے بشک کی ریکیفیت دیکھی میکن اس سے تبل کہ میں کچھ بولٹا ربشک ہی اول پڑا۔ اسبوتا اہم و کیور ہے ہو۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ''کمیابات ہے بھک میراانداز و ہے تم اس جہاز کود کھے کر پریشان ہوئے ہو؟''

" إل سبوتا - بيها نكاكا جهاز إدراس كاحبعند البرانبين ر بابلكه مرتكول ببرس كامطلب بركيري حاوث كي خبر لاياب - "بشك في کہااوراس کے چونکنے کی وجدمیری مجھ میں آگئی۔

''اور پیخبرتارس کی موت کے علاوہ اور کیا جو تھتی ہے۔''میں نے کہا۔

''بال سيوى .....اورة نے والے زيوراس كے جہاز كى كہانى سنائيس كے۔ اپنى جانب سے ووند جائے كيا كيا كہيں كيكن صورتحال اجا تك خراب ہوجائے گی تم جانتے ہوشالا ان کا پھوہے۔''

''ہوں۔''میں نے مہری سانس لی اور دوسرے کہتے میں نے ساحل پرنگاہ دوڑ ائی … سامل پر ہمارے علاوہ بھی بہت ہے اوک تنے اور ا بنے اپنے کامول میں مصروف تھے۔ان میں شااد کے سابی بھی تھے۔تب میں نے بشک سے کہا۔' بشک فررا آنھ دس اڑا کو رکو تیار کر واور ایک منتقی امروالو - جلدی کرد - <sup>۱۱</sup>

بھک نے مرف ایک کھے کے لئے میری صورت دیکھی اور پھرووسرے لیجاس نے بھاگ دوڑ شروع کروی۔ میں خود بھی اس بھاگ ووڑ میں عملی طور پرشریک تھا۔تھوڑی دیر کے بعدایک بزی سکتی آنے والے جہاز کی طرف تیزی ہے بزھ ری تھی۔اس میں موجود او کوں کو صورت حال مجمادی کئی تھی۔میرا کھاند امیری کمرے بندھا ہوا تھااور میں نے اور بشک نے سرے پاؤں تک کمبلوں کالباس پہن لیاتھا تا کہ ہمیں بہچانا نہ جا سکے۔اس طرح ہمارے بتھیار بھی حجب مجئے تھے۔

تمام اوگ بل کرکشتی چار ہے تنے واس لئے اس کی رفار بہت تیزہمی۔ وو تیرکی مانند جبازی طرف جار بی تھی اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ساحل سے زیادہ سے زیادہ دور اسے جالیس۔ چنانچہ ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے ۔کشتی کو ہم جہاز کے ایک کنار سے پر لے آئے اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جہاز سے ہمیں و کھے لیا میا تھا۔ تب کھے لوگ گفت وشنید کے لئے آگئے۔

الكيابه جهاز مانكا جزيرے سے آيا ہے ؟ "ميرى مرايت پربشك في مفتكو شروع كي تحى -

" الله - بم ما زكا كے برنصيب بيں - "جواب ملا۔

"اليكن اس كاحبينداكيول سركاول ب"ا"بشك ني يوجها ـ

"مم اوگ کون ہو؟" جہازے ہے ہو جہا کیا۔

" شبالا کے وفادار ، سماحل کے تکران ۔ "بشک نے جواب دیا۔

" ما نگا پر جائ نوٹ پڑی ہے۔ تارس کوقش کر دیا حمیا ہے ادر مجرم شکایا آ چکے ہیں۔ ہم شالا کے پاس فریاد لے کرآئے ہیں۔" کلو کیر کہج

این بتایا کیا ... بشک نے میری طرف و کھااور میں نے آ ہتہ سے اسے مایات وی۔

"بدی بری خبرسانی ہے تم نے ہم او پر آ کے ہیں؟ اس طرح تفسیلی تفتیل ہو سکے گی۔ "بشک نے کہاا وراو پر سے دی کی سیر صیاں پھینک دی آئیں جن کے ذریعے ہم او پر آنچھ کئے۔ پندرہ سولہ آ دمیوں نے جارااستقبال کیا تھا۔ ان میں بھی تھوزی می تعداد مقامی اوگوں کی تھی ، باتی زردرو نظر آ رہے تھے۔

" تم اوگ شالا کے پائ آئے ہو!" بشک نے بوجھا۔

"بإل-"

" تمباراليدركون ب؟ بم است بات كرة وابت بي الكه شالاكواس كروال سي ورى تفسيل بنائى جاسك في بنطك في كبااور ايك زردروة مح بزهة يا-

"میرانام کرشائباورمیں ان کا سردار ہوں۔ جمعے نظیم نے بھیجائے تا کہ شالا کواس بھور تھال ہے آگاہ کر کے قاتلوں کے خلاف کا رروائی کی اجازت لے سکوں۔"

" محرشا يتمهار بساتيمه جهاز مين كتنه المراوين ا"

''کل ہیں۔ ہم ہڑگا می طور پر روانہ ہوئے ہیں تا کہ نساد کرنے والے شکایا کا ساحل نہ چھوڑ دیں۔ کیا زیوراس کا جہاز ساحل پر موجود ہے'ا'' گرشائے کہا۔

"بال او اسائے ہے۔ کیاتم اس کے جہاز کو پہچانے ہوا"

"بإل ليكن رات ك تاريكي مين بم الينبين و كمير سكتے "

" تو پھرتفصیل بتاؤ۔" بشک نے کہا اوراس نے ایک جموٹی کہائی سائی کے سطری زیوراس کا جہاز مانگائیسی پینچااور تارس نے اسے خوش آمدید کہا۔ تب زیوراس کے لوگوں نے کہا کہ انہیں ضرروت کی چیزیں مطلوب ہیں، وہ انہیں فراہم کی جا کمیں لیکن وہ اوائیگ کے لئے تیار نہ تھے۔ ظاہر ہے تارس یہ برتری کیوں تسلیم کرتا۔ اس نے منع کیا تو ان او کول نے ہتھیا رہ کال کر لوٹ مارشروع کر دی۔ بے شارلوگوں کوتی کیاا ورتارس کو بھی ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ آئے۔"

بشک کے ہونوں یمسکراہٹ بھیل گی۔ میں بھی مسکرار ہاتھا۔

"اس كا مطاب ب كربز ، بهادرلوك تقد "بفك في كبار

" كياما نكاوالي اتن برول اور كمزور مين كه ايك جهاز انبيس روندسكنا ب:"

" پیات نبیں ہے۔ اِس انہوں نے اچا تک تملہ کرو یا تھااوراس ہے قبل کہ ہم سنبطتے ، وہ اپنا کام کر کے دہاں ہے فرار ہو بچکے تھے۔ ''

"كيامله بالكل اع كك كياميا تما" "بشك في مجريو بها-

" الإل - بميل اميد بهي نبيل تعيي كدانيا موكا - "

"اس طرح تونہیں۔"بھک نے کہااور پھرا جا تک ہی اپن کوار نکال کو گرشا کے پیٹ میں بھونک دی۔ یہ بات دوسروں کے لئے بھی اشارہ تھی چنانچے سب معرد ف بوٹ نے تقریباً تمام لوگ ہی ہم ہے انتظام کرنے آگئے تھاس لئے مشکل نہیں بیش آئی اور ہم نے کھیت کا نے شروع کر وہتے ۔ بلا تغریبی بیش آئی اور ہم نے کھیت کا نے شروع کر وہتے ۔ بلا تغریبی ایک کو مارڈ الا کمیا۔ ان لوگوں میں ہے کسی کی زندگی بھی خطرناک ہوسکی تھی۔ پھر جہاز کے کونے کی تلاقی لی کی اور چھپے ہوئے لوگوں کونے کی تعریبی کی کوشش کی تھی کی کی سے مساتھی ہوشیار تھے۔

یوں ہم نے میہ بھی خامیثی سے سرکر لی مرنے والوں کی آوازیں ساحل تک نہیں جینچنے وی می تھیں۔اس کے بعدوالیسی کا سفرشرو کا کر ویا عمیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جہاز پر پینٹی محظے۔ بھک بزی عقیدت کی تکا ہوں سے مجھدد کھید ہاتھا کھروہ بولا۔"اب تو تیزے لئے میرے پاس عقیدت کے انفاظ بھی نہیں رہ محنے سبوتا ، کو حالات پراس طرِ ت قادر ہوجانے والوں میں سے ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔"

" آئنده کی سوچوبشک اب کیا کرو مے؟"

صد توں کا بینا

''سوچنے والاتو ہے۔ تیرے سامنے کوئی تجویز چیش کرناسورج کو چرائے دکھا ناہے۔ میں تو صرف ادکا مات کا غلام رہنا جا ہتا ہوں۔''

" تب گھر جوسفر جمیں کل شروع کرنا ہےا ہے آئ بی کیوں نے شروع کردیا جائے۔"

"یقینا کیا جاسکتا ہے۔ بہوتا۔ جہاز کے تمام کام کمل ہیں۔ راتوں رات میں ان اوگوں کو لے آتا ہوں جو ہمارے ساتھ سفر کریں مگے اور روشنی ہے قبل ہم ساحل جھوڑ ویں مے۔" '' نھیک ہے، تم جاؤ۔ میں بت راکو لے آتا ہوں۔ سارے کام خاموثی اورا حتیاط ہے ہوئے چاہئیں۔ کیونکہ دن کی روشنی میں جہاز والوں کی شامت کے بارے میں علم ہوجائے گااور ممکن ہے ہمیں کی ابجھن میں گرفتار ہونا پڑے۔''

" بالكل نميك سيوتا \_ ايك اجازت ادر جا بتا بون \_ " بشك نے كبا \_

''بال ہاں کہو۔'

''اگرتیری اجازت ہوتو میں اپنے ساتھ وولا ہا کوہمی لے آؤں۔ مکن ہے یہاں انکشاف ہوجائے۔ ایسی صورت میں وودولا ہا کوئة سان پنجا کتے میں اور میں ہمی سفر میں مطمئن شدروسکوں گا۔''

'' نحیک ہے بشک۔ائ میں پریشانی کیا کیا بات ہے بتم دولا یا کو لےآ ڈ۔' میں نے اجازت دے دی اور پھر ہم دونوں اپنے اپنے مشن پرچل پڑے۔بشک نے چنددوسرے اوگوں کو بھی سماتھ لے لیما تھا۔ پھروہ دوسرے رائے پرچل پڑاا در میں نے سیاہ بینار کی طرف قدم بڑھا ہیئے۔ بستارا سکون کی نیندسور ہاتھا۔ بڑی مشکل ہے جا گااور مجھے دیکھ کر حیران روگیا۔'' سبوتا … تتم اس وقت… "'''

" بال بستاران حالات الي بي بنكاى صورت اختيار كرمية مين تهباري بني كمبال بيز"

"مورى بي يالستاران جواب ويا\_

"فوراً تیاریال کراواورمیرے ساتھ چلو"

• بمكر ، محركبال ؟ • •

" ہم آن رات بی ساحل جھوز رہے ہیں۔" میں نے جواب دیااور بستارا پرایک بار پھر جیرت کا دور دیڑا۔

" آن جي رات ... مر کيون!"

" تمهین کوفی اعتراض بستارا ؟ "میں نے یو مھا۔

" نبیں ایکن اس طرح ؟ میرامطلب ہے احا تک ... . " ابتارائے تعجب ہے کہا۔

'' براه کرم وقت نه ضالع کرویتھوڑے عرصہ میں وہ ضروری سامان ساتھ لےلوجس کی تمہیں ضرورت ہےاور میرے ساتھ چل پڑو۔''

۱۰ کیکن سبوتا ۱۰ ۱۰۰ مجعهد دسرے او کول کوجھی مدایات دینا ہیں۔'

"انسوس فیرونت ندر ہے گا۔"میرے ذہن میں جھنجا ہٹ پیدا ہوگئ بستا راشاید نیندے جا کا تھااس لئے بیام قانہ کھنگو کرر ہاتھا۔ اگر دہ مزید بکواس کرے گاتو نقصان اٹھائے گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکے صرف اس کی بنی نعامہ کی ہے جے وہ جائے ، نہ جائے ، میں اپنے ساتھ سے جاؤل گا۔ لے جاؤل گا۔

بستارا ممبری سوی میں تھا۔ مچمرہ ہ بولا۔ '' چوک بیسب میرے لئے غیر متوقع ہے ، اس لئے میں مجیب ی انجھن کا شکار ہوگیا ہوں اور سوج میں ڈوب کیا ہوں کہ کیا کروں ؟ ' '

" تمباری سوی میرے لئے پریشان کن ہے بستارا۔ میں مرف تمبارا جواب جا بہتا ہوں۔ اگرتم چینا پیند کروتو چلو، ندما نا چا ہوتو میں حمہیں مجبور تبديس كروال كا-"

· ، میں تمہیں اپی وجنی کیفیت سے لاملم نبیں رکھوں گاسبوتا ، تمہاری اس طرح ا جا یک آمد سے میرے زبن میں شکوک وشبهات پیدا ہو مئے ہیں۔اس لئے میں وس وقت سفر کے لئے تیار شیس ہوسکتا۔اگر میری مشکل کاحل مکیم ہاکو کے پاس موجود ہے تو میں بہت جلداس سے ملنے ک كوشش كرون كايا"

' نھیک ہے بستارا ، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اگرتم مصطرب ہوتو سکا فی بستی پہنچ جانا کیکن خبر دار ، اپنی کسی پر بیٹانی کو دوسرول برآشکار ' کرے تم غداری کے اقد ام سے بیخے کی کوشش کرنا۔ تنہیں بیسب پچھا ہے سینے میں ہی رکھنا : وگا۔میری رائے کہتم میرے ساتھ چلو۔'' وهنيس سبوتا .. . مِن بُحِراً وَل كالـ ا

'' تمہاری مرسنی۔' میں نے کہااور ہاتھ :و ھا کر بستارا کی گردن پکڑ لی۔ بستاراا مجھل پڑ الیکن میں کیا کرتا ،اس نے خود ہی اپنی شامت کو آ واز دی تھی۔اس نے خوفز دوزگا ہوں ہے میری شکل دیمھی اور پھرخود کو بچانے کی جدو جہد کرنے لگالیکن بے جارا کیا کرسکتا تھا۔

میں نے اس کی گردن پر بکی بی گرفت وال کراہے ہے ہوش کردیا اور پھراہے ہازوؤں پر اٹھائے اندر چلا کیا۔ اندرآ کرمیں نے احتیاط ے ایک جگہ لنادیا اور پھرسنسان ممارت میں نعامہ کو تلاش کرنے لگا۔ بت راکی بیٹی ایک کمرے میں اُنظر آگئی۔معصوم لزکی معصومیت کی نیند سور ہی تھی۔ میں اے چونکہ پہلے بھی دکھیے چکا تھا اس لئے کوئی وقت نہ ہوئی۔ تب میں نے بے جاری نعامہ کوہمی ای انداز میں بے ہوش کیا اور تم رسید ولا کی غاموثی سے بے ہوش مومی تھی۔ میں نے اسے بھول کی مانندا ٹھا یا اور وہاں سے چل پڑا۔

او اوں کی نکاموں سے بختا ہوا میں ایک بار پھر سامل پر پہنچ کمیا اور بھرا کے گفتے جہاز پر لے گئے۔ جہاز پر آخری کام بزی تیز ف سے مور با تھا۔ بادبان جر حائے جارے تھاور کو لے جائے کے لئے بالکل تیار تھے۔ میں نے نعامہ کوایک فاص کرے میں پہنچادیا اور مدایت کردی کدات کوئی تكليف نه و بهرين دوباره ليك برايشانه دولابااور بشك مجيه داسة بن مين ل من تنف وه جهازي جانب آرب تنف شاند ميرب ياس پنجي كني ـ '' كوكَى خاص إت برعَ في سبوتا؟''شانه نے بع تبعا۔

"بهت البمنيس ب النه و الشك في بتايا وكاكم بم في الحاكد والدبوف كافيصل كرايا بهد"

"بال-اس في بتاياب يكن-"

· 'تفصيل مين جهاز مرجل كربتادون كا\_''

''او و۔اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔''

'' ہاں کسی حد تک 🔐 'میں نے کہااور ثانہ خاموش ہوگئی۔ مجمرہم جہاز پر پہنچ کئے۔بشک کے آ دی اس کی ہدایت کے مطابق جہاز پر پہنچ ر ہے تھے اور نچرساری تیاریاں کمل جو تئیں جس کی اطلاع بشک نے مجھے دی۔ پھروہ آ ہتے ہے بولا۔

"لكين بستارا مجيه نظرنبين آيا؟"

' 'بال - دواحا نك احتياط كاشكار ، وكيا \_'

· میں نہیں سمجما' ا' بشک تعجب ہے بولا۔

"اے اس بات پر جیرت تھی کہ ہم نے اچا تک روائل کا فیصلہ کیوں کرلیا۔ چتا نچاس نے طے کیا کہ وہ ثما تا کا سناد طل کرنے کے لئے اسٹے ذرائع سے عکیم ہاکو کے پاس مینی جائے گا۔"

الود - مجرن الان

" دراصل مجھاس کی نہیں اس کی بیٹی تعامہ کی منر درت تھی۔"

''او د۔''بشک مچمر خیران رو میا تھا۔

' 'بن میں نے بستارا کو ہے ہوش کردیااورنعامہ کواٹھالایا۔'

"الفالائے ؟ كہال ہودا" بشك نے يوجها۔

"جہازے ایک جصیمیں آ رام کررہ ہی ہے۔"میں نے جواب دیا۔ بھک بے چارے کی بجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس لئے اس نے فاموفی افتیار کر لی اور پھرہ و جہاز کا آخری معائند کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے باد بان کھول دیئے جانے کا حکم وے دیا۔۔۔۔۔ اور جہاز نے ساحل میموڑ دیا۔ باد بانوں کے رخ کھلے مندر کی جانب تھے لیکن جباز کی رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے جہاز کے ملاح چوچلار ہے تھے اور جہاز کی رفتار خاصی تیز تھی۔ خود بھک اس کی تمرانی کررہا تھا اور ابھی ہم دوسری باتوں کی طرف متوجئیں ، وئے تھے۔ ثانہ بھی میرے ساتھ کھڑی تھی اور ہم ساحل کی جانب کی جہاز کی دو جہاز ہی اور جہاز ہی ماصل کی جانب دی کے در ہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ بین ساحل پر ہمارے چلے جانے کی اطلاع تونییں ہوگئی یاس کا کوئی دو ممل تونییں تھا۔ وہ جہاز ہمی اگلی کی بانب دیکے در ہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ بین ساحل پر ہمارے چلے جانے کی اطلاع تونییں ہوگئی یاس کا کوئی دو ممل تونییں تھا۔ وہ جہاز ہمی

ہم برق رفآری ہے سفر کرتے ہوئے کھلے سمندر میں کافی دور نکل آئے۔ کنارہ اب دور ہو کیا تھا اور بہت مختصر وقت میں ایک طویل سفر طے کرلیا حمیا تھا۔ جب بشک کواطمینان ہو گیا کہ ابسماحل پر ہمارے فرار کی یا ہماری کوششوں کی اطلاع ہو بھی گئی تو کم ہے کم وہاں سے چلنے والے جہاز کواتنا وقت ضرور کھے گا کہ کم از کم ہم کافی دورنکل جاسمیں ہے۔

جس وقت باطمینان مومیاتو بھک ممبری سانس کے کرمیری طرف متوجہ ہو کیا۔ وہ اس وقت میرے نزویک ہی کھزا ہو کیا تھا۔

" ہم مُكايا چيور ميك ميں سبوتا يا اس في مسكرات بوئ مطمئن مجيد ميں كہا۔

" إن ... اوركاميالي كساته-"

"ميراخيال ب بظاهراب وكى المجهن مين ب."

" يقيينا بشك إاسيابي ب\_"

" چنانچے سیوتا۔ ہم اپنی آرام گا ہول کا تعین کر ایس اس رات کوہم تیز رفتاری سے زیادہ نکل جانے کی کوشش کریں ہے۔اس کے بعد جو ہوگا و یکھا جائے گا۔" بشک نے کہااور میں نے اس کی بال میں بال ملائی۔

" فعيك ٢- "مين في جواب ويا-

"كياخيال بيسبوتا- جم يبلك كانندا في نشتول يا آرام كا جول كانتخاب ندكرين المنابضك في وجها-

"بالكل تحيك ب ... جمه اس مي كوئى المتراض نهيس ب كيكن اس بارتمبارے ساتھ دولا إنهى ب، اس كئے تمہيں اپنے لئے جكه كا

انتخاب كرنا ہوگا۔''

" الل \_ مين مجمى اين الني كونى حكمه بناول كاليكن أكرتم آرام كرنا حا موسبوتا تو آرام كرو-"

"مراخیال ہاس رات ہم آ رام بیں کریں مے ... ..اب میں اس انری کی خرکین جا ہے۔"میں نے کہا۔

"اوبو .... بان و وتوشي بعول بي عمياتها - ووكون سے كمرے ميں ہے؟"

" آؤ ... میں جہیں دکھادوں۔ "میں نے کہااور پھر میں نے شانہ کی کر میں ہاتھ ڈالا۔ بھک اور دولا ہا بھی میرے ساتھ تھے۔ شانہ لاک کے تذکر سے پرکسی حد تک جیران نظر آ رہی تھی۔ پھر جب ہم اس کیمن میں داخل ہوئے جہاں نعامہ بہوش پڑی ہوئی تھی تو دولوں عور تیس بری طرح چونک پڑیں۔ان کی آ بھموں میں حیرت وتجس تھا۔

"ارے مسیکون ہے!" شانہ نے تعجب ہے کہا۔

''بستارا کی بنی نعامه۔''

"بستارا ...وه جوایک بار بهارے کھرآیا تھا۔"

"بإل-"

"ليكن به يهال كيسية مني؟"

"اےلایا حمیات۔"میں نے کہا۔

· ، كون لايا ہے؟''

" میں ..." میں نے جواب ویا سے اور شانہ متحیران نگاہوں ہے جمعے دیکھنے گئی سیکن اس کے بعداس نے کوئی سوال نہ کیا۔

تب بٹک نے دولا باہے کہا۔ '' کیاتم اس لڑک کے پاس رہنا پہند کروگی دولا با ... ... میرامطلب ہاں کمرے میں ؟''

" كيون نيس ... الكراس كى ضرورت بيتو محصاس كے پاس رہنے ميں كو كى اعتراض نيس ب- " دولا بانے جواب ديا۔

" بال دولا بالسال كالكراني كروس بيهار علي برى ابميت ركمتى بـ"

" فحيك ب- من تيار مول ... بال كيامين المت بوش مين لا وك!"

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

'' کوئی بات نہیں اے سونے دو۔ پیخود بخود ہوش میں آ جائے گی۔' پھر میں نے بھک سے بع چھا۔'' اب مجھے آرام کرنے کی اجازت ہے؟'' '' میں بیاجازت کیے دے سکتا ہوں سبوتا ... . بقو ما لک ہے تو مختار ہے۔ ہاں اب جہاز میں کسی این مکرانی کی ضرورت باتی نہیں روگی

ہے جس کے لئے ہمیں جا گناپڑے ۔۔ ۔۔ ملاح اپنا کام کررہے ہیں،اورو واوگ دن رات یکسال مستعدر ہے ہیں۔''

" توتم آرام کرو. ... لیکن دولا با کے ساتھ دنعامہ کی موجود کی تبہارے لئے خوشکوار نہ ہوگی ۔"

"اس کا بند د بست بھی میں کرلوں گا۔"بشک نے کہااور دوایا کی آجمعیں جھک گئیں۔

شار کسی حد تک خاموش نظر آئی تھی جس کا حساس مجھے اپنے کرے میں پہنی کر موا۔ ایک کسے کے لئے میں نے سوچا اور پھرا نداز وکر لیا کہ شاند کی شجیدگی کی وجہ کیا ہوسکتی ہے۔میرے ہونتوں پرمسکرا بٹ کھیل تنی ۱۰۰ سین لڑک کی غلط قہمی وور کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ میری زندگی ک ساتھی تھی اور بجھاس ہے کافی پیارتھا۔ سومیں نے نہایت محبت ہے شانہ کواغما کر بستر پرلنادیا. ... اور پھرخودہمی اس پر جھک گیا۔

"مندا ربی ہے شانہ!"میں نے بوجھا۔

وونهيد 1 مارا

"اتتمكم محسول كرر بي ود؟"

'' میں جمعی نبیں تمکنی سبوتا۔' شانہ نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔

" كرتمهار الدازين خاموشي كيول إ"

'' میں تجھ سے مخلعی ہوں سبوتا ۔ اس لئے اپنے ول میں کوئی ایس بات ندر کھوں گی جو مجھے تجھ سے بدنلن کرے۔ بہتریبی ہے کہ میں اس

بارے میں تجھ سے بوجیدلوں۔''

"بإل شانه ببتريبي بوتاب\_"

" تو پھر مجھے یہ بتا کہ بیلز کی کوان ہےاورتو اسے کیوں لا یا ہے؟"

" ياركى .... " ميں نے ايك محبرى سانس لے كركبالے" شاند إسمبين علم بے كەنى تو مين حكيم باكوكا غلام بول اورند بى فوماكا .... فوماير نوميس احسان کرچکا ہوں۔اس کی زندگی بچانے میں ،میں نے بہت نمایاں کردارادا کیا ہے اور ازراہ ہدردی بی میں اس کی مدوکرنے پرآبادہ ہوا ہوں۔ ورنہ کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے پرمجبور نہیں کر عتی تھی۔ ایسی حالت میں تم خود سوج علق ہوکہ مجھے نو مایا کسی اور کے احکامات کی کمیا پر واہ ہو علی ہے۔ میں ا بی مرضی کا ما نک بوں ۔

تاہم جب میں نے فوما کے لئے ہمدردی سے کام کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سوجا کداس کے ساتھ ہرسم کا تعاون کیا جائے۔ چنا نچاس کی چند با تمن ایس جن سے بارے میں خیال ہے کہ کی کواس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔

میں نے اہمی تک تمہیں مرف اس لئے نبیں بتایا تھا۔ ورندتم یقین کرو کہ تمہاری حیثیت نوما، باکواور اس بستی کے تمام او کول سے افضل

ے۔ میں تہبیں جس قدر جاہ سکتا ہوں کسی اور کوئبیں۔ میں نے مرف فومات ہدر دی اور تعاون کی وجہ سے تہبیں کچھ باتوں سے بے خبر رکھا۔ لیکن اس کا مطلب بینیں ہے کہ میں تم سے حقیقت چمپانا جاہتا تھا، ... تیری جاہت میرے لئے سب سے بڑا مقام رکھتی ہے۔ باقی باتیں ''میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں سیوتا ، لیکن کیاان باتوں کا تعلق میرے اس سوال سے ہے'''

"بہت کہ اُعلق ہے شاند ، اوراب میں تم سے کھے چھیانا بسند بھی نہیں کرتا ، سنو۔ہم نے اتنا طویل سفرصرف نعامہ کے لئے مطے کیا ہے۔"

" شكاياً ستى كا مغر؟"

... المال-"

"الكين تم نے تو كباتھا كرتم فوما كے كام كے لئے الى بستى ميں آئے ہو ، كمياتم نے لماط كباتھا؟"

'' باں شانہ ... قوما کا کام بھی تھا۔ اس نے ہی نعامہ کو طلب کیا ہے جس کے لئے ہم نے اس بستی کا سفر ملے کیا۔''

''فوماتے؟''

" بإل-"

و مسکیوں ۴'

''نعامهاس کی محبوبہ ہے۔فومااسے بے صدحیا بتا ہے۔لیکن اس کے ذہن میں ایک فالانہی ہے۔اس کا خیال ہے کہ خو د نعامہ نے اسے زہر

دیا تھا ، اورای کی وجہےاس کی موت واقع ہوگی۔''

"اده-" ثنانه كي أنكمول مِن تحير ك نقوش مجمد ، و صح تنع - " عجيب كهاني ب - عجيب وغريب - " ثنانه في كها-

" إل ثاند-"

''لیکن پیرفومانے اے طلب کیوں کیاہے؟''

'' ثانه فه امیرانهمی داز دار ب راسے بیلم تھا کہ میں شہیں جا ہتا تھا ہم سے عبت کرتا تھا … اس نے بھھ سے کہا تھا کہ اگر میری محبت

کامیاب ہوگئی تو پھر میں کوشش کر کے نعامہ کواس ہے ملاووں ۔''

"اود ... فوما اے اتنا جا ہتا ہے؟"

" إل . . بياس كي محبوب ہے-"

''لیکن تم تو بتار ہے :وکہ اس نے فوما کوز ہردیا تھا۔'

"بیہ بات مفکوک ہے شانہ ، فوما یہی بات معلوم کرنا چاہتا ہے کہاس کی موت میں نعامہ کا ہاتھ تھا بھی یانبیں ، ، اورا گر نعامہ نے ہی اسے قبل کرنے کی وشش کی تھی ، چرتو فوما کی محبت میں فرق آئے گا۔ لیکن بات چونکہ مخلوک ہے اس لئے فوما اس سے اس قبل کے بارے میں بوچوکر فیصلہ کر لینا جا ہتا ہے۔"

"تو كمياس لزكى كومعلوم بي كدفومازندوب؟"

" نہیں۔ات یونہیں معلوم۔"

" كيريه بهار ب ساتحد كيون جار ال ٢٠٠٠

''میں نے کہانا ... ، میں اسے لے جارہا :وں · . میں اسے انحوا کر کے لایا ہوں اور اس وقت بیاہے ، وش ہے۔''

۱۰ بری حمرت انگیز بات به سبوتا ... میری مجمه میں تو سرونبیس آر با<sup>۱۰</sup>

''نہیں ، خبیجے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس تم یہ بھاد کہ فوہ اے جا بتا ہے اور اسنے ہی اے باایا ہے ، وہ معلوم کرنا جا بتا ہے کہ کیا نعامہ زرورواد کوں کا شکار ہوگئی ہے؛ کیا اس نے ان او کون کے ساتھ مل کرفو ما کے خلاف کوئی سازش کی تھی ، ۔۔ اور اگرنہیں کی تھی ، فوم اسرف غلط نبی کا شکار ہو قو مااے دیارہ سینے ہے لگا ہے گا۔''

'الكيناس كے باب نے اسے لے جانے كى اجازت كيے دے دى ؟'

"بستارا پہلےخود بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار تھا لیکن اس وقت جب بیں اس کے پاس کیااور میں نے بتایا کہ ہم روا کی کے لئے تیار میں تو وہ مشتبہ ہو کمیا ، ، اور وہ سمجھا کہ ہم اس سے فریب کررہ میں۔ اورای لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ "

" كير . كيركيا :وا؟"

''بس، میں نے اسے بھی بے بوش کر دیا اور نعامہ کو بھی ہے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ ، اب نو ماجانے اوراس کا کام۔''
''اوہ۔''شانہ نے مبری سانس لی۔''تم … ، واقعی مجیب ہو … بے حدانو کھے سبوتا لیکن کیا اس لڑکی نے نو ما گؤلل کرنے کی کوشش کی ہوگی؟''
''شمانہ ۔ بیا پی زبین تو از ن کھو بیٹھی ہے … سیز مین کر بیر ہی تھی اور اس میں سے چاند تلاش کرر ہی تھی ۔ اوراس کا زبنی تو از ان ای وقت خراب ہوا جب فو ما کی موت کی خبر سب کو ہوئی ۔''

"اوہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ... اگر بیداے اتنا جاہتی ہے تو اسے زہر کیوں ویتی ؟"
" یقینا اساور جھے یقین ہے کوفو ماکی ناطانبی دور: وجائے گ۔"

"اود يتب توريزكي مارے لئے تالل احترام بے۔"

"بال \_ میں تم سے یمی کہنے والا تھا کہ اس کا خیال رکھنا۔اسے کوئی تکلیف ندہو نے دینا ... .. بیتسبار سے مقدس اور تظیم فوما کی مجبوبہ ہے اور ہم اس کی امانت کو لئے جارہے ہیں، جس کی حفاظت تمہارا فرض ہے شاند "میں نے کہا۔

'' میں فوما کی امانت کی حفاظت کروں گی۔ اور میں تم ہے بشر مندہ بھی ہوں۔ درانسل میرے ذہبن میں ایک بھیب ساخیال آیا تھا سبوتا۔ درانسل بین نہیں جا ہتی کہ کوئی دوسری لڑکی تمہاری زندگی میں کسی بھی دیثیت ہے داخل ہو، میں برداشت نہیں کر سکی سبوتا، اوراس کے لئے میں تم ہے معافی کی خواستگار ہوں۔ 'شاندے شرمندہ لہج میں کہا۔ " میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا شانہ الیکن کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی تمباری محبت کی علامت ہے۔" میں نے شانہ کو سینے ت جمثاتے موے کہااورو ہمی میرے مینے ہے لیٹ کل۔

شانہ کے ساتھ جہاز کی ایک اور حسین رات گزری ۔ اب تو ایسی را تو ل کا شار بھی مشکل تھا۔ لیکن شانہ کی دیکشی میں اضافہ ہی ہور ہا تھا۔

طویل عرصے تک خودے بے نیاز رہنے کے بعد دوا پی شخصیت میں واپس آئی تھی۔ چنانچیاب دوپیا ہے دنوں کی پیاس بجھاری تھی۔

صبح تھوڑی دمرے بعد ہی ہوگئی۔سورج نے ہمارے کمرے کی درواز وں ہے جما تک کرہمیں اپنی آمد کا احساس دلایا اور ہم دونوں نے

مسکراتے بوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا · · ' منج ہوگی سبوتا۔'' شمانہ نے بزے محبوبانداز میں کہا۔

''بالشانه ، ثم توسوبهی نبی*ن عی*ل-''

" تمہارے ساتھ ....بس جا محتے رہنے کوول چاہتا ہے میم بھی تو نہیں سوئے سبوتا ۔"

''المرين تبهاري کسي کوشش ہے مارا جاتا شاندتب -۰۰ ۱۶٬۰۰۰ ميں نے پيار مجري نگاموں ہےاہے د سکھتے ہوئے کہااور شماندنے ميرے منه پر باتجور ڪود يا۔

" تب جس وقت بھی تمہاری محبت میرے ذہبن میں امھرتی ، میں تمہارے پاس پنتی جاتی۔" اس نے جواب دیا اور میں ہننے رگا۔ پھر میں نے اس کا باز و پکڑ کرا تھاتے ہوئے کہا۔

''آؤ شاند۔ تیار : و جاسمی ادرائے ووست کی خبرلیں ۔۔ دن میں ساری ضروریات سے فارغ : و نے کے بعدتم تھوڑی در سولینا جسل دور بروجائے کی۔''

"اب میں اتن کزور عورت بھی نہیں ،ول کے سوئے بغیر گزار ہی نہ سکول یا شانہ مس کر ہولی ۔ اور ابتدائی ضروریات سے فار ش موکر ہم با برنکل آئے تھوزے ہی فاصلے پرمیری نکا دیشک پر پڑی۔ وہ باد با نوس کے رخ بدادار باتھا تاکہ جہازی رفقاراور تیز ہوجائے۔ "رات کسی گزری بھک ؟" میں نے اس کے قریب پینی کر کہا۔

" پرسکون سبوتا .... کوئی قابل ذکر بات نبیس بوئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو چوکس کردیا تھا کے سمندر میں کوئی بھی نشان دیکھیں تو مجھے منرورآ گاہ کریں۔ کیکن ہمارے دوستوں کوشایدا بھی تک خبر نہیں ہوئی۔ بہرعال اب ہم آئی دورلکل آئے ہیں کہ دوہمیں نہیں پاکتے ۔''

" نعامه بوش مين آمني ؟ " مين في يع جها ـ

''بال کیکن اس کی بہنی حالت درست نہیں معلوم ہوتی سبوتا یتم اے بے ہوش کر کے بی الائے تتھے نا۔۔۔۔کیکن اس کے اندازے ایک باربھی جیرے کا ظہارتہیں ہوا۔ ہوں لگتا ہے جیسے اسے اپنے بارے میں کوئی احساس ہی نہ ہو۔''

'' ہاں۔ وہ وَ اَیٰ فَقُورِ کَا شِکار ہے۔ کونی بات کی تھی اس نے ااسے باپ کے بارے میں پوچھاتھا ؟''

' 'نہیں یہ کھے بے معنی الفاظ اس کے منہ سے انگلے تھے۔ کہنے تھی، جا 'مزوب کیوں ہوجا تا ہے؟ کیا پانی میں بھی جا ندنہیں اکلیا؟''

" جوں۔ ٹھیک ہے بشک۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یوں مجھویہ غرصرف اس کے لئے کیا حمیا تھا۔ "

"تم مطمئن ر موسبوتا ..... تمهار اليك باركى بات ك يارك من كهن المارك لئ ببت برى حيثيت ركحتا ب-"بشك في جواب ديا-

" دولابانے اس کامنہ ہاتھ دھلاکرات ناشتہ کرادیا ہے۔"

''بہت خوب۔''

"اس مے علاوہ دولا با سے لباس بھی اس مے بدن کے مطابق ہیں۔ ہم اے کوئی تکلیف نے ہوئے دیں مے۔ باہر مے مطالت ہر سکون ہیں۔ سبوتا ، کیا ہم اوگ ناشتہ کرلیں؟"

''او ديم ن ناشته بين کيا؟''

" تمہارے بغیر کیے مکن تھا۔ آؤ۔ ابھک نے کہااورہم اس کے کیمین کی طرف بڑھ گئے۔ نعامہ شہراد بوں کی بی شان سے بیٹی ہوئی تھی۔ اس نے نگا ہیں افعا کرہم دونوں کو دیکھالیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر ات نہیں پیدا ہوئے۔ ووالا بابھی موجود تھی۔ اس نے شانہ کا پر تیا ک استقبال کیا۔ اور پھرنا شنہ لگا دیا میا۔ بیس نے نعامہ کوئا طب کیا۔

"کیاتم ہمار بے ساتھ ناشتہ نیم کروں گی نعامہ" کیکن اس نے اس سوال پرمیری طرف دیکھا بھی نیمیں تھا۔ وہ ای طرح خاموش بیٹمی رہی۔
"ند جانے اس بے چاری کو کیا ہوا ہے ؟" دولا بانے ہمدروی ہے کہااور پھروہ ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہوگئ۔ ۵ شتے کے بعد ہم
با ہرنکل آئے ۔شانہ، دولا با کے ساتھ رمگئ تھی۔ بشک نے بورے جہاز کا چکردگایا۔ جہاز سلی بخش انعاز میں اپنی منزل کی طرف بڑھ در باتھا۔

شام ہوگئی۔ کوئی قابلِ ذکروا تعذیب ہیں آیا۔ ہمیں یعین ہوگیا تھا کہ شکایا کے جہاز ہمارے تعاقب میں نہیں آئے اور اگراب و آئے کی کوشش بھی کریں مجاتز ہم تک نہیں ہی کہیں رکنے کی ضرورت میں کہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جہاز میں اب اتناسامان موجود تھا کہ داستے میں کہیں رکنے کی ضرورت ہمی نہیں تھی۔ شام کویس نے شاندے کہا کہ تعامہ کو جہاز کے کنارے پرلے آئے۔

''بے چاری اڑکی۔ مجھے اس کے اوپر بہت رحم آت ہے۔ 'شانہ نے کہا۔''سمی معالمے میں ٹچھے بولتی ہی نبیس ہے۔ بس میں نے ہاتھ دیکڑا تو میرے ساتھ چلی آئی۔''

" بال اس كي حالت قابلي رم بـ "

''ویسے بیرو ہاں بینی کرٹھیک ہوجائے گی نا؟''

'' قویا مرکانات میں۔اول تو اس کے مرض کا ماہن وہاں موجود ہے۔ دوسرے وہاں تھیم ہا کوبھی ہے اور بہر حال وہ اپنے ٹن کا ماہر ہے۔'' ''اس میں کوئی شک نبیس ہے۔' شاند نے کہا۔ میں نعامہ کے پاس پینی کمیاا در پھر میں نے اس ہے کہا۔

" نعامه حمهين معلوم علم كبال جاربي مواا"

" بانی میں جائد ہوتا ہے؟"اس نے کھوئے ہوئے کہج میں کہا۔

" تمهيس عاند كاتلاش بيس في كما-

"بال ـ نه جانے کہاں کھوگیا ... جا ندکب مجھے گا؟"

" جا ندتمهارا تظار كرر باب نعامه ... وه بهت جلد كل آئے كا-"

" كل آ ع كالا " اس في التياركبار

'' ہاں نعامہ ....جمہیں فومایا دے؟'' میں نے سوال کیا اورا جا تک نعامہ کے چیرے ہر پھھ تبدیلیاں ہوگئیں۔اس نے وحشتا ک زگاہوں ے جھے دیکھا پھر انکوں اور پھروہ آ ہتہ آ ہتہ میرے نزدیک آئی۔اس کے انداز میں جیب می بے چینی تھی۔ جیسے وہ مجھ سے پہر کہنا جا ہتی ہو نیکن اس کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کمیا کہے ... اوروہ کھڑی مجھے دیکمتی رہی ۔

'' فوما یاد ہے تمہیں ا'' میں نے بو چھا ، اوراس نے وونول کان بند کر لئے۔اس کے چبرے سے کرب کا اظہار ہور ہاتھا۔ پھراس نے بين عي انكى طرف ويكمااور ان نه مدروى ساس كمان في باتهود كوديا-

''ہم تہبیں نوماکے پاس لے جارہ ہیں نعامہ مہت جلدتم اس ہے ملوگ ۔'شانہ نے کہااور نعامہ اس طرح ، و لئے کی جیسے چکر آسمیا ہوٹانہ نے اے معنبولی سے تھام لیا تھا۔نعامہ بے ہوش ہوگئ۔ہم دولوں اسے کیبن میں لے آئے تھے۔

"كيابواسبوتا؟"شاند نے تعجب سے بول \_

' ' فو ما کے نام کا اس نے بیاٹر لیا ہے۔' میں نے جواب دیا اور ثانہ کرون ہلانے لگی۔ بہرحال ہم سب کونعامہ ہے ہمدر دی تھی۔ یہ بات تو اب پایٹیمیل کو پہنی مخی تھی کہ نعامہ نے نوما کو تل نہیں کیا تھا،اگر ووکسی کی آلہ کار تن مخی ہوتو دوسری ہات ہے۔ لیکن وہ بھی انجانے میں ۔اتن محبت كرفي والحالوكي غدارنبيس بوسكي تقى ـ

دن رات سفر مباری تھا۔ بواؤں کے رخ موافق تھے۔ چنانچے تیز بواؤں نے فاسلے کم کردیئے اور بالآخروہ دن آھياجب بم نے دوبارو رکائی کی زمین دیمسی ۔ ساحل پراور بہت ہے جہازوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ان پر رنگ رنگ کے جھنڈے لہرارے تھے۔

''او و۔ کافی علاقوں کے جہاز آئے ہیں ۔' ابعک نے دورے دیکھ کر کہا۔

" کھے جیب سے حالات محسوس ہوتے ہیں سبوتا ، کیاتم نہیں محسوس کرتے ا"

"مین نبین مجمایشک - "می فے انجان بن کر کہا۔

''اس کی وجیصرف بیہ ہوسکتی ہے کہتم نو مااوراس کے علاقوں کے حالات سے واقف نہیں ہو۔' بشک شمنڈی سانس لے کر بولا اور پھر جب ہمارا جباز ساحل سے کا فی دور تھا کہ ہم نے ایک بری مشتی جباز کی طرف آتے دیکھی۔اس میں چنداول سوار تھے۔قریب آئے تو اندازہ ہوا کہ عکیم باکو، زیوراس اور زیوراس کے چند معتد ہیں۔ کشتی جہاز کے بالکل قریب پہنچ مئی۔ اس پرسوارلوگ خوشی ہے ہاتھ ہلارہ ہے اور تھوڑی وریے بعدوہ

اایر چڑھائے۔

ان او توں نے ہمارا پر جوش استقبال کیا تھا۔ عکیم ہا کو مجھ سے لیٹ کمیا۔اس نے میری خیریت بوجھی اور پھر شانہ ہے اس کے بارے میں معلوم كرف الأااس كے بعداس في استدت كباء" جس مشن برقم عن سے بورا :وكميا؟"

" الل " مي في جواب ديا۔

''بہت خوب ۔ تب ہم اوگ آخر میں جہاز ہے چلیں گے۔ ہر چند میں ابتدا ہ میں اے اپنا مہمان بناؤں کا لیکین اس کے باوجود میں اے دوسرے لوگوں کی نگاموں سے چھپانا جاہتا ہوں۔'' ہا کو نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جہاز کے نظر ڈال دیئے گئے تھے اور چونکہ اب خادسوں کا بھی کوئی کامنہیں تھاسوائے اس کے کہ باد بان وغیرہ لیسٹ دیئے جائیں۔ چنانچہ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کشتیوں کے ذریعے وہ ساحل کی طرف چل پڑے۔ پھر آخری کھٹی ہے بھک واس کی بیوی دولایا ، میں ، شانداور نعامہ بھی ساحل کی طرف جل پڑے اور تھوڑی دیر سے بعدہم سامل کواس دوسرے جھے میں پہنچ مجے جدھر ماکوکا مکان تھا۔سندر کے تنارے کنارے لکڑی سے پچھادرمکان تعمیر کئے محت بنے جو پہلے نہیں تنے ۔ یقینآ پیکیم ماکوکا کا رنامہ معلوم ہوتا تھا۔ اور بیا تداز وہمی لگایا جا سکتا تھا کہ رید مکان آنے والول کے لئے بی بنائے گئے ہوں مے۔ بہر حال میں نے اس کے بارے میں معلوم نبیں کیا۔

ہاں حکیم ہاکو نے کھانے کے وقت مجھے ہتا ہے۔'' آخری سردار بھی سرکائی ٹائٹی کمیا ہے سیوتا۔ یوں مجمومشن کا پہلا حصہ کمل ہو کیا ہے سرف تمهارا تظارتفاءآ خرى مشورے كے بعد كام كام بلامر حليمل كرليا جائے۔

''اوه۔ان لوگوں کوانجھی تک کوئی انداز ہوسکا ہے کہ انہیں یباں کیوں بلایا کیا ہے'''

" بس وقافو قناون سے متمار باہوں . ... اور چونکدانبیں نومائے نام پر بلایا تمیا ہے۔ اس کتے انبیں میا نداز وتو ہے کہ بات وطن کی جملائی كى بالبند دوسرى باتس بھى ان كے ذہن كے كى كوشے ميں نبيس مول كى ۔ ويسے سبوتا! يرسب وہ بيس جوعلاقے كى محلائى كے خوالال بيس اوراس ئے لئے سب پھی کرنا ما ہے ہیں اور صرف میں جذب انہیں تھینی لایا ہے اور وہ خاموش سے انظار کررہے ہیں۔''

''بہت خوب ۔ زیوراس کواس ہے زیاد وتو ملمنیں ہو سکا؟''

۱۰ ہر کرنبیں ممکن وہ بے چین بہت ہے۔ تمہارے بارے میں تو وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتاہے۔ اکثر تمباری باتیں کرتار بتاہے۔ کہتا ہےتم کوئی آ سانی نخلوق معلوم ہوتے ہوا در پھر د لی زبان میں یہ بھی کہدا ٹھتا تھا ۔۔ آ ہ! نو ما کوکوئی تکلیف نہ ہور تل ہو، و مکسی چیز کاضرورے مند نہ ہو۔'' میرے ہونوں پرمسکراہے آمنی۔' ہاں ہاکو۔فو مااس سلسلے میں واقعی خوش نصیب ہے،اس کے لئے پریشان ہونے والوں کی اتعداد بہت كافى بيكن اب كيااراده ٢٠:

'' فو ما کوتمباری آید کی اطلاع وے دی جائے۔ ظاہرہے میرے علاد واسے بیاطلاع کون دے گااس منے ابھی اسے پۃ نہ چل سکاموگا۔'' " فیک ب میں خوداس سے ان تا ہوں ۔ "میں نے مبا۔

'' میں بھی چلوں گا۔'' ﴾ کونے کمہااور مجرسورت مجھے میں ،شانہ اور ہا کوفو ہا کے پائں چل پڑے ۔ فو ہا مجھے دیکھی کرمسرت ہے انجھیل پڑا تھا۔ وہ مجودت لیٹ میاادراس کے چبرے پر مجمول کھل اسمے ۔اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔تب میں نے اے مشکش میں ندر ہنے دیاادرآ ستدہے کہا۔ ''میں نعامہ کو لیے آیا ہوں۔'' فو ما کے بدن کی لرزش میں نے صاف محسوس کٹھی۔'' اور میں اپنے تما مزتر تجربے کی بنا پرومو کی ہے کہتا ہوں كرك بقصور ب-" نومانے كوئى جواب بيس ايا۔ وہ فاموشى سے ميرى صورت د كيدر ہاتھا۔ قرط جذبات سے اس كى آ واز بند ہوكئ تقى بيشكل تمام

'' وہ تہاری موت کے بعد دبنی تو ازن کھوبیٹھی ہے۔ پھر ہروفت زمین کرید کر جا ند تلاش کرتی رہتی ہے۔' میں نے کہااورنو ما کی آنکھول ے آنوول عقطرے بہد نگلے۔

''وہ مجھے زیمن کا جا ند کہتی تھی۔''اس نے ہمایا۔

' اب كميااراده بنوما؟' ' ميں نے يو عيمااور فومانے آنسو يو نچھ لئے۔

" مِن تمباراا تظاركر وباتعاسبونا ... جبيباتم كبوم \_"

" تب پھر تھیم باکوا جبیا کتم نے کہاہے کرسب مطلوباوگ آھئے ہیں بکل ہماری ان سے ماد قات کے بارے میں آخری فیصلہ کریں سے اوراس کے بعد کارروائی شروع ہوجائے گی۔ " میں نے کہااور دونوں نے میری بات کی تانید کی۔

''اوراب بہتریہ ہے کہ نو ماکواس کی محبوبہ سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے ۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہاا در حکیم ہا کومسکرانے لگا۔ ش نہ کو میں نے وہیں چھوڑ دیا اور پھر میں اور با کو واپس آ گئے۔ باکو کے مکان میں آ کرمیں نعامہ کے پاس پہنچا۔ دوحسب معمول خاموش بیٹھی ہو گ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑااور وہ خاموش سے انھ کھڑی موئی۔اس کی یہ عصومیت جھے بہت پسندآ تی تھی۔ بے جاری کچھیوچتی جمتی ہی نہیں تھی۔ میں اے لے کر با برنکل آیا۔

''نعامه ـ ا''میں نے مندر کی طرف چلتے ہوئے اے مخاطب کیا۔

" كياجا ندمهم نبيس نظيم ؟" وه ايخ مسوص انداز ميس بولي \_

· ، تم نو ما کوچا بتی بونعا مه ؟ · ، میں فے برا دراست کہااور وہ چلتے چلتے رک کئی۔ وہی کیفیت طاری بوگئ تھی اس پر ، جس کومیں پہلے بھی و کھھ

" جاند كيول نبيس كلااً" ووب جيني سے بولي۔

" تم نے فو ماکواہے باتھ سے زہرہ یا تھا۔ "میں نے کہااوراس کے انداز میں کرب پیدا ہو کیا۔

" وه سندر میں و وب کیا ہے، چاندا ب سندر میں جمکتا ہے۔ و دہمی نہیں نظیم مجمعی نہیں وکلے گا۔ "

'' فو ہاتمہار امحبوب تھا۔ وہتم ہے بے حدمحت کرتا تھا۔اس شراب میں زبرتھا جوتم نے نوما کو پلائی تھی کیکن میرا خیال ہےتم اس ہے بے خبر

تھیں۔نوبازندہ ہے ... بنوبازندہ ہے۔کیاتم اس سے ملوگی المائیں نے کہااورنعامہ نے ایک زوروار چین ماری اور پھروہ بھے سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررو نے لگی۔ پھرمیں نے محسوس کیا کہ وہ گررہی ہے۔ تب میں نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے قوما کے مکان کی طرف چل پڑا ... قوما بے قراری سے میراا تظار کرر باتھا۔ بہروہ نعامہ کے قریب آ کمیا۔ پھراس کی آٹھموں سے بھی آ نسو بہنے گئے۔ پھروہ نعامہ کے قریب آ کمیا۔ ان بال سے میراا تظار کرر باتھا۔ بہرت نعامہ کود کھی کراس پرسکتہ طاری ہو گیا۔ پھراس کی آٹھموں سے بھی آ نسو بہنے گئے۔ پھروہ نعامہ کے قریب آ کمیا۔ ان بال سے بیتھوں ہے سبوتا اس کے چیر سے کی معصومیت دیموں' وہ گلو کیر لیجے میں بولا۔ شانداس کے زویک کھڑی ہوئی تھی۔ ان کیا ہو گیا اور میانا اس کے خود کی موسومیت دیموں' وہ گلو کیر لیجے میں بولا۔ شانداس کے نزویک کھڑی ہوئی تھی۔ ان کیا ہو گیا اگا ا

"من فتهارانام لياتها-ات ماياتها كيم زنده بورب بوش موكى ب-"

" مجھے یقین ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ ' فومائے کہا۔

"كياتمبارے خيال ميں، ميں نے كوئى تعبور كيا بيشانہ ؟" ميں نے اچا تك شاندے يو جيھااور و جواس مظرميں كھوئى ، و لكتى الله بيان يا۔ " تم نے ؟ ميں ميں ہيں كار و بوكھلائے : و ئے انداز ميں ہولى۔

''اگر میں نے کوئی تصور نہیں کیا تو تم میرے ساتھ سامل پر کیوں نہیں چلتیں ؟' میں نے کہااہ رنو ہا جذباتی مظاش کا شکار ہونے کے باوجود بنس پڑا۔ ثمانہ بھی میری شرارت سمجھ کئی تھی۔ اس کے ہونؤں پر شرکمین مسکرا ہٹ چیل گئی اور میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ تب ہم دونوں ساحل کی شند ٹی ریت کی جانب چل دیئے۔ ریت کا سینہ ہم دونوں کو ہی پہند تھا۔

و دسری صبح میں اور شاند مکان میں واپس پینی کئے۔فو ما ہمیں جا گیا ہوا ہی ملا تھا۔ اس کے چبرے میں نمایاں تبدیلی تھی اور وہ مسرت ہے جگر کار ہاتھا۔ وہ ہزی محبت ہے مجھ سے لیٹ کیا۔

'' تو نے میرےاو پراتنے احسان کئے ہیں سیوتا کدان کا تصور کر کے بوکھا! جاتا ہوں ۔ سوچتا ہوں کداگر جھے میرا سب پجھووا پس مل کیا تو میں مجھے تیرے احسانات کے صلے میں کیادوں گا۔''

" دوی تمام چیز وں سے بڑی اوتی ہے فوما۔" میں نے جواب دیا۔

" بال اتو آسان ہے، وسیع اور بیکراں ... تولوگول کومرف دے سکتا ہے، وکی سیم ہونییں دے سکتا۔"

"نعامه كى كيا كيفيت با"

''بالکل نھیک ہوگئ ہے۔''

"جم اوگ اے یاد میں؟"

" إلى ساورتمبارا نام كروه جذبات خوش ، وجاتى ب- ظاهر بوه محى تمبار احسانات كاصلدي عقاصر ب- "فوما في جواب ديا-

'' میں بہت بڑا سودے باز ہوں نوبا۔ ، نقصان کا سودا مبھی نہیں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ میں تیرے لئے ودسب پچھ ضرور کروں گا جوٹو جا ہتا

ہے۔ میں تیری بستیوں کو پھرے آ بادکردوں گااوراس کے لئے میں نے پورے فلوس سے کام کرنے کا نیصلہ کرایا تھا۔ سومیں نے سوحا ،جب محنت کرنی ہے تو معاوضہ چینکی کیوں نہ وصول کرلیا جائے۔ تیری بستی ہے میں نے بورابورامعاوضہ وصول کرلیا ہے اوراب تیرے او پرمیرا کوئی قرض نہیں ہے۔'' · معاوضه؟ مين بين مجماسوه تا؟ · نومان كها ـ

'' ثمانه… ''میں نے ثنانہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔'' یہ میری تمام مخت کا صلہ ہے جو میں کر چکا ہوں اورآ منعہ و کروں گا۔''میں نے جواب دیاادرفوما نے مسکراتے ہوئے ٹاندکی طرف دیکھا۔

"المريه بات عنة ميرى بستى كى اس ازكى في مير ساو پر برااحسان كيا ب-اس في ميرا بوجه بانت ليا ب-"

' 'اوراب تنہیں ناشتہ بھی کرائے گی۔ ' میں نے کہاا ورفوما ہننے لگا۔ شانہ ناشتہ تیار کرنے چلی کئی تھی۔ ناشتے کے بعداس نے کہا۔

'' چونکہ نعامہ ابھی سور ہی ہے اس لئے میں دولا ہا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیا میں تھوڑی دریے کے لئے اس کے پاس جلی جاؤس؟ وو

يبان آنے ہے بہت خوش بيكن تبائي محسوس كرے كى "

'' ضرور شانه … به نکرر مو ـ نعامه کونا شته دے دیا جائے گا۔' فوما نے کہا اور شانه چلی تی ۔ تب میں اور فوما ایک جکہ جا بیٹھے اور چرفو ماجھی ت مر کے مالات ہو چھے لگا۔

''سفر کی ایک دلچیپ داستان ہے نوما! جو میں نے وقت ندسلنے کی وجہ سے ندتو تھے سنائی ہے اور مذکلیم ہا کوکو۔''

''اوه، كو كَي خاص دانعه چيش آيا تها؟''

'' ہاں۔ اطلاع کے طور پر مانگا جزیر و تھمل طور پرتمہارے دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ وہاں ان کی پیند کی حکومت تھی کیکن میں نے تارس کو تقی کردیا ہے اور شاید آت و ہاں کوئی حکمران نہیں ہے۔ 'میں نے مانگا کی پوری کمہانی سنادی اور پھریہ بھی ہتایا کہ مس طرح نعامہ کولایا۔

فو اب حدمتا ژنظر آر ہاتھا۔ بھراس نے مہری سانس لیکر کہا۔ "سارے کام بی تیرے مربون منت میں۔ اکرؤو وہاں نہ جاتا تو پھر کیسے بیہ

سب مجرمكن تفاليكن المنفوا خاموش وكبياب

'' چونہیں ۔ بیساری چ<u>زی</u>متوقع ہیں۔ بمیں کسی غاط<sup>ہ</sup>نی کا شکار نہیں ہونا جا ہے ۔ زر دروا بی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شبالا کا زوال بہت جلد آجاتا۔ اول تو ووان کے اشاروں برتا چنے والوں میں سے ہے لیکن اس کے باوجود جب و مکمل طور پر باالحتیار موجاتے تو حکومت پرشالا کا

۱۰ ممکن ہے۔ 'میں نے گرون بلائی۔

"ویسے شالا کچھنہ کھی کارروائی ضرور کرے گا۔ ممکن ہاں کے جہاز سکائی کے لئے چل پڑے ہوں اور پچھ عرصہ میں بہاں پہنچنے والے ہوں۔ ميرامطاب بتم اوكوں كوكرفتاركرنے كے لئے ريكن آنے دو۔ ہم بھى اچى كارروا نيوں كا آغاز مكائى سے ہى كريں مے ، افومان پر خيال انداز ميں كبا۔

''زردروؤں کی مقامی بستی کا کیا حال ہے؟''میں نے بوجھا۔

" سخت بے چینی چیلی ہوئی ہے۔" نوما بے اختیار مسکرایڑا۔

"كمامطلب؟"

'' وس دیں ہارہ ہارہ افراد کی ٹولیاں، چھوٹی کشتیاں ہیں، اعلیٰ پیانے پر ماہی گیری کرنے تکی ہیں لیکن انہیں نزدیک آنے کی جراُت نہیں ' ہوٹی اور پھر تکیم ہاکونے بھی آنے والوں کو ہدایت کردی کہ کشتیوں کوزیاد وقریب ندآنے دیاجائے لیکن زم رویے والے جعلسازوں نے آن تک کسی سے تعرفتی نہیں کیا۔ ہاں، وہ ہمارے گشت کرنے والے اوگوں سے تھلنے کمنے کی کوششوں میں برابرمصروف ہیں ۔''

'' خوب \_ کیاان کے جہاز ول کی آید ورفت کاراستہ کھا ہوا ہے'''

" إل \_ المحن تك اس المرف كوئى يا بندى نبيس اكائى على \_"

"أنت كادر وائ كالمام

'' نھیک ہے میں خود بھی سوی رہا تھا لیکن ساری کا رروائی میں نے تہاری آ مدتک ملتوی کر دی تھی۔ آئ ہے،ہم ان کے بیررائے بند کر ویں گے۔'' فومانے جواب دیا۔

' ممکن ہے زیوراس کے جہازے ہونے والی کارر وائی کی اطلاع بھی کافی میں ہو۔'

" إلى ممكن ہے۔" فومانے جواب ديا اور گھر بولا۔" بمبر حال آج كى كارروائى كه بارے ميں كيا خيال ہے۔ ميں باكو كالمتظر ہوں ، و مآ جائے تو فيصلہ كر الياجائے ۔ ويسے تم نے شكايا كے حالات كاجائز واليا ہوگا۔ و بال ميرے بارے ميں كيا تاثر ہے؟"

"میں نے ہرجگہ تمہارے پرستار پائے ہیں۔ خاص طور پر شکایا میں اوگ زیادہ کھل کر تمباری حمایت کا اطلان کرتے ہیں۔ مانگالہتی میں البتہ میں نے محسوس کیا کہ معلوم ہیں لیکن میں نے محسوس کیا تھا البتہ میں نے محسوس کیا کہ البتہ میں کے محصوب کیا تھا البتہ میں کے محصوب کیا کہ البتہ میں کے محصوب کیا کہ البتہ میں کے محصوب کیا ہوگی کو مت حاصل فول کے دردرواد کوں کے تعدایتی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کراو کے رئیس چندسوالات میرے ذہن میں مراجمارتے ہیں۔"

'' ده کیاسبوتا؟' 'فوماٹ یو حجا۔

" تم الى ميثيت وحكومت حاصل كريينے كے بعدان لوگوں كے ساتھ كياسلوك كرو مح؟"

" زردروؤن كيساته ؟"

''بإل-''

''سبوتا۔ان لوگوں نے جمعے جن حالات میں پہنچادیا ہے،اس ہے ماہمی طرح واقف ہوں ، مجمعے بناؤ ،اگر میں اپی حیثیت میں واپس آ جاؤں تو مجھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے ، میں تمہارے افغا ظامنا جا ہتا ہوں سبوتا!''فو مانے مجھے ہے کہا۔ '' درامل نوما ... بجھے تھوڑی می ہمردی ان او کون ہے بھی ہے۔ ' میں نے ساف کیج میں کہا۔ ظاہر ہے پر دفیسر، میں کسی کے زمر تحت تو تھانبیں ..... جو کہے میں کرر باتھا وہ تو میری ذاتی ولچیں کی باہ بھی ورندنو مایا کوئی اور بجھے کا م کے لئے کون مجبور کرسکتا تھ۔ ، باتی رہی ان لوگوں کی بات، ﴿ تَوْبِرُونِيسر! مجمع بِستيا كِ الغاظ ياد عقد اس نے كباتھا پرونيسر، كه اس كى تو ميں بھي قائل نہيں ہوں كەكسى كى زمين پر قبضه كر سے اسے بے وفل کرد یا جائے کیکن زمین پرتھوزی ی دیثیت ہم او کوں کی بھی ہونی جائے۔ اور پوستیا کی یہ بات مجھے من اثر کرئی تھی۔

میں نے سوالیدا نداز میں فو کا کی طرف دیکھانے ماکسی سوچ میں ڈوب سیاتھا پھراس نے گرون ہلائی اور بولا۔

''اس بات کے بارے میں، میں نے اہمی تک ببرصورت کوئی فیصلہ بیں کیا تھائیکن سبوتا ، تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا جا ہے'؟''

'' میراا بنا خیال ہونا کدان میں ہے مسرف ان سرکش او کوں گفل کر دیا جائے جوسازش کے بانی جیں 🔐 جو یبال اپنی حکومت جا ہے

ہیں..... باقی رہاان تمام اوگوں کا ستنہ تو میری رائے ہے کہ ایک جزمرہ بکہ ایک بڑے جزمرے کا ایک حصد ان اوگوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے

اور باقی تین حصوں میں تمہاری بھر پورتوت رہنی چاہئے تا کہان پر نگاہ رکھی جاسکے. ﴿ جزیرے کا وہ حصہ جوان کے لئے مخصوص کیا جائے اس میں ان کی زندگی گزار نے کی ہرسہولت موجود ہونی جائے۔انبیں تھم ویا جائے کہ وہ اپنی برطرت کی کارروائی کرسکتے ہیں۔انبیں اس جھے پر ممل آزادی

دے دی جانی مائے۔

جا ہے اس جھے بروہ کا شکاری کریں یا مجھا ورکریں یازندگی گزارنے کے لئے ہروہ طریقہ جوانہیں پیند ہوں الیکن ضروری وگا کہ ان کی برنقل وسل برنظرر تھی جائے ۔اگران میں پھھاورلوگ بھی آ کرشائل ،وجاتے ہیں تو ایک مدتک برداشت کرلیا جائے۔ باتی یو<sup>ں مج</sup>ھو کہان کی ایک نو آبادی بنادی جائے تاک وہزندگی بسر کر تلیس الیکن حکومت کے دست محررہ کر بی اس انہا۔

فو ما خاصی حد تک متاثر اظرآ ربا تعابه شایدات میری تجویز بهند آ گ<sup>ی</sup>قی به مجرو د بولای<sup>ا الی</sup>کن سبوتا.....هم اس تجویز کو پایئ<sup>هم</sup>یل تک کمیسے پہنچا

" بیکام کرنا کوئی زیادہ مشکل نہ ہوگا فوما ،،، بیکام ہم ان کومجبور کر کے بھی لیے سکتے ہیں اوران پر پہنے ذمہ داریاں بھی ڈال کتے ہیں۔ ہاں ،اگر و دسرش کی کوشش کریں توان پر نوج شکی کر کے ان کی بغاوت کو مجل دیا جائے ۔''

فو ماغورے میری تجاویز سنتا رہا پھراس نے گرون ہلا کر کہا۔ ' خوب خیال ہے سبوتا۔ میں بھی اس بات کا قائل نہیں :ول کہ وشمنوں پر ز مین تنگ کردی جائے۔انہیں بھی زندہ رہنے کاحق تکسل طور پر حامسل ہے اور میں اس حق کوشلیم کرتا ہوں ۔ میکن شرط بھی ہے کہ اگرانہوں نے کو کی سازش کی یا مرتشی کی کوشش کی تو پھرانہیں بر داشت نہیں کیا جائے گا۔' فو مانے کہاا در میں فو ما ک اس تجویز سے متفق تھا۔

'' ہاں یتم انہیں سیاطلا تا دے سکتے ہو کہ انہیں ان کی سرش کی اتن زبر دست سزادی جائے گی کہ آئندہ و ہ بغاوت کرنا جول جائیمں۔'' میں نے کہااورنو مائے گردن ہلادی۔ پھر بجیدگ سے پکوسو پترا ہوا بولا۔

''در حقیقت تونے بہت اجھی بات کہی ہے سبوتا! صرف اس لئے نبیل کرتو میری مددکرر باہے تومیں تیری بے بات قبول کراوں، بلکہ میں نے

بار ہا سوچا ہے کہ اگر میری حکومت بیبال قائم ہوتی تو میں ان اوگول کے ساتھ کیا سلوک کرتا، ظاہر ہے بے شار انسانوں کوتبس نہیں تو نہیں کیا جا سكتا .....اس كے علاوہ ميلوگ جمي زندگي گزار نے كاحق ركھتے ہيں.. ...اورضروري نہيں ہے كدان ميں ہے ہر مخص فاط ہو۔'' "بشك-"مين نائيك.

' ' تو مظمئن ره سبوتا ..... تونے جو پھر کہا ہے ، وہ مجھے یا د ہے۔ اگر مجھے اپل میشیت دوبارہ حاصل ہوگئی تو میں الیا ہی کروں گا سليلي مين تيرامشور وشامل كرون كا . تيرى حيثيت جو يجوميرى نكاه مين بسبوتا ، شايد تواس بواقف نيين ب-"

'الی بات نہیں ہوما میکن جھے خوش ہے کہ تونے میری بات مان لی ۔ 'میں فے مطمئن انداز میں کہا۔

ہم اوگ بیٹے گفتگو کرتے رہے۔ تعورُ ی دہر کے بعد حکیم ہا کوآ گیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کراہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' بہت خوب۔ کیا میری آندے میلے ای کارروائی شروع ہوگئ ؟'

" نبیں تکیم باکو۔ ہم کچھ دوسری باتیں کررہے تھے۔ "فوانے جواب دیا۔ اس نے اس سلسنے میں تکیم باکوکوکو کی آنصیل نبیس بتائی تھی اس لئے میں نے بھی خاموثی بی اختیاد کر لی اس کے بعد ہم تیوں مرجوز کر بیڑے گئے۔

مئلہ یہ تھا کداب کیا کیا جائے ، دونوں نے سوال کرنے کے بعدمیری طرف دیکھا اور فوما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' بات یہ ہے سبوتا ... تيرے جانے كے بعد ہم نے تيرے بارے ميں بہت كى تفقوك ــــ

" تو کیااس مُفتَّلُو کے بارے میں تم مجھے نہ بتاؤ مے؟" میں نے نو ماہ یو جھا۔

'' دراصل سبوتا! عليم باكوكا خيال ہے كه تيرى پراسرار تو تين صرف جسماني حد تك محدودنييں بين بكه نو جسماني طور پرطا تتور ہے ہي، دہني الورجمي بهت طاقة رب اورجوبهي قدم انحاتا باس من خاص معلمت اورجم ورقوت بوتى ب چنانچداس سلسل مي تيري رائ سب سه مقدم ب - ہم تیری رائے کوسب سے بوئ حشیت دیتے ہیں۔ ہمیں بتا کہ میں کیا کرنا جا ہے: ١٠٠

"بات به به فوما كه ... مين تمبار يه واتى معاملات مين كوئى مدا فلت نبين جابتا تعاليكن تمباري اسليلي مين اتن ولجين محسوس كرتا موں بھتنی کرتم خود، چنانچاب میرا خیال ہے کہتم اپنی اسلی حیثیت میں طاہر موجاؤ۔''

''اد د ـ '' نو مانے معنی خیزانداز میں حکیم ہاکوی طرف دیکھا۔

''لیکن کس طرح ؟'' حکیم ہا کو نے یو مجھا۔

'' آن کی میٹنگ میںتم تمام بستیوں کے سرداروں کوجمع کرواور حکیم ہا کو!تم انہیں بیہ بتاؤ کہ آن جس ملسلے میں بلایا تحیا ہے ای کااعمشاف کیا جانے والا ہے۔ جہال میمنٹک ہوگی ، وہان فوماہمی موجود ہوگا۔ ، اور مکیم ہا کو اس مینٹک کے لئے تمہارام کان نل سب ہے بہتر ہے یتم انہیں مختمر حالات بتاتے ہوئے ان کا جائز ہلوکہ و ہاس سلسلے میں کیامن سب جھتے ہیں اور اس کے بعد ان پر اظہار کرد و کہ قوماان کے درمیان موجود ہے اور وہ تنہانبیں ہیں۔اگر وہ کام کریں کے تو نوما کی سرکروگی میں متب نوما کوان کے سامنے پیش کر دوتا کہان کے حوصفے بڑھ جائیں اوراس کے بعد انبیس ان مے ملاقوں میں رواند کر دو . اور ان سے کہوکہ واپ طور پر کارروائیاں کریں۔ جہاں تک ۔ کائی کے لئے کام کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لئے میرامشوره یہ ہے کہ جس وقت سرداروں ہے بات چیت ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے تھوڑ نے تھوڑ ہے آ دی ابتدائی طور پر یہاں جمیع ویں اوراس کے بعد یہال کارروالی شروع کردی جائے۔''

''مناسب خیال ہے سبوتا! ہم تیری وہنی قو توں کے معترف ہیں۔'' فو ماا در حکیم ہا کو نے قعریفی انداز میں کہا۔''لیکن اس ہے کیا کوئی خاص الزيز سنكاليا

" إل - ، دراصل ميرامقعد يه تعاكسب سه بيلي بم سكائي پران زردرواوگوں كم متى پر قبند كرليس اوراس كے بعد كوئى دوسرائمل كريں-" '' دوسر علل سے تبہاری کمیا مراد ہے سبوتا؟'' فومانے یو چھا۔

''وراصل میری تم سے پہلے بھی بات ہوئی تھی فوما کہ جب ہم نے پبلا قدم کائی سے اٹھایا ہے تبر میرا خیال ہے کہ ہمارے باق کام بھی ۔ کا کی میں بنی ہونے جا ہمیں ۔ کو یا سکائی ہما راہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں ہے ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں ، اس کے علاوہ سردارا پنے اپنے علاقے میں ا نتبائی ذیانت دمہارت ہے اپنا کام شروع کردیں۔اس کے ماوہ ہمیرے ذہن میں پچھا ور تباویز میں جنہیں اگرتم حیا ہوتو میں بتادوں ۔'' " بال بال - ابھی بتادو ..... منرور - " حکیم ہا کونے رئیس سے کہا فو ما بھی اس منتشومیں پوری بوری دلچین لے رہا تھا۔

'' کانی کے رہنے والوں کا رابط میرے کہنے کا مطلب ہے زرد رواوگوں کا رابطہ جباز دن کے ذریعے ہی دوسرے علاقوں سے رہتا ہے

نا؟"میں نے یو جمار

"بال-ظاہرہ\_"

" كويايهال ك توك جائة رجع بين اورو بال سات ته رجع بين -"

"يقينا" عيم باكوني كها ـ

" توچند جہاز ... میرامطلب ہے سکائی پر قبضہ کرنے کے بعد دور دورتک کشت پر پھیاا دو۔ جوزر درو باہر سے آئیں انہیں آنے دیا جانے اور پھر جو پچر بھی معلومات یا خبروہ بیباں ہر لے کرآئمیں وہ خبران ہے باسانی معلوم کی جاسکتی ہے۔ان کو پھر ہمیشہ کے لئے یہاں بند کرویا جائے۔ اس طرت ان کی کارروا کی کمزور بھی پڑ جائمی گی اور جب سردارا بی تیار پان تمل کرلیں ... تو پھرایک بزے صلے کا علان کر دیا جائے۔ نوما، شاالا کو پیغام بھیج کہ چونکہ وہ خورموجود ہےاس لنے شبالاخود کوفو ماک خدمت میں پیش کرد ہے۔اس کے بعد ہم ان زردروؤں کار بمل دیکے لیں مے۔ہم یہ بھی د کمیم لیں گے کہ وہ خووس حد تک کارروائی کرتے ہیں اور پھرہم اس کارروائی ہے نمٹنے کا طریقہ بھی سوی لیس مے۔''

"بهت مناسب تجويز ب- " عكيم باكون مناثر ليج من كها-

'' میں نے کہاتھا ناحکیم ہا کو… ''فوما بولا۔'' سیوتا جو پچھ بتائے گا وہ انتہائی جامع اور کمل ہوگا۔''

" تو نعیک ہے پھرکارروائی کی ابتدا یبال ہے شروع کی جانے کی منظوری دی جاتی ہے ا' ' تحکیم ہاکونے بوچسا۔

" بال حکیم با کو ....اوراس سلسلے میں چند ضروری امور کا بندو بست بھی سراو۔"

" مثلاً بیکہ جس عمارت میں تم تمام سرداروں کو جمع کروءاس عمارت کے بارے میں یہ معلومات حاصل کراوکداس عمارت سے کوئی بات بابرتونبین جانکتی. بهم برطرت موشیار ر مناجا ہے ہیں۔''

"بهت مناسب ہے۔ میں اس بات کی تمل طور پر کوشش کروں گا کہ ہر کا منہایت اطمینان اور تسلی سے بو۔ " تحبیم با کونے جواب دیا۔ ' ' تو نھیک ہے۔ تھوڑی دریر کے بعد فو ماکوو ہاں پہنچادیاجائے۔ ' میں نے کہااور ہم تینوں اس بات برشفق ہو مجے۔

تحلیم باکود ہاں سے چلا کیا ... فو مایز ک دلچسپ نگاموں سے مجھے د کھور باتھا۔ پھراس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے كبا۔

" ورحقيقت توميرے لئے قسمت كاببت براانعام بيسبوتا!"

"او وفولان اس بات كوم يعوز و - جاؤ و يكوتمباري محيوبه جام كم في ينبيس ـ "ميس نے بنتے ہوئ كما ـ

"او دبال ، نعامه كي نيند يوري بوكل موكل و افوان كهااور پهر مغذرت آميزاندازيس مجيد كيتباموا با برنكل مميا-

تھوڑی دمریے بعدنو مااورنعامیای کمرے میں آمنے جہاں میں موجود قعالے حامہ دروازے میں صحیحی ، چندساعت مجھے دیمیتی رہی ادر پھر

میرے قدموں میں جھکمی فی انعامہ کی آئمسیں مسلسل آنسو بہار ہی تھیں۔ تب میں نے اسے باز وؤں سے پکڑ کرا تھالیا۔

"سبوتا ، سبدتا ، مين اب نميك بوكي بون سبوتا! أو مجت ياد ب أنو في مير الله جو كهيميات من زندگي مجرتير احسان س برى الزمه نه بوسكون على "

''او ہ نہیں نعامہ ہم دونوں مل مئے ،سب سے خوشی کی ہات ہی ہے۔سب سے بڑی بات یہ ہے کدفو ما کے دل ہے وہ خیال نکل کیا ، جواس كے ذہن ميں يرورش يار باتھا، جوتمبار مے ظانے تھا۔ فوما كيا تونے نعامہ كواس بارے ميں بتايا؟''

" إل سبوتا .. مين في اس عن يو جها تها ليكن بعامداس بات سے بے خبرتم كيشراب مين زبر بـ بيشراب اسد دومرے ذرا تع سے مہیا کی گئی ۔۔ ایعنی ان ذرائع ہے جہاں ہے شراب ملی تھی لیکن مسی طرح اس میں زہرشامل کردیا ممیا تھا۔میری موت کے بعد نعامہ نیم ویوانی ہو منی ....اے بیکھی پیتاچل کیا تھا کہ میری موت ای زہر کی دجہ سے ہو کی ہے۔''

" ببرصورت جو يجيه بهي جوتا بنه تعيك اي ووتا بريمين اس لئة زياده يرايثان يا قكر مندنيس مونا جا بينا يتم وونول ل محت مجصانتا كي خوش ہے اور میں اس وقت اور زیاد ہ خوش ہوں گا جب تمہاری حکومت تمہیں واپس ال جائے گی۔''

"سبوتا سسبوتا ، بس، تيراشكرياداكر في كے لئے بهار بي إس الفاظنيس ميں -"فوماف جذباتی لهج مي كبار

''الفاظنبيں ہيں توشکر بيادا کرنے کی کيا ضرورت ہے۔ بس اہتم جاؤ، ذرانعا مه کونا شتہ وغير دکرا دو ڀمکن ہے عکيم ہا کو کی طرف ہے باہ وا آجائے ۔۔۔ میں شانہ اور دولا باکو تلاش کر کے یہاں بیسیج ویتا ہوں۔اب بہ تینوں عورتمی کیجار دیکتی ہیں۔'' میں نے کہا اور فو مانے کرون ملاوی۔ تب من بابراکل آیا۔ شان سیم ہاکو کے مکان میں دواا با کے پاس موجودتھی۔ دونول خوش نظر آرہی تھیں۔ شایدشاند، دولا یا کواپی زندگی کے بارے میں بتار ہی تھی۔ دولا با بخت جیران تھی۔ مجھے دیکھ کردونوں خاموش ہوگئیں۔ پھردولا بائے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل کئی۔اس نے ہنتے ہوئے مجھے کہا۔ "تم دونول کی زندگی کے مالات بے حد عجیب، بیحد وککش اور بے حد خواصورت میں ۔ شانہ نے مجھے ان کے بارے میں ساری تنعیل بتا

''میں جانتا ہوں دولا با....عورتیں جہاں بیٹھی ہیں ، یہی منتکو کرتی ہیں۔' میں نے مبنتے ہوئے کہاا در دونوں عورتیں ہنے آگیں۔تب میں نے ان ہے کہا کہ د داشمیں اور میرے ساتھ چلیں، ... دولا با تیار ہوگئ تھی۔ بشک زیوراس کے ساتھ مصروف تھا، ای لئے اس ہے تچھ پو چھنے ک ضرورت تونبیر تھی اور ظاہر ہے بھک کومیرے اور پر ہور ے طور ہے احتاد تھا۔ سومیں ان دونو اعورتو ن کو لے کرسمندر کے کنارے ہے ہوئے لکڑی كاس مكان ميں يہني حمياجهان فوما اور نعامه موجود تھے۔

فو مادوسرے مرے میں چا حمیا۔اس نے نعامہ کواس بارے میں کچھ بتادیا تھا چنا نچشا نداوردولا با انعامہ کے پاس پہنچ حمیر اورتھوڑی دیر کے بعد تکیم ہا کو کا بنام ہارے یا س بنی کیا۔

تب میں فوما کو نے کر تھیم ہا کو کے مکان کی جانب چل بڑا۔ فوما کواس انداز میں جادراوز حمادی کئی تھی جیسے بیاروں کواوڑ حائی جاتی ہے۔ اس طرح فو ما ووسر ہے نوگوں کی نگا ہوں سے پوشیدہ بھی ہو کیا تھا۔

تحلیم باکوکا مکان تمل طور پر فالی کرالیا ممیا تھا۔اس نے مکان کے عقبی دروازے پر ہماراا سنقبال کیا۔ ...اور پھرفو ما کوایک مقبی کرے میں پہنچادیا۔ پھراس نے آ ہتہ۔ گردن بلائی اور مجھ سے بولا۔ مسبوتا اب میں تمام سرداروں کو یباں لے آتا ہوں۔ '

تھوڑی دریے بعدایک بڑے ہال میں تمام سردار جمع ہو گئے۔ بہت ہے اوگول کو مکان کے جاروں طرف پھیلا دیا گیا تھااور مبایت کر 

سرواروں کے چبرے پر تجسس تھا۔ بہت ی نگاہوں میں مجھے دیکھ کرجرت اہجرآ کی تھی۔ تب تھیم ہاکونے جلسے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ '' سردار د \_ پہلے میں اپنے او پرتمبارے اعماد کا خلوص دل ہے شکریہ ادا کرتا ہوں یتم نے میری دعوت کولبیک کہااوریہ جانے بوجھے بغیر طویل سفرکر کے یہاں آئے کہ میں تم سے کیا کہنا جا بتا ہوان، ، ، مردارو! میری خواہش ہے کہ تم سب متفقد طور پر کسی ایک سروار کواپنا برا بنالوتا که دو بحث اور الفتكومين حصه لے كرتمبارى جانب سيسوالات كرے كريم بہتر طريقه بـ '

سردارول میں چەمیگوئیاں ہونے تکبیں \_ پھرمتفقہ طور پراو ہارا کوسر براہ بنالبا گیا۔ یہ ایک معمراور ذہبین سردار تھا .... اس کا ملان کیا تمیااور پھراو ہارااٹھ کھزا ہوا۔

· عليم اوروانشور باكوا تو ضعيف العمر باورجم مين تروكى السانبين ب جويدند جانتا : وكوتو بهارے مرحوم سردار فوما كا جال ثار تمااور فوما تیرے اور چمل اعتاد کرتا تھا۔ پھرتو نے ہمیں آ واز دی تو فوما کا نام لے کر ۔ ، تو نے ہمیں یہ پنیام نبیں بھجوایا تھا کہ فوما کے نام پر علاقے کی بقائے لئے تيسراحسه

ہم تیرے پی پین فی جائیں؟''

"بإل - ميرا بيغام يمي تقا ... اورنوما كانتم! خلط بيس تقاء " تعليم إكون كباب

" تب بھروسہ کر ۔ ہم نے یہال آ کر تیرے اوپر احسان نہیں کیا ہے بلکہ تیرے شکر گزار ہیں کہ جو بات ہم سب انفرادی طور پرسوی رہے ہیں اور اے کرنا جا ہے تھے ، تو نے عملی طور پر کر دی۔ بلاشبہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم سب ایک محور پر جمع ،وکر کوئی فیصلہ کر تیس اور کوئی اچھا اقد ام کر تھیں ۔''

"مناسب بات ہے۔" بہت سے او کوال نے تائید کیا۔

" تو كر حكيم باكوابها ، توني بميس كيون طلب كياتها؟"

"میں وہی بتانے جار ہاہوں دوستوں! جیسا کہ مہیں معلوم ہے کہ فوما کی جدائی کے بعداس بات کے امکانات قو کی تر ہو گئے تھے کہ وہ ہم پر قابو یالیں۔"

"ب شك بديدامكا نات قوى تر بوك تقيه."

"ادراس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب ل کر پھی ہوچیں۔" ہا کونے کہا۔

' ' ہاں بقینا۔ بستیوں کے حالات اس قدر بکڑتے جارہے ہیں کہ آنہیں سنجالنا ناممکن ہوتا جار ہاہے۔ ' '

" تو سرداروں ۔ای سوال کا جواب انفرادی ہوگا ... بیس تم ہے بوج تنا ہوں کہ تمہاری اپنی بستیوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے!"

"اس موال تتمبارا كيامقصد بحكيم إكوا"

" تم الي طور پروي توت ركتے مو ... تم ميں كوئى ايسائمى ب جو نودكوكرور باتا جو؟"

"كى بستيال بين عيم باكوس جن زردرو ككرانول كى مدوسے زياده طاقتور ، و محك بين اوربيده بى بستيال بين جبال انبول أيلي پند

کے آ دمی کو حکمران بنا دیا ہے۔''

" نوب تمهارے اپنے آ دمیوں کے جوش وخروش کی کیا کیفیت ہے؟"

'' وه سب مضبوط میں رئیکن جانتے ہیں کہ ان کی تنبا آ واز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ۔'' مروار نے جواب دیا۔

"اور يصور تحال جس قد رخوناك ہاكانداز وسب كو ہے؟"

' اینینا بهم لوگ این این علاقول میں میات محسوں کرر ہے تتے۔ '

"كيافوماك جدائي بم سب كي بدننتي نتهي "" كيافوما كي جدائي بم سب كي بدننتي نتهي ""

'' ہاں۔ فوما ہمارے درمیان ہے تمیا تو ہماری کمرنوٹ تی۔ ہم سب بےسبارا ہو گئے ۔ فوما ہماراعظیم ہاپ، ہمارا محافظ، ہمارار کھوالا، او باراکی آ واز بھرائی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

' انتهبیں انداز ہے دوستوں ۔ کہ فوما کوز بردے کر ہلاک کیا تھا؟''

· کیا؟ ' بہت ی آوازیں انجریں \_

'' ہاں ... یہ بات کوئی نبیں بتا سکتا تھا۔ لیکن یہ بات ایک ایسے مخص نے بتائی جوہم میں سے نبیں ہے اور جس کا تعلق زرد فامول ہے ہمی

نیں ہے۔ "اور مقلندوں کی نکا ہیں میری جانب اٹھ کئیں۔ ایک اجنبی کی میشیت سے میں بی ان سے سامنے تھا۔

''اجنبی کویہ بات کیسے معلوم ہو گی؟' 'او ہارانے یو حیا۔

" يتشرح بهى كردى جائے گى۔ بيس اسے تھنة چھوڑ كراب ايك دوسراسوال كرنا چاہتا موں . اورسوال يہ ہے كدان حالات ميں بم كيا كر كتے بيں ؟" باكو نے كبا۔

'' پہونہ کہ کر ناہوگا۔ یہ بہت اور قدم ہے تکیم ہاکو۔ کہتم نے ساری بستیوں کے لوگوں کو جمع کردیا ہے۔ اس طرح تم نے ایک عظیم کام کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم کسی لائح مل پر متنق ہو جا کمیں اور زرد فاموں کواپئی زمین سے ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کرنے کامنعسو بہ بنا لیں۔'او بارانے کہا۔

''اب میں تہمیں ایک اوراطلاع دیتا ہوں۔ ایک ایسی اطلاع جو ہماری خوش بختی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کا احساس والا تی ہے کہ ہمارے ستار کے گروش سے نکل چکے میں۔'

"اوه - جلدی بتاؤ باکو مه جم منتظرین -"بهت ی آوازی انجرین -

"اس کا نام سبوتا ہے لیکن تم اے دوروشن ستارہ کہد سکتے ہو جو ہماری بستیول کے آسان پر ہماری تقدیر کے اجالے لے کر چوکا ہے۔ سبوتا نے جو بات ہمیں بتائی ہے۔ میرامطلب ہے زہروالی بات و وفو مانے سبوتا کو بتائی تھی۔ "

اوگ احتماندانداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے تکے۔ پھر کی آوازیں امجریں۔

"نومانے؟"

'' بال ..... فوما نے ۔''

"لكين فومان ات به بات كب متاكى؟ كيامرت وقت؟"

''نہیں۔مرنے کے بعد۔'' ہاکو نے مسکراتے ہوئے کہا اورا یک بارسب اوگ تعجب سے ایک دوسری کی شکلیں و کیھنے گئے۔ان کے انداز ے معلوم ہوتا تھا جیسے و دہا کوکو یا گل سمجور ہے ہول۔

" براه کرم جمارے جذبات ہے نہ کھیلو ہا کو۔"

" مجھے تی ہے دوستوں ، بال مجھے تی ہے کہ میں جس طرح کا نداق جا ہوائ تم سے کروں ، .. کیونکہ میں تمہیں ایک بی خوشخبری دینے والا ہوں۔"
" محکیم ہا کوں ، ، برا و کرم جو بچھے بتا تا جا ہے ہو۔ جلدی بتاؤ۔"

" حكيم بأكو .... تم كيا كبنا جات و؟"

" جلدي كبومكيم ماكو " "سبقل بدم بوئ جارب تھے۔

'' میرے دوستو۔ ہماری خوش بختی کا سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ زردروفو ما جسے عظیم انسان کواپنے رائے ہے ہنا کر سمجھ رہے تھے کہ

انبوں نے میدان صاف کرلیا ہے لیکن 😬

‹ اليكن كيا فوما ....؟ ، " محبراني : وفي آوازي انجري \_ -

" ماراسورن تابنده ہے ... فومازنده ہے۔"

''زندہ ہے ، '' آوازوں میں بیجان تعااور کھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ اوگ پاگلوں کی طرح انتھل کوور ہے بتھے۔انہوں نے ہاکوکو پکر لیا تفا۔'' حکیم ہاکو۔ہم مرجا کیں مے۔جلدی بتاؤ … جلدی بتاؤ۔' وہ اسے جمنبوزر ہے تتھے۔

''بال عظیم فوما زند د ہے۔''

''لیکن به کیمی سے ؟ووکہاں ہے۔ ، وہ کہاں ہے؟''لوگ ہا کو کی بری حالت ہنائے دے دے بھے بھٹکل تمام ہا کونے آئیس شندا کیا۔ '' میں آفسیل بتانے جار ہا ہوں۔ سنوفور ہے سنو۔ اور یہ بھی سنو کہ بیاطلاع ای شخص نے دی ہے جس کا نام سبوتا ہے۔ کیا بیر ہمارے لئے مفیم ستار فزیس ہے''

" آه-ات كيمعلوم إيكون بإفواكهان بإكو " جلدى بتاؤ."

'' ییخش سندر کا سفر کرر با تھا کہ نوما کی لاش اسے لمی۔اس نے اسے نکال لیا ۔۔ جب اسے اپنی تھکت سے بیاندازہ ہوا کہ فوما زندہ ہے۔ بیا ہے نہیں جانتا تھالیکن … اس نے نوما کی خدمت کی اور بالآخراس کی زندگی واپس لیآیا ……اس نے فوما کوئی زندگی بخش وی۔'

"کھر .. پھر کیا ہوا؟"

'' فوما نے اسے اپنے حالات بتائے اور اس نے وعد و کیا کہ وہ فوما کواس کی مطلوبہ جکہ پہنچادے گا۔ تب وواسے لے کرسکائی آحمیا۔'' حکیم باکو نے کیا۔

یہ ساری اطلاعات ان او گول کے حواس پر بجلیاں گرار ہی تھیں۔ ہر نیمے کا نیا انکشاف ان کے لئے سو ہان روح بن کمیا تھا اور میں تعلیم ہا کو کی اس بچکانہ فیطرت سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ بعض معاملات میں ایک عمر رسید دفخفس بچہ بن جاتا ہے، پروفیسر بتمہار اکیا خیال ہے؟''

"اي -- الله الماشايد من "بروفيسرخاوركويداخلت زياده بهندنيس آني تقى -

جیے اس کہانی کوتم بچوں کی مانند ہی من رہے ہو۔ تو وہ اوگ ابسٹنی کی انتہا کو بینی محتے تھے۔ تب حکیم ہا کونے کہا۔

" ہل۔ وہ اے سکائی لے آیا .. اور بچھے بیٹخر ماصل ہے کہ جس نے نوما کی خدمت کی۔ میں نے اس کے لئے راز داری کا بند و بست کیا اور اس کی بدایت پر میں نے تم سب او کو ل کو یبال بلوالیا۔ " ' فوما كبال ٢ إكوا من جهارا فوما كبال ٢٤ أ وبتادوية وبتاد وكليم باكو .... جمار من مبركا ورامتخال شاو ين

''سبوتان فوما کولے آؤ۔'اور میں نے گرون بلاوی۔ پھر میں اس بال ہے با برنکل حمیا۔ جب میں نوما کے ساتھ اندرداخل واتو نوما کے پرستارسف بنائے ہوئے کھڑے تھاوراس کے بعد جیب جیب جذباتی مناظرد کھنے میں آئے۔سب کی آگھوں سے آنسو بہدر ہے تھے اور ووثوما کے پاؤل چوم رے تھے،اے چاف رے تھے۔

'' آ وفوما … جارے آتا ایہ سیس اس قابل تو نہمیں کہ دو بارہ تیرن زیارت کرسیس۔ آہ ، کیا جار نے نصیبوں کی انتہائبیں ہے۔'' فو ماان سب سے ملے ماا اور مجراس نے بھاری آ واز میں کہا۔

''میرے و فا دارو۔میرے جان شارو! مجھے زندگی کمی میری مدوا یک ایسی ستی نے کی جوعام لوگوں ہے کہیں برتر ہے۔ ہاں 🕟 اگروہ نہ ہوتا تو تم مجھے بھی نہ پاتے اور میرابدن سندر کی موجوں ہے لڑتا ہوا ہا آ خرمچھلیوں کا پیکار بن جاتا الیکن ہم سب کی خوش بنتی نے سبوتا کو سمندر میں بھیج دیا.... اور پھر میں نے سکون کی سانس لینے کے بعد مکیم ہا کوکو اپنے و فارشعار کے ذریعے تنہیں بکارا۔ میں خوش ہوں کہ آئ ہم پھر یکجا ہیں۔ جذبات كوذ بن عن زكال دور آواء ، اب كام كى باتي كرير."

بڑی مشکل ہے و واوگ اختدال پر آسکے۔سب کے چہرے جوش اور جذبے سے محنار ہورہے تھے۔تب نو مانے کہا۔

'' ميرے ساتھيو! ہم حالات سے ناواتف نبيس ہيں۔ميرے چيجےان بستيوں ميں جو ڳڻو ہوا ہے، ميں اس سے بھی العلم نبيس ہوں۔امھی چندروز آبل سبوتا ، زیوراس کے جہاز میں شکایا گیا تھا۔رائے میں یہ مانگاجز مرے میں رکا۔ کیا تمہیں مانگا کے بارے میں معلو مات ہیں؟''

" بال نوا ... ، ما لگاجزیرے پر تارس حکمرال ہے۔ شبالا نے اسے خاص طور ہے و بال تمریکیا ہے اور تارس ایک بدطینت اور لا مجی انسان ہے۔ ' "سبوتانے بھی میں بتایا ہے۔ ببر حال سبوتانے تارس کو ہلاک کرویا ہے اوراس نے وہاں زبردست تبابی پھیلا ل ہے۔ مکن ہے مکایا ے شالا کے جہاز زردروؤں کو لے کریہاں آ جا تمیں اور سبوتا اور بشک کی محرفتاری کا مطالبہ کریں ۔ میں پہیں ہے جنگ کا آغاز کرویتا جا بتا ہوں۔'' "پوري قوم تيرے ساتھ ہے فوما۔"سردار گرہے۔

'' تب میری بدایت ہے ،اپن اپن بستیول میں جا دُاوراملی پیانے پر تیاریاں کرو… .خفیہ پیانے پراس خبر کو کردش دو کہ فومازندہ ہے اور پھر جب تهبیں مدایت ملے، اپنے اپنے علاتوں میں جنگ کرو۔ جمیں ایک با قائدہ نظام کے تحت جنگ کرتا ہے۔ زردر دؤں کی توجہ بانٹ و واور ان کی طانت كونتم كردوي'

''وُ ہمارے ساتھ ہے فوما۔ ہم ایسا بی کریں کے۔''

"میں اس کام کی ابتداء سیکا کی ہے کروں گا۔"

" تيري كامياني يفيني بنوما " سردار چيني - براجوش تحاان ميس -

''تمہارے ساتھ جنے بھی اوگ آئے ہیں،ان میں ہے پانچ اڑا کے میرے پاس چھوڑ دو۔ میںعوام کی طافت کو لے کر پہلے سکائی کوان

ے پاک کر لیتا ہوں۔اور بال اس سلسلے میں ایک مکمل ضابط عمل تم سکتینی جائے گا اس کے مطابق کام کرناہے۔میری مراد ہے کہ زرور ووڈ ل میں جمی ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو گھن کی میٹیت رکھتے ہیں اور میں بے ممناہ انسانو ل کا قل جمعی نہ پیند کروں گا۔ ہاں ، جو تمہارے خلاف جنگ میں شریک ہوں انبیں معاف کرنے کا کوئی جواز نبیں ہے۔''

' ' فوما کے اس حکم کا خیال رکھا جائے گا۔' سرداروں نے جواب دیا۔اس کے بعد فومانہیں مختلف ہدایات دیتار ہااور مجمراس کے اشارے پر سردارمنتشر ہونے گلے۔ انہوں نے فوما کے ہاتھ جو ہے اور پھرا نتبائی خلوس سے انہوں نے میرے ہاتھ بھی چو ہے اورا و بارا بولا۔

· · عظیم سبوتا ۔ نەصرف ہم بلکه ہماری اولادی، ہماری نسلیس تیری نسلول کا احترام کریں گی ، ان سے محبت کرین کی کے تو نے ہمارے فوما کو نی زندگی دے کرہم پراحسانِ عظیم کیاہے۔''

توانداز وتعاكداب نوما كاراز رراز ندر ب كاوراس كى ضرورت بمن نبير محسوس كى جاتى تقى كيونكه فوما اب كمل كرسامية حميا تعا- بال اس وتت تک راز داری درکارتھی جب تک سردارا ہے علاقول میں معبوط نبین ہوجاتے۔ تواس کے لئے بہتر طریقہ بیتھا کہ جزیرے کے راز جزیرے ے بابر ان نہ جانے دیتے جائیں اور سکائی کے ذروروؤس کی پوری طرح ناکہ بندی کروی جائے ، ، بوری طرح۔

میلے سردار کے جہاز نے سیکائی کا ساعل چیوز دیا۔ و واوگ فوری طور پر کارروائی شروع کر دینا جا سنتے بتھے۔ تب میں نے فو ما سے ساسنے ووسرن تبحویز چین کیا۔

"مردارول کواپنے علاقوں میں جانا ہے نومالیکن میں خواہش مند ہوں اس بات کا کہ چند مضبوط جہاز سرکائی میں قیام کریں کیونکہ ہم سرکائی کو ہرلیاظ نے مضبوط و کھنا چاہتے میں۔اس لئے اول کروکدا کی جہاز میں دوسروار جائمیں۔ پہلے جہاز ایک سردارکواس علاقے میں اتارے اس کے بعدد وسرت سروار کے علاقے میں جانے اس طرح مجرجہاز بہال رہ جاتمیں۔'

'' بات دانشمندی کی ہے۔ یقیناً ٹبیں اعتراض نہ ہوگا ۔'' نومانے کہااور پھریدا حکام بھی سرداروں تک پہنچ گئے۔ چنانچداس طرح سکا کی کے پاس آٹھ مضبوط جہاز وں کا بیڑہ تیار ہو گیا۔ جن پراوگ بھی موجود تھے اوریہ وہی اوگ تھے جومختلف علاتوں کے سرداروں نے فوماکی خدمت میں

يبال تك كدآخرى سردار بھى روانہ بوكيا اور جھے انداز ہ ہونے لگا كداب اس علاقے كى كہانى كا آخرى منظر قريب آر ہا ہے اور ظاہر ب اس کے بعد ۔ مجھے بھی بیبال نبیس رہنا تھا۔ یوں بھی کافی دن ہو گئے تھے پر دفیسر، اور ستارے کچھاور جا بچے تھے۔ستارے میرے دوست،جن ے میں نے ملویل عرصہ سے ملاقات نہیں کی تھی۔ نہ جانے ستارے اب کوئ تی کہانی تخلیق کرر ہے تھے۔ اور تم جانع جوستاروں نے جو کہانیاں تخلیق کیں، وہ اپنے اندرانفرادیت رکمتی تھیں، ایک انونھی انفرادیت ، سومیں تو متاروں کی جال ہے چلنے والوں میں ہے تھا۔

آ خری سردار کوروا نہ: و ئے تین دن گزر چکے تھے۔ان تین دنوں میں بالکل خاموثی نبیں طاری رہی تھی بلکہ بم اپنے طور پر کام کرتے رہے تھے۔میرے بی ایما پر مکیم ہا کونے درختوں کے موٹے موٹے ہتر وں کی مدو ہے۔مندر ہے تھوڑے فاصلے پرایک اونچامینار تقمیر کیا حمیا اورجس دن

مينار مكمل بواتو فومان اس كامعائنه كيا ـ ودبهت خوش نظراً رباتها ـ

" میں اس کامقصد جانتا: ول سبوتا ا" اس نے کہا۔

"كمامطلب؟"

"كيابه مينارتونے دورے آنے والے جہاز وں كوديمنے كے لئے نہيں تعمير كرايا ہے؟"

''یمی بات ہے فوما۔''

'' تیرےا ندرنہ جانے کون کون تی تیں ہیں۔ ہوتا! درحقیقت میں آئے بھی تجھ سے اتناہی لانکم ہوں جتنار دز اول ہے تھا ممکن ہے، شانہ مجھ سے زیاد ہ جانتی ہو۔''اس نے مسکرا کر کہااور میں بھی مسکرانے دگا۔ یہ دعویٰ تواہندا ہے آج سک کو کی لز کی نہیں کر سکتی تھی۔

ہاں، مینار کی افادیت ایک روز ظاہر ہوگئی۔ جب ان پر چڑ سے لوگوں نے بتایا کے سندراور آسان کی کیسر پر چند باد بان نظر آ رہے ہیں اور سورج کی تماذت نے ان پر مکے ہوئے جمنذ وس کے رنگ بھی نمایاں کئے تھے۔ بلاشبہ یہ جمنڈے شکایا کے تھے۔

\*\*\*

(اس دلچسب ترین داستان کے بقیہ واقعات چوتھے تھے میں ملاحظ فرما کیں)

## ديوي

دبیوی شانی اور ستم کی متضاد جذبوں کی کہائی۔ ان میں ہے ایک شیم ہے اور ایک شعلہ۔ ایک شیشہ ہے اور ایک پھر۔ ایک کو

زمانے نے ڈاکو بنایا ہے ، صرف مارنا اور انتقام لینا سکھایا ہے۔ دوسر ہے کواس کی اطرت نے ویوی بنایا ہے۔ ووصرف پیار کرنا اور معاف کرنا

جانتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسر ہے ہیں محتقاف ہیں نیکن ایک دوسر ہے کے ساتھ جانے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ انہیں مندز ورمجت کی ڈور نے ایک دوسر ہے ہے باندہ رکھا ہے۔ ایک نامی محرم اور ایک او نچے خاندان کی '' جھوٹی چو جدرائی '' کے ملاب کی کہائی۔ دوا ہے اپنے مزان اور دہمن کے مطابق اپنے خوفاک سمائل ہے نینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا میاب کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ کہائی پڑھ کر کریں۔

"دیوی" کتاب کھر پردستیاب ہے۔ نے ایک شین ایڈون چو خالول سیشن میں دیکھا جا سکانا ہے۔
"دیوی" کتاب کھر پردستیاب ہے۔ نے ایک شن ایڈون چو خالول سیشن میں دیکھا جا سکانا ہے۔